### در گاهِ مغسلًا چمشتیاں شریفیہ



الهٰی نابدابداستان باررے رسراسے غریبوں کا برقراریہے پیراسراسے غریبوں کا برقراریہے السليعالية جينيته

منافب المحويين

مَدُرَهُ صَفِرت قَبِلِهُ عَلَى خُواجِهُ وَمُحَدِّمُهُ اوْتُى صَفِرت خُواجِدْ شَاهُ مُحَدِّلِيانَ نُويٌ تاليفِلطيف

عاجى خبيث مالدين مليماني م

صنرت خواجه خان مُحدِّصاحبْ رحمة النُّدعلير -

مكل أرزة ترجه پروفيسه فتحت اراحد شيق

چشتیراکیت را می فیصل آباد - پاکستان

جد مقوق محفوظ

فاشب ميات هَارِيْنَ احمد بيشتى

ينجر مكتنب لفوائد فرحت منزل ميندط بازار فيصل دلاك<sup>ن</sup> ينجر مكتنب لفوائد فرحت منزل ميندط بازار فيصل دلاك<sup>ن</sup> ماج بن التي لميان دادون نه كا مرعه ارُن عنر عمر الريسة الأراك المي الم دادون نه كا مرعه ارُن عنر عمر الريسة الأكراك المي الم من المولات كا مرحة المحاسرة المراك المي المراك المراكل المروق مجمد

پروفیر فتن الحرثی الغول اکست من فی فوالحسن مولف من الزم و فسدبن تماسم بن خود العنقا دعلی المترکمی نی فی معیم اکدیلی ال دوا خبال کلالا و اهم آ



الله کے نام سے جو رحمٰ ورحم ہے

الكَانَّ اَوْلِيَ إِنَّ اللهِ لَانْمُونَ عَلَيْهِمُ وَلَكُمُمْ يَجْزَنُونَ

بے شک ادلیا مالٹرکو نہ کوئی۔ نوف ہے ادر نہ وہ عمکین ہوں کے مئخ ڏينواز

نواجُ دلنواز مخدومی ومُرشَدی حضرتِ خواجهٔ خان محصّر تونسوی رحمّرًا لسُّرعلیه

( مناقب لمجوبي كابيلى بالمحض ترجمه اس خادم ف ١٩٩٤ م ( ٤١٩٤) ين كياتها حصرت واجرُ د لنواز شف اس وقت يد دعاميكمات تخرير فرائح تعي

" مناقب لجوين" استخفرت صلى الدتعالى عليد كرك صفرت نوام شام سلمان مک سلسل حیث مین کے ملفوظات میں ایک منتند کتاب سے رہ فارى يسبيح بسحال دواج بنين دباءا لحدليت كدير وفيسر خليفا فتخارا حمد صاحب ينى كواس كے أردو ترجي ولخيص كاشرف عاصل مولب -

رت كريم بطفيل سيدالكونين صلعم وحنرات جيشت مم قارين كواس تاليفِ لطيف سُم يرصف اورسيهن وعمل كرف كى طاقت عطافراف - نيز ا بني زندگيد ل كواس الذازيل وهد لينه كي استطاعت مبخت كريم ال كي نام ليوا البناب كوصيح يدركا دفابت كرسكين الهين تم أمين

غداوندكريم بتى صاحب كواس كارخيركا اجرعظيم دونون جهانون بيعطا فرادے بہین تم آمین۔

دعاكو :

٢٢ صغرالمظغر يجاله

فقيرخان محستدعفى عنه مجانبينين أسانها ليسلمانية توك بتنزلف إنشاب

مرخدی و آقائی ، وار بن تعمتِ فخری عسدهٔ اسالین ، زبدهٔ العسارفین حضرت واجر **نشاه مح**رر عالصی رفحری فریدی لیمی بلوی رحمهٔ الشطیم

> معمے ٹامم المعادی المعادی نے معن کے دستِ ٹمب رک میراک نافادی نے معاول میں مبیت کی تنی ر

ا بنام ماكرات بالمن المنام ماكرادجانم فداست

- المربورالعدلة المحضرت ميال كالمصاحب مي نواس تصراد رميال كالم الصاحب مي نواس تصراد رميال كالم الصاحب معزت مولانا في الدين داوي (مغرت قبل ما أم كريم والثارة) كريم بيت تصد

O

## جصته اقل ابست دائیہ



# مندرجات

| A  | 4                                            | شخن دلنواز    |          |
|----|----------------------------------------------|---------------|----------|
| 4  |                                              | إنتساب        |          |
| 11 |                                              | ابتدائيه      | جقنداذل  |
| 11 |                                              | مندرجات       |          |
| 14 | A                                            | كيشنجوه طيا   |          |
| 14 | 1,40(9612                                    | يت رنف        |          |
| *  |                                              | تعارث         |          |
| 49 | باصلّى اللّهُ عليه و تم سے موانا فخرالدين تك | محضورنی اک    | عصبه دوم |
| 81 | نف                                           | وما ومق       | ,        |
| ا۵ | صطفياصتي البدعليروتم                         | بتضرت فحدم    | -1       |
| ۸۵ | على ابن اني طالبُ                            |               |          |
| 44 | بعري                                         | خوادجش        | ۳.       |
| 46 | اصلن زيد                                     | فواح عبدالوا  | س.       |
| 40 | ابن اياض ص                                   |               |          |
| 44 | لمان أبراسيم ادهم لمجي                       | . حرت ک       | .4       |
| 4  | لمان اُبراہیم ادھم کمبی<br>پرعرش میں         | . نواح مذلع   | <        |
| 4. | يصري فغ                                      | فواحرببسره    | A        |
| 41 | بلود میوری<br>ا                              | . نواجر مشادء | .4       |

١٠ خواجه الوالمسلحق شامن 44 اا خحاج ابواحدا بدال حيشتى ١٢ خواج البحد ناصرالدين حيثتي 40 ۱۷ ـ نواجرنا صرالدین ابو یوسّف حمیث تی ط 4 ١٤ ينواج قبلب الدين مودود حيث نتي 44 ۱۵ ـ خواجر حاجی شریف زندنی من ۷۸ ١١- نواوعثمان لم دونی خ 4 المانواج معين الدين الجيرتكا ١٨- خواج قطب الدّين بختيار كاكي AC 14. سينسخ فريدالدّين گيج شڪرم ٨ . حضرت نظام الدّين اولياميُّ 40 ٢١ سشيخ نصير الدّين جياغ دملوكا 41 ٧٧. شيخ كال الدين علام ۲۷ ِ سنین سراج الدِّین مِنْ ۱۹۷ ِ سنین علم الدین هُنْ ١٥ سين محدود اجن ٢4 سينج جال الدين حمّن خ 1-4 ٧٤۔ سنتیج حسن محریز ٨٧. شيخ محد بن شيخ حسومي 114 ۲۹ - سين يحلى كولي الم IIA ۳۰ سینی کلیم الارجهان آبادی م ۱۲ سینی نظام الدین اور نگ آبادی ۲۳ مولانا فخرالدین د ملوی ه 119 HY 110

110 تحله عالم صفرت فواج نوريخد مهداروي 144 MIT صاجرادكان مهاروى 227 ا. مولانا نور محدِّدًا في نارووالهُ " 24 ۲- قاضى عاقل مخدصاحب م. ما فنامح جال صاحب ملمانی<sup>2</sup> 464 444 444 044 صاحزادگان تولسوی ا يحفرت خام كُل محدّ صاحبٌ 04A ልለየ ۲. حفرت صاحبزاره دروکیش محدصارب DAY ۳- ميان عبدالند معصوم <sup>رح</sup> م بحرت خواجه شأه الله خلف بلول مكمه 414 ۵ برحزت عاجزاده نیرمحدَصاصب 4.4 ٧. حضرت طيفه صاحب محدّ باران م 4.4 › مولى على محدّ صاحب مكعندى <sup>2</sup> 419 ٨- شاه صاحب محمّد على شاه نير آبادي 444 441 9. مولانا حضرت احد<sup>رج</sup> 464 ميستجم 404 490 499 مترجم بهيردفسيرانفاداح

منجره طبيب جنتيه نظاميه فخرية نوريسليما نب دشمالله الدّخله الدِّيمة

يشم الله الرَّحُملي الرِّحِم و الحدد لِلهِ دَبِّ الْعَالَمِينَ والعَثَّلَةَ وَالسَّلامِ عَلَى رَسُولِ لِهِ حُسَمَّدٍ قَآلِسِهِ وَاَصْحَابِسِهِ اَجْمَعِيْنَ هِ

امَّابعد فَهَاذِه سِلسِ كَبَيْ مِن مَشَامِحُىٰ فِي الطَّرِيَعَ ةِ الْجِسْبَيَةِ بِصِنوان اللَّهِ تَعَا لِمَ عَلِيهِ مَ أَجُبِعِيْن

۱- الملى مجرمتِ سيّدالكونين رسولِ الثقلين حصّرت خواجر تحجيّن الميصيطفا صَتَّى التُرْتَعَالَىٰ عليدوآ لم دسمّ

۲ - الملى سجى متب مدينة العلوم والمطالب الماملت ارق والمغارب في المؤمنين المام الاستجعين مصرت على ابن إبى طالب كرم الدّرتعالي وُجَهِرُ

۳- اللى بجرمت شيخ المشائخ مصنرت نواج ابى النّصر المحسن البعد ك لانعمار و رضى الدَّقَعالي عنه:

٧ - اللي جمت شيخ المشائخ معرست فواج ابى الفعنل عبد الواحد ابن ذير رصى الله تعالى عنه ·

۵- المی حجر مت شیخ المشارشخ حصنرت خواجرابی الفیص فضیبل ابن عیاص رصنی الله تعالی عنه و ۷- اہلی محرمت شیخ المت کئے حصرت نواجدامان الارص السلطان ابرا ھسیم اح ہم البلخ رصی المدّر تعالیٰ عنهُ

٤- اللي بجرمت ينع المتاريخ معزت واجرسد يدالدين حدّ لفة الماسم المرعمة عن المرتبع المائة الماعن المرابعة

١ اللي بجرمت شيخ المشائخ حضرت واجدايين الدين الي هبيرة النبصرى رحنى المدُنة الماعنة '

٩ اللي مجرمت شيخ المشائخ حعرت نواجر هم تشاد ع كو د مينورى رصنى الثارتا لي عنه المساوري ا

۱۰ - اللي تجرمت شيخ المشّارُخ سرمسلسله حيث تبان خواجهُ خواجهُ كان حضرت نحاجهُ ابي السعاق مشّامي حيكتني رصني الملاتعالي عنه

اا - اللى بحرمت يشيخ المشاكعٌ قدوة الحقّ والدّين إلى احدابدال ابن فرسنافة الجشتي رصني الدّيّعالي عنهُ

۱۲- المى بحرمت نيخ المشائخ عصرت نواجه ناصالى والدّين الى محد ابن احد مدجيتى رصى المدُّتِعالى عنهُ

١٧ - اللى بحرمت ينع المشارع مصرت واجرنام الحق والذين ابي بوسعت بيشتى رصى الترتعالى عنه

١١٠ اللي بحرمت شيخ المشائخ معزت واجتعلب لحق والدّين مود ود

#### چىننى رمنى الله تعالى عنه

۱۵ - ابلی بجرمت شیخ المث سمج مصنرت نواج مخدوم حاجی مشروبی زندنی دمنی الٹرتغالی عنهٔ

۱۶ - اہی سجرمتِ شیخ المشارِکُخ مقدّاءِ اہلِ عوفان تصرّت نواج عسمُان چورگونی دصی اللّہ تعالیٰ عنهٔ

۱۷ مالی بحرمت بشنخ المت رکیخ فظب العادنین سندالموضّدین حصرت نواح ُبزرگ معین الی دالمتین حسن سبخوی فم اجمیری رصی التُرتعالی عنهٔ

۱۸ مالهی بحرمت شیخ المشائخ بریان حینتیان شهیدالمجتث حضرت نواجسَه قطب لحق والدّین بجنبیارا و مثنی کا کی ایجنتی رصی المندتعالی عنه

14- المى بجرمت يتنخ المشائخ حين المحبّت الم العادفين سلطان الزّامدين حفرت نواجه فريدليت والدّين مسعود كمنج مشتكر الاجود منى بِمِنْقَى رصى الدُّتعالىٰعنه "

٠٧٠ اللي تجرمتِ تشنخ المتَّارِّحُ سلطان لعاشقين محبوب للي حصرت نواجه نظام الحق والدِّين هجي دبن احيل بلاندُن بخا دى رصى النُّرتعا في عنهُ

۲۱ - اللی بحرمت شیخ المث شیخ متغرق بحرشود شمن العادفین حفرت فوارته پالجی والدین محتمود چراغ دملوی او دهی شین رصی النارتعالی عنه ا

١١ - اللي بجرمت شيخ المت أنن حعرت شيخ كمال لئ والدّين المشبور مبعلّام

٧٧- اللى بحرمت ين المت بُخ صنرت يشخ سارج التي والدّين بضى الدّرتعالى عذ

٢٧- إلى بجرمت ين المشاريخ مفرية يخ علم لحق والدير الصي الديدة الماعنة

ده والمل مجرمت شيخ المث رُخ معزت شيخ محود بعرف شيخ واجب رضى التُرتّا في عنهُ

۲۷- اللى بجرمت شيخ المشارم تخصرت شيخ جمال لحق بعرف شيخ جمن رمنى للترنغا في عنه ً

٢٠- المى بحرمت ينيخ المت شخ قطب الاولياء ينضخ الاتقياء مصرت ينيخ مست المن المرت في المن المرت المن المن تعالى عنهُ

۷۸- المی محرمت شیخ المث شخ مظه الملرّالدّالدّا م الصدر حضرت شیخ هی که صاحب دفنی اللّدتغالیٰ عنهٔ

٢٩- المى بجرت شيخ المشارَح فرد الحقيقة قطب المدينية الشرلفية مصرت شيخ في المدين مضى النرتعالى عنه

. ٣ - المى بحرمت يضى المشلِحُ المعنق باخلاق الله والمتصّف با وصاف الله قانى فالسّر باتى بالسُّرحف رسَ بشيخ كليم الله جهال آبادى رضى السُّر تعالى عنهُ .

١٣١ - المي مجرمت يضخ المن المح المراج الواصلين فوالعاشقين معزت شيخ نظام الحق

#### والدين اوركك آبادى وعنى الله تعالى عنه

۳۷ اللی بحرمت کیشنی المت بخ فزالاقلین والآخرین محب اللتی حصرت کیشی ، فیزالحق والدّین محج لا اورنگ آبادی تم جهان آبادی رصنی الله تعالی عنهٔ

۳۳-الهی بحرمت بینیخ المتابع سراج السالکین متمس دیارفین قبیلهٔ عالم حصرت خواجر منور محتبه د مهار وی رصی المند تعالی عنه،

۳۷ - النی بحرمت یخ المت نخ سلطان الآدکین غرما نواز حصرت خوا بحب محتر مسلیمان تونسوی رضی الدُّتعا لیاعند؛

۳۵- اللی محرمت بیخ المن اُرْخ حصزت نانی دار بشر مندسیلمانی حصر مت نواجه اَ لله تعجنت تونسوی رصی الله تعالی عنهٔ

いかからないではないというないというからしている

からかしかられるみひかからかんかられていれ

## بسيم الله الكوكم الكوميم

## ببثن لفظ

الشرقا فى كالم بيك بحصورتى كريم صلى السُّطيد و كم كى احاديث جُبارك ادر صحابه كرام في تعلق م كله معلق م كار الشرادر مشائخ كرام كار ملفوظات كوجى المعرفة مقام حاصل ب والمسُّد تعالى في قرآن باك بين ارست و فرايا بعد كه مراط متعام حاصل ب والمسُّد تعالى في قرآن باك بين ارست و فرايا بعد كه مراط مستعتم وه بعد جومير ب العام با فند بندول كالأسته ب واور بعم العام يافة بندول كالأسته ب واور بعمر العام يافة بندول كالأسته بالمراب والمالية المراب المناب والمالية المناب المناب

الاَ اِنَّ اَوْلِیَا اَللَّهِ لَاَ تَحْدُونُ عَیْلَهُ مِحْ وَلَاهُ مِی حَوْزَنُوْنَ '' دب شک ادیا ، اللّه کون کوئی خون ہے اور نہ وہ عمکین ہوں سے ۴

سیداد ما بھ حضرت جنید بغدادی سے پُوچھائیا کہ مردین کو ترشدین کے دکر سندین کے دکر سندین کے دکر سندین کے دکر سندیا کے دارائی ماری کا فائدہ حاصل ہوتلہ ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ «مردان فعداکا وکر خصد اسک سنکروں میں سے ایک ایسا شکر سبے جس کے ذریعے مرمدین کو اعامت اورشکستر تعلی رہے استحکام حاصل ہوتا ہے "حصرت کیشم فریدالدین عظار نے "تذکرہ الإدلیا" تعلی مردیا ہے استحکام حاصل ہوتا ہے "حصرت کیشم فریدالدین عظار نے "تذکرہ الإدلیا" کے دیبا چیاں سخر مرد دیا ہے :

١ . ١ وليالله كا كلام حب دنياكودلت فكال ديتا ي-

م ۔ ان کے کلام سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے ۔

س - ان کے کلام کی برکت سے قداکی دوستی کامیز بربیا موتلہے -

م \_ ان ككلام كل ماعت ك بعد زاد آخت جمع كرف كاعرم بيدا برتاب -

ان می باکیزہ خیالات و تظ پات کے سخت ادلیا راللہ ، صوفیار کوام اور منائع عظام سے ملفوظات کو مردور میں فلمبند کیا گیا ، ہرزمانہ میں انہیں مقبولیت عاصل رہی ادر برد ور بیں ان کے مطالعہ سے علم وع فان کے بستے جاری موتے رہے۔ حصرت خواج نظام الدین اولیا معبوب لئی کا ارست و گرا ہی سے کہ جس کا کوئی بیر نہ مو وہ کشف لمجوب کا مطالعہ کو سے یہ کتاب ہیرو مرشد کا کردارادا کر سے تی ۔ معبوب کا مطالعہ کو سے یہ کتاب ہیرو مرشد کا کردارادا کر سے تی ۔ معبوب کا مطالعہ کو سے سے مطالعہ میں مروقت فوالدا تقواد و بیتی تھی ۔ بہتی تھی ایک کے دور تی تھی ۔ بہتی تھی ۔ بہتی تھی ایک کی دور تی تھی ۔ بہتی تا بہتی تھی ۔ بہتی تا بہتی

ملفہ فانت مشائے میں مناقب تھی۔ بین کو بھی اہم مقام صاصل ہے۔ بیعابی بخم الدین سلمانی کی فارس تھیں مناقب کی جہوں ہے۔ بیعابی اس میں صنور نئی کر ہم صلی الدین دہلوی ہے اس میں صنور نئی کر ہم صلی الدین دہلوی ہے۔ اس میں صنور نئی کر ہم صلی الدین دہلوی ہے۔ کہ سے سے کر محزت مولانا فی الدین دہلوی ہے۔ کہ سے مشارکتی بیت البتہ صفرات محبور بین میں۔ البتہ صفرات محبور بین مناقب کی اور شہبا زطر بھت خواجہ شاہ محرسلیمان تونشوی کے قبلہ عالم میں۔ حضرت قبلہ عالم میں مفقل حالات ہیں۔ حضرت قبلہ عالم میں خوزندان ادر خلفاء کا بھی ذکر ہے۔ مفقل حالات ہیں۔ حضرت قبلہ عالم میں خوزندان ادر خلفاء کا بھی ذکر ہے۔

ادر حصرت سر سطیان کی اولادا در اُن سکے خلفا مسکے مناقب بھی ہیں۔

حصرت نواجر تورخی دمهاروی اور صفرت خواجرشاه محرسلیمان تولسوی کے حالات ومنا قب من محدد تالیفات و ملفوظات موجود بین مگران می مناقب مجتربی کران می مناقب مجتربی کرد متند ترین ملفوظ قرار دیا کیاہے۔ مرمصتنف، مؤلف اور تذکره تکاسف اس می بازاج سنم رت دمقبولیت اس تالیف وملفوظ کی واصل بدئی و دکسی اور کوماصل مرد کی ۔

ول سن بها ورول مل مرب بوی -یر تاب بهاخ ملی منفی کی صورت بین هی جه حاجی نجم الدین کیمانی شفود و این خارست الکتار منکی مرب بین خطوری الدین کی خدمت بین خطوری کی که مرب از در کیا کی سنخ مین از در کیا گیری کی مین المی سنخ بین که با در بهای با در بین می با در بین می با در بین می با در بین می استان می ا

كجهوصه بعدآب كفي فمصابين كمتب فانهسه منا قسل كمجبوبين كالامود

والا مطبوعه نسخة ارسال فرما یا اور اس کے اُردو ترجه کا حکم دیا یی سنے اللہ کا ام کے کر ترجے کا کام سروع کردیا ہ میں وقت پر وفیسر ڈاکمر سیم مین ارجل صاحب ، پر وفیسر ڈاکمر میں عبولا للظیم منصاحب اور پر فیسر فی اکر اسحاق قریشی صاحب نے میری معا و نت و راہ نما ٹی فرمائی ترجه میکل سوگیا توخواج و لانواز حصرت نواج خان فی ترجه میکل سوگیا توخواج و لانواز البتہ یہ میکم دیا کہ اس کی تلحیص کر دی جائے ۔ تلخیص کا کام میکل سوٹے کے بعد آب کی خدمت میں سو دہ دوبارہ بیش کیا۔ آب نے منظوری دی اور طباعت الشات کی خدمت میں سو دہ دوبارہ بیش کیا۔ آب نے منظوری دی اور طباعت الشات کی اجازت عطا فرمائی ۔ یہ بات قابل دکرسے کہ آپ ترجمہ و تلخیص کے کام کے دوران مرم حد بی اور دی اور ایک دوران مرم حد بی اور دی اور اینی دعا دی سے تواز ہے رہے اور اصلاح کی فرمائے ہے۔

من قب المجبوبين ك مكمل ترجم ك كام كى جلداز جلة تكيل كااراده تحالك كدشة جار سال كے عرصه من تعافل كاشكار تورنه بور، ابنة تفكرات زايد، حوادث بيم اور من من الك كے عرصه من منا دكو بهت مست كرديا و رفتار ست تقى مكر سفر جارى رہا و سخر الله تعالى نے كام كى دنيار كو بهت مست كرديا و رفتار ست تقى مكر سفر جارى رہا و حصر ابت الله تعلى الله عليه ولم دنواج كان كرام و حصر ابت معبوبين كرم فرمايا و الله جارت من كرم فرمايا و الله جارت ما حل كرديا ہول و الله كار الله كاريا ہول و الله كار كرم فرمايا كرديا ہول و الله كرديا ہول و الله الله كاريا ہول و الله كاريا ہول و الله كرديا ہول و الله كرديا ہول و الله كاريا ہول و الله كرديا ہول و الله كاريا ہول و الله كرديا ہول و الله كاريا ہول و الله كرديا ہول و الله كاريا ہول و الله كرديا ہول

برحیندبیرو خسته دل و ناتوان شدم برگه کم یاد دوشته تو کردم عوان تندم

موجودہ ممکن ترجھسے کام میں حب سابی میرے روینق دیر میز ہر و فیسر محدّز بیر قریبنی صاحب نے تعاون فرایا ادر نرجمہ پر نظر نانی کی۔ برو فیسر داکر محد خرر چیرصاحب نے خصوصی مربانی فرمائی اور اس بیر ایک عمدہ تعارفت قلمبند کیا۔ پروئیس

گئا کھھی اسحاق قریبتی صاحب نے بھی قیمتی مشوروں اور دعاؤں سے تواڑا۔ جناب خلیطہ جم نجشس صاحب ملیانی کے گرانقد رشودیسے سحوصلہ افزا اشعار اومہ

د ماؤن كايك لاستنابي سعد بميرس شامل مال دلا.

اس کتاب کے آخری سے میں صفرات مجبوبین کی اولاد زید کے اساتے کوئی ہمی شامل کے گئے ہیں ۔ قباعالم حفرت خواج دور حکد مہاروی کی اولاد عالی مقام کی جا مع فہرست توجناب صاجزاد حکد اشرف صاحب نظامی مہاروی وامت رکالا کے مرتب کی سے میں اُن کا ترول سے شکر گزار واحسان مند ہوں ۔ اُلگ تعالی برزائے نجیر عطافر طبتے بہر پہلے ان حفرت خواج محد سے مان تولسوی کی اولاد ذی وقاد کے املائے کامی کی تارش و تعمیل میں میرے کئی بزرگوں اور دوستوں کا جفتہ ہے۔ اسلامی طافروں کی انتماس سے ان سے وں من ملطیوں کی نشان دہی کی انتماس سے ۔

تکابت وترتیب کے نمٹن کام میں بالعم اور ان شہر وں کی تیاری میں بالنے میں بالنے میں بالنے میں بالنے میں بالنے می برا درطر لیقت پر وفسیسر عبدا لمجید صاحب حربت سی نے حسب معول میرے ساتھ تعاون کیا۔ برا درم مسعود صبال صاحب نے طباعت کے سب مراحل کو نہاییت نوسش اسلوب سے بائر مکیل تک بہنچاہا۔ نیز حضرات واجاب کی نیک وعا قل نے ہمیں سر رم عمل رکھنے
میں نہایت انم کو دالد اولکیا۔ میں ان سب کیم فرماؤل کا خلوص ول سے شکر گولد
ہموں اور دست بعا ہوں کر الکہ تعالی انہیں جول سے خیر عطا فوائے آ میں۔
اکرچمنا قب الحبویین کے معمل اگر د ترجمہ کی تربیب واشاعت کا تم جمعے
مخد دمی حضرت خواج تھاں محد تو نسوی نے فرمایا تھا دران کی دعا میں مرحلہ پر
میرے شابل مال دیں مجمع میں ترجمہ کو اس مطبوع صورت میں ہرگر بہن نہ کہا آ میرے شابل مال دیں مجمع میں ترجمہ کو اس مطبوع صورت میں ہرگر بہن نہ کہا آ ماحب تو نسوی فورال کہ مرقد کو مدھے سر بہت ی نہ فرم تے ۔ اس طرح حذت ماحب تو نسوی فورال کہ مرقد کو مدھے سر بہت ی نہ فرم تے ۔ اس طرح حذت خواج د لنواز کے ایک بعد اس کا فرجم کا تمام اجر د تواب صفرت خواج ما فظ عبدالمنا فی ما میں واست برکا تا کہ جا نہ ایس اس کے آیا قاجداد و

استرجم مل بودائق ادابنین كرسكا بس جساست است كرمن این كم علی كی وجر ست ترجم كا بودائق ادابنین كرسكا بس جساست است قبول فرمائش د البته اغلاط كانشا ند مي عزود كرين - تاكه آينده اشاعت بن اصلاح كی جاسك وهذات و الب سلدست در نواست ب كه دُعافر مائين كه الله تعالی ميري اس خدمت كو قبول فرمائے اور است دنیاد آخرت میں عزت د تنجات كا باعث بندئے آین تم آین ر مرحمی مصرت نواج فحز الدین سیالوی صاحب دامت بركا ته كے اس شر بر اس بن مفظ كونم كرتا بول -:

میں کس فیر عرفانم کہ خاکب کوئے جانا نم غلام سنا وسیلمانم الرمرا از حستر با کے نے

خا دم<sup>ا</sup>لفقرار افتخارا حرشیق صمدی میمانی عفی عنهٔ کاشا دُچِنْنیّه ـ قرحت منزل چنیوطے بازار ِفیصل آباد - پاکشان ۷ رصف حد سمت کلدھ

#### . تعار**ف**

#### ازیر د فیسر (داکر محداخ تصاحب ییمید ایم کمسے بی ایچ ڈی حدد دستھیہ فادسی گودنمنٹ کا کج فیصل آباد ۔ پاکستان

بسعالله ارحل ارتحيهم

سندوت ن سے بیرسے پاس سینکروں وک آئے ہی مگر سینے طالبان خدا اور سالکان راہ مولا دوہی آدمی ہے ہیں۔ ایک مافظ محمر علی شاہ نیم آبادی اور دوسر سے بنجم الدین رہے۔ از سندوستان صدیا مردم نزدمن آمد اندوانا طالبان خدادصاد قان در راه کبریادوک آمده اند- یکی شاه صاحب ما فظ محرعلی شاه تیم آبادی مدوم بخم الدین م

تصنية ينج الحق والملت والدين كا زمانهُ حياتُ ١٨١٣هـ/ ١٨١٩

سع ١٢٨٥ هر ١٨٠ يك بعد سب اعلى بايد بزرك ، صاحب علم وفضل ، ابل سلوك ومعزفت اورمبكغ ومفيرمسكه وحدت الوج دستقداتباع ستنت واحترام شربعیت کے فاکل، اور عشق حقیقی ومعنوی کے جذبات سے بمیتہ بررز رہتے تھے۔ راجیدتا ندیں آپ نے بھرسے ایک باسلینے اسلاف داجدا دکی فرمات و تبلینا کی ایک و مات و تبلینا کی ایک ایک کار مات و تبلینا کی ایک کار دیا۔ آپ نے سنینی والی کی دیا۔ آپ کے سنینی والی کی دیا۔ آپ ك غيرمعروب مقام بي سلدج بتنية نظاميه فحرييه ليانيد كن فانقاة فاع كرلى جو جلد می دانش و حکمت اور روحانیت کامرکز بن کئی۔ دور دورسے اوگ اپ کی فدمت وصحبت میں کسب بنیف کے لئے حاصر مونے لگے ۔ بہت سادے سانكان وطالبان حقيقت كواك بسن مناذل سلوك سط كراسف ك بعد خلافت د تعمتِ باطنی سے نوازا۔جہنوں نے متعدد مقامات پررسند دمدایت کے مراکز قائم كئة . مَثْلاً سِج يور، جو دهيبور، او دسے پور - بيكا ينر - امروم، مرسد، فتح يوراجير وغيره بين آب كے خلفاء فع وصد دراز تك نشرد اشاعت سلسلد اور تبيلين و ترديج دين حقه كاكام جارى وكفارحاجي صاحب كأمزارمبارك آج معي فتح يوري

کو ددام بیختے کے لئے خلاقیت چینیتہ سیامائیہ کی اشاعت و توسیع اور لینے مشن کو ددام بیختے کے لئے خلفاء کے علاوہ اولاد و احفاد کا سلسلہ ادر فارسی واُردو وہندی زبان بیں منتور و منظوم تصابیف کا میش بہا ذخیرہ لینے بیچے چیوٹر لیے۔
تاریخ مشارئے چشنت میں مرقوم ہے: "حاجی عاصب کی اُددد تصابیف تاریخ اُددوا دب میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ راجیوتا ندمیں اوُدوز بان کے فردغ میں کی کا خاص مصد تھا۔

مولاناغلام سرورصاحب ابک محتوب میں مکھتے ہیں: -" سمارے ملک میں اُردو زبان کے سب سے بہلے مصنف اور حاجی آپ ہی میں۔ اُردو زبان کی مزم ادب بینی شاعری کا سسمرا بارھویں صدی کے دسطسے آپ ہی کے سراقدس پر بندھا بنوانظر آتا ہے؟

ان تمام کتابوں میں حاجی صاحب نے اخلاق و تصرف کی تعلیم نہایت لکش اندازیں دی ہے ، ان کتابول کا مقصد عوام التاس میں اسلامی تعلیمات کا پھیلانا تھا۔ مولانا غلام سرورصاحب کے ایک کتوب میں بکھاہے :

" یہ تھانیف اس ملک کے بے علم اور کم علم استخاص کے ایک کمیر کا حکم رکھتی ہیں بہت بہا جو اہر جوع کی قارمی ہمندروں کی تہ میں پہنا ای تقصے دہ آپ نے دیگت مان کے جنگلوں میں بھیر دیئے ہیں ؟ عوام کومشا ہم صوفیا کے اقوال اس سادگی اور فوبی سے حاجی صاحب نے

سمی نے بین کر بے اختیاد آپ کے تبخر علمی اور دہارت نئی کی داد دبنی بڑتی ہے نظم میں بزرگوں کے اقوال دسخنان کواس انداز سے انہائے نقل کیا ہے کہ وہ گرال ہنیں گڑرتے بلکہ بڑی تو بی سے دہنوں اور دلوں میں اُ ترتے جے جاتے ہیں۔

عاجى صاحب كى عبدتصائيف ين سه واقم الحروف توحرف ودكم إلى : "منا قد الجديب ورسنا قب لحوين كو ديكه كا اتعا ق سوًا سه ينا قب لجبيب "

منا دباعدیب ادرمنا فب جوین او دینصے کا العا ن مواسے یہ سببیب یں بانی دموسس سلسلم عالیہ حیثت سندجاب سلطان العارفین جبیب رب لعالین حصرت خواج میں الدین حن سجری چشتی اجمیری حمد الد علیہ کی سوانح عمری دملفن طا یزاموال اولاد دا مجادی تفصیل ہے۔ ادر مناقب المجبوبین کا جائیزہ آیندہ صفحات میں قارئین کرام کی نذر کیا جلشے گا۔

منا قبالمحبوبین کو حاجی تجم الدین سیانی حاصت نے ۱۷۷۸ عربی تالیف تروین کیا، چھے فاکیات صفرات خوش زمان خواجی تدوین کیا، چھے فاکیات حصرات خوش زمان خواجی تشاہ محرسیان توامندی سینے الی بحث تا امر کمت تشیری با ذار لا بعدر ۔ کی فرائن پر ۱۷۰۲ مورس لا بعورسے مشارق کیا گیا۔ اس مطبوعہ مشیخ کے سرور ق بر

المن المن المنظر المنظر المعلم المن المنظر المنظر

پیرای سیس می رین سرو را بیت کی به آنماب و مهتاب مرادی -« معبوبین سے اسمان ستر معیت وطر میت سے بهی آنماب و مهتاب مرادی -مناقب المحبوبین اہتی دو بزرگ صرات چشت صرت خواجہ تور محد مهمار وی اور

صنب نواجتناه محدسلیمان تولنوی محدملفوظات کامجموعدی

ما جی صاحب کے تا باک آغازیں فدادیا چر تحریر کیا ہے۔ اس میں براسے عالمانہ وعارف نہ اندازیں فدا دیرمتعال کی حدوثنا بیان کی اور صفرت محمد مصطفی صلی الٹرعلیہ وسلم میدورود وسلام مجیجا ہے۔ نعتیہ غزل کے جاراشار بھی درج کئے ہیں۔ پھر آل المبار وازواج واصحاب و تا بعین کی قدمت میں بدئیسلام بیش کرنے ہیں۔ پھر آل المبار وازواج واصحاب و تا بعین کی قدمت میں بدئیسلام بیش کرنے ہوئے و ماحب بیش کرنے کے بعدها جی صاحب بیش کرنے درود وسلام کے بعدها جی صاحب بیش کرنے درود وسلام کے بعدها جی صاحب بیش کرنے ہوئے و کرا مات اولیار کا تطبیقی ذکر کیا ہے۔ یہ براے دیج ہوئے ہیں انداز میں مجرزات انبیاء و کرا مات اولیار کا تطبیقی ذکر کیا ہے۔ از ان بعد حاجی صاحب نے بانام ، بطور مؤلف ، سائی تالیف اور اپنی عرب کی دو ترسی تصنیف کتاب پر روشنی ڈالی ہے اور کتاب کا نام نامی مناقب کی طون مجی انتازہ کر دیا گیا ہے۔ دیبا جے کے اختدام بیرمطالب و محتویات کتاب کی طون مجی انتازہ کر دیا گیا ہے۔

اس طرح عاجی صاحبی سفرمنا قب لمحبوبین "كوایک نفر و پرمغرو پرمنی دیاجی سے مزین كركے مقصود درمائے كابنات، سرور دوعالم دسركا به دوجهان ،حصور ا قدس واطر بينم بوعظم واكرم حصرت محدّم صطف التحديجيّة على المدّعليدوسلم سن المدّعليدوسلم سن المدرم والمراس الم

· ذكر تير صفرت فاتم الانبياء محدم صطفي صلى الندعليد وسلم "

مؤلف نے اپنے تنج وال وقت کے جملہ بزرگان دخواج گان وبیران دمشاریخ عالی مقار کے سٹرج اجوالی صفرت مولانا فی الدین فی جہاں محب البنی دہلوی سمک تبر نہایت اختصار کے ساتھ محصل تبر کا سخر مرسمنے میں مگر لینے دا دا بیر - حصرت قبلها کی نواج نور محد مہار دئی کے حالات و مقامات کو قدیے تفصیل سے لکھا ہے اور کتا ، کا بیشتر حصد مؤلف کے بیرومرت در حضرت سٹر باز طریقت نواج محد سلیمان تولنوی کے اجادات معولات فضری کے اوال دمقامات ، مناقب د کما لات ، کرامات و فوارق عادات معولات فضری ادرار شادات و ملفوظات کے سئے منقص ہے ۔

بطور مجوعی اور شطرفائر کتاب مینف منا قبالحبوبین کو دیکهاجائے توریسلد

یشتہ نف میہ فوریسلیا بیک ایم محق وائر و معارف سے جس میں صاحب کتاب

ولادت و وفات ، عرر مقام مزار، سخرات نسب اور خلفار کے اساء کو فاص طور

پر ملی وظاظ رکھا گیاہے ۔ علاوہ برآل مشائع و خواجگان کے کار پائے نمایا ل، معولاً

پر ملی وظاظ رکھا گیاہے ۔ علاوہ برآل مشائع و خواجگان کے کار پائے نمایا ل، معولاً

زندگی، تبلیغات دینی فعدات علی اور افحکار عرفائی کا ذکر جی ملتاہے یعبن پزرگول کر متب ملتاہے یعبن پزرگول کر متب و تعایف و رسائل کے نام می گؤائے گئے ہیں۔ اکا براسلا عن واقطاب کی کر متب و تعایف کا تر بر بی تا کہ فات سے جی عگا مجا کہ اتناد کیا گیاہے جو مشائع چشت کی توج کا میں در بی ہیں۔ پر جن کا بول سے مطالب و واقعات منقول میں اکر و بیشر مقالمت بر مرب ہیں۔ سر آل ولیا ، میرالما تعلی ، میرالوقیا ن میں ویک کر دیا ہے علاوہ اور تذکرہ جات کے نام دوران میں بہت ساری کو تی فاتی و تا دی تو در دوران میں بہت ساری کو تی فرق فی و تا دی تر میں وی واقعیات کے نام دوران بہت ساری کو تی فوقی و تا دی تر بی کو دوران بہت ساری کو تی فیلی و تا دیکی و موانی اور تذکرہ جات کے نام دوران بہت ساری کو تی فیلی و تا دی تا کو تا

مطالعہ ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں ، جومؤلف کے وسیع مطالعہ وسحقیق وجستجرا درعلمی موصنوعات بران کی کامل دسترس کا تثبوت ہیں ۔

ماجی صاحب نیمن عکر و برموا تنع کی مناسبت سے لعنوی مباحث کا الذاع می کیا ہے ۔ بعض خصا لمون منابع جست از جبیلی دینوری ، فرستماف، سرونی ، سرونی ، سرونی ، اودھ، بدا دل بختیار، اجودھن ، یا کہٹن کی شکر، اودھ، بدا دل بچراغ دہلی چیتی دھیتی دھیتی دھیتی ہوا تا اور خواج کا اور خواج کا اور خواج الدین دہلوگ اور خواج نور محمد جسابق تذکرہ فرایا ہے۔ اسی طرح تعمل قطاب خانوادہ حیثت مہاروی کی آداد کے سابھ تذکرہ فرایا ہے۔ اسی طرح تعمل قطاب خانوادہ حیثت کے انساب کے متعلق بھی مصنف نے دائے ذنی کی ہے۔

سلاسلط لقتت كاعتباد سي مناقب المجوبين سي كئ الم معلوما دستياب سوتی بس بعفن خواج کان چیشت فے دوسرے سامل سے بھی اکتساب قیف کیا ہے مشلاً سنتهج محمو دراجن اوسيضح مص محد مصلاته المراس صفن مين قابل ذكر بين -يشخ محود إجن (م ٩٠٠ ه/١٢٩٣ع) كوجيتنية كيعلاده سلسله طريقيت مغربير مهرورديد، شطاريسيم ولافت حاصل تقى-ادرين عن محدرم ٩٨٧٠ ه/ ١٥٧٨ع) في حِيثنية سهرور ديه ، كاذر دينيه ، نور سخت يه ، عمداينيه فردوسية كروبير سلاسل سعى خلافت واجاذت اخذك متى رمؤ لعندني ان متنابِيّخ كي يولست متنجرات قلمبند كفيس اسى طرح حاجى صاحب فسلسين سلسلة طريقة سب باسع يابعن ذى فيمت اطلاعات مساكى من مثلاً عواج عبدالواحد بن زيد امر ١٥٧ عام ١٩٣٠) مے ذکریں صنبط سخر مرکستے ہیں کہ ان کے ذرایعہ و واسطہ سے بھاراتعلق سلسلہ کردیہ سے مسلک ہو تاکہے بھوت سے لئے إدا سجرہ نقل كرديا ہے ، عاجى صاحب مرشع د خواج نیت سے خلفا کا ذکر کرتے کرتے ظلم اعظم وسجادہ نین اعلی کی طرف اشارہ كرهلت بي اور بيت كر ويت بي كرجما راسلد قلال ينع ويرس آسك جلا اسطح سنجرة طريقت كى نسبت سے بحث مر بوط موجاتى سے -حأجى صاحب يشف مصنرت تقيله عالم حهار وي شكح الفاظ فدسي واقوال ترس

یں ایک حیگہ لکھاسے:

" فرمودند صفرت شخ کیم الله جهان آبادی بمه فرزندان خود را درسلید قا در به سبعت کرده بودند و می فرمودند کسلسان چنتیه پُرمشفت وریاصت است و دامن مصرت غوت الاظم رضی لند تعالی عنه و فراخت و باعث بوشندگی د گفجائش مهمه است یه برین خوجاجی صاحب نے اداب سوک کے لحاظ سے گاھی سلاسل تصوف کے تقابی جائیزہ کی طرف جی اشارہ کر دیاہتے جو محققین و منتقدین کے لئے دلی پی

امن قب المحبوبين بلانتك ادبى خصائص وهمى حقا ان سے معود ہے ۔
اس ميں آيات، احاديث ، اقوال ، ابيات ، اشغار ، دباعيات اور منتذيات
بزرگان كا برمجل استعال ملتا ہے بعضاد قات واقعات كى منبت سے دلائل كو من بحر سے اسائذ ہ كے استفار صنبط كئے ميں جو بہت موزوں لكتے بیں معالی حاصب نے اعاظم مشائح سلا چشتيد كے ميں جو بہت موزوں لكتے بیں معالی حاصب نے اعاظم مشائح سلا چشتيد كے متلاح المان و تعلیمات كو بالعوم " نقلست "كے الفاظ ہے ساتھ ملائح ميں اور آفعات كو بالعوم " نقلست "كے الفاظ كے ساتھ حيطر سے اور الماد اس و تعلیمات كو بالعوم " نقلست "كے الفاظ كے ساتھ حيطر سے آماز اس وادى وافذ كانام كے مساتھ حيطر سے آماز ميں دادى وافذ كانام كے واد بعض واقعات كے الفاظ تحرير بيں "منا قب لمجدوبين "كا إسلام ميں وطرز نگارش قواج امام سے الفاظ تحرير بيں "منا قب لمجدوبين "كا إسلام وطرز نگارش قواج امام سے من ما مان وي (م، ١٠٠٠ه ١ مراء) كے وطرز نگارش قواج امام سے من ما مان فرا آ اس مناز کے الفاظ آئے۔

حاجی صاحب نفرل واقعات سکے دوران بعض نہا بت اہم، ارزندہ ا نایاب ادر گراں بہا اطلاعات بہم بہنچائی میں مثلاً بدکہ مواضع بہا ولیور بس " یشنخ واہن سکے مقام برحصزت رسول اکرم نورمج تیم صلی المندعلیہ وسلم کا مجر مبارک محفوظ بے بہمان صرت قبلہ عالم مهاروی کے ولی ادر زاد سونے کے صفن بین مختلف روایات منقول ہیں۔ ایک روایت قبلہ عالم کی والدہ کیے سب بلوغت کو پہنچ سے بھی پہلے کی مسطور بہ کہ صفرت محدوم جانیاں سی بلال الدین بخاری کے خلفاء یں سے بیخ عبدال رہا نیاں انکوکارہ کے محلفاء یں سے بیخ عبدال رہا نیاں انکوکارہ کے خلفاء یں سے بیخ عبدال رہا نیاں الدین بخاری کے خلفاء یں سے بیخ عبدال رہا نیاں الدی ماجدہ کو دیکھ سجادہ نیاں فرایا :

ُرُسُی تعالیٔ مرامعلوم کنامنیده اصت کداز شکم ای عاقل بی بی غوتِ زمامهٔ بیداخوا پرت دکدار فیفن او مهرعالم میراب خوا مندستُدُ '' .. شخ عبدالشجها نیان گا دهن مالوت بهاول پورسے علاقے میں موضع شغوا آن جمال جبر مشریف محفوظ ومصنون بڑا ہے ۔ یکھتے ہیں :۔۔

تفا بهال جدر شریف محفوظ و مصنون برائے کی مقت بین : مستف محفوظ و مصنون برائے کی مقت بین : مستف و کوات و تست خود و دریا تیکو کارہ از کا طلان صاحب نسبت و کشف کوات و تست نود و دوخلیف د سجادہ نشین شیخ عبدالد چہا نیال و در کم مقب او نیکو کارہ است ، و خلفا و اولا د ا درا ہم نیکو کارہ کو بند دائی عبدالت جمانیاں نیکو کارہ از فلفا بھرت محذوم جمانیاں تیک و این عبدالت بھا دی کو مقب جانیاں تیک جلال الدین بخاری جود - دطن اوموضع شیخ و این متعلق کو تھ تا کم رسی من عمله بها ولیوراست و درموضع شیخ واین ندکور تا مدینہ نعف رسول علدال تلام محاست یا

جبر شریف رسول علیات ام ماست ؟ مناقب فی در من توان دستنت مناقب فی در من تا به مناقب فی در مناقب فی مسائل کی توجیع در مناقب در این دستنت کی در شنی من براے دلیجی برائے میں کا گئی ہے جو دل میں امر ما تی سینے برشلا صافظ محد جال منائی تعلیف محد رت قبل عالم اسکے کلمات قدمی میں مرتوم ہے:

ا : فرمود ند کی بما بقی آب استخاد صنوع الراست که رسول علیا بسلام

يينين كرده بود -

٧ . ومودند كدوضومتل جوائال كرده شود ونماز يول صعيفان

بایدگزاددیعتی بهمستنگی تمام -س- فرمودند: طالب دابا پدکه بردقت با وصنوباشد واگر وصنو دسنواربودتیتم بابیریمنود -س - فرمودند ایومنوءعلی الوصنوء نوشعلی نوداست -۵- و فرمودندک آفدابردایمیشد فیرازاپ باید داشت کامکتب است - "

بعض عرف فی مطالب کی وضاحت میں دہروال تھتوف کی خاطر حاجی ملا بات میں میں میں اس میں میں ہے۔ نے صنرت مولانا تھزالدین دہوگ کے پورسے بورسے رقعات و خطوط نعتل کر دبیتے ہیں۔

فاجی ماحت نے لیے ہیر ودادا بیر کے اسماء نبطور عنوان معانقا ہار کیز درج کئے میں بای طریق:

 ان کرال آفاب فلک دلایت. خورشد برج بدایت دارت ملک بوت ، شابشاه آفیلم خوشت قطب مدارعا لم مندادین محرا لهارفین بمنبع اتوارالصد، منظر اسرار احد، معقرت خواج فرر محدمها دوی دمنی المنزعنه، منظر اسرار احد، معقرت خواج

» وَدَرَآنَ سَلَطَا نِ تَارَكَانَ وَبِرَ إِنْ عَارِفَانَ وَدَيْلِ وَاهْسِلَانِ مَجْدِبِ الرَّيْلُ مِبْيِبِلِمِ بِحَانَ صَرَّتَ تَوَاصِ حِمْدِسِلِمَانَ قَرْنَسُوى دَفَى المُشْرَعِنِهُ ﴾

کتاب کے معالمہ سے پہتے چلتا ہے کہ مؤلفت نے بڑی عقیرت واحرام کے مائ مراد ومر ریستے وخلیفہ آفاب واہتاب، حضرت قبلہ عالم وصفرت سنہا زطر نقیت کے احوال دمنا قب کو سقفیل صنبط تحریر کیا ہے بواج میلیان توسندی کے حالات ومقامات وملفوظات کو جیسا کرکتا ہے سرورت سے بھی نمایاں ہے اور تی بھیے اظار بھی کیا جاچ کا ہے صاحب نے ترادہ تفقیلا

مے ستھ ترتیب دیلہے۔

ماصل به کرمنا قبالمجدین، شرایت وطراقیت اور حکت دموفت کامرقع ہے۔
اس میں حقائی ومعاد ف دوحان اور لطائیت ومطالب عنوی کا ذکر جمیل ہے۔ اسرار
باطنید درموز اللیہ اور استا دائے فائیہ و وار دائے قلبیہ کے خزائی پوشیدہ ہیں۔
اولیا، وعرفا کے تصرفات و کما لات اور کرامات ومکنو قات کا بیان ہے۔ وجدو
مراع کی کیفیات وحرکایات کے اذکار موجود ہیں سالکان وطالبان کی اصلاح و
نربیت کے لئے بعض اور او و فلائف اور ختم وں کی ترکیب مک مولف نے بتا
دی ہے ۔ حتی کہ آداب تھوت ، اطوار ساوک ، افوار معرفت اور تجبیبات حقیقت
کے تذکار وافراد ربح بڑت ہیں۔ مصنف نے کاہ گاہ ابینے دور اور اور اور اور پیشین
کے تاریخی وافعات اجتماعی صالات اور اضلاقی شکات کی نشان دہی بھی کی ہے۔
مکر تاریخی وافعات اجتماعی صالات اور اضلاقی شکات کی نشان دہی بھی کی ہے۔
مگر اس مختصر میں زیادہ طول کلام کی گنجائیش منہیں ہے۔ اس سے اس سے اس متصرہ وجائی ہو کہ کو مہیں بیرضتے کی جاتا ہے ۔

ئما قبالمجوبین کے آخر برکسی متقدر خاص نے بینا نام ظا ہر کئے بغیرطاجی صاحب کے سوائے بھات بھی شاہل کتاب کردیئے ہیں جرا آپ کی شخصیت سے آشائی وآگا ہی ماصل کرنے کا بہترین ماخذ و ذریعہ ٹا بت ہورہے ہیں۔ قرائن و مشواہت پہترچات ہے کہ حاجی صاحب مختلف علوم و فنون ہیں مہارت بنامہ رکھتے ستھے اکہ بلامیا لغہ ایک پُر ماییا دمیب، شاعر تا رہنے گوسو اننے نگار، صوفی، عارف ولی اللہ محقق تھے۔

بندہ تا پیرزا قم الحودت' اسّادِ محرّم پروفیسا نونخا را حرکتنی سیمانی صاحب کی خدمت عالیہ میں ہدیۂ تبریک دسختین بیش کرناہے کہ اہنوں نے کتاب بطیف دفیند مناقب کمجوبین کو اُر دوز ہاں میں منتقل مرکے اہلِ تھتوٹ دسخقیق برایک نیاباب

داكر دبائ بردفيسر حيثى صاحب فياس برائد مالي ين مسلك جيتنية اورع فان سیمانیه کی تردیج و توسیع کا برااعما مکابے- آپ کی زندگی کا بینیز حضہ تو بیجاب ی مختلف تعلیم درس گارمون مین علوم اسلامید و دینیه کی تدریس و تعلیم مین گزرا مکر آجهل وه علوم باطنیه ومعارون چیتنیه کی نشرداشاعت مین مهرتن معروف ہیں۔ اس کی خاطر آپ محافل دکر کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور تصدیف واتا لیف ك كام مي معى منعنول ربيخ بي وطريقيت عينتند كعبات مين تحقيقات ومطالقا آب كافاص موصوع اورميدان ب -اسسلمين آب كاحيدية أيك تخصص كسى السي المالازور ميتقية نظامية فخريدى على د تبليني سركرميول كواجاكر كيف ادران كي خدمات ولليات كومنظر علم كيد للسف مين صرف مور إسب فيصل آبادس بيرو فيسرحيثني صاحب للي خاص عنايات ونواز شات بي . عامد حیثتیکی تأسیس د مباید اور چیشید اکادهی کا قیام و نظام آپ سی کے دم تدم سے ہے۔ یہ ددنوں ادائے قیصل آباد می گران قدر تعلیمی ودینی وسخفیقی ضرا النجام دے وسے میں " ماہنا مدروحاتی مینیام فیصل آباد" بھی آپ کی وساطت سے شائع ہورہاہے ۔اس بی حیثتہ ملسلہ کی بہلیں دفت و ترقی مصلے آپ کے وسيع دعوليين منصوب جات كي تقفيل جيسي رستى سعد اب يك آب كي متعدد تصابيف جيب كرتا رئين ومتوسلين ومنتلقين سيحراج تتحيين وحؤل كرجكي بير ان ين من مناقب المجويل (تلحيص اردونرهمه) اور تذكره خواجه كان زنسر قابل ذكرا ودمعرد ف تربي للعيد تفها منيف مشاسخ جيشت كيسوانحي فاكون يهر مثمل مختقررسالون كحصورت مين ميء مخزن جيتت ادرمنا قبالمجويين كرمكمل تراجم بھی اشاً عت کے مراحل میں داخل سوئیکے ہیں۔ ان دومفصل ور تل کتابوں كتراجم بردفيسرتيني صاحب كابهت براكارتام بدائلة كرسع زورولم ادر زاده - بينك آب مديخين ومزار آفرين كم سخني ي -منا قبالمجويين" النجاب كي عبوب ومرفوب كما بول يسيب مروقت

آب کی میز پرموجودرس سے اس پر آب کو خصوصی ادراک عاصل ہے۔ آب بدنے اس کا عام نیم اورسیں اُر دور بان بین ترج کی ایل سلوک ادرار باب طرفقیت پر بہت بڑا احسان کیاہے۔ اگرچ بیشتر ازیں اس کا ملخص ترجہ بھاری تعدادیں چھپ کر دور د نزدیک بیخ چکاہے۔ مگر کا حل کا آب کی اہمیت پائی جگہ ستم المتبوت ہے۔ دور د نزدیک بیخ چکاہے۔ مگر کا حل کا آب کی اہمیت پائی جگہ ستم المتبوت ہے۔ میں سیستہ بعطف و مجست سیمیت آت میں علمی و سخفیقی کا موں میں حوصلا افر الی دیا ہے اور اس کے الی دیا ہے اور الدین کی مشکر رحمۃ المدی کے والے اس کی مدید میں آب نے بیٹ العالم نواج فرید الدین کی شکر رحمۃ المدی کے والے اس کی منا میں آب نے بیٹ العالم نواج فرید الدین کی شکر رحمۃ المدی کے والے منا نوسے میں ابی حالم اس کی سام میں آب کے کی صورت میں جھاپ کر بہت افرائی فریا تی مسود گئے مشکر کرکے نیا نوسے نام "کما نیکھ کی صورت میں جھاپ کر بہت افرائی فریا تی ہے۔ اور کہس کے لئے منا قرائی ہے کی صورت میں جھاپ کر بہت افرائی فریا تی ہے۔ در کہس کے لئے منا قرائی ہو الفرید کی کا عنوان آب ہی کا سیحویز کر دوسے۔

برحقر میرتقفیرتداد ترفدوس کی بارگاه اقدس می دست بدعاب که به برکت حضرت دسالت آب فخر موج دات سرور کامنات می المندعلید دستم ادر به حرکمت حضرت دسالت آب فخر موج دات سرور کامنات می المندعلید دستر می تعالی مناقب لمجهویی سکے اسس ترجع کوئٹر فِنِ قبولیت سے نواز در کو ارکوسلامتی و تربیتی و تربیتی توانائی کی نعمت عظلی سے سرفراز فرط نے ایب کی اصلاحی و تبلیغی و تربیتی کوشتوں کو باراً در کوسے ادر بہتی از بہتی علمی دادبی و تعقیقی کام استجام دینے کی توفیق علم استجام دینے کی توفیق عطافر مائے ۔ آیین تم آبین ۔

حضد دوم حضورصتی الدعلیدو تم سے لے کر صفرت مولانا فخزالدین بلوی تک

## ديباج مصنف

بِشِمِ اللّٰهِ الرَّصِلِ الرَّحِيْمِ ( وُثِيِّم بِالخشيوِ

اُس ہادی و آفرید گار کی بے شمار حمد و ثنار بھی نے ابنیائے کوام کوجید مخلوق کی ہداست کے لئے مبعوث فرایا ا در اہنس مختلف اقسام کے معجز اِت اور وشق کا اُل حطا کئے بیس نے اولیائے کرام کو گراموں کی لاہ تمائی کے لئے بھیجا اور انہیں ہے شکا کراہات اور نوارق عا واست عطا کئے ۔

> اسمان عبده کندسیش زمینی که درو یک دوکس یک دفعن بهرخدا منشینند

(ترجہ: اسمان نین کے اُس کرٹے کے سلمنے سیدہ کرالیے ، جہال جنگر اللہ والم الحصن بین المحول کے لئے عصل اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں )

بع شمار درود اور نُعْت بَشرونذ برا ورسَّرَج منرصِرَت فَحَرُ مِسَطَفَاْ صَلَى الْسَطِيمِ وَلَمْ مِيرَكَة " فَوُلِالْكَ لَمُمَا خَلَقْتُ الْكُولَاكَ" (مَرْجِه : ك مِيغْبِرُالُمْ آب كومِيلِ

رم چرم کوطات کہ علامت الاعلاق الربعہ بنے پیجر الراب بہا ہے۔ نذکرتے توافلاک کو بھی بیداندکرتے) اس کے ادنی ادصاف میں سے اور لؤلالے

لَهُ الْطُهُ وَمِثْ كُرُنُو مِنْ يَنْ مِنْ الرَجْدِ: لِي نِي الرَّابِ نه مِوسِنَة تومِي أَبِي رَوِسِيْتِ

کویھی ظاہر نہ کرتا) اس کی کمترین تعرفف ہے۔

زب شان حبيب سير مقبول كونيخ رسول عظم ومندنشين قاب توسيخ

(ترجمہ: سی ن اللہ! دونوں جہان کے جوب کی کیا تنان ہے آپ سب بیروں کے سردار قاب توسین کے مندنشین میں۔) نحُتِي عِلْهُ مُصَّنَّتُ الديمَ عَالَم اللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرْسِينَ

(ترجمہ: تخلیق کا بنات کا باعث اس کی بہلی جلک ہے۔ دہی ا ولہے دہی آخریے - اُسی سے سرمریکرین کا تاجہے)

منفدّس طينة ، دانادك مقصو دايجات معتقط معتقل معتقط معتمل معتقط معتقل معتقل معتقل معتلط معتقل مع

رَ رَجِه - آبِ بِكَ لِمِينَت ، دانادل اوراً فرينش كأنات كا اصل مقصود بي - آب عالى نسب اعط تسل فلا اورس في وحسين كم جدّا مجديس)

ی صب ہے میں ہے ہوری ویاں سے ہیر ہریں) محیط رحمتِ دریا ، ظہور مِنظہ فیفنے ہما یوں طلعتے ،میموں تقا جمود دوارینیے

رترجد : آئ وجمتول كے سمندر كے عيط اور مظرات رتبانى كا ظهور ميں - اس مبادك مثاري اور نوس ميں مبادك مثاري اور نوس ميں

مرلیع گئے ہیں)

ا دراً ن کی آل اطروازواج مطرّات، اصحاب در البین پر قیامت که کفر سلام ، کداکن کے ادنی اوصاف کی یہ شان ہے کہ صفور نبی کریم صلی اللّه علید و کم نے ارشاد فرایا:

ا مربث سائر من كالنسب وحسب ينقطع بوم القيامة الاحسى ونسى المربث سائر من المالحون لله والطالحون لي سائر من المالحون المالكون الما

( ترجہ: قیامت کے دن مرحب ونسب حق موجا کے گا سوائے میرے مثب لنب کے بیری اولاد کی عرّبت کرو۔ ان میں جونیک ہیں ، ان کی اللّٰد کی خاطر اور

جونیک نیس میں ان کی میری خاطر) .

الني كے فضا كل ميں سے بنے كر صفور نبى كريم على الله عليه و كلم في ايت او فرايا كم مدارت ورايا كم مدار النياد كل مدار النياد كام كے وارت ويس كوئى نبى يا

ر ول ابيانين بيك أس صيباكو في عصورني كريم على الدوليد والم كي أمت مي بيدان بؤا بوا درانبیا دکرام سے کوئی ایسام حجزہ ظاہر دنہی بڑاکر اُس جبری کرامٹ بھنورنبی کریم کسی التدعيب وتلم كى أمت كر اولياء كرام سے ظاہر زمونى مورجيسا كرصفورنبى كريم صلى المسكد عدرة تم في ارشا دفوا ياكه " مَا مِنُ نَبِّي إِلاَّ وَلَكُ نُظِيرٌ فِي أُمَّنِي " (ترجم :-كوئى بن ايسانيس كُزُراجِس كى نظيراورشال ميري امت مين موجد ندبود) اگر حضرت إبراميم غليل المذعليات لام مرآنش نمرود كلزاربن كئي توحزت نوا جرعتمان باركوني يراتش برست كى آگ مكرار بن تحى را كرالندتها لى ف مصرت موسى عليارت لام كوكليم السُّر موسى الرُّد م غطا فوابا توحضودنبى كريم صلى الشمطيروتم كى امت كصدع اوليادكرأم كواس مق ئيدى دمولائي شيخنا حصرت يشخ عبدائقا درحبلاني معبوب سبحاني مضى المتدتع اسط عنهٔ کوعبی الله تنالی فی اس مرتبهٔ کلیمی سے مشرّعت فرمایا اور اپنی بزاروں باتیں ملاقط الب كوسنوايس بينانيدان ميسے معف الها ماتِ عوشيري يول مرقوم مين: · خِنابِ خُوثُ اعْلَم رَمَى الشَّهُ عَدْ اللهِ فَرَا يَكُ مِينِ فِي مِدُورُ كَارِكا ويدا رَكِيا توالله تعالى في محد وما ياكه له عوث عظم ج شخف علم حقيقي عاصل كرف ك باوجود مجدس ديداركى درخواست كرتلب تروه ميرى زبارت سعفروم رتبا ہے ا درجو نشخص دبداراللی اور علم حقیقی میں کوئی فرق سمجھ اسبے تو ایسے دیدار اللى نصيب شى موتا -نيزالله تعالى في فرا ما كسات غوث جنف ويتحف اسيكى مال بي معي سوال كي حرورت باقي ننس دين دادر و تفض مرس ديدا مستخردم دبتاب توخواه وهكتى إرى سوال كرماني أسعد والكرندس کوئی قائید منبی سرتاا وروه سوال کرنسکے با وجود انعام خداوندی سے الشدقعالى في مزيد فراياكه كوئى صاحب علم أس وفت تك المندقعالي مك

سنیں سنے سکت حب مک دوعلم کے غورسے باہر نہیں مکل جاتا ، اوراگروہ علم کو ترک بنس کرتا تو وہ شیطان بن جاتا ہے ۔

مرون برائد و المرائد المرائد المدائد المدائد المدائد المرائد المرائد

اسى طرح تيدانسا دات حصرت تيد حبفر كي خليفة عظم حفزت واجل الدين چراغ دملوئ محوجى حق تعالى في مرتبكليم عنايت كيا تقا بيناني اخبار الاخيار مين الصح باسب مين محقاب :

"النُدُلَّا لَىٰ نَے عَجے فرا اِکر کے میرسے بندسے میراحلال میرسے جال کی جولان گاہ ہے اور میراحیال در حمل میرسے جلال کا بی نور اور بَر توسیے کے درمیان موجود درہائے " اے برسے بندسے تومیرسے حبول اور جمال کے درمیان موجود درہائے "" حصرت عیلی علیات مرس طرح" تی باخل اللہ سے مُردسے زندہ کہتے ، اسی طرح جا بہت میں الدین تبریزی " تی ما اِذنی " کہ کہ مرجے کو زندہ کر تے ہے ۔

جا بہت سالدین تبریزی " تی ما اِذنی " و تی با خون اللہ میں اللہ میں مردو کی نونی اللہ میں اللہ اور کی نونی کہ کہ کہ ایسان ازلیب یار (ترجمر: قُمُ با ذَنَى ا ورَقُرُ با ذِنَ الله دونول دوست مع مبدل سے نطلنے والا ایک ہی نمرہے)
یدسب صفورتی کویم سی اللّه علیه وسلّم کی ہی شان وشو کمت ہے کہ آپ کی اُمت کو
اللّه تعالیٰ نے اس مبند درجہ کے پہنچا یا ہے اور قیامت کے حصور صلی اللّه علیہ وسلّم
کی اُمت میں ایسے اولیا مِرکوم پدا ہوت دہیں کے حبیا کہ فصوص الحِمُ میں شیخ اکبر صفر
سننے جی الدّین ابن ع فی شنے معماسے م

"شیت نوع آنسانی کاآخری انسان بدگا ده اسرار ربّانی کاهامل برگاه اس کے بعد کوئی انسانی بیدا نهرگا ده بیدا بهرگا تواس کی بهن اس کی دلادت سختیل سی بیدا بهرگا ده بیدا بهرگا تواس کی بهن اس کی دلادت و در پیچه گاکه مرد ادر عور بین تولیدی قوت سے خروم بهرگی بی شادیا بخرت بهول کی نیکن اولا دبیدا زبرگی - ده لوگول کوراه تعدا وندی کی طرف بلائے گا ۔ لیکن کوئی شخص اس کی بات بیرکان نده صرف گا ۔ جب ده اور دیگر تمام مومن فوت بهرها میک قوباتی تو باقی تمام لوگ جانور ول کی طرح زنرگ بسرکرنے لیکن کوئی تمام حدود یا تمال دحوام کی بیدواه ند کریں گے - ده عقل و شرفیت کی تمام حدود یا تمال کوشے بهر الله نشوت دافی کوئے لگ جائیں گے - ده عقل و شرفیت کی تمام حدود یا تمال کوشے بهر الله شخص دافی کوئے لگ جائیں گے - ده عقل و شرفیت کی تمام حدود یا تمال کوشے بهر الله شخص دافی کوئے لگ دولیسے حالات بیس قیامت آجائے گی "

بس قیا مت کی آخری نشانی یہ ہے کہ زمین برایک ولی بھی زندہ موجو دُرہے گا
ادر جب کک زمین برایک ولی بھی نرندہ موجود موگا، قیامت بربا نہ ہوگی جانچ مولانا
جائی نے نقد فصوص شرح فصوص میں لکھا ہے کہ فات الدیسان اُسکام کہ ختی النہ ہوگا۔
ورجے اُلعال مد کا لُعکال مد جب مگی رُ ترجہ: انسان کا مل دینا کے لئے رُوح کی
حیثیت رکھ ہے اور یہ پوراجال اس انسان کے لئے جسم کی حیثیت رکھ ہے ) اور
حدیث باک میں کہ ایسے کہ اُلا تُقوقُ مُ السّاعَدُ فی اُلائِ مِن مَا دَاهُ فِيلَهِ مَن بُقُولُ لِللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

م کتنے۔ اور سمان سے بارش ان کی مرکت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ کی تحدوق سے بلائیں ان کے تعرف سے بلائیں ان کے تعرف سے دور سوتی ہیں۔

يه مبذه بكناه كارنجم المتريزيتني نظامي فحزى نور فيحتري ليماني عفى الترعن جوصفات خواجگانِ جِیشت کے قدموں کی فاک ہے اوران کے خرمن کا ایک اونی خوشہ جین ريميرا مب عرض كمنان ب كربيين مصير كرسال روان مشكلاه مك جبر فقرى عم پنالیں سال موج کے سے سرخاندان کے اولیارالٹر کے صدیا ملفوظات اور اگن کے مناقب اس فقيركي نظرست كزرس بس فاص طور بيره منات خواجكان سيتنتك ملفوظات اكتراس فقير كي زيرمطالع ربس إي - اكتير صفورنتي كريم صلى الترعليد والم السماء كرجية النبي حضرت مولانا محد فحزالدين صاحب كيصالات ومناقب الن كيسن ولادت ووصال اور ديگرجالات سے فقروا قف تھا يسكن سندا واصلين مظهرا سرار احد معفرت نواج نورمج وصاحب بهاروي اور محذرت نواج شاه محد سليمان صاحب تون وي اوران مردوجيوبان سجاني كي خلفاء كي احوال ، سن ولادت ، سروجال خوارق عادت بمرامات اورمقامات سے ناواقف تھا کیونکدان کے حوال میں بہت كم لكهاكيًا تقا- الرجيه مين معتبر بيري ايكول اوران صرات كي اولادسه اكتران دونو " قران السعدين"، نهي نهي وأن مردوستنس و قرم من قبات او زيوار تي عادات اس فقرك كانون كك يبيخ من مكن كمى صاحب في ان حالات كوفليندنيس كيا تقاء اكرجراس سيقبل مصرت نواجه نور محقرصا حب لهبار ويحكم كعالات وملفؤهات بردوك بين ويود تقيل مايك خلاصته الفواكد مؤلفه مولوي مخدعر سيديوري بجمولانا نور محمد نار دواله صاحب كم مديق دوسرى خيرالاذ كارجي حضرت مولاناصاب موصوف کے مربد مولوی محمد کملوی فی تالیف کیا تقار مگران دونوں رسائل میتفیسل کے ساتھ حالات سخر مرہنیں کئے گئے تھے ۔ صرف وہ ملفوظات وارشا دات جو مصرت غواج نورخىرصاحب نهاروى كفاين علس مي فرملت النس لعيية مكد لباكيا تقار إمي طرح ہمالیے بیرومرسٹ محبوب رتبانی مصرت خواجر شاہ محدسلیمان صاحب تونسوکی

کے دوملفرظات اس سے قبل قلمبند سرد کے تھے۔ ایک نافع السالکین کے نام سے بھے میر بريعانى مولوى المام الدين صاحب في تحرير كيا عقا . مكراس مي بعى عرف صفرت مناب تونسری کی مجلس کے ارشادات جمع کے گئے تھے۔ آپ کی ولادت، وصال، خوارق عادا وغره كاكوئى ذكرتسي تفاردومرس و وملفوظات جوبمالك يسريهائى مولوى غلام حيار صاحب في مح كف تقد اس محبوع من معى حرف مختلف عبالس كعديد ارشا دات جمع كَ يُكِ تَقِيهِ اور رحمزت صاحب تونسوي كرخوارتي عادات جاريا يخسي زياده منهي فكه ككر تفيد المعداذ وحفان اعبادت درمه وشوال مأي كاحوسن تعنيف يو ﴿ نَجِبِ مِهِ فَقِيرُ سُ مُكِنَّهُ هِ مِن قَصِيهِ مِهِ أَرْشَرُ لِعِنِ مِن مَصْرَتِ قَبِلِهُ عَالَم نُواجِ أُور مِحْكَمْ صاحب مهار دى كى عُرس مُبارك كے موقع برحاص سُواتو وہال تقريباً أيك ماه قيام پذیرر با -اس نیام کے دوران وہاں حصرت فیلم عالم سے صاحبرادگان اور دیگر معتبر اورئمن سال حضرات كى زما ب مُمارك سے غوت الشَّفلين حضرت نواج تورجيِّر مبارثيُّ كرببت سعجيب وغريب مناقبات سنن مين أثيراس فقيرك دل مين ينها ملا سُواكه اكثر تُقدّ مزرك ومصرت قبله عالم "اور صنرت عجوب حي " (حصرت خواجر وخر مهاردی اور مصنرت خواجد شاہ محدالیا أن نونسوئی كے مربد ول بي سے تھے عراسيده تص أن دونون صنات كي عبسول كوفيهن ياب تقد اوران مردو خورتيد و تمر، كےمن قبات سے وا قف تھ فوت ہو چکے ہیں اوراب صرف معد ودے بیند بزرگ ايدره كَيْن بوصنات عبويل (معزت والمركور مينها روى اورواج شاه محداليا تونسون كاكم الات سے واقعت مي اليا مرموك وه مي وفات ياجا مي اوريد دولت ج ان کے کینہ سے یا کسینہ میں محفوظ سے ،ان کے سمراہ قرول میں جلی جلت اور اکلی نسليس اس عظيم مت مسي محروم روجائي سيمين حيال آياكماس وقت تيرهوي صدى ہجری کا دورہے۔ فی زمانہ نوگوں کی استعداد دن بدن کم ہوتی جارہی ہے سے تعالیٰ کی ده طلب اورستار سخ كي ده محبّت اب سي يائي جاتي بلكه اب دُنيا ادرا بل دُنيا كي محبّت دِلوں مِن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔

ان عالات محييش نظريس في قصير مهار شريف مي مصرات معبوبين كے منا قبات ليكف مشروع كردكي - تنقة بزركول مصصح احوال محقيق كرك لكفتاجاتا-نَدُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن صفرتِ قَانى مُقَبِّد لِ مِاركا ويزداني الوَرَخَبِّن سِيماني سَجَّاد وَعَيْن بَيرِ وَتُنْفِي حضرت كحبوب ربان وصرت غوام نشاه التديخن توسوي صداان امايه ال ك مريدول كي سرول برقيامت مك قائم ركھ) مصرت قبله عالم كي عُوس مُبارك پر قصبة اج سرور (حینتیال شرعین) میل تشریفین لائے بحس مبارک سے فراعنت ك بدرجب آب سنكظر ستردهي (توانسه شروي) كى جانب دوارد موف تويفقير معى سائع سي تونسه بتركعيث حاصر سوكيا اور قدوة الابرار ، محبوب بحصرت برور وكار محصر پرومرشد احضرت بواجشاه مخترسلمان تونسوي كے مزارمبارك كى زيادت سے مُشْرَّفْ بُهُوا فِي تَقَرِيباً دُومًا وقيام كيا اورخدا تعالىٰ كے فصل وكرم اوراس ليگارُ روزگاً محبوب (مصرت واجرتناه محدّ سيم إن توسوي ) كا مداد ك طفيل الس تحرير كواختمام مكسينجإيا اوراس كانام منا فبالمجبوبين ركقاء بعراس مصرت ستجاده نتين خواجه شا والشُّرْخِين صاحبٌ اور ديكر علماء كى ضرمت من مطالع كسك بيش كيا - المول إبىعنايت ونوازس سعدس ببهت بيندكيا بكربعض في تراسى وقت لسينقل كيف ك لئ محبوس مسوّده ما لكاد كريون كرمسوّده الجي صاف نبس سُوا تماء إس لئے ہیں نے معذرت کرلی ر قبلطام ع ننا پياسٽيڪييں نے اِس کٽ ب ہيں ان برد و قط سالط قطاب رصنت خواجہ نورمحدّ مهاروی اور عصرت نواحدشاه محدّسلیمانی اوران کے خلفارع تقام می پراس كئة اكتفاكي يوكنهوا جنكان جيتنت كتمام ملفوظات مين حنورنبي كريم صلى المتلطليد ومتم مصب كرمض ت مخذُوم خواجه نصيرالدين جراغ د بلوي مك مريز رك يج مناقبا ادراذكا رتفصيل كرسائق يبليس موجودي فبياكه مرات الاترار، أقساس لانوار اخبار الاختيار، سير العارفين ، سيرالا قطاب اورسير الاوليا ، وغيره ان بزركون ك حالات سيجرب يطيب ببي - نبز حصنرت علّام كمال الدين وخليف حضرت أعليلاني

ممودح اغ دبلوی او دهری <u>سسه کرمحت</u> النتی صنرت مولانا محد فخرالدین دبلوی المعروف بْمولاناهاحب (بيرومُرشْدِهنبِ نواج نورمُجَّرِصاحِب مهاروبيُّ) تك کے بزرگوں کے حالات ومناقبات بھی شخرہ الآنوار، مخبراللولیا، ،مرات صنیائی غیر مِن تفصيل كرساته لكه مِإ جِكم بن اس تقرف مي بران سلسل حيثت يك داري مُشْمَل ایک تناب مذکرة الواصلین کے نام سے اُردو زبان میں کھی ہے ، ہوال روز ا طالبول كسيست مجوفارسي سية اكت نابير اس كماب مين تفصيل كي سائم الراع حدورنی کریم صلّی النّاعلیه وتلم <u>سعب لے کرایئے بیرو</u>مُرتند چھنرت خواجرتنا ہ محسّلیا تونسوئ مك تمام منائخ كے حالات تحرير كئے كئے ہي ، بويتي س ياسا عدم ويوكے اس امر كے بیش نظراس كتاب مناقب المحبوبین میں طوالت كے خوف سے ان حضرات (حضورنبي كريم حتى الله عليه ولتم مصل مصرح زت مولانا فحزالدين دملوي ) ك مختصرها لات المحصريل يعنى مسلرحيتني نظاميد كم بريري الم مع ولادت و وصال ان كي عرا وركي والات كومختص أمحص مطورتيرك درج كردياسي-"وُهُوَالْهُ وَفَقُ وَهُوَالْمُ سَتَعَانَ الرَّحِي: - وه خدا كي ذات بي بيحس سے توفق وا مداد طلب کی جائستی سے



# وكرخير خاتم الانبيار حضرت محترصطفا صلالايديم

حصنورنبی کریم صلی النگرعلیه دسلم کی کنیت ابوانقاسم اور ابوآ برآ بیم سب - اسم گرامی محمد واحمداور لقب مجتباط اور مصطفه اصلی النّد علیه وسلم سب - آب کی والده ماجده کا نام ممبارک بی بی آمند دمبت وسب بن عبد منات سیدا در آب مکے والدِماجد کا نام نامی

عبدالتندبن عبدالمطلب بن بإشم بن عبدمناف بن قصتى بن كلّاب بن مرّه بن كعب بن بوی بن غالب بن فهرین مالک بن نضر بن کشانه بن خزید بن مدرکدبن ای س بن مصر

بن مزارب معدبن عدنان (بهان مكم شفق عليدس

معارج التبوّت بين لكّعليت كرجم وركا اس الرميرا تفاق سِت كه عدنان سيهيك

.. عدنان بن اُدُو بن بميسع بن سنت حمل بن قيدار ( كه تورات ميں جا بجا حضور نبی کیم صلی الشرعلیدوستم کی آمدکی سیش گوئی اورخوشنجری اولادِ قدیدا رسکے نام سے دی گئی ہے) بن صفرتِ اسماییل علیات کام بن صفرتِ ابراہیم علیہ استلام بن تارخ مشہور برا ور بن سندر بندید

ایک قول کے مطابق ارغوسے پیلے شجرہ اس طرح ہے:

ارغوبن داغوب الشروع بن شارع بن قافع بن فالح بن شالخ بن مصرت عابر یعی حصرت به و علیات لام بن ارفحن فربن سام بن حصرت نوح علیات لام بن ملک بن لامک بن لامک بن ملک بن لامک بن ملک بن لامک بن ملک بن اخوان مشبور بداد کرسی علیدا شلام بن برد با بارد بن مهلايل بن قينان بن آ نوش بن شيث عليات لام بن آدم عليات لام ا

داضخ بركر عدنان سے اسمال علیداتسام به بعض چاد اور دعن چالیس بیت بلطے

بن ادر حدیث پاک بیں ہے کہ جس وقت حصنور نبی کی کم صلی الدعلیہ وستم اپنا نسب باد

فرات توعد نان نک ذکر کر کے توقعت فرات ۔ آپ کا یہ فران مبادک بھی ہے کہ شخرہ

نسب کے امرول نے عد نان سے کہ کے بمار سے سلسلہ بی دوفع کوئی سے کام کیا ہے لیے

نسب کے مامرول نے عد نان سے کہ کے بمار سے سلسلہ بی دوفع کوئی سے کام کیا ہے جو حضنوک

حصرت عمر فارد وق فرات بی کہ بم نے لینے نسب کو متحد تک صبط کیا ہے جو حضنوک

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگھویں لیٹنت برک عب سے متحد ہوجا تاہے اور وہ

اس طریق پر ہے عربی الحظار بن بن فقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبداللہ بن

قرط بن ذرواح بن عدی بن کوب ۔

اس براتفاق بو كرخون اسمایی مصرت ابراییم مصرت نوح ، صرت ادری اور صفرت شیت علید راک اور صنور نبی کریم صلّی الدّعلید و تم کے اجدا دیں سے بی اور حصرت مُصْرَ و حصرت الیاس اسی سلسلهٔ فذکور میں دینِ برحی رکھتے تقے ۔ اور فدا برست تھے جی کہ صفرت الیاس ایام چ میں صفور نبی کریم صلی الدّعلیہ وسلم

ل " رحمَّة الكما لمكِّن " (حابد ووم ص ٢٥- ١١٧) بي تتجره لميَّد يول ورج سع: -

عبدالله بن عبدالمطلب بن باستم بن عبد مناف بن قصّی بن کلاب بن مرّو بن کوب بن مُون بن غالب بن مرّو بن کوب بن مضر بن خالب بن فرر بن گذار بن گذال بن أبّی مضر بن نزار بن معد بن عدال بن أبّی بن عوام بن ناشد بن حرّا بن بلداس بن بدلات بن طائع بن جاهم بن ناحتی بن ما فی بن عید فی بن عبد بن الدعا بن جدان بن سبر بن فیزی بن بحری بن ایمو بن می من عید بن ویشان بن عید بن المور بن می بن مرّو بن موق بن ویشان بن عرام بن قدار بن المی بن مرّی بن عوض بن مرق بن موق بن عرام بن ویشان بن ما مور بن مرج بن موج بن عوش بن موج بن عوب بن موج بن

ئے نور کی آ دار ملبید اپنی لیشن سے منف تھے لیکن عدنات، معدا در ترا رہے دین کامال معلُوم بنیں سے ۔ البتداس پر سب کا اتفاق سے کرصنور نبی کریم صلی المدعلید دسلم قیدآرین اساعیل علیال الدم کی اولاد سے ہیں۔

#### ازواج مطهرات

سندونتى كريم صلى الله على كياره از ولي عنين ادربار هوي مين اختلاف بعد بعض كريم صلى الله على المدار والم المنظم على المدار والمنظم المرار والمنظم المرارع والمربي على المرارع والمربي - المرارع والمربي المرام المرا

١- مُامِّ المومنين حضرت خديجة الكرمي وا

١- أم المونين حضرت عائشه صديقة رج

٣- أم المرمنين صرت سوده رخ

م - أم المؤمنين حضرت حقصر<sup>ها</sup>

٥- أم الموسين صرت زينك بنت جمش

٧- أم المؤمنين حضرت زينات بنت خزيمه

يمه أم ألموسين صرت أم المراخ

٨- أم المؤمنين صدرت ميموندا

٩- أم المومنين عضرت جويد يراف

١٠- أم المومنين مصرت صغيرة

١١ - أم المؤمنين حضرت أم جيبرة

چارساری بیش می دورت ارید تبطیه جوشاهِ اسکندریه کی بیش تقیں - دوسری مصرت رسجاند تیسری مصرت جمید جوشی صفرت ها د تفرهنین ام المومنین مصفرت زینب بنت جمش نف نذر کیا تقا- مصرت رسجاند کے بالسے میں انقلاف ہے کہ بی بی تقیں ان گیار دار و ایج مظرات میں سے صرت قدیج الکری اورصنرت عائش صدیقہ کا ذکر تی ری و قارطور پر کیاجا تاہے ادرسر سیس سے صفرت ماریہ قبطیہ کا ذکر تی ری اب بھی موجود ہے حصفر رہی کری صلی اللہ علیہ وسلم کی حملا از واج مطرات میں سے ایک بیوی تعذیت عائشہ صد فیقہ کنواری تھیں۔ باقی دستی از واج میود تھیں بان ایک بیوی تعذیت عائشہ صد فیقہ کنواری تھیں۔ باقی دستی اور تعین فی ایک ادراس میں سے تعین اور تعین فی ایک ادراس سے تعین اور تعین فی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر سے اجہات المؤمنین کے زمرہ میں داخل موئی در دختہ الاحباب میں بعرتی درج ہے)۔

حصفررنبی کریم صلی الله علیه دستم کے تیل فرزند سفے۔ ایک اور قول کے مطابق مانے فرزند تھے اور جارمیٹایاں۔ جو تین بیٹوں کی نشاند ہی کرتے ہیں ماکن کے مطابق بیٹوں کے نام بیر میں ۔

اً قاسم - ٢ عبدالمد - ١٠ ابراسم اورجوبا بخ بيط كفترس أن كرمطابل بوق اوربانيوس بيط كرنام بربير -المرعيب - ٥ طامر

السرح تین بیشوں کے قابل بیں وہ کہتے ہیں کوطیب وطاہر دونوں آپ کے بیٹے عبداللّامی کے نام بیں جاب عبداللّه اسلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے ،اور دوسری ولا تجب اللّه اسلام ( زمانہ جا بلیت میں پیدا ہوئی سوئے جاب ایرا ہم کے مصورصلی اللّه علیہ وسلم کی ساری اولا دبیٹے یا بیٹیاں حضرت بی بی خدیج شکے بطن سے کم معظم میں بیدا ہوئی ۔ وسلم کی ساری اولا دبیٹے یا بیٹیاں حضرت بی بی خدیج شکے بطن سے کم معظم میں بیدا ہوئے ۔ جناب ابراہم حضرت مادیر قبطین کے بطن سے مدینہ متورہ میں بیدا ہوئے ۔

بینگول میں سب سے پہلے صفرت بی بی زینٹ ہیں۔ کہ جن کی شادی حصرت بی بی زینٹ ہیں۔ کہ جن کی شادی حصرت ابوالعاص شعب ہوئی۔ دومری صفرت رقیقہ رائ متیسری صفرت اُم کلتوم کم کم میر دونوں سیای مصلے عقب اور عقب اور عیس بعدا زاں دونوں کے بعد دیکرے صفرت عثمان بن مقال کے نکاح میں تقیس بعدا زاں دونوں کے بعد دیکرے صفرت عثمان بن مقال کے نکاح میں آئی اور میں فوت ہوئی۔ چومقی بعلی صفرت بی بی ایک اور میں فوت ہوئی۔ چومقی بعلی صفرت بی ایک اور میں فوت ہوئی۔ چومقی بعلی صفرت بی فاطر میں تقیس ہے صفرت علی مرتبط والی دفیق جیات مقیس ہے

#### ولادت:

حصنورتي كريم صلى المندعليدوسلم كى ولادت بروز بسيرا اربيع الاقال كوسونى -اور ایک دُدسرے تول کے مطابق دئن رہیج الاول کو اور ایک تیسرے قول کے مطابق اسى مسيند كم يسيد يسرك روزسال فيل مين صبح صادق كطلوع كع بعداك طلوع آفاب سے قبل بونی آیہ شاہ کسری نوشیرواں کا عدیقا ،اس کی سلطنت کو بياليس سال كذر بيك تفدا ورسكندر ردى كى دفات كوا تدسو باسى كزر يك تف كدهنور ملى الله عليه وسلم كي ولا دت باسعا دت مولى اوريون عيى مشهور سي كيصرت عيلى عليالسلام زما مذسع معتفور صلى التُدعليد وتلم ك زمارة ولادت مك فيح تشونسا لكرر يط عقف اور عبياكم معارج المنبوت مين لكهاب ويهجى مشهور سے كرحضرت أدم عليا اسلام سيد كرحصنورصلى التُّدْعليالشلام كى ولادت كه چِه مِرْ آرسات سريحياس سال كُرْ رِيْجِي يَصْ يَكِين آدم عليه السّلام ك زماند كم تنال برروايت محديث يك اورا قوال اوليا مك بالكل فلاف بع محضرت شخ عبدالحق صاحب في تكيل الايمان مي سأت مرارسال تخرير كمياس بي صحي تبع كرهندر صى الله عليات لام الحكم عيسوى مين زمائد الدم مح جار مراد مالى بعداس دنيا مين تنزيف لا تع بصنه صى المدعلية اسلام كى عمرُ إرك إبك صحح ترين قول كم مطابق سينيط (١٥٥) اور ایک دوسرے قول کے مطابق ساڑھے باسٹھ (ن ۲۲) سال تھی اور اللّٰدی بیتر جانتا ہے۔

#### وصال :

حصنورصلی الله علیه وسلم کاپیر سے دور ۱۲ ربیع الاقول سلده کو دصال بردا مصرت علی مرتضای کے قول میلاتید در بیع الاقول سلسه مکو بدھ کی رات آدھی رات یا سحری کے وقت رحلت فرمائی اور ایک تبییرے قول کے مطابق مشکل کے دن ،

نرائے ؟ حصندرصلی الله علیه دولم کو ۲۷ ویں ماہ رجب کی رات بعثت و نبوت کے بار هدیں ال

ئەمىنىلەس مواج ہوًا **روحتە اقدى** :

حصنورها التُرعليه وسلم مدينه منوره مي حصرت بي بي عائبته صداقية الكرجره مي دفن المرتير المراحية المراحية المراحية المراحية التُرعليه وسلم المراحية المراحية المراحية المراحية المراحية وسلم المراحية وسلم المراحية وسلم المراحة والمراحة والم

حصنورصتی المترعلیه وستم کے بےشمارخلقا رہی بلکرمرضحابی حدیث پاکسکے مطابق حصنورصتی المترعلیه وستم کا خلیفہ ہے جیدا کرفرمایا :

عَدْرُسَى الدَّلِيدُ وَمُ وَعَلَيْهُ حَالِيدًا مِنْ الْمُعَالِدُهُمُ الْتُتَدَّيِّةُ إِنْ الْمُتَدُّلِيمُ

(مرے صحابی تارول کی مانندی تم ان میں سے بن کی بیڑی کا کوئے موایت با وکھی مگر حکم شراعیت اور تربیب خاص کے مطابق حصنور صلی المندعلیہ وسلم کے جا رخلفار سے اقد کسب سے بزرگ امرا کمونین حضرت ابو بکرصائی تق دوتم امرا کمونین حضرت عمران خطاب سوتم امرا کمونین حضرت علی خطاب سوتم امرا کمونین حضرت علی مرتصلی کرم الله وجها ویشیخ فرما لیدین عطارت کے مذکر قالا دی رمیں کھا ہے کہ ایک خرق کم مقال میں مرتب کی ایک خرق و مقال میں مرتب کی حضرت اولین فرق کو حضرت عرف و حضرت علی خوا در بہت سی کتب میں درج ہے۔ حضرت علی خوا در بہت سی کتب میں درج ہے۔

مُرَاتِ منیان ازجام الکم مصنف ید محدگیدوددازین مکفای کرا مخفرت می الله علیه در از کین مکفای کرا مخفرت می الله علیه دستم کی خلافت دوطرح کی ہے۔ ایک خلافت صغری جس سے مراد خلافت الله بری ہے دوسری خلافت من میں سے مراد خلافت باطنی ہے۔ بس خلافت صغری مذکورہ ترتیب دوسری خلافت صغری مذکورہ ترتیب

كعصطابق بعد مكرخل فت كبرى حصرت على دف في المنس مخصوص بعدا وراس دعوى بيردكه ر خواجه کیبودرانش بعی متار دلائل ا دراحا دیث لائے میں مگراس فقیر کے دل میں اس روایت کے متعلق ایک المجھن ہے کہ خد فتِ کُری میں دیگر تنینوں خلفار بھی شرکیب ہیں۔ اگرچه ان کاسسلهٔ باطنی اور طریقه زیاده را مج نهیں موا ، انسته حصرت صدیق اکبر شیسے مسلدٌ تعتنيذريرارى مواجرببت مشورب جائي اس فقير كاسلىداس طرح بد: فقير بنجرا لدّين من خواجرسليما ليُح من نواجه نور فحدُ من خواجه فحزا لّدين حمن نواجه تنظام الدّين الْدِرْبِكِ آبادِيُّ من نواجه كليم لنّد جهان آبا ديُّ من نواجه امير محترمٌ من خراجه المراكناكي من خواج فيرياستم وميكيكي من نواجه كلال لامييدي من خواجه احداد كلك المشوربه عندوم عظم الكسي أنتي دمييدي من خواجه فيرقاصي من خواجه ناصرالدّين عبارسد من احرارٌ من محاجه بعقوب جرخيٌ من خواجه مجديا رساره من خواجه بها والدين نفشينهُ من غواجه امیر کلال سوخاری من خواجه با بارس<u>مانی گ</u>یم من خواجه علی را متینی حمن خواجه محمد د ِ الْمِيْرِ فَضَوْيُ مَن نُوا مِهِ عَارِفَ رِيوِكُرِي مَن خُوا حِهِ عبد الخالق غِيد واني <sup>حر</sup>من خوام. يوسف بمدآني حمن نحاجه ابوعلى فادميدي من خواجه الوالقاسم كركاني حبمن خواجه ابوالمحن خرقاني ح من خواج با يزيدنسبطا مي حمن المرجعفرصاد قاض من حضرت فلم من يوكم الصديق ومم من سلمان فارسى ضمن المرالمومنين حصرت الوكرالصديق ضمن مصرت محد مصطفيا صتى التدعليه وسلم-ا در ریم بھی مشہور ہے کہ ایک نور قر مفافت کر کی حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ا *دِین قرنی ش<sup>ا</sup> کو بھی ع*طا کیا جنامخچہ وہ خلا فت عمران موسلی مِن زبیدراعی<sup>رم</sup> کو ملیاً دراُن سے ملطان ابرائيم اديم الخي وكوملى واوران سے آكے جلى جيساك سيرو قطاب ميں درج سے بيس خلافت كبرى كالتحضيص صرف مصرت على طسكس طرح كبى جاسكتى بع والسداعلم بالصوا البة جتنا فيفن باطنى جناب ولايت كآب بعبوب الموحدين مصرت على ترتيضن كرم النّر وجهر مسعها رى مُواً الدسرول سے بسي سُواكيونكر بيوركاه مشور تفانوا دسے آن جناب سے توسّل ركعة بي ا وران كم واسطر سيعصنورهتني المترعليد وستم تك ينجية بي دخاص طورييمارا

وكر صنت المرامنين ما عمام خلفاء على تصلى بن بي طالب

جان لیں کد آب کا نام علی تب جے دسول اکرم صلی المتعظیم و کھا تھا اور ان کی دالدہ کا نام فاطحہ مبت اسد بن ہاستم بن عبد منا فسم ہے۔ اُن کی دالدہ تا ان کا نام این اسک نام برد کھا تھا لیونی اسک اور ان کے والد ابوطا اُس بن عبد مللب بن ہاستم بن عبد منا حت نے ان کا نام لینے عبائی کے نام برحارت دکھا تھا گر آپ علی کے نام سے شور مورت دکھا تھا گر آپ علی کے نام سے شور مورک دان کا کنیت ابوالحن دابو ترآب ہے اور ان کا لقب مرتفظے اور اسد آلمند اور جی ترکما

ولادت:

ای ولادت مرد می بین المدر داری این والد کے گورادرایک روایت کے مطابق خاند کعید داند رون بیت المدر داند می بین بوش کران کی والد ہ کوعین طواف میں در دِرہ بوئی اوروہ کو بین الدرون بیت المدر داخل بوش ادرای اسی جگر بیدا بوئے ۔ آپ جبور کے دن ۱۹ رجب واقعہ فیل سے ، سال بعد بیدا بوئے اور حضور صلی الد علیہ وسلم کی نبوت کے سال اول میں آپ کی عمر کیا ہوئے اور حضور صلی الد علیہ وسلم کی نبوت کے سال اول میں آپ کی عمر کیا ہوئے اور میں ہوئے سال میں باد کا میں اور ایس کے مطابق سال میں میں ارشاد پر جبورہ افروز بوئے اور بیا بی سال نین ماہ یا جیارسال نوماہ خلافت کی ان کی مہر کی سیم اللہ کی میں مطابق بینیں طرده اللہ کی میں مطابق بینیں طرده کی مطابق بینیں میں میں ایک روایت کے مطابق بینیں طرده کی میں میں میں کہ سیم اللہ کی ایک مطابق بینیں طرده کی میں میں کہ سیم اللہ کی مطابق بینیں طرده کی مطابق بینیں میں کہ سیم اللہ کی اور ایس کے مطابق بینیں طرده کی میں میں کہ سیم اللہ کی ۔

متهادت:

ان کی شہادت پری رات اکیدلی شب رمضان المیارک سنگدھیں ہوئی اور ایک قول کے مطابق ہمید کے دن سنھویں رمضان المیارک کو ہوئی - اور ایک تیسے قول کے مطابق سیسویں (۱۲۳) رمضان المیارک کو ہوئی جیسا کہ سفینہ آلا ولیار میں بکھا ہے - اور فضر جمع الماحیات بیں دکھا ہے کہ آپ پر ابنِ ملجم فیسترہ (۱۷) رمضان کو کو قد کی مجدمیں حملہ کیا اور آنوادکی دات استیسویں (۲۹) رمضان کو شہید ہوئے - حملہ کیا اور آنوادکی دات استیسویں (۲۹) رمضان کو شہید ہوئے -

#### مزارمبارك

اب اور ارمها دک بخت ان فی می بند اور ملّاعیدالعند در نیج مولا نا غیدالرحمٰی جامی رح کے خلید اور میا دک بخت ان کا مزارمها دک بلغ میں اس موضع میں بند ہو آسانہ آمیر کے نام سے مشہور ہے ۔ ایسا بی سفیہ نہ الله آلیا دمیں تکھا ہے ۔ البتہ آدا آبا اللّا آسین میں حصرت بیشی نوی کرت و الله آلیا دمین ایک مخت بین کہ آب کا وصال اسی الله معنان کو خوا دالبتہ ایک خی ل بیری ہے کرت و (کا) رمدن ان سند کہ حوکم آپ کا وصال اس اور کو دستم میں خدر الله آب کی تاریخی ہے کہ ایک کو فری کی جامع مجد میں خدر المارة ہے باس دفن کے کہ کے کہ کہ کو فریل مدفون موسلے ۔ اور خوت مجمع الله آب میں مکھا ہے کہ آپ کو فریل مدفون موسلے ۔ کو دندی اور خوت مجمع الله آب میں مکھا ہے کہ آپ کو فریل مدفون موسلے ۔

عبدالله والمنطان عباس مغرط عتماك معرجين عولن سيلي

بندوره دولیوں کی تفصیل بیسے: کرینب کری این بین میری دویہ ای ام الحسن الم المراز الم المراز الم المراز الم المراز الم المراز الم

میں بعث سعود الدر مدے ہے۔ اور ہی دو مری بیان سے سے مرات الا مرن الم حین، محد صفید . عمر اور الفقال عباس میں کو بیٹر اسے آگے جیلی ۔ لیسی الا جرن الم حین، محد صفید . عمر اور الفقال عباس الدید افتاب الآواری اللما ہے المبید افتاب المائی المبید المبید

ہوتی والمدّاعلی کہ جاتاہے کہ آپ کے ۱۷ لاکے عظے ۔ ا حصرت علی کے چی خلفا سفتے ۔ اوّل اہ شرح ، دوئم امام حلیَّ ، سویم خواجرحس بھری چہار م خواجر سل بن ڈیا دُر بہنم ۔ خواجرا دیس قرنی خوصی خلافت کا خوقہ عطاکیا بھا انہوں کے جنگے صفیان کے موقع بر حضرت علی شسے میت کی ادراسی حباً ۔ بین شہادت بائی سنسشم ، عاصنی الوالمقدام مریح بن بانی بن زیدالب آنی شریکن مراق اللہ ارمی مکتا ہے کہ حصرت علی م

مصرف چارا فراد كوخر قد مظافت المدام من أوامام مين أوخواجر من بصري وكيل بن نوارد من سلاحيتية حضرت على يك خواج من بصري مسير بهنيات اورسلسله قادرير حفرات من سي بنجات اورسلد كروبركيل بن زياد سي بنجاب بنجاب بنا بخرسلا حيثات كالمرات من المارة المرابية المرابية

عير بنم الدين من تواجه فيركيانٌ من نواجه نورتدٌ من نواجه فخراريُّ من خواجدننظام الدّين ادرئك آبادي من خواج كليرالله جبان آبادي من عواجه يهجلى مدنى رحمن خواجر محمرتمن خواجرت محديثهم من كشيخ غياث نوريخس فادري من تيد محد على نو بخيش من ميد محد تو بخش ومن خواجه اسحاق خدّاني شمن سيد على بهدا نى جمن سيد شرت الدين محمود مرد قانى همن يشخ علاد الدول بمناتى من نورادين عبار عن الكُولي من يَتَيْ جال الدين احد جاز قاني كمن ينخ رصلي لدين على لللَّامِن إِنْ جَمِد الدين بغدادي مِن مَنْ عَجَمُ الدِّين كَبِري مُن يَنْ عَمار باس بليئ من شيخ بخيب عبدالقابرسر در دي من حصرت شيخ عبدالقاور جلالي من سنيخ الوسعيد على للبارك مخرمي من خواجه الوالحس على البنكاري من شيخ الواج طرطوس ينمن يشخ عبدالواحدين عبدالعزيز تميي خمن سيضخ الوكرسشباج من خراجه جنيد اجدادي من تواجرسري تقطي شن خواجر معردف كرخي شن امام على موسى مضا من ا ماهم وسنى كاظم يعمن المعرجية صادق يشمن المام محديا قريخ من المام زين لها بريجيًّا من المايح لينَّ متبيد كريا من حفرت على رتضى تنمن صنرت محد يصطف صلى الدعليم أيك خرقد امام حن أسير متيد كربال امام حيين كومل عقا اس الع بعض سلاسل قادرير مين حضرت على في كي نبعدا مام في أورا ملم حن كي بعدا مام حديث كا نام للصقيمي . البتر سلسله مدر قادر برجوا مام في مك المجتب يول عد

حصرت شخ عبدالقا در من سيران ما المح الى ميدا بى عبداللان من سيريمي ذا مرً بن سيد محد سيف الدين بن سيددا وُدَّ بن سيد و سائي بن سيد عبدالله المري بن سيد مومى الجرنُ بن ميدعبدا لله محصى حن منتى الله بن امام حن عن من على مرتضى شير الية سلسله كمروبه كا ذكر جو حصرت خواجه عبدا فاحد من فريد كم داسطة سعن حواجه كميل وعلى مرتضى في يمني تنبي خواج عبد الواحد بن زيد كح تذكر سي من لكها عالم كا .

## مصرت واجيس بصرى وخالفها

ان کی ولا دست سالارہ میں مدینہ متورہ میں صفرت عرف کی خلافت کے دور میں ہوئی اہنوں نے ایک سوبیں صحابہ کو دیکھا ،
اہنوں نے ایک سوبیں صحابہ کو ادرایک دوسرے قول کے مطابان ایک ہوتیں صحابہ کو دیکھا ،
صفا جھیا کہ شواہد الکہ و سے ادر تذکر آہ الآ و لیا میں لکھا ہے ۔ خواجہ حن بھری خصف علی تھی گھی کے مربد و خلیفہ تھے ،اگرچ لعص لوگ کچے دوسری آدار بھی رکھتے ہیں بسکو سے میں ہے کم حضرت علی فیض یا با اور خرقہ ماصل کیا۔ ہی حضرت علی فیض بیا با اور خرقہ ماصل کیا۔ ہی قول برتمام مشابح اور صوفیہ کا آتھا آت ہے ۔ حضرت مولانا خواجہ فخرالدیں صاحب ہلوی می نے فول برتمام مشابح اور صوفیہ کا آتھا تی ہے ۔ مضرت علی شیعت اور خرقہ ماصل کرنے نے فول برتمام مشابح اور حضرت علی شیعت اور خرقہ ماصل کرنے نے فول برتمام مشابح اور حضرت علی شیعت اور خرقہ ماصل کرنے نے فول برتمام مشابح الدی تا درخرقہ ماصل کو دیکھا اللہ کی تصدید میں ہے ۔ مذکر آلا و لیا دیمی الکھا ہے کہ قواجہ حس بھری شنے نیم رکوں کو دیکھا اللہ کی تصدید میں ہے ۔ مذکر آلا و لیا دیمی الکھا ہے کہ قواجہ حس بھری شنے نیم رکوں کو دیکھا اللہ کی تصدید میں ہے ۔ مذکر آلا و لیا دیمی المحکم کے تصویم کی میں میں کے تعدید کی تصدید میں ہے ۔ مذکر آلا و لیا دیمی المحکم کے تصویم کی تصدید میں ہیں کی تصدید کی تعدید کی تصدید کیا تھا کھا کھی کے تعدید کی تصدید کی تعدید کیا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کیا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کیا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کیا تعدید کی تعدید

امام من ابن علی شدارا دت مقی ادر علوم میں ابنی سے رجوع کیا تھا۔ تحفہ میں درج ب کہ خواجہ من بھری کی ارا دت حضرت علی شد متی ادرا بنی سے خرقہ لیا تھا۔ بیں ان دولوں اقوال کی تطبیق اول کی جاسکتی ہے کہ کوئی مجب بنیں کہ حضرت علی کے وصال کے بعد نواجہ حن بھری شنے امام میں ابن علی شند رج رع کیا ہو اور ابنی سے خرقہ بھی حاصل کیا ہو اس سئے کہ بیر کے خلیفہ کا حکم پیرکیا حکم ہی ہے۔

سنوابدالنبوت میں ہے کہ خواج من بھری کی جمرہ برس مقی۔ ان کا مصال

پانچ رجب سلامہ کو سؤا۔ سفینہ الاولیاد، شوابدالنبوت اور مرات الامرار میں مکھاہے
کہ ان کا دھیال مشام بن عبدالملک بن مروان بن الحکا کے زمانہ میں میکی رجب سلامہ کو
سوا۔ منتخب ان ربح اور افتیاس آلا توار میں بھی ایسا ہی مکھلے۔ ایک روایت کے مطابق
آپ کا دھال چار محرم سلامہ کو سوا۔ جب کہ افتیاس آلا نوا راور اور اور اسلامی میں کہا ہے ایسا میں میں کہا ہے اور سعید نام سے جدیا کہ تین کے نام ان کی کئیت
سے معلوم موستے میں کہ علی ، محد ، اور سعید نام سے کہ ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی حد باور ابوسعید ان کی حد ، اور سعید نام سے کہ ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد ، اور ابوسعید ان کی وجہ سے ابوعلی، ابو محد اور ابوسعید ان کی کئیت میں ۔ وانٹراعلم با لصواب

خلفا على ان سے چوفلفا ستے ۔ اوّل خواج عبدالواحد بن زید ، دوم ابن زرین است ملک سوم مبیب عجی عبدار معتبر بن خلام عقبہ بن خلام است مورواست بست مالک دیار اور دا بعد بعری کو دوست خلات ویلا قرائی کی است میں کہ انداز است خلافت اور سجر آلانوا مامت ادر شجرت کے قابل نہیں ہے چاہے کہتے ہی مرتب کمال تک بسن جائے اور شجر آلانوا میں فرقد الانوا میں فرقد الدوا میں ان کے خلیفہ میں لکھا گیا میں فرقد الدوا میں ان کے خلیفہ میں لکھا گیا ہے ۔ البتہ سللہ حیشتہ ہم تک ان کے خلیفہ خواجہ عبدالواحد بن زید سے پہنچ اب ۔

#### حصرت واجرعيدا لواحدين زمير دضائلها

آب صرت خواج من لهم کانے مرید دخلیقہ تھے اور ایک خرقہ خلافت خواج
کیل ابن زیاد سے بھی بہنا تھا ۔ آب امام عظم شکے مت اگر دہیں۔ اور بھر ہے دسنے
والے بیں۔ آپ کا دصال ۲۷ ماہ صفر سکے لہ ھو کو بڑا اور ایک دوسری روایت کے
مطابق سکا بھی ہو ہو آپ کا مزار مبارک بھر ہیں ہے جیسا کہ مرات الآمرار ۔
اقتا س الآفار اور سفینہ الاولیار بیں لکھا بو اسے ۔ نیز سیر آلاقطاب بیں ان کی تاریخ
دصال بید تھی ہو ف ہے ۔ اولیا ہے کا مل ربینی اس سے تاریخ وصال نکالی گئی ہے ۔
معلیم ہو ف ہے ۔ اولیا ہے کہ الله والم دینی اس سے تاریخ وصال نکالی گئی ہے ۔
معلیم بین زرین مرم الولیقوب وسی الله والم فضیل ابن عیاض ۔ ددم الوائن سے حاصل کیا تھا وہ خواج ففیل ابن عیاض الله وخر قد صلا الله بین اس سے ماصل کیا تھا وہ خواج ففیل ابن عیاض الله کو دیا ۔ جانچ ہما دسے سلسلہ چنتیہ بیں
ان کا ذکر آئے گا ۔ اور جو خرقہ خلافت المینے عم پر خواج کمیل بن ذیاد سے بہنا تھا ،
ان کا ذکر آئے گا ۔ اور جو خرقہ خلافت المینے عم پر خواج کمیل بن ذیاد سے بہنا تھا ،
اسے خلیفہ شنے ابو بعیقوب موسی کو عطا کیا ۔ بن بنچ ہما راسللہ کر و یہ اس جانب سے ۔ ترتیب بیرے :۔

بخادم الفقدار من شخ الوالعباسٌ بن ادرسيُّ من شخ الوالناسم من رمنها لا من المعلم من رمنها من من الموسطة الوعبدالله محدَّ بن عربن عمّان مل من من الموسطة الوعبدالله محدَّ بن عربن عمّان مل من من الواحد بن تريدُ من خواجه عيد الواحد بن تريدُ من خواجه كيد كن زيادة من حدرت على مرتصلي المن تريدُ من حدرت محرصطة المعلى المن عرب من حدرت محرصطة المعلى المن على حرب ملاحد عدرت المحرف المال المن على حرب المعلى المن المال الم

مربر رمر رمر ا وكر خواج فعنبل ابن عياض دخاه مله عنه

جان بينج كران كى كينت الوعلى ادرالوالفيف ب . تام فضيل - ان كے والد كا نام عيا ص بين كر والد كا نام عيا ص بين كر والد كا من يعنى كر والد كا من يعنى كر والد كا كر والد كا من بين كر والد كا كو والد كا كو والد كا كو والد كو والد كا كو والد كا كو والد كو والد

سُن بست تھے کہ نعرہ لگایا اورجان جائ آخرین کے بسرد کردی۔
مزار میارک :
ان کی قرمبادک محد معظم نیں جنت المعلیا میں معزت بی بی فدیجہ مزار میارک :
انگری کی قرب ہے۔ سی الاقطاب میں ان کی تاریخ جال یہ بیات کی کہ ہے کہ میں ان کی تاریخ جال یہ بیات کی کہ ہے کہ میں ان کی تاریخ جال کی گئے ہے کہ ہے کہ میں میں کہ اور داو دطائی اس کے معمر ہیں حضرت ابراہیم ادبی فی جنرافی فی اور داو دطائی اس کے معمر میں کہ انہوں نے می قرآن بیال کی ایک آیت میں کو دولگایا اور لینے باب سے قبل میں کہ انہوں نے می قرآن بیال کی ایک آیت میں کو دولگایا اور لینے باب سے قبل فرت ہوگئے آئید کی دو بیٹیاں تھیں جوامرین کے بیٹوں کے دکاح میں تھیں جیا کہ فرت ہوگئے۔ آئید کی دو بیٹیاں تھیں جیا کہ وقت میں جیا کہ

قعلقاء المراسيم ادم المخرافي ددم شيخ محدّ بن ريد شيرازي المدا عظه والعضرت الطان المراسيم ادم المخرفي ددم شيخ محدّ بن ريد شيرازي المدم خواجد بشرحا في الخرجارم المحدّ بيخ عبد الله ساري في شجرة المؤوادين لكما المحدث الوشعيب را المحدد المدر الله ساحة على المحدد المدروة المؤوادين لكما المحدث الموشعيب را المحدد المدروة المؤوادين لكما المحدد المدروة المؤوادين المحدد المدروة المحدد المدروة المحدد المدروة المحدد المدروة المؤوادين المحدد المدروة المؤوادين المحدد المدروة المحدد المدروة المحدد المدروة المدرو

نفخات الامش مين لكيعاسير

وكرحصنرت سلطان ابراسيم اديم الجي دضاعا

س کا نام ابراسم تھا، کینت ابواسحاق اور لقب امان المارض -آپ بلغ کے بادشاہ مقے -آپ کے والد کا نام ادہم بادشاہ مقے -آپ کے والد کا نام ادہم بادشاہ مقے -آپ کے والد کا نام ادہم بن منصور ہے ۔آپ فارد فی منصح نیں -کدآپ کا سلسلۂ لسب امرالمؤمین بن سلمان بن منصور ہے ۔آپ فارد فی منصح نیں -کدآپ کا سلسلۂ لسب امرالمؤمین

مذت عرا ایک یون بہتیا ہے : سلطان ابراہم من ادیم بن سلمان بن ناصر الجی یا منصور الجی بن عبدالترم بن عمر بن الحظائ ، جبیا كه آهن بس الدنوارس لكه بعد اورتاریخ دسیرت كی بعض كتابول میں لكھا ہے ۔ اورتاریخ دسیرت كی بعض كتابول میں لكھاہے كه آپ كی دالدہ سلطان بلخ كی بلیگ میں ادر آپ كے دالداد بم قلندر سے كه اس منبزادی پرعاشق مو كے نے جبیا كه معن من اور آپ كے دالداد بم قلندر سے كه اس منبزادی پرعاشق مو كے نے حب اكم معنی است قصر كو تفصیلاً لكھا كياہے ، گر قول اوّل ميں اس قصر كو تفصيلاً لكھا كياہے ، گر قول اوّل ميں سے د

وصال : سب کا ۱۲ و ما دی الاتراکو وصال بودا . جدیا کردا اب استال بین میں تکھاہے اور مرات الاسکرار وسفیٹ آلکہ دلیا میں توکھاہے کہ ان کا وصال ۱۱ر مجادی الاقول سالنا ہے کو بوا۔ ایک اور روائیت کے مطابق سائلہ ہیں وصال ہوا۔ اور مرات الاسراری ایک روایت کے مطابق متوال سالنا چیں انتقال قرایا۔ ایک اور روایت کے مطابق سالنا ہو

مين وصال فرايا -

قرمهارک ؛ اُن کی قرمیارک شام کے پہاٹدوں میں ہے ادر ایک دوسری دوایت کے مطابق بخراً دين ب الكريبا فول عجب جبياكرسفينة الما ولياء بن كلماب كريد روا الأولياسين فررالدين عطارك الماب كجب آب كى دفات كادفت الا والممركة معدم بني كرآب كى قرمبارك كبالب السة جب وت موسكة والم فعيب سے آوازدي كم الم الايض فوت مو كل "اس سے وكول كومعلوم سؤا كراب فوت موسكة من جديا كرسيرا لاقلاب من المعاب وادر معض كية من كم ال بندادن ويدب بن صنرت الم احد بن عقبل شك يبلوي مدفون بي ١٠ ورمين كية بن ك شام مين معزت وط عليار سلام كى قبرك نزديك دفن بي . آب كى تاريخ دصال يرب : " امام اصفيا بوده " دنين اس سے آب كاسال وصال لكا لاكيا به س نے مصرت مصرعالیات الم کی ہدایت پرسلطنت چوٹری مسیسے پیلے حزت الام عفام كافدمت بس جاكر علم صاصل كيا - اس ك بدير حضرت فعيل ابن عيال ك مريد موسك ادر نور فرخلافت يربا حضرت ابوسفيان تورى ادرصرت الوبي خسول الى معربت مين معى رسيد اورصرت ضرعليات لام مرم مى صحبت يا نتر تقر-تذكرة العارفين مي نوها بدكرة ي كم يكن بيط من واقل ناصر الدين كدمكة

مان فوت سوئے - دوم استحاق جوزخ شاہ وائی کابل کے جرسے سوم ناصح الدیں۔
البتہ اقتباس الانوار میں مکھلیے کہ یہ ثابت ہے کا سحاق بن ابرا ہیم ادہم ملی کی اولا د
نہ تنی ۔ واللہ اعلم ایک کوئین سران عظام سے نعمت علی ۔ ایک حضرت ضرعلیات لام
سے رحنوں نے صنوص کی اللہ علیہ کو کے سے نعمت بائی کو درسے امام محد باقوص ایک
سے تنیہ سے فعیل ابن عیاعی شہر ۔

یہ اللہ قطاب میں مکھلیے کہ سلطان ابراہیم
ادبیم کو صدرت عمران موسی بن نہ یدراعی شہر بھی خلافت علی ۔ اورانین بود و کہ سے ملی
ادبیم کو صدرت نواجه اولین قرقی شہر اور دور سرے معرجہ بی شہر جواصحاب رسول ملم میں
سے مقتم ۔ ایک صدرت نواجه اولین قرقی شہر اور دور سرے معرجہ بی شہر جواصحاب رسول ملم میں
سے مقتم ۔

ان كاليك للنه بيران يه ب : رسلطان ابراسيم اديمُ من امام محدما قرم من امام رفيد القرم من المام وي المراسيم الم ومام زين العابدُين من المام حين عمل على مرتضاع من مصرت محد مصطفعاً صلى المدعليد وتم

ادرددسراسلىلىئىران يەب :-

سلطان إبراً سيم المريم من فضيل ابن عياص شمن عبدا لواحد بن زيد من من امام من بعري نمن على مرتبضا ونمن حضرت محد مصطفى صلى الدعليدولم -ادراسي طرح سلسلد حضرت خصر عليات لام وسلسلم عمران موسى منه -ف ا

معرفت صنورصلي المتنظية تولم مك بنج بلب وترتيب يبديد :.

نجم الدّين من خواج سليمان من خواجه نور محكدٌ من خواجه فحر الدّين من خواجه نظام الدّين اور مَك آبادي من خواجه كليم الدّجهان آبادي من خواجه يكي مدني حمن خواجه تيخ فحد من خواجه تيخ من خواجه عمال الدرّ جن رحمن خواجه تيخ محمود راجن حمن شيخ قادلٌ من شخ علم الدين ساطي من شيخ صدرالدين راج قبال من سيد جلال الدين محذوم جهانيان من وشيخ الوالفتح ركن الدين من شيخ صدرالدين عارف من من جهانيان من وركم الدين من وركم من شيخ منيا رالدين الدين سروردي من شيخ منيا رالدين الدين سروردي من شيخ منيا رالدين الدين سروردي من شيخ المؤرس الدين من شيخ الجارات من شيخ الوالعاس من المنه والدي من شيخ الوراس المن المن من خواج وفضيل من شيخ سفيان المراسيم ادبع بلن من من خواج وفضيل من عيا عن من من خواج عبد الواحد بن ليد المراسيم ادبع بلن من من حضرت على مرتضل الله من خواج حدد رسول الله المناس المن

يرسلسله كاذرونيه اشخ شفيق ملى فاسط عاسط سع سلطان ابراسيم ادمم الجي

يك بېنچان د تريتي برسے:

مِعُ الدِّينَّ مَن خُواجِ سِلِمانَ مَن خُواجِ نُور هُحَدَّ مَن خُواجِ فُحُ الدِّينَ مَن خُواجِ سِلِمانَ آباد ئ خواجِ بِفَالِم الدِّين اورنگ آبادی من خواجِ حَلیْ من خواجِ من خواجِ عِیات خواجِ بِحِی مدی شیخ محمد علی نور حبن شیخ محود مزدقا فی من شیخ علا والدوله منافی محمر کو تُخفظ فی من می سید علی مدافی من شیخ محود مزدقا فی من شیخ اجد جوزقا فی من می مرکونی من نورالدین من شیخ عبدالرحمٰ اسفرانی الکرخی من شیخ اجد بی الدین علی مالی من شیخ سوید من عباد لیلی جو فی همن خواج ابولوسه نسخ معدانی من منتاح با الله من منتاج سوید من عباد لیلی جو فی همن شیخ ابی علی بن مشیخ میدانی من منتاج با الله من منتاج عبدالله خونید شیخ من عباد لیلی جو فی همن شیخ ابی عمر ان مسلطان ابراسم ادم م لین من احد اس سے آکے سلسله چشتید و سهر ورد بید کے مسلطان ابراسم ادم م لین منتاج اور اس سے آکے سلسله چشتید و سهر ورد بید کے مسلطان ابراسم ادم م لین منتاج اور اس سے آکے سلسله چشتید و سهر ورد بید کے

### وكر حصنرت خواجه حذلفيه مرسني وخالله عنه

آب ما نام بدررالد بن سع حذیف اقب سے مؤش کے رہنے والے ہیں جو ملک شام کا ایک قصبہ ہے بشخر آل اور اقدار اور اقدار اس آلا نوار میں لکھائے کہ مؤش دمشق کے نواح میں ایک موضع ہے آپ علوم ظاہری وباطنی کے فاصل سنے اور صاحب دجد در ماع - سلطان ارام اور ملخ بی کی مر در فیل مفتر ہے ۔ سلطان ارام اور ملخ بی کی مر مد وفیل مفتر ہے ۔

في كرخواج مبيره بصري يضعنه

#### وكرخواج مشادعلو دبنيوري ولطعة

ایپ کا نام علوا ور دفتب کریم الدین سے جمشا دعلو دینوری کے نام سیٹے شور ہیں الدین سے جمشا دعلو دینور ای کھاہے کہ دینور الب کا مولد دینور دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کا دینوں کو دینوں کا دینوں کے مشہروں ہی معرف کا دینوں کا دورا کا دینوں کا دینوں کا دورا کا دینوں کا دین

وسال ، آپ کا وصال ۱۱ مرم ۹۵ باره کو سؤا جیاکدا قتباس آلا توار اور کواب القالبین میں تکھاہے ، البتہ سنجر قالا تواریس تکھاہے کہ چار محرم کو وصال سُوا۔ سیرآلا قطاب میں آپ کی تاریخ وصال قدرہ اولیائے می بودہ " تکھی ہے۔ دلینی اس سے سال وصال تکلیکھے

هزار مبهارک : آب کی قرمبارک کی تحقیق بنیں بوسک ، آپ کے تین خلفا بھے ۔
ادّ ل خواجه ابوا سحاق شامی از دو کم ابوعا کھڑ ۔ سوئم بیٹے احدا سوگر ۔ سفینہ الآولیا م
بیں اور دوسری آبول میں مکھاہے کہ تذکرہ الاصفیا اور بہت سے مقراتِ مشائع حبثت
میں جواس سلید میں محکا کیا ہے وہ بیسے کہ بیٹنے علود بیزری اور بیٹے جمتا دوسیوری ایک
بی بزرگ بیں ابنی ممتاد علو دینوری بین محکاج اتاہے جمگر نفات الاس میں اور لعبن
دوسری مقابول میں محکاہے کہ علود تیوری اور بیں اور ممتاد آبیدی اور بیں ۔ اور بیک
ممتاد دینوری سلیم مردر دید میں میں اور وہ خواجہ جینید لبغدادی شکے مربد تھے اور
خواجر دیم مراد ابوالحسن نوری مسلم محصر تھے۔

## وكرخوا جدا بواسحاق شامي يتي بطالك عنه

سے اور علی ظاہری وباطئ کے عالم اور صاحب وجد وسماع سے ۔ است خواج ممثنا دعلود سؤری کے مرید و ضلیفہ فلے ۔ اور علی کا بری وباطئ کے عالم اور صاحب وجد وسماع سے ۔ است کا ایری وباطئ کے عالم اور بسم الآخر سن کا کہ عرک ہوا ۔ سفینۃ الآولیا ، مرات الآسرار اور اقعب آلاؤاری تکھاہے کہ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں علی مقام برہے ۔ آپ کے بے شمار خلفار سے البتہ مماد اسلد جیشتہ اُن کے خلیفہ تواجہ ابی احر شینی واسطہ سے ہے اور خواجہ ابواسحات شامی جیشی واکو مریدی اور اپنا خلیفہ بنایا ۔ کھی عصر جیشت میں اکر خواجہ ابواحر شینی کی مریدی اور کی اس میں بعیت کیا تھا تو فرایا تھا فرایا تھا فرایا تھا کہ اور خواجہ ابنی بعیت کیا تھا تو فرایا تھا فرایا تھا کہ اور خواجہ ابنی بعیت کیا تھا تو فرایا تھا کہ کہ بی کہ بعد تمہیں اور تمہدا کے عرب ابنی بعیت کیا تھا تو فرایا تھا کہ کہ بی کہ بعد تمہیں اور تمہدا کے عرب ابنی بعیت کیا تھا تو فرایا تھا ۔ کہ بعد تمہیں اور تمہدا کے عرب ابنی بعیت کیا تھا تو فرایا تھا ۔

### وكر خواجرا بواحدا بدال حيثى وخالتوه،

آپ کا نام آپ کی کنیت سے مشور سوا یعنی ابدا حد - آپ کا لقب قددة الدین ر سے - آپ کے والد کا نام سلطان فرسنا فرجتی ہے جوسادات حنی سے بیں ۔ سرالا قطاب میں آپ کا منب بول لکھا گیا ہے :

نواجه الواحد ومن سيّر سلطاك فرسنا فده بن سيّرا براميم من سيّر يحيي الله من سيّد يحيي المان من سيّد و المناده و ال

حن مثني أن المام صن فين صرت على مرتضى م

البكادرج قطب اللبدال ككب - آب كادصال دايرالمومنين ) إو بكرعالكريم

بن مطبع مے زمان میں مواج بنوعیاس نے چو بلیٹوس خلیف تقے سفینہ الآدلیا ، آدابلطا کین اقتباس اللانواد اورمرات الكراري مكاب كرات كا وصال مكم جادى الما في عقد مك مِنوا مسالاتطاب بين آي كي ماريخ وصال قطب العالمين بدده سينكال كئ س ، ایک کا مزاد میادک قصب حیث می سے جو سرآت سے تیں کوس کے فاصلہ رہے قول المبيل كے ترج دشفا را العليل ميں لكھائے كواس وقت بلده جيشت شاكلان ك نام سے من درید و نیرالاد کارس نکماید کرصوت وابد نور محدصاحب مها دی فر است من کم وسيج للهرصنت نواجه ابوا عرضيتي وأسردار زادة حية نت خواجه ابواسحاق شامي يشكه مرمد سوت ادرنواج الإحجر ابيت والدنواج الواحرتيني وسعر مدسوسة اورواج الأيون چٹی آپینے فالوخواجد الومح وشیق سے مرید ہوئے ۔ ادرخواجد قطب الدین مود و دعیتی ا اب والدعواجه الويوسف حيثى وسع مريد موسفيدى يديار ول خواجكان بلده يحشت ك ماكن فقط ا درسلسله جيئتيد ان مي مزركون مصمنسوب مواد المذاخواج الواسحاق شامي کا لفتے مرسلسلر جینتیاں سکا۔ مزید مراک ملاعلہ لغفور لا مرکی نے جو سولانا جائ کے لاری۔ خلیفہ اور اور ارزادہ منے تخات آلاس کے حاستیں کی اسے کہ فرسنا فرکے لفظ آء ادرستِن برزبهد السكسين برجزم اوراخرس مير فاءادر ع وسي توكرياس كاللفظ ورسناه ب ييكن مجه ليف يروم ستدحصرت خواجمولانا فحزالدين محدي سدمل ب كريرلفظ فرستنا ذك "

صفرت نواجدادا جدر الحك بي شمار خلفاد تقدم مكر بهادا سلسل جيتية ال كفرزند ادر خليفه الوقي حيث تنسب آسكي حلاء

#### ذكر صنرت خواجا بوطي ناصالدين فيني صيالتاعنا

سم پ کانام سی کی کمنیت الو محدسے متبور موگه سی کا لفت ناحرالدّین سے اور ایک تول کے مطابق ناصح الدّین - آپ اپنے والدِیز رکوار مصرّبت نواجرا بواح دِیم بیٹنتی گڑ ر

كے مربد وخليفه مبي ۔

ولاد ت : آپ کی دلادت دس محرم کو شنب عاشوره میں ہوئی۔ آپ سترسال کی عمریں حضورتبی اکرم معتی اللہ علیہ دسلم کے اشارہ کے مطابق سلطان محود غرفری کے ساتھ جا دیس شرکت سے سوشات فیج ہوا ۔ انتربی ناری کے مطابق آپ کی تاریخ دصال بیم جا دی الا تو ہے مگر سفینہ آب کی تاریخ دصال بیم جا دی الا تو ہے مگر سفینہ آب کی تاریخ دصال بیم جا دی الا تو ہے مگر سفینہ آب کی تاریخ دصال بیم جو بنوع بس سے تھا مسفینہ آب تا ورجی الحالی محود غرفری سکتگین کا ہم عصرتھا بیم رہیں اللہ حس کا لقب قادرتھا اور جو سلطان محمود غرفری سکتگین کا ہم عصرتھا بیم رہیں اللہ حس کو سوا۔ اقتباس آلا نوار وستجرۃ آلا نوار میں دیکھا ہے کہ آپ کا وصال ہم رہیں ایک طلاکہ کو سوا۔ ایک اور تھا ب یس آپ کی تاریخ دصال ہوا۔ ایس اور کی تاریخ دور کی تاریخ دی دور کی تاریخ دی تاریخ دور کی تاریخ

آب نے ۱۹ برس کی عمر تک شادی نری داید دادی دایت کے مطابق آپ کی عمر ۷۰ سال علی ۔ آپ کی جرب سال علی ۔ آپ کی جرب بلدہ جیشت بیں آپ کے دالد کرائی کی جرمیارک کے خرب بے ۔ آپ کے بیار خلفاء مقے مگر مشہور ترین تین خلفاء بیں ۔ اقل محد کا کو دو تم اشاد مردان سوئم آپ کے توامر زادہ خواجہ او یوسف جیتی تی جو آپ کے قائم مقام سوئے اور جن سے آگے سلسلہ چیشتہ بیلا ۔

ر درخوا که ناصالین ابوبوسفی منی دصی هند أبكانام أبكككينت الويوسف مصمتنود بؤا يهيكا لقت الحالين آب ك والدامانالم محرسمان سي يدنب يُول ع: محدمهمعان أبن سيدا براميم هم بن سيد محده بن سيد حن بن سيد عبدالك الملقب على اكرم بن امام على نقى أن امام محد تقي الجواد بن امام على مولى رصًا بن المام وسي كاظره بن الم مجفوحات أن بن الم محتريا قرم بن الم زين العابدين وابن المحين شيدكر بلابن حضرت على مرتضارة سب سادات حدیثی سے بین اتب کی والدہ محرم عصمت خاتون تقین جو خواحب ا في احد شبي ولي دخر تقيي لعني آب ايني بيز واجه الوحي مشيق والمحروث والمرزاد كلتي قي مين اورمند بول بيطيحي من - ايكى عمر ٧٨ مسال عقى -وصال: آداب الطالبين كم مطابق آب كا دصال ٢٦ر دبيح الماخر كوسوًا ادر سفينة الاولياءك تول ك مطابق جارر بيع الآخر وهن اور شجرة الآنوار

سفینۃ آلاولیا ،کے قول کے مطابق چار رہیے الکافر الفیکاھ میں اور شجر الآلوار ادر مرات الآسرار کے مطابق مر رجب ساھیکھ ھیں۔ اقتباس آلانوار کے مطابق میں رجب ساھیکھ ھیں۔ اقتباس آلانوار کے مطابق اب کو ابوج عفر عبداللہ کے مجدر خلافت میں سکرا ۔ ابوج خوع بداللہ کا لقب قائم بن قادر تقا۔ وہ خلفائے بنوعباس سے بھے ادر سلطان طخرل مبلکہ بن میکائیل بن سلج ق کے مجمع عرصے ۔ اور سے ملا جقری سے بہا بادشاہ ہے کہ جس نے تواسان وغیرہ کا علاقہ سلطان معود بن سلطان محمود غور نی سلطان محمود میں اور اللہ مرادین مکھاہے۔

ان كامزارمبارك تفعيد حبينت بين بعد البي سم مبهت سے خلفا وسطے مكران ميں سے مشور ترین خواجہ قطب الدّین مودد درجیتی گئی جو آب سے فرز غریقے اور دوسر خلیفه ال سے میٹو ترج الدّین ابوالفتی تھے ۔ خلیفه ال سے میلے ترج الدّین ابوالفتی تھے ۔

وكرخوا جرفطب لدين ودورسي وطأعنه

آب كا نام مودود ب ادر لقب قطب الدين بهب والدركوا في كانام خواجه الدين سف والدركوا في كانام خواجه الدين سف وين المرايك والدك مريسة ادراك مي كي سجاده و قائم مقام في الب كا غربه برس في ادرايك موايت كي مطابق ١٢٠ ارس و وصال است كومطابق ١٠٠ ارس و وصال است كومطابق الم كا وصال المرايك و وحديا كو شخرة آلا توارسي لكملي المجاب ايك ادر دوايت كومطابق مرجب كومهيا كوشترة آلا توارسي لكملي المحرات كي مطابق عرب محملة و وصال موادد يرزما ندسلطان معزا لدين سجوي بن سلطان ملك بن سلطان الب اوسلان كا تقاب وطغرل ميك المحرق كا براد و تقاد ايك و تقاب الدولة و لك مطابق سفة كا موجود بن المرد و اوليا و دوايت مرات الماسواد اقتاب النواك المعناس الدرسينة الدوليا وين مردو و وليا و ادريق سع دوايات مرات سعد و ومنزل الدوليا و يس مردو و وليا و المرسينة الدوليا و من المناس و والمناس و والمناس من مرات سعد و ومنزل المناس كي قرب كرايك مشرب المناس من المناس كالمناس كرايك مشرب المناس المناس كرايك مشرب المناس كرايك مشرب المناس كالمناس كرايك مشرب المناس كرايك مشرب المناس كرايك مشرب المناسل كرايك مشرب المناس كرايك المن

من عيد الرحن للي من الوالقاسم نعراً بادى فنمن الوم لرت بلي فنهن غواصب

جنيد دېذا دنځ من نواجه سري سقطي <sup>ين</sup>من خواجه معږد پ کرخي د شمن امام علي موسلي ط<sup>ين</sup> من امام موسى فاطم يُّ بن امام حبفه صادق تُنْمن امام محمد با قريشُ من امام زين ليخابك من المالم حين من مصرت عي مرتضار من معزت محدّر سول الدصلى الشه

نواجر تطب الذين مودو دحبتن عن من يخ احدجا معمن معيدا بوالحيري من الوالفضل صن من من من من الونصر سراج منه من الوهجد مرتعث في أ من الوصفى صداد طهمن الوعيدا لمنذ<u>يا وردى</u> مَن خواج جنيد لعِند ا دى ا ہے گئے آخر تاک \_ فغماے الماخت ادد و<u>م گانا کی فر</u>یرہے کہ ہ

یُوں ہی ہے :

نواجة قطب الدين مو دور حيثني رض من ينح احمدها مم من شيخ الوسيدالو الميز من بوالعباس أمليٌّ من محدطريٌ من الوهجدجرير لي من خوا جرع نيد بغدادي بسكة آخرتك -

اوربول یمی سے :

مصرت نواج قطب الدين مودوديتي المحكم نواحي بيت المقدس سعد كم حِيثَت وبَلَخ عكدس برارخلقاء عظ مكران مي كباره خلفاء كاذكركبا جائے كا -وا) ان كسب سداق ل خليفه ان محر بلط خواجه الى احدث ق فن خواج فعالين مودودي الني المجوابيف والدك وصال ك بعدمسندار شادير بليظ ان كا وصال عدم مين موا اس نقير برول كاسلىد خواجابى احمد مذكر سف واسطرس واجتفا اللين

مودود دینی کا مک پہنچیا ہے جیا پنداس کا ذکر مصرت بٹنے محمود راجن رضمے ذکر میں آسکا۔ ربى) د وسرے فلیفدهاجی شریف زندنی میں کرسمانے سلسائیران میں سے بیں -

ان کا ذکر مجی بهادسے سلسان آئیگا۔ (۱۷) تقیہ سے نقیل قد تنا وسنجال رکن الدّ بن محدود مسکند دو سنجا آن قوات رام) ہو تھے ابول فرشکیدان (۵) یا پنچ بی دباز زا بد آلا) چھے سکند دو سنجا آن قوات رام) ہو تھے ابول فرشکیدان (۵) یا پنچ بی دباز زا بد آلا) چھے سنج حتیال روی شخص تاب روی سنجا کی مساقی میں خواج محدوث و ای کے حصرت بایز بدلبطا می ای کو قدیمی ان تک بہنچ تھا۔ اورصاحب سلسلہ ستھ (۹) کو حصرت بایز بدلبطا می ای کو قدیمی ان تک بہنچ تھا۔ اورصاحب سلسلہ ستھ (۹) فوین شخ اجد بدر وال آن ای دسویل خواج الحالی ان کی تصنیف ہے۔ کرتار بیخ حالی ان کی تصنیف ہے۔

### دكرخواجرهاجي تشريف زندني والأسام

آپ کا نام شریونید و جی دج سے حاجی مشور موسکت و ندن ایک پرگنه سے بنی را کے سات پر گنوں میں سے ، جبیا کہ سفینۃ آلا ولیاء اور شفاء الحلیل میں کھا ہے اور اب الطالبین کے مطابق آپ کا دصال ۱۳ رجب کو مُوا سفینۃ آلا ولیاد کے مطابق ارجب کو ۔ اور مرات آلا مرار وشج آلا آلا اور آفتیاس آلا توا ایک مطابق سرجب کو سلطان سخ سلج تی کی سلطنت کے زما خیس وصال موا۔ آپ خواج پوسف سرانی کے ہم عصر محقے ، آپ کی عمر ۱۲ سال محق ۔

اب کا مزار مبارک ملک شام می سے جدیا کہ مرات الآمرار میں لکھا ہے۔

میرا آل قطاب کے مطاباتی قدرے میں ہے۔ افتباس آلا فرار میں لکھا ہے کہ اُن کی

فرقند ج میں دریا کے کنا دے مشرے متصل شمال کی جانب ہے۔ اگرج ان کا سندو

میں ہنا اور یہاں وہلت یا نا شوت کو نہیں بینچیا مگراس ڈما نہ کے بزرگوں میں بہی مشور ہے۔

میں ہنا اور یہاں وہلت یا نا شوت کو نہیں بینچیا مگراس ڈما نہ کے بزرگوں میں بہی مشور ہے۔

البتہ سنج آلا آلا آر میں ہے کہ ان کی قرمبارک ڈندنڈ میں ہے جو ملک بخادا میں لیک قصد

ہے کا تب الحروف کہنا ہے کہ ایک شخص محد قاسم قام قوم پواچ سکنہ بلدہ مکھند اس میکہ (بخارا) کے موداگروں میں مصاب سال شکر کا میں تونسوشر لھنے آگیا۔ دہ

مرا پر معائی تقاادرده تولند بشر لعین یل حضرت نواج محد سیمان توننوی کے عُرسِ مبارک بین تشرکت مسلے آیا تقا بجرے سلے اُس نے دکر کیا کہ حضرت نواجہ حاجی شریعی زندنی کی قرمیارک شہر سخارا بیں محکہ تر ندتہ بیں ہے اور بیں نے اُس کی زیاد کی سے ادراب اس محکہ کو محکہ زندا نیاں کہتے ہیں ۔ چدہ دیگر سود اگروں نے بھی جاس کے ہمراہ متھے اس امر کی گواہی دی کہ ہم نے بھی اُس حکہ قرمبادک کی زیادت کی ہے۔ آب کے بے اُم اُم کُنی ہیں جم ملے سلسلہ کے بیر بی ۔

# وكر خواجر عمان باروني ضائله

 سَبِ كا وصالی چیرها و سنوالی محدالده كوسوا يجديا كهمرات الاسرار ادر اقساس الانوار میں تکھاہے۔ ادر آراب الطالبین كے مطابق در نشوال كو يتجرق الانوا میں دونوں قول تکھے ہیں مفینۃ الادلمیار میں دین شوال تاریخ وصال بھی ہے۔ ایک ادر دوایت كے مطابق سنك لامره میں دصال فرمایا۔

مزار میارک : - آپ کی قرمبادک مکتر معظمین کویشرلف ادر جنت معلیک ماین نب دیشرلف ادر جنت معلیک ماین نب در میارک مکتر معظمین الدین ماین نبی در می میری در می در

و کر صفر سے موال کے میں الدین ہے اور لقب خواج بزرگ ہے جمیری طاقت الدیت ہے۔ اور لقب خواج بزرگ ہے ہیں کا دلادت میں ہوئی ۔ آپ کی دلادت کا معرب سیستان ہے ۔ اور یع بارک میں بلدہ سیستان ہے ۔ اور یع معرب سیستان ہے ۔ اور یع معرب سیستان ہے ۔ اور یہ معرب سیستان ہے ۔ اور یہ معرب سیستان ہے ۔ اور یہ معرب سیستان کے نیچ زیرا در یہ نیس الدی سیستان یعنی میٹری سے مندوب کرتے ہیں فلط ہے ۔ وہ معنی زیرا در یہ سیاکن) لینی میٹری سے مندوب کرتے ہیں فلط ہے ۔ وہ معنی زیرا در یہ میں بیان پر ذہر ہے جم برسکون ہے اور زاد معجد ہے ) جو شخر کی معرب سے اور معیتان دلا بہت خواسان بیوان سیستان کا عفق ہے جو سیستان کا معرب سے اور سیستان دلا بہت خواسان بیوان ہے ۔ یہی خواج برندا کی اصل جائے دلادت ہے جم بیاکہ شفا دافع کیل اور انتہاں ہیں ہے ۔ یہی خواج برندا کی اصل جائے دلادت ہے جم بیاکہ شفا دافع کیل اور انتہاں ہیں ہے ۔ یہی خواج برندا کی اصل جائے دلادت ہے جم بیا کہ شفا دافع کیل اور انتہاں ہیں

جوشاه ولی الله محدث دملوی کی تصینف سے ایا سے اور تول منتس وغره میں بھی سی كلهاكما يدين صرت والمر كوسيرى كمنا جابي دكم بخرى -نيرالاذكار في مناقب الآبراري الكفائي كرحضرت واحد فور محرصات مارفي وْ مِلْتِهِ عَيْدُ كُوسُونَ وَالْهِ كُوسَجْرَى اسْ لِيُ لِكُفِيَّ مِنْ كُرْسَجْرَا كِيهِ مَثْمَرِ كَا نَام ہے وموصل سے بین دن کے راستر برہے ادرسلطان سخر کامولد کے بیاکہ منتح اللفات یں ذکور ہے۔ ادو لمفوظات مثلاً نے سے ظاہر موتلہے کوسٹجار واق کے ایکنیسہ کا نام ہے جو ابنداد سے سات دن کے داستہ یہ واقع سے معصرت نوائے کو اس عفراى منبت سے اس لئے سنجرى كہتے ہيں كہ حصرت فوائد كے والدحصرت ميدس كايئ تنم روطن الوف ففائه اوري في كلتنا ل كرمايت ير الكها ديكها ف كم سَجَارِ (سین بُهله کی فتھ کے ساتھ) ایک قلعہ کا نام ہے جو موصل اور دبار بکر کے واحسب اورسلطان مُغِرك عائد ولاد سلس -والمنتن في فخرا لحس مين الكهاس كرسجتنان كے نام كسيات القيدي ایک توبینجتی نزیے جوبھر کی کے دیہات اور فریوں میں سے یہ ایک بچتیاں بلاد سند یں ہے ادر ایک سجتان خواسان میں ہے لیکن خواج مرزک کا مولد خراسان کا بسی سجتان بِير بَتْ بِالْمَقِيمَانِ مِن شِيخِ علاقه الدين حشِي او يَرْبِي خليه فه خوام نصيرالدين حِراع دمويَّ نے اس متعرب کو واس طرف اثارہ کیاہے سے ككرببيندوتنان متثعريم بجرباك منزهٔ گکشن صداسا م رسم اگر مبند دستان جا بھی نیکلے تو کیا ہوًا ، در حقیقت توہم خراسان کے گلش کا سروی ) بن صحیح قول میں ہے کم خواج بزرگ کامولد خواسان کا مجتنا ن ہے اور آ بے نشوونما بھی خسبراسان میں بال سے - البتدایک قصیب خرو نام ملک سندھ بیں میں ہے۔ كر حضرت غوت أنطسم سنع عبدالقا درجيلاني كي اولاداس عكر رسي على اور ده سكه مشري كقريب بيديكن امرقوا تعديديت كانها وأبزرك دأس نجرك عقف اورمذاس نجر

كم الماسحة ن صوبي كم اس المنقف مجزيء والداعلم بالصواب.

صرت نواح، بزرگ کی دالدہ کا نام فی بی ماہ نورسے ، جو مادات من سے مصرت نواح، بزرگ کی دالدہ کا نام فی بی ماہ نورسے ، جو مادات من کی دالدہ من مسلم ملک آلی ملک اللہ مناص الملکہ سے اور نواح، بزرگ دالدی جانب سے صیدی سیدیں۔ سیسکے والد کا

ام سيد من تقا ادر لقب سيدغيات الذين دنسب يوك -سيدغياث الدين بن سيد تجم الدين طائبر بن سيد عبد العزمز بن سيد إبرارسيم بن

سیدغیات الدین بن سیدجم الدین طائم بن سیدعبدالعزمی ب سید برا بن بن سید عبدالعزمی ب سید برا برا بیم بن سیدا دلیس بن امام دری ماظر من بن امام محمد با قرم بن امام زین المعابدی بن امام حین این بن امیالمؤمین علی تیفط او جب که ماین آلمین امرات آلا مراد اوراستجار و اولاد تو آجر بزرگ ایسار مین می لیسی امام میں انتخاب سے المبتد اقتباس آلا او ارمی انتخاب کرخوائے بزرگ من سیدر صنوی میں لیسی امام

على موسلى رصناً كى اولادين سے ہيں۔ تريتيب يہے۔ "نواج معين الدين ًابن سيد غياث الذبن حق من سيد كمال الدين ُ بن احد عن ُ بن سيد ... روا

طائر ن سدعبدالعزیز بن سیدا برا برخ بن امام علی موسی رضا بن امام موسی کا فار اور اساست می می می می می می می می م مگر بسلا قرل صحب اوراس بی تحقیق و تصدیق مناقب الجنیب سے مواتی ہے۔ عمر: ساتب کی عمرا بک سوچارسال سے عبداکہ سفیت اللہ کیا ریاں مکھاہے اور

ایک تول کے مطابق کے مسال ہے جن میں سے آپ نے جالیں سال اجمیر شریف میں گزار سے دہندرہ سال اجمیر شریف میں گزار سے دہندرہ سال کے مقعے کہ ابینے وطن سے خداکی تلاسش میں نسکا اور ہاتی عمر سفرین گذاری بہیں سال جو ماہ اپنے بیرو مرشد کی خدمت میں دہے جدیا کہ مرات الامراد

سری مداری می ای می چرده بهت بیرومرسدی مدست و رسیده رسیده و ساله می در میسی کارها بینی که است عهدین می معلون می می مکھاہے در حجب دیر بیسی کا درج عبوبی اور میں کارمی ایکنی که است عبدین میں محبوبان میرالاولیار دد لیکرتمام ملفوظات خواج کار جیت میں مکھاہے۔

خسسرقد: البسفاه برس كى عمر مي البيني سيست خرقهُ خلافت عاصل كيا . آب سف اجمير تشريف ميس آكر دوعور قول سے تنادى كى دايك بى بى عصرت وخر سيّد دجميد الدين جرسيد عين خنگ سمار كے حقيق جي ليقتے اوا امام حجفرصا وق كئى اولاد

سے تھے۔دوسری بیری کا نام بی بی احد الله رحقاج نواح اجمیر کے ایک راج کی بیٹی تقیں۔ وه جها دین گرفتارمو کر آئی تخین ساب سفاس بی بی کو بطور مکس مین بدی کیز کے اسینے تعرف ين سكفاءان دونون بيبيول سع أيسك نين بيطستفاد دابك بيلي بي بي حافظ عِمَالَ مَقْسِ بِعَيْدِل بِي سب مصرف من في الدين من الله والله والمراج لك كرسس مكالهم اجير شريفي مي سجاده ين بعدان وقت ديوان سراج الدين مثاب، ستجاد نهتین بن . دوسری اولا دمجی کتیرے میں ایندیں نے خواجهٔ مزرگ کی اولا دکی تفقیل مناقب الجبيب بين تحقيب ودرس بيش كاتام ابوسور صنيادالدين عما ا ورتبيرك كالام حمام الدين ابدال حقاج غائب مو كمَّ تقر وصلاً : - خواجرُ بزرگُ كا وصال ملطاكِ شمالدين المتش كے عبدسِ لطنت ميں يرك دن الارجب سلطانه عين بدأ أيك اور قول كے مطابق اتوار سو ذى الحجبر سلطانه كو يزاك اورروايت كم مطابل كالدوين مؤا ليكن بيلا قول صحي عبياكم سفينة المادلياء مرات الاسرار اورسيرالاولياري مكعلب اوركلمات القاوقين من المعاب كنواح بزرك كادحال كارجب مكالده كوبثوا كى صاحب في كي ولادت عرا در دصال کو ایک رباعی میں بیان کیاہے: رماعی ولادت عاشق نوسال عمرسش بود در والی بهشد آشکارا د فاتشن آ فهآپ مکک مند<sup>ست</sup>

زا مجبد کن مضّمار این رآخدارا مزار ممیا رک: آپ کامزار شراهین اجمیرین آپ کے جرو مبارک میں ہے - بیرالادلیار اخبار الانتحیار ادر تمام ملفوظا تِ خواجگان چیشت پن مکھلٹ کہ جب خواج مبزرگ م انتقال ہُواُلَواَ پ بیشیانی ممبارک پر مبزحروف اس عیارت کے ظاہر مہوئے : " جبیٹ اللّٰہ مات فی حسب اللّٰہ اللّٰہ دعاشق خدا ، خدا کے عشق میں خوت ہوگیا) اقلبا سال الوارس الكوارس الكوارس الكوارس الكوال المسترية الدين موقي الموالى الناكوري عبد واجة في الدين المين ميدالدين موقي الموالى الناكوري حمارة في الدين الدين

اى دقت سے بخلیارلفت ہوگیا ۔ دالله علم بالقواب ۔

ابیسی سادات سے بی آب کے دالد گرای کا نام سید کمال الدین احد بن سید و الدی سید و الدی سید و الدی کا نام سید کا دار سید الدین احد کی من سید ادشی بن سید حدث بن سید حدد من بن سید حدد الدین بن سید حدد الدین بن سید جد الدین بن امام علی موسی رضا الدین بن سید و الدین بن امام حدد الدین بن بن الدین بن بن الدین بن الدین بن الدین بن الدین بن الدین بن الد

بیارو۔ ادر کاک بیاتی کو کہتے ہیں۔ بیس اس دن سے اس طاق سے تا زہ ردی ہے کہ کھاتے تھے ۔ بیس اس بناء بر آپ کا لفت کا کہ ہوا ۔ کا شبا لمحروف کہتاہے کہ اس فقر فے اس مان کا زیارت کی ہے جو آپ کی جربی ہیں آج نک موجو دہے ۔ درگاہ خواجہ ادر سرائے لاڈد کے درمیان وہ حوبلی اب بھی موجود ہے ۔ خیر آلاز کا رمیں صفرت خواجہ فور محمد منقول ہے کہ کا کی اس لئے کہتے ہیں مرہب کی املیہ آپ کے ارت ادکے مطابی ابل خاند ادر مها فول سے کہ کا کی اس لئے کہتے ہیں مرہب کی املیہ آپ کے ارت ادکے مطابی ابل خاند ادر مها فول سے کہ کا کی اس کے لئے گرم کاک رجود ٹی یا بہتی سی کے ارت ادر مها فول سے کہ کہتے تھیں ۔ جیاتی ایک مقررہ بہا دی تقین ادر مرف کرتی تھیں ۔

دوسری دجرسیع سنابل میں کھی ہے کہ بب نواجر براگ نے اجمر سے خواجہ قط الدین ا کو رضت کیا اور دہلی جھیجا تو آپ کی عمر سترہ ساں کی ھتی ۔ آپ نے فرما یا کہ اپنے حال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں ۔ آپ نے دہلی آکر ایک نا نبائ کے ہاں مزدوری اختیار کی اور وہ تنور والا یا دشاہ کا مازم تھا۔ میرووز سات من آٹا تان تیار کرنے کے لئے باد شاہ کے ہاں سے اسے آس کے پاس آٹا تھا۔ اقفاقا ایک روز شاہی نان تنور میں جل کئے۔ باد شاہ کے بیاسی اس کے اس کے باس آٹا تھا۔ اقفاقا ایک روز شاہی نان تنور میں جل کئے۔ باد شاہ کے بیاسی بنے ایسے مارنا پشینا شروع کر دیا۔ نواجہ قطب الدین کے ان کو منتے کیا اور کہا لائد تمہاری روشیوں کو بہترا درا بھی نوکلیں کہ ایک مبیاہ داغ جمی ان بر منتے کیا اور کہا لائد تمہاری نکالا۔ اِسی صاف اورا بھی نوکلیں کہ ایک مبیاہ داغ جمی ان بر منتے کیا ۔ جب بہتے ہا وشاہ تو رہی دال کہ حصی کو دوارہ ہو تو رہی ان کورٹی کے کھی بیوی روشیوں کو دوارہ ہو تو رہی دال کہ حصی کر دیا ہے ۔ بس آپ کی ذیارت کے لئے بین آگئے۔ اس روز سے کا کی مقرب سے کھی تو دہاں سے بھاگ کر قاضی جمیدائد بین ناکورٹی کے گھرییں آگئے۔ اس روز سے کا کی مشرب سے گھا۔

تیسری دجریہ ہے کہ جب سلطان تمس الدین اسٹن با دشاہ دہلی کا خوا ہر زادہ سدالدین تنبولی حضرت خواجہ قطب الدین اسٹ مرید مؤا توسلطان سٹس الدین بھی اپنے تمام تشکر کے ساتھ مصرت خواجہ کی زبارت کے ملئے آیا اورع ص کیا کہ آج ہماری اورٹ کری دیوت کویں ہیں حصرت خواجہ شنا یا دونول آمیتیوں کو جھا ڈنا ہماری اورٹ کری دیوت کویں ہیں حصرت خواجہ شنا یا دونول آمیتیوں کو جھا ڈنا

شرع کیا۔ اس تدرتازہ کاک (جاتیاں) گرے کہ تمام شکرنے پریٹ بھر کر کھائے ہیں سعدالدّین کو بحکم دبا کہ دہ بھی اپنی آئین کو جھاڑے۔ اس تدربان کے بنتے گرے کرسب کے لئے کفائیت کر گئے ۔ اس دن سے حصرت نواجہ کا لقب کا کی ادرسمالاّین کا تنبولی ہوا بی مثم الدّین المشنّ برکرامت دیکھ کر حضرت خواجہ کا مربد ہوگیا ۔

چوتقی دجریہ ہے کہ جب صفرت نواج مُخلوں کی قید میں تھے۔ اُس قید ضائد میں ایک سیج دالی عورت کا بچردونے ایک سیج دالی عورت کی جب مقی ۔ نفسف دات کے دقت اُس عورت کا بچردونے لکا بھزت نواج ہے اُس عورت نے کہا کہ اس بچر کی عادت سے مجب نیند سے بیدار مہر تاہے تو آدھی دات کو دوٹی طلب کرتا ہے ۔ اس وقت اس مال میں اس کو دوٹی خلب کرتا ہے ۔ اس وقت اس مال میں اس کو دوٹی کہاں سے دُول نواج مصاحبے نے اِنی آسین سے کاک ذکا ل کم اس حدی نیزاس مجکر کے تمام قیدلوں کو بھی دی ۔ اس دن سے کاکی مشور ہوئے ۔ ان وج ہات کے علاوہ اور بھی تھی کئی ہیں۔

ولادت : سآب کی ولادت آدھی رات کے وقت اوش کے قصبہ میں ہوئی ۔ اب فے بندرہ پارے ابنی والدہ کے شکم میں حفظ کئے تھے۔ اب کے اشادکا نام ابو صفی تفادیک اور قول کے مطابق قاضی جیدالدین ناگور گئے نے بندرہ پانے آپ کو برخصا سے تھے جیداکہ سیع سنایل سے ۔

كشتكان نعجرتيم را

سرزمال ازغيب جان دينكرست

مزار پھیا رک : ۔ آپ کا مزاد بوانی دلی میں ہے ۔ آپ کی عمر پیتیا س سال کی تھی۔ادر ایک قول کے مطابق با ون سال کی۔ ایک اور قول کے مطابق ۴ ےسال کی۔ ایک اور روانیت کے مطابق ۳۳سال کی عمر میں وصال پڑا۔ " ماہ کے وصال - آپ کی تاریخ وصال میرالاقطاب میں پکھی سنے کہ" خواجہہ ہود" ادر خواج ہُرَدگے میں الدین ؓ ادرخواج فقطب الدین ؓ دونوں کا ایک ہی سال میں وصال ہُوا۔ چیسے اررجب کونواح بڑرگے گا وصال ہُوا۔

آپ نے دوشادیاں کی بہلی شادی اپنے وطن یا مولدادش میں کی تھے۔ کچے عوصہ کے بعد اُسے طلاق فیے دی و دو مری شادی دہی میں کی اس بو ی سے دو فرز ندبیدا شوشے ۔

ارید احد جو عالم طغولیت میں فوت ہوگئے۔ ہو میتر محد جو حضرت سلطان المشائع رہے کے عبد تک زندہ سختے ۔ فوا مُنَا تعواد میں لکھا ہے کہ حضرت عواجہ کے دو جروال بیتے پیدا ہوئے۔ ایک سجینی میں فوت ہوگئے ۔ دو سرے بولے ہوئے ۔ البیتہ جو برائے اور جان ہوئے دو حصرت بین میں فوت ہوگئے ۔ دو سرے بولے ہوئے ۔ البیتہ جو برائے اور جان ہوئے دو حصرت بین میں فوت ہوگئے ۔ دو سرے بین آن کے احوال کو ہما اسے بین وی اس کے احوال کو ہما اسے بین اُن کے احوال کو ہما اے بین وی اور کے احوال کو ہما اے بین وی اُسے کوئی مندب نہ تھی ۔

ان دونوں کوباد شاہ اور اہلِ دنیا سمجہ کرشک کیا ہے توان کے فہم میں نقص ہے کیونکہ سلطان ش الدّین اہمش کے زَبُد وریاصنت دہزرگی اور حضوری رسول المدّصلی اللّه الله الله علیہ وسلم کا ذکر ملفوظ ت تحق آجگان حیثت میں بہت جبکہ نکھا ہؤ اسے عجب ہیں علیہ وسلم کا ذکر ملفوظ ت حق وی ہو۔ سے کہ ایسے فیل فت دی ہو۔

آب کے تمام خلفاء میں سے تین مشہور خلفاء سے سللہ جاری ہوا۔ وحزت
یشخ فربد الدین کی شکر حجو آپ کے قائم مقام تھے۔ ادر آپ کے خلیفہ بزرگ سے۔
سمارے پیروں کے سلسلمیں آپ کا ذکر آٹ کا ۲۷) دوسر سے سنخ بدرالدین غزنوی گے۔
سنخ بررالدین غزنوی کے خلیف عادالدین ابدال تھے۔ ان کے خلیفہ شیاب الدین عاشق رشخ ۔ ان کے خلیفہ مصطف امانی تھے۔ ان کے خلیفہ مصطف امانی تھے۔ ان کے خلیفہ مصطف امانی تھے۔ ان کے خلیفہ مشاہ امری ان می خلیفہ مشاہ امری ان می تھے جو تا ارد ہو لہ قصبہ میں آرام فرما ہیں۔ رسی مسلسلہ قلت کریں جو اردی موا۔

9-

شخ فريدالدين كيم نشكر أن يتن جال الدين سليمان بن سفيت بن الكري بوسف المدين سليمان بن سفيرالدين أن محدد المن في الدين أن محدد أن كابل بن في الدين أن محدد المشرور بن عبد المند أن واعظ اصغر أن واعظ المرح المشرور بن العان واعظ المرح بن الدالفة و بن العان و بن سلطان الراسيم من اديم بلي جن سلمان بن نام بن صفرت عبد المدر بن من المراس بن الم

ا تسباس آلاتوار ولدب كرصرت كمخ شكر حكاسله سلطان ابراس ادم بلى رود كان غير مجمع بن المائي المراس الم

موانس كالرورح یں بھاہے کہ اس بات کی اصل بہیں ہے۔ تج الادلیار میں ہے کہ تذکرہ الاصفیاءیں،
جوسے یوسف ہے تی صدیقی کی تصنیف ہے، مکھلے کہ سے مراج الدین جون کا لقب قاصی سفید بھائے کہ سے اسلمان جوسے فریدالدین کے والد سفے اور یہ الدین سفید بیان کی تفاید بھی خواج میں الدین بھی تھا اور کہنے والد سف بھی خلافت یا فتہ ہے۔ اور بھی الدین سفید کے دالدین کا نام شیخ عبدالرجان اور لفت احد تقاصفرت تواج عنمان یار وی سے خلافت دارادت رکھتے تھے۔ اور افقب احد تقاصفرت تواج عنمان یار وی سے خلافت دارادت رکھتے تھے۔ اور افقب احد تقاصفرت تواج عنمان یار وی سے خلافت دارادت رکھتے تھے۔ اور افقب احد تقاصفرت تواج عنمان یا مراج کی شراحی نزلوین زندنی سے خلافت رکھتے تھے۔ اور ان کے دالدین کے دالدین کے دالدین کی الدین کی الدین کا الدین کی مشید الدین کا مراج کے تھے کہ اُن کے داویک میں انکھا کیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے قاضی شعید بھتے وی شعیب کے تقدید کی تاریخ کانام بھیں انکھا کیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا کیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا کیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں انکھا گیا کہ اُن کے دوسرے بیٹے کانام بھیں بوسی کے تھی تھیں بھیں بوسی کے تھی تو بھی ہوں کیا کہ دوسرے بھی کے تھی تو بھی ہوں کی کھی تو بھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کہ کے کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کہ کو کے کھی کے

می سی می ایک القب کی کمی وجود است تعمید بدان کی کی میں پہلی بیر کہ آپ نے دہل میں روز منطق رکھا ہو انتقا اور آ دھی رات کے دقت کے سے بعد افطار سے لئے

كونى چيزىدى جسسے دوزه افطاركري عموك كى شرت يس زين بريا تقركاء چندستر این این آئے امنیں این منی دال لیا۔ دوستر برے شکر موسے رجب ایسک

يرغام قطب الدين كوخر موني تدفرها فريدالدين مجنج شكريسي ايح المريرالادلياء)

دوسرى ديرتسميد بيب كدايك دن ليفير ومرشد كي فدمت من جارب عظ جوك كى وجد سے سحنت نقابت كى حالمت بى زمان برگريك أب كى مرز بى مطي يرقى بع تسكر موكى جب أب كي برومُر شدكو بقر الوقي أو فرا أي شيخ فريد كليخ مشكري . (موالموض الارواح)

تىسرى وجرىد بىاين كى ماتى بدى كى ايك دن راه يى جارسى تقد كدايك بتجاره بىلول برشكيك بالانلاح الراتف اليدني إجهاكه ان بركيالداب واسفاذواه لتحركها -مكسب فرايا نمكسبي مؤكاء اسى دقت تمام ممك بن كيا رجب اس في دهرا ما والوديكما حرتام مكب ووسودا كريوراك كي فدمت بن حاصر سؤا اورع صلى كيا كرصتورين في شكر لادى مونى عتى آب كى زبان مبارك سے نمك بن كيا۔ فرمايا۔ شكرې بن جائے گا۔ آمى وقت شكرين كئي بياني جاب فانخانال برم خال في اسسلامين آپ كى يول تعريف كان مك جهان شكريشيخ بحرديم کی ہے سے

ال كرنفك المكركمة والأنفك مشكر

(ده نمک کا ایک کان بین ده شکر کی ایک دنیا بنیرا ور دو مجرد بر کے لیے عظیم بزرگ مِيج نمك كوشكرين اورشكركو فمك مي بدل سكتري) بحواله اخبارالاخيار وصال : ٢ آي كا دحال سشنيك دن ٥ محرم كالدوس موا ايك اور ول كم مطابق المالة هي ملطان غيات الدين بلين ك زمان مي بوار جياكم النياس الاقارين لكمات مينية الادليار ادراخيار الاخيارس ككما بكراب ا دصال اللاهين موا- تاريخ دصال عندوم ب- اب كي عمر فوالد الفواد س مطابق ١٩ برس بعداد ما خواد التيادي مطابق ٥٥ برس- آب بندره يا الحاره سال کے مقے کھ زت خواج قطب الدین سے ملتان بی بیعت ہوئے۔ بعیت کے بعدائتي مرس لندهد سب إن دورواية لسعموم مؤاكر أب يعره ورس عي يا

۸ ۹ برس میساکدافت اس الآلوادیں لکھائے۔ پاکستن شریعی کاپسلانام اج دھی ہے جب مصرت کیج شکر نے وہال رہائی افتیاد کی اوراس حکہ مدفون ہوئے اور باک باز مصالح افراد ادراخیار وادادھزت کمج شکر کئی زیارت کے لئے دریاعبود کرکے آنے جانے سکے تو اج دھن کانام یاکی تن ہوگی جیاکہ ٹیرالاڈ کاریں مکھلیے۔

سيكى جارم بويال تقين ايك مزمره بالو دخر سلطان فيات الدين بلبن بادشاه دبي ع آب كامرىد تقا-ددكنيزى تقيل ايك تناددنام دوسرى شكرونام كوبزره بانودونون كوابين ، ساتقه لا في تقين اور ميفر حصرت كليخ سن كركي مِلك كر دين يود تقى بليدى إم كلنوم تقيس جو ايك بيره عورت تقين كراس سے تكل تانى كيا تھا۔ جيبا كر شجرة الآفزاريس الكھاب يسال قطاب میں تھامے کہ بی برزوبا تسسے آپ کے چے بیٹے تھے۔ اور تین بٹیاں بیٹوں کے نام تھاللہ کا شهاب الدين وبررالدين ميكان وفطام المربن مع يعقوب الدعبد الميتربيا باني تق عبدالت بیابانی شید بو کئے تقے محرّمرات الاسراریل اکھا ہے کوحفرت محیج شکر کے روایت صحح ك مطابق مايخ فرزند من اورتين سليل وادر يصف بيفي عبدالمديا بان كي ك باره مين كهاي كرود بسرطنكي نديت واور معزت يتنح نفيرالدين محور جاغ د بالاسع منقولت راب فراتم عقد كر حضرت كلي شكره كي موم كاني عقيس ادراج دهن ميس ي حاكر بيتناديال كي تقيس -الستر اُن ك برات بية نصر الدين عقر جن ك اين جد فرز تدعف العيرالدين كي والده ايك وايت كعمطابن شادوكيزك بيدادر لعفن كيت بي كمان كى دالده ام كلتوم ميده عورت تقيل جنس البينينكار كيا تقاءاس وي كم مراه نعيرالدين من يط يعنى يبط سوم كادلاد تق. حصرت كبخ شكردهمي اولا دمنني يتقه البتة محضرت باياها حبّ امني أبيت بييش كي طبرح

حدرت كني شكرتك دوسر مبيع كانام متها بالدين تقادان كه بايخ بييط مقد متما بالدين تقادان كه بايخ بييط مقد متما بالدين تقادر بايخ بيليال مقين كاتبالح دف مسرك فرزند بدرالدين ليمان مقرور من كامرار جبتنيال مين مورج ثنيال مهاد نفر لهذ سه ين كوس جنوب كي طرف به ) اوراس بني تلق مترور مجى كمتم بن ومشخ بدرالدين سيمان مين كوس جنوب كي طرف به ) اوراس بني تلق مترور مجى كمتم بن ومشخ بدرالدين سيمان

کی صلی ادلاد سے اور تاہ سرور مراس الله اس میں اور کا سی تصدید میں رہی تھی اور حضرت قبله عالم اس خواجد اور محد مصاحب مادوی کی خانقاہ مجی اُسی میکہ ہے چو تھے بینے کا نام شیخ ذکام الد مقا اوران کے دار بیٹ تھے۔ بینے ہی بیٹے کا نام شیخ بینے کا تام بی بی متور ہو تھا کہ شیخ بی مور گور کی ان کے دار بیٹ تھے۔ بینے ہی بیٹے کا نام شیخ کی مانا م بی بی متور ہو تھا کہ شیخ بی مور گور کی ان کے نکاے میں اور اس کے بعد لکاح مند کیا میں اور اس کے بعد اور ای میں اور اس کے بعد لک مند لک مذکل مذکل مذکل سے میں میں اور اس کے جا و ندکا نام میں اور اس الم الم بی بی مور کی تھیں اور اس کے بعد لکھ کے بعد ان میں بیری بیٹی کا نام بی بی نظام الم ایک کے بیک کا نام جو جو الی میں اور اس بیٹی کے بیک کا نام بی بی ناطر میں تھیں ، دیا ہو میں تھیں ۔ آپ کی تعمیر کی تع

خصلفاء : مصرت كيخ شكر كفافا بالقلاب بين المقلب كه الماسك كه آب كا متراد المقلب بين المحاب كه آب كا متراد المقلفاء عقد ادرج المرفر وي من الكلاب كد آب كي ياس المراد المن الموابيان المن ده يانخ من :-

(١) حضرت قطب جمال الدين بانسوي

٢١) حصرت تظام الدّين اولياءً

(٣) مخدوم علالدًا مدين على هابر كر مسلمه صابريد حيثنية سي مصيعا ري موا -

رمى حضرت بدرالدين امعان

ره) مسيد في كرماني

المبترماراسلدم يتتني مصرت نظام المدين ادلياد سعجادى بوا يصرت كنخ تثار

مرتبر محبوبی پر تنفی اوراسی پر وصال ہوا بعدیا کہ بحرائمانی میں ید محد حبفر مرکئے نے جو مصارت چراغ دہلوی کے خلیفہ تنفی مکھلہے۔

## ذكر حصرت نظام الدبين اوليا محبوب اللي وي الدين

سبب عینی سادات میں بیا والد کی جانب بھی اور دائدہ کی جانب بھی اور دائدہ کی جانب بھی ۔ آب کا منب بھری بیہ بیار اقتباس آلانوار میں شیخ اکرم شیخی نے نکھا ہے : میں ۔ آب کا منب بدری بیہ جدی کر جمین خواجعل بخاری بن سید عبداللہ وج بن سید حدی راج من سید علی جن سیدا عداد بن سید عبداللہ جن سید علی اصغر جن سیر چھر تانی وہ بن سید ام علی نقی یا دی جن سیدام محدی تقی جواد راج بن ایم علی موسی کا ظریم بن امام حبفر وہ بن امام باقر وہ بن الم زین العابدین جن صفرت امام میں جن المدائم علی موسی کا مرتصف وہ

الم المنت ما درى يون المنت المعالم الله الما الله الما الله الما المنت المنت من المنت الم

نظام دوليتي شهر اد طين سريخ دوعالم ستده باليقين بوتاريخ عِمَة وُتَن زغيب ندا داد باتف سنيتا و دي

راب شاہ بحرور بنتے اور دون بها سکے ایک آب کی بی براغ کی اندمتی۔ جب
جعدان کی تاریخ و فات کی جبتو ہوئی توغیب سے با تف نے آواز دی سنبنشاء دین کی تاریخ و فات کی جبتو ہوئی توغیب سے با تف نے آواز دی سنبنشاء دین کی تاریخ و فات کی جبتو ہوئی توغیب بندر و رجب بھارشند کے دن مصلاح بیں کی بیت مشریف بی صنفت کی شکر کے مرید ہوئے۔ داور بیا لیس روٹر بھار رو کو انتقارہ ماہ ربیع المائی میں خور بھا آن اور خوقہ سے مشرف ہوئے اور بھا لیس روٹر بھار رو کو انتقارہ ماہ ربیع المائی مصلکہ میں طلوبا آفا ب سے بعد واصل بحق ہوئے۔ نماز ظرسکے بعد مد فون ہوسکے۔ میں وشر بھارت کی جنگ رائے نے دہی توسکے سے بر و گرشد جو رت کی جنگ رائے نے دہی توسک میں آب کی خبرت بہت ہوگی یا دشاہ ، شامزا دے اور ان کی عورتیں اور سیٹیاں تیری زبارت سے لئے آئی گئی کے آب ازار بند کو مقب وطر کھتا۔ ان کی عورتیں اور سیٹیاں تیری زبارت سے لئے آئی گئی کے آب ازار بند کو مقب وطر کھتا۔ اگر جدحذت کی خت کرتے ہے کہ دہی اسے نمیں اگر جدحذت کرتے نے آب کو زنا و سیام سے منح کیا بی امکر آب فرط تے ہے کہ کہ جب مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں ایپ از اربند کو مقب وطر کھوں تو میں اب حلال بر می اسے نمیں مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں اپنے آزار بند کو مقب وطر کھوں تو میں اب حلال بر می اسے نمیں مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں اپنے آزار بند کو مقب وطر کھوں تو میں اب حلال بر می اسے نمیں مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں اپنے آزار بند کو مقب وطر کھوں تو میں اب حلال بر می اسے نمیں مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں اپنے آزار بند کو مقب وطر کھوں تو میں اب حلال بر می اسے نمیں اسے نمیں ا

تعولون كل من سے خلفار بے شار سے کرمراک زاند کا کامل ترین تھا۔ مگران میں سے جودہ خلفاء ثلفاسي الخمستقي:-() تواجنفير الدين محود جراع دبلي كمان كاذكر ملك سلاي آف كا -رين حشام الدّين ملمّا في ج رس قطب الدين منور بالنوي دم، مراج الدين عثمان المشبودب اخي مراج برجارون خلفا وحصورنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كح بجاريار دل كحط اين برخلفا لاتدين عقد دس خلفاودوسر عين كرحبني يا دان اعلى كمتري رد، مولاناتنس الدّين محدّرت تحيي<sup>اره</sup> ربى مولدنا فيخ المدين را دى رم، مولانًا علاوًا لدِّين ملي ح رم، شخ بريان النرين فريب ره ) يشخ مولانا دجيم الدين يوسف كالكري ياجديرى الايشخ شباب المدين الامرا (2) امیرخسرو<sup>رج</sup> رمى وجدالتين يا ملي

رم، يشيخ لطيف المدّين وريانوش م (۱۰) امیرطن علاسیخری

صاحب قوالدا لقواداور وخرت سنخ كمال الدين علامر وكرعى صفرت فحبوب المارس

غلافت حاصل متى -

و کر حصرت سنے فی و م نصاب الدین اور لقب جراغ دہلی لاور کی رضافت الدین اور لقب جراغ دہلی ہے۔ آپ کی جا کولات بلاء اور هر محد ، عرب کی جا کہ الدین اور لقب جراغ دہلی ہے۔ آپ کی جا کہ الدہ اور هر ہے جو بورب کے صلع میں ہے کہ اب اسے فیق آباد کہتے ہیں۔ جسیا کہ شفا اِلْعَلَى میں لکھا ہے کہ اور ہو کہ کے قریب ایک کاؤں کا مہد ہے ۔ البتہ آب کے لقب چراغ دہلی کے مارہ میں اضلاف ہے اور اس کی چند دجوہ ہیں :۔ ا

را بہلی وجریہ سے کہ آپ کے بیر وم تذرصات سلطان المشاریخ شے آپ کو یہ لقب عطاکیا تھا ۔ (۱) بہلی وجریہ سے کہ رہا تھا قر عطاکیا تھا ۔ (۱) دوسری بیکر ایک دفعہ جیب چراخ میں کی کی وجرسے بچھر ہا تھا قر ایب نے فرایا کداس براخ میں باتی ڈال دو۔ آپ کی کوامت سے دہ چراغ باتی سے روش بوگ ۔ دانا آپ کوچراغ دہلی ہے۔ اس دن شنے عبد اسٹا یافی نے مکہ مکر مرز میں اپنی مجلس میں قرایا تھا کہ صفرت نظام انڈین اولیا رک دصال کے بعد اب ان کی جگہ آپ کے فلیف شنے تھے الدین چراغ دہل میں۔ اس دن سے آپ کا براقب مشرد مرد کہا ہے۔ اس دن سے آپ کا براقب مشرد مرد کہا ہے۔

" تئب کے والد کا نام شنے بیجی اودھی ہے جو حضرت عرابن الحفال بیکی اولادسے ستھے۔ آپ کا نسب میسے : ا

يشنخ نفيرالدِّين محمُود جراع ديلي بن شخ يجي او دي ين ينخ عبداللطبف بردوى لا مورى بن شنخ يوسف جن ينشخ عبدالرشيد بن شخ سلمان جن احمد بن يوسف م بن محدُّ بن شهاب الدِّين في مسلطان جن ينخ اسحان جن مسعودٌ بن عبدالله يم واحفا بم وجن بن ابوا لفنخ و بن اسحاق جمن مسلطان ابراهيم جن ادسم حرين مسلمان حرين ناصرالدِّن بن حضرت عبدالدُوْ . بن حصرت عمران الحفائ ،

. ﴿ مُوالْتَ الْآمِرَ وَمِينَ فَعِي اللَّهِ اللَّهُ مَنْ كَ حُوالْهِ سِيرُكُمَّا مِنْ كُمَّ آبِ خَالْدى تَصْر مُكُرِير قول صنعيف من - اقتباس الافاريق الكمارے كم آپ ميّد صني مي - يديمي صنعيف قول سے بجزالادلیا رمیں آپ کا نسب یہ مکھا ہے: یشخ نصیر الدین بن شیخ نیجی آئی ن عبداللطیف آئی عرح بن طیب بن سنس الدین احد آئی فرخ شاہ کا بل (اسسے آئے جدیا کہ اوپر مکھا کیا ہے) ادریہ قول حجہ ہے کیونکی شیخ کمال الدین علام و اور آپ کیجدی جی جب کی تفصیل شیخ کمال الدین علام الدین علام الدین علام کے ذکر میں کھی جائے گا۔

مرات الاسرارس لكعاب كراب ك داوايت عبدا للطيعت بزدوي ولايت رايعي بيرون ملك كسن أشنة اور لامور مين متوطن موسلة أن كيبيط مشيح بيجياره جرحديث چرائع دبلی شکے والد مقص لا مورس بریدا موسلتے حب جوان موسلے تو اودھ میں م کرتی م ندبیر سوشندیس حضرت جراع دبل حماعده بس بیدا بوٹے -آب کے والدآب كونوسال الم چواركر نوت مركئ - اسك بعد آب كى والده ف علم حاصل كرف ك النياب كومولانا عبدالكريم سرواله كرير دكيا -ان كياس آب ف بدايد ا وربزووي ىك برخما يجب بى كے اُستا د فوت بوسكتے تو بہد سے مولانا ا فتخارا لدين كيلاني كي مد میں رہ کر سرعلم میں کمال ماصل کیا ہے تیں برس کی عرض ریاصنت ومجاہدہ اختیار کیادہ سال دروينون كے سائوسرد ساءت كى تاكر نماز باجماعت نوت ند سوجا كيد اكر صوم دوام میں رہتے تھے ممان مک کم جالیں برس مو گئے۔ بھرحصرت سلطان لنائج کی خدمت یں مان سرد کرا ہے کے مرید ہوگئے ، ای کا دو بہنی میں - ایک بین سے بنیا سیدا سواجر کا ام كال الدين علائد مقا جوآب ك مريدا درخليفه سوت ووسرى بن سع بهي يليا حقاء جس كا نام رين الدين مقاجر أي كامريد وخلية عقاء مرات الاسراري الكعاب كاس مراس ل سا ماه اور با ون قطب مدارك مرتب يردسيت باين غوشم فقد اس كابدمرس افرادى س جررت بغول سعير مرتبس ، وصال فرايا بعبياً الجرالما في وصال مير للدني بين الكوايع كراب كا دصال جاشت ك وقت الحاده ما ورمعنا ن سزري عصىدهين مُوا - يسلطان فيروزشاه كى سلطنت كا زائد تقارم است آلامراري مكما سبعكم اطفاره اه مذكوركوشب جمعه مي وصال فرما يا بخرالاوليا، بي يميى الساري تحريرب آب كى عمر ٧٨ برس على اور آب كى مشحنت كى تتربتنيس سال على آب كى تاريخ وصال --

"کل بہشت" اور سیم جمع صوفیال سے سکتی ہے کہ پکا مزارمبارک پرانی دتی بی شاہ جہا آبا سے جنوب کی جانب پانچ کوس کے فاصلہ پرسے۔ آپ نے بھی اپنے پر ومرسندی پروی میں شادی نہی۔

م ب کے بے شاخلفا و تھے۔ ان میں سے چند کے نام بیریں: ۔

دا) حضرت شخ کمال الذین علامہ کہ اس فقر کے بیروں کے سلسہ میں ہیں ۔ رہا الذین الذین الذین علامہ کی میں استد محرکمیو دراً ڈ۔ (۱۲) محدسا وی شاہر دونوں حضرات کے خواہر زادہ تھے ) ۲۳) سید محرکمیو دراً ڈ۔ (۲۳) محدسا وی شاہر دونوں حساب دھا اور الذین الذین شرح الذین الذین علامہ بزرگ میں الذین اجمری الدین عرفوی (۹) یشخ سراج الدین مورکہ بندی میں الذین علامہ درا) علائوالذین اودھی صاحب ما مقیماں (۱۱) فاصی عبلہ لفتدر میں کی الدین علامہ درا) معلوالدین اودھی صاحب ما مقیماں (۱۱) فاصی عبلہ لفتدر میں کی الدین علامہ درا

#### وكرحضرت يشيخ كمال لدين علامه رضى الدعنه

عنزاللة ليارحفرت يحيلى مرفي كتصريبيغ رشيدميال مجواتي احدابا دى كي تصينف ہے ،اس میں انتقاب : کہ

« مبانا مِيابِئَيِكُ آبِ كم نسب إلى يَيْ شَخ كَال الدِّينَ عَلَّادُ كَ لسب مِين

غلامتِ واتعظِم موئىتِ احدده غلطى درولى كے بزرگول كے المول كے سلسله مين داقع موئى ب كيونكه مصرت قطب الاقطاب منم الى دائسرع

برز و المان ر اور اور اور اور اور اور اور اور والدّين الوالحن يشخ فحرحشيٌّ من يشخ قطب الادليا و كشيخ الأنفيّار سينهج

عن فيرحيني أيتن يحيى من حيثي الكرمة حقيقي من مشرع رمال كديباج

مين سنب يون كهاب عن من كال الدين بن عبد الرحل رجي مورد بن عرج

بن طيّب بن طابرٌ . نسمس الدّينُ احد بن ورخ شاه كا بليّ بن شيح منهماً أن بن

شِع نصيرالدِّينُ بَن سِيْع نشاب الدِّينُ بَن سيمانُ بن شِيح المعروف بملطان

بن صرت عبدالله المن صريت الرابن الحفائث

پھرامی تماب ندکورس مکھلے کہ بدسلسلانسب بلاشبہ درست ہے ال كے آگے بھى كتاب ذكورہ بن عبارت موج دہے)

الانب الحروف كمناب كداس دوايت سيضخ لفيد الدين حداغ والاحكا سلسله

مھی سی سوگا۔

بهل ودوننخري عبالس صنيري مرتوم ب كرصفرت شخ كمال الدين سنادى ہنیں کر تے تھے مصرت چراغ دہائے ہے کو قرابا کہ تم بھی مجرد دہو سکے تو ہما رسے اجدا د کی سل سن سے گی ۔ اور اگر تم شادی کو لو گے تو ہمارے اجدا د کی سل باتی سے گ كريددونون مي يك جدى من مي النيخ كال الدين في اليفير ومرت كم مع الي کے امول بھی سفے اشادی کی میں آپ کے بین بیٹے اور دوسٹیاں تولد موس سست ملى بيلي يشيخ نظام الذين تصبح عالم وفاصل عقد دوسر ي يشيخ نفيرالدين موسد محد كيودراز كي مريد موق ورخلافت بائي- ان كاطلاد كلركمين عدان كايك بيا بشخ میران نام عقابین کی اولاد کلرگرمیں سے اوران کامزار بھی اسی حکسے سینے میران

عالم دفاصل دلی تقے تیر بیط کا نام سراج الدین تھا، جو آپ کے مریدادر لینے والد کے فالد کا مقام تھے۔ ادراس فقر کے بیروں کا سلسلہ اُن سے منسوب ہے۔

کے قائم مقام تھے۔ ادراس فقبر کے پیروں کاسلد اُن سے منسوب ہے۔
یہ یہ کال الدین کی ایک بیٹی بیٹی بیٹے بر ٹان الدین کے بیٹے کے نکاح بیں تقیں ، جیسا کہ جہا و دند ہوئی۔ دومری بیٹی بیٹے نطبیف الدین کے بیٹے کے نکاح میں تقیں ، جیسا کہ جہا و دونے کی ایک بہن تقی جملک جمیدالدین تفالی جہا و دونے میں تقیں ، اُن کے بطن سے ملک خط الدین جیدا ہوئے اور اُن کے اسکے بیٹوں میں ایک جلال فال محصل المسلم بیٹی بی جمال فال مولانا مولانا میں ایک جلال فال مولانا احد مقالمی اور مولانا عالم بانی بی جمعرت بیٹے کے شاکردار میں ایک محدود مجانیال فی مشار قادر مولانا عالم بانی بی جمعرت بیٹے کے شاکردار میں بی بھورت محدود مجانیال فی مشار قادر مولانا عالم بانی بی جمعرت بیٹے کے شاکردار میں بی بھی جدار محدود مجانیال فی مشار قادر مولانا عالم بانی بی جمعرت بیٹے کے شاکردار میں بی بی بی دور میں میں ہے۔ اور حداث محدود مجانیال کو موخلا فت نامہ صفرت جانے دادا پر موحدت بیٹے کیاں الدین علام کو لینے دادا پر موحدت بیٹے کال الدین علام کو لینے دادا پر موحدت بیٹے نظام الدین ادلیا کہ سے بھی خلافت تھی۔

نظام الدین ادلیا کہ سے بھی خلافت تھی۔

نظام الدین ادلیا کہ سے بھی خلافت تھی۔

وصل : آب کا دصال ٢٤ وا د نقعد الشده کو موا - آب کامزار میارک برانی دہلی میں اُن کے بیر دمر شد صدت شخ پواغ دہلی کے روعنہ کے ابین شخ زیل لدین خواہر زادہ کے رومنہ کے برا برمشرق کی طرف ہے ۔

وكرحصنرت يج مسراج الترين بضى الله عدى

سب ابینے والدماجدے قائم متقام، مرمداور خلیفہ عظم سقے۔اور صفرت شیخ نصیرالدین جراغ دہائے سے خوالحسن نصیرالدین جراغ دہائے سے بھی خلافت رکھتے تھے جدیبا کہ قولِ ملحق فرخ فخرالحسن میں لکھا ہؤاسے۔ مجزالا آدیاء میں لکھاہے کہ آپ مصرت پر اغ دہائے کے مرید دخلیفہ ہیں۔ اور لمینے والدسے بھی خلافت رکھتے تھے۔مگرسلسلہ اپنے والڈکی طرف سے رکھتے ہیں اور اس کتاب میں لکھاہے کہ آپ چارسال کے تھے کہ صفرت پشنے نفیدالدین فمود کے مرید ہوگئے۔ اس کی زوجہ محترمہ کا نام بی بی صفید تھا، جرشیے نہیمی بن شنے عبداللط یک کی بیٹے تھی اور يه شخ عباللطيف مصرت شخ نفيرالدين جراغ دملي كم مردون مي سع تقد بى فاصفيه كم يون عباللطيف مراج الدين كم ياسخ بليط توكد موسك -

ره سب سے براے فرند معین الدین تھے رجو مجذوب تھے۔ (۲) دو سرے سینے علم الدين حبواسيف والدك قائم مقام اورضليف عقف ادراس فقرك مرول كاسلله ان الكريه خياسي رس تنيسر سے لمجدا لدين حمد وه مجى اينے والديكے مريد و خليف محقے۔ ان کی دفات ۲۲ شوال کو موئی اوران کی قبر بیران بین تجرات میں اسپنے وا لدر کے روصنہ یں اُن کے مزار سے برابر سے رہی سے صعد الدین حوف خواجہ کندوری رہی یا بنجویں يشخ محديه كرعا لمرحتر يحقه ـ اورورس وتدريس مين مشغول رست تتقر- يريايجول فرزندا ادلیاد کامل ادر علوم ظامری و باطنی کے عالم تقے ۔ادر پرشیخ کھر محروبی سرج الدین کے بائنجوی فرزندیں اشیخ رکن الدین کان شکر کے مربد میں اور این والدگرا می کسے بھی فلافت سکھتے میں اور جارہ الدین کی ایک بلتی بی بی مربع الم تقین اور جارہ بیٹے تھے جن كاذكرا ويراكيك ويدفرزند لين والدُّست بعيت وفلافت ركه فت تق يكين شيخ محدُّ خلافت لين بايت ركفت تقدم كرم ريشيخ دكن الدّين كان شكر كس تقد سينيخ معين الدّين عجذ ويرج ميسر منررك لاولد فوت موسنته والبنت ينتنج عكم الدّرن في اولا دكيتريقي -جن كا ذكر آسك آيم كايشيخ حير كى اولاد باتى ندرى مكريشيخ مجد الدين جوبهت ماب كلم متستقفان كى اولادكانى تقى جن كاذكرة سك تشعركا .

یشخ سراج الدین تعالم علوم کا ہری دباطن تفے ، آپ کا ایک دیوان سی ب ادراُن کی ایک غزل کا ایک سخری شعر بہ سے:

بارديگر سم سي گويدسر آخ تلهٔ ماينيت الآردي دوت

وصال : - سپ کا دصال ۱۷ ماه جمادی الدول کا هم کو مجوات کی دات عشار کے دقت ہوا۔ یہ کا در الدول کا الدول کا الدول کا در الدول کا

اور یکھی جاچکی ہے مگرمیدیں مکھا ہے کہ آپ کے شاکرد مولانا ہمز ہ ناگوری نے آپ کی تاریخ دصال یون ظم کی ہے:

امروز فيت آنك كند بزوق بال الكيت كو بكويد در درس ميتوان دام سراج ملّت ودين رفت ازجها افسوس صدم زار زمار فت الركا الميل مجنيس وقت عناء بود دفق شا ميل مجنيس وقت عناء بود دفق شا

امروز رفت علم اذین تهریج هیال مفترح دیم مطالعه توضیح دیم بدیع این طرست سرامردر دیمراز کیاست ازعالمان تهرجینس بود آسیت ماه جمادالاقل دربست ویک زمتم درسال بودم فصد و مهفده متماواو

و كرحضرت يح علم لدين دضى الله عنه

آب اپنے والد کی الدو آلیاء اور قول محتن بن اور حضرت سید محد کمید وراز سے بھی قلا رکھتے ہی جا کہ اور قول محتن بن الکھاہے ۔ آب کی والدہ کا نام بی بی صفیہ بوشن یکی بی فی بی صفیہ کے والد کا نام میں بی صفیہ کے والد کا نام سی عبد اللّط بیف الدی کا در قول کے مطابات آب کے والد کا نام سی عبد اللّط بیف محق آب کا دصال ۲۹ ما و صفر سف محمد برق برق مراح الدی تا در یہ قول سے مطابق سات ہے میں آب واصل بی بوئے اور یہ قول سے بہ کم ایس محت میں ایس مارے الدین کے کفند میں محت مراج الدین کے کفند میں محت مراج الدین کے کفند میں محت میں ایس کے بہت فلقاء میں مگر آب مراح الدین کے بیٹ شلقاء میں مگر آب مراح الدین کے بیٹ شلقاء میں مگر آب ماری ہوئے اور یہ علی میں میں ایس کے بہت فلقاء میں مگر آب میں ایس کے بہت فلقاء میں مگر آب میں ایس کے بیٹ سے جیے اب برکات ہو دواجی سے جا دی ہوا۔

ر مض مشخ محمودُ راجن صحالتُّ عِنهُ دِ كَرِ مِصْمُر مِنْ مَحْمُودُ راجن صحالتُّ عِنهُ

٣٠٠ البيما نام مُبارک محدد ادر لقب راجن سے - آب لین دالدگرا می شخ علم الدی کے مرید و خلیف بلی ایک خود ان شخ علم الدی کے مرید و خلیف بلی ایک خود کا فات بیشته بینی ایک خود کا فت بیشته بینی ایک خود کا فت بینی ماصل کیا جو صفرت سید محد گلید و دراز دسم مرید و خلیفه تصریح بینی نیم سلسله کا ایک اور خود که خلافت حضرت شخ عز نیا المند کل علی الله بن منتی بی بی جی جی جی مینی نیم الدین سے بھی بینها جو صفرت سلطان المشاریخ المتوکل علی الله بن اولیا محبوب اللی کے خلیفه منظے بیشن عزیز الله وصفرت سنظ ذابعت کی خواند الله کی مرید و خلیفه منظے بیشن عزیز الله وصفرت سنظ ذابعت کی مرید و خلیفه منظے بیشن عزیز الله وصفرت سنظ ذابعت کی خلیفه منظے بینے بیت بیما کی شخ در احراج کو خاند الله مرید و خلیفه منظے میں بینا تھا جو صفرت بنا کی حضرت سنظ محمود دراج سے بھی بینا تھا جو صفرت زابعت کی خلید فرح سے بینی تھی و سلسله مغرب کی خلافت بھی صفرت سنظ احمد کھنا و جسے بینی تھی و سلسله مغرب کی خلافت بھی صفرت سنظ احمد کھنا و جسے بینی تھی و سلسله مغرب کی خلافت بھی صفرت سنظ احمد کھنا و جسے بینی تھی و سلسله مغرب کی خلافت بھی صفرت سنظ احمد کھنا و جسے بینی تھی و دراج سے بھی کھی و دراج سے بھی خود دراج سے بھی حضرت بنظ احمد کھنا و جسے بینی تھی و دراج سے بھی کھنا و دراج سے بھی حضرت سنظ احمد کھنا و جسے بھی کھنا و دراج سے بھی کھنا و دراج سنظ احمد کھنا و دراج سے بھی کھنا و دراج سند کی خواند الله سیاله کھنا و دراج سنظ کھنا کھنا کے دراج کھنا کہ کھنا کہ کھنا کہ کھنا کے دراج کھنا کے دراج کھنا کھنا کے دراج کے دراج کے دراج کھنا کے دراج کے دراج

وصال: حفزت سنخ محودرا جورا کا دصال مروز حمعة المبارك مبح صادق كے وقت المهارك مبح صادق كے وقت المهار عندر اللہ من مردا من مردا کے استعار:

رد) پاس انفاس داشت بیل ونهار ردز جع بوقت ِطلعت صبیح کرتمنزل کمت در آن غفّار سبت و دویم صفرزنهصدسال میحیامیدسوستے دار قرار

مزارمیارک بر آب بہد احد آباد بگرات میں خان اعظم خان جہال کے حض پر مدفون سو کے سقے اس کے پانچ ماہ بعد آپ کے بیط شیخ جمال الدین جمن کے آپ کے جبدمبارک

۱۹۹ کو دیا ک سے نکالاا وربیرانِ بین نبروالدیں دفن کی جدیا کہ مخبراً لاولیا رمیں مکھاہے ۔امی طرح يشخ تفير لدين تأنى منتيح مجدالدين بنشيخ سراج الدين بنيضح كمال الدين علامر يسك احمداً با دين حوص مذكور بيروفن بو متصفف اس كے بعد آپ كوديا ل سے مكال كرميران بيا بنروالد مذكوري دنن كياكيا . جبيا كه مجاس صنينه جهل و دونسي مصنف مصنف محدّ جهر المان ب من الماء: - آپ سے خلفار بہت سے مگر ممادا سلسلہ آپ سے بیٹے بھی الدین جن سے جادی ہوا۔ چنا بخدان کا ذکر عادسے اس سلسلہ میں اسٹے کا یاب سے دیگرسلاسل بھی میں کمیونکہ آپ نے دیگرخاندانوں سے بھی خلاقت حاصل کی تفی۔ ملسلم حت من ين ين مخود راجن من شيخ الوالفتح يهمن منيه محد گليود مازهمن مقر ملسلم چه منيد :- رنس سريد من سريد به را در الفتح يهمن منيه محد گليود مازهمن مقر معيم بسنس نفييرالدّين جِراخ دېل ٌ رٱكنَّه آخرتك، سجواله مخبرالاوآبيار د ٣) يشخ محمود را بن من شيخ عزيز النازهمن سفيح زابدهيني تمن شيخ بوسعت بن ابي احمد جِتْنَيُّ مَنْ إِنِي الْمُدَجِنِّيِّ مِن مِنْتِعِ مُعْمِجِيثِي وَمِن عَلَى بِنِ الْمِدَجِثِيِّ رَمِّ من نواهِ المرتبيثيّ رح ابن نوام قطب الدين مودو دَتِينَيْ أَرُ أَسِكُ آخْ رَبُكُ ب يشخ محمود راجن منشيخ احمد كهشور من شيخ بابا اسحاق مغربي الكصيديُّ من يح فحرمتَى المغربيُّ من ينح فقيّه ابي العباس احد مغر في تشمن في الى محدرصالح د كاكى الغرب من منتح الومدين مغربي في بن مستينج الوسعيد انداسي من شيح الوابركات رحمن شيخ الوافضل بغدادي من شيح احد غزالي ممن شيخ الولكر نساج همن سينيح الوالقاسم كركاني رحمن الوعتم اجتعر فيأهمن الوعلى كالترج من البوعلي رود باري من غواجه حبنيد بغدايدي من غواجه سري سقطي حمن غواجه معروف كرخي يرمن امام مومي كاخلة من امًا جهفر صاد تي معمن امام ما قرم من امام زين العابدين منهم امام مين من حصرت على

مرتفنی عن محد رسول الترصلی الترعلیه در احق من شیخ علم الدین شاطئی مسلسله سهر مستریخ علم الدین شاطئی مسلسله سهر مستر ور دبیر به من شد صدرالدین راج قدال من محدوم جهانیال سید حدال الدین من شیخ رکن الدین ابداهند مهروردی من صدرالدین عارف حمن شیخ

بها للدّین ذکریا ملنانی من شیخ سنها بالدّین مهروردی من شیخ صنیا والدین الوسنجیب سهروردی من شیخ وجهبرالدّین من شیخ ابی درخ اینجانی رحمن الوالعباس نها وندی من من خواجرد ویکم من صفرت خواجه جنید لغدادی از اکسکه آخه مک

سلسلم مل و بدروم و حرف و بدبسبد بدر و المصافرة المراسة و بدروم و المصافرة المراسة و بدروم و المصافرة المرسة و المسلم و المسلم المسلم و المسلم المسلم المسلم و المسلم المس

زدكريسخ جمال الدبن حمن صفالته عنه

ک تاریخ دصال میں تکھاہے۔مصرعبہ ے سٹیر خیزت کیم عرصا و دال دار د

داس سے آگے بھی عبارت سے) آب کی اولاد قصر بیر کا توم میں ہے جو احمد آبا دگرا

آپ علوم طاہری و باطئ مے عالم اورصاحب دجد وسماع سفے ایک دیوان جی چوڑاہے جس میں دیوان مغربی کی طرح کی غزلیں میں چھاپنے آپ کے دیوان سے تین غراس لکھتے ہیں بہ

(I)

ست در دو خبنم و در دلم بب ایکست نید نیک موج و قطره و دریا کیست داند بیش عارف صورت معنی کیست در حقیقت آدم و عوالسیست شن مشر محقق کا ندران طوبی کیست وعد لیک بنهال وعیال سیلی کیست خورد دید حجمق دنیا و عقبط کیست

عاشق ومعتوق وعشق الينجائيكاست الطره وموج وحباب أرتجرت بيش غا فل صديزارال صورت المد صورت قواد آدم آفس ديد كرچ درفردكس اشتجاراند بيش بهجو مجنول عاشف ال ميحد وعد پچول بدريك جمالت غوطه خورد

بهر حُسنت ساختی بهرسوخریدار دکر! نیبت مارا جُرُز عجبت باخو دت کار دگر مفلرے سازی دگراز بهر اِظهار دگر زُلفِ قو دار دبهر مُوشے گرفت ار دِگر

ایک بنمودی جاعت را باطوار دگر طالبجشن نودی برخود نظر نامیکن گاه پوشی دلق صرفی گرقبلشے سلطنت جمن آشفنته مذبتها بررُخ زیب ک تو

قيهمظ كمال تواعيان مكنات كمضانقاه بأستثد وكرد يرسومنات ب احداث يافت زان مهزرٌ ات محدثا كرمبنگرم بديده دل در تعينات ديدم جمال تأرس ببردات وبرصفات

ئىسى جلوة جمال تو در مجمله كائبتات جارليت بحرونين وجود توسرطرف طالع ششرآ فآب ظبور توبرعس وم في الجلدمر حيرست بمنشن رو تست چوں از دجود نولیش مبکی عدم شدم

#### سلسله لاعتيضلافت:

وا سلسله بينية نظامير؛ مشيره الدين عن من عن نفيرالدين ماني من كاللين علَّامَةُ (أَكْمَ آخَةُ المَاكِنَةُ عَلَى)

وملى سلسله مغرمبيم : يشخ جمال الدّين حبّن من شيخ احمد كُلطوه من بايا اسحاق مغرنی (آگے آخر تک)

س پے بہت سے خلفاء نقے مگرا پ کاسلامن شیخ میں فراسے جاری ہوا

#### وكريشنخ الأتقبا بشيخ حسن محدر صحالتونه

س كانام شيخ هن محرا وركينت الى صالح ب- آپ احمد آباد كراتي بدار كمربب عادم ظامري وباطني كعالم بن ادرها حب تصنيف بهي بن بنانجر تفيير تحويري توتيم الأوراد، رساله جهار مرادران ، حاشيه تفسير بقباوي ، حاشيه توت القلو عاشيشرح مطالع از قسم تأتى داوربيه عاستيه مبت اعلى بع) ادرحامشيه نزمهت الدول ان کی تصانیف ہیں بصرت بنتے محود غوث گوالیاری کے اپنی تصنیف کلزار ابرار يس آپ كا بهت ذكركياس - تعتيم الناون د مدم الم عبار مرادون آب ارزون يَيْجَ فَمَدُ مِ عَلِمَ وَهِوَكَ لَمَا شِفَدَيِنِ خَمِدُهُمُ أَنْ حَيْمُ الْأَمْثُ وَلَوْجَا

آب ابنے چیاشے جمال الدّین جُن سُکے مرید دخلیفہ میں۔ ادر ابنے والدِگرامی سے بی خلافت رکھتے ہے۔
بی خلافت دکھتے ہیں۔ آپ کے دالدِگرامی ابنے آبا واحداد سے خلافت رکھتے ہے۔
حضرت شیخ حن فرزی شیخ فرغیات نور بجئ ان فرعلی نور کرنش سے بھی چند سلال کی
خلافت رکھتے ہیں۔ نیز شیخ بہارالدّین المشہور بہ حکیم سبر وردی سے بھی خلافت کھتے ہیں
حصال: ۔ بشیخ حس فرز کا وصال ۲۸ ذیقعد ہ سک کہ ھرو زمیفتہ نماز ظر
سے دو کھر می قبل ہوا۔

وس مصرع سے بھی آب کی تاریخ دصال تکلتی ہے: " عاشق مست بدہ "

بدسب کچر مخرالاد آیاریں انکھائے۔ البتہ مرات صنائی میں مکھا سے کہ آپ کا دصال ۷۷۔ اورایک قول مے مطابق ۲۸ دیقعد کوساٹ ناره میں ہوا۔ آپ کی ت نے ۱۸۱۷ میں آسے کے در ایک مطابق کے اس کے اس کا میں آسے ترز را رائے تھے اور اندائے کی ا عرب مديد مدوفط كرى او رحز اتى وتماثين وتسعمانة شركع ٢٨ ٩٩ قرمبارک احمد ہم یا دکتجرات میں محکمہ شاہ پورہ میں ہے۔ مرکز عبا<del>لس مستنی</del> میں آپ کے حرز ند خسلافت ؛ عجرالاوليارس لكهاب كراب نه الين والديني ميال حدوم مين مسلا الرس بر مبرالادیوری معاہد مرب سے رسی سال بی معرفان سے پھر سال کی عربین فعلا فت یائی معتی اور اوک ان کے معتقد ہو گئے مصلے۔ چھر میماؤدی بارہ سال کی عمر میں مینے جمال الدّین جمن کے مربد سوئے اور جب اعظارہ سال کی عمر كميرُو من تواكُن مح جيا ومُرسَّد يشخ جال الدّين جَنَّ فوت سوكة وأن ك وصال كے بعد سن محد اللہ كے سبح دہ بربيعة اور ٢١ سال مند ارشاد برحلوہ افروز رسے سائٹی ہیں اپنے والدِگرامی کی حیات میں اور چودہ سال اپنے والدِگرامی کے بعد فنوق خدای تعلیم و تربیت کی دی را الآولیا ریس سے که فرادیس فرختای میں مکھاہے كمحضرت يشخ محداب على نور يحبن صبوصاً حب كتنف وكرامت ولي تنف احد آبادين

الدئة على اوريش المحد عبي منهور برميال جيوك كرس قيام بذير سق بين المدّ المدّ المركة ا

دہ جے کے لئے ادا نہ ہو گئے اور ایک مزت تک دہاں رہے ۔ جب شخ محن محمد پاننچ یا چھ سال کے سوئے دیشنے جال الدین نے انہیں کہا کہ بھائی جد میں نے تمہارے بیٹے کو مرید کرلیا ہے اور خلافت دے دی ہے دہ نوس ہوئے اور میٹرینی تقتیم کی ۔ پھر آئی کے والد کرا می نے بھی آپ کو خلافت جے دی رہای ہم آپ سلسلہ جی تیہ

جمال الدّين جُن مُن سے رکھتے ہي۔ بعد میں جب شیخ فحمد بن علی نور بخن دہج سے واپس کے کے تواتب نے سے حن محد کولینے خاندان کی خلافت فے دی۔ یہ سے جمدین علی فریخ ہ وسى بين كرمهار سص سلسلرُ قادريدين ان كانام شيخ عنيات الدّين نوريخن و كلها بعد نيز كاتب الحروف كتاب كرحضرت يشخ حن محريه سلاميتنيدد وطريق سه ركهة كق \_ ایکسیسے جال الدین عب کی طرفت سے ، جبیاکہ ہمائے سلسلئر پیران میں ذکر ہے۔ دوسرا ملله اپنے والدکی طرف سے بھی دکھتے سے خے ۔ اوراس فیٹرسٹے ایک حال پوس وط لیے مال کوچیسیاتا تفا) در دسین کے یا س جین شاہ دیمی کو دیکھا تھا کماس کاسلسلہ و واسطہ حضرت نظام الدّين ادريك أبادي مك ينجيّا تها ادرحضرت اورنك آبادي كي فسلسله بيرال حيثته السكوطرتي مذكورسص دياتها يعنى برطريق مضخ احمد المشور بدميان جيؤ ديا عَنا حِيَائِيْمُ اس كا ذكر تشير كا مرات منيالي بن رحمت على شاه جرحصرت مولاً هيا إلان ج إركُ (خليف مولانا فرالدينَ ) كفليف دقائم مقام تق يف كمات : "جن وقت يشح معد غياث نوري قادري احد البادين التقدايدة ل یشن جمال الدین جن آن کی ملاقات کے لئے گئے بیٹن حس محد ان کے بعراه غفه يشخ محدغبيات نوريج بن رشف نور باهن سي معلوم كميا كدير سجير و في كامل بوگا ملكه بر سجير ما درزا دولى سى مو أن كے چياسے كماكم السيشخ جمال الدين يد بير مجفي عطاكر في تعيني میرامرمد بنادے اوپ نے فرمایا بہترہے یہ بجیاب تہاراب مگرابھی بہت چوالب ایس سفرسے فراغت یالیں اوریہ سی علم طاہری سے فارغ ہونے اور کی بڑا ہوجائے اس کے بعد آپ مرمد کریں ۔ فرمایا ۔ بہتر ہے۔ وہ سج پر چیل کھٹے اور میٹنے جا ل الدین جمن نے لیے دل میں سوچا کہ میں نے حن محکد کویشے ، محد غیات فور بخش قا دری کی ملک کو دیاہے لين خاندان جيتنية كى مغمت مص محروم منين موناچامينية بيب بيبلے أب مدنے ويشح من مجمر كو مرميكيا اوراسيف خلدان حيتنير كى نعمت وخلافت مترس ت كيا بحب شيح محد غيات بن شخ محد على نور سخ بْنْ حْج معيد دابس آلْت توشيخ جال الدّين فمنْ يشخ حن محركو آپ كى خد مي ك كتف اوركب كراب كايد بطياحا صراح لمين فالدان كي محت سيد سرفراز فرمايش -

اب نے مزاح کے طور پرمسکراتے ہوئے فرایا کہ ہم جا بہتے تھے کم آپ من جو کو الا تذکت میں بین دیں بیکن ایسنے کارسانی کی اور اپنی شرکت بھی کردی ۔ انہوں نے کہا میں نے انس اب كى غلاى من ديائے مر يغرقه اواجداد مع ميشت بريشت ارائے مي في جا باكديسلسله حيثتية ممارك كرس ندجلجات والمولدف فرما ياكوني مضالِقة بنس بين عمد عليات لوريخ في فصرت ستعمل عدد كو ايضا الدان قادريد يس بعيت كيا اورتربيت فرمائي بهال كمك كمكاليت كدورج مك بهناديا يسفر قرطاندان الديه كا درونيد ، فردوسيد ، كرويد ، فريخية ، اور بمد آنيه عطاكيا - چنايخ آب ك سلدى برفاندان كى فلا فت كالتجره تكماجاتاب ميكرآب سلسلميتنية دوطريق س ر کھتے ہیں۔ ایک شیخ جال الدین جن کی طرف سے ، جیساکہ ہماد سے سلسلم سران میں ذکر آیا بِصه دوسا ابینے والد کی جانب سے اس طربق پر: شیخ معن محارہ من (والدخود) مینے احد المتنور برميان حديد من شيخ نصيالة بن ثماني حمن دوالبه تود) سينخ فجدالة بن من دوالبرد يشخ سارج الدّينٌ من (والدِنور) يشيح كال الدّين علَّائهٌ من (لين حقيقي خالو) سيشيح نفيرالدين مود چراغ دېل وسك آخرع رت تك اكاتب او تا المروف كتيب كدهوت يخ نظام الدِّن اورتك آبادي اس تريتب سيميسك يعتقب ركھتے تق -

٣٠٠ الله المسلم المهر ورديم ال طرح بحليه المرددي من شيخ المهر والدي المرافعة المهر والدي المرافعة المرافعة المرددي المن المرددي المن شيخ صدرالدين المالة المرددي المن شيخ صدرالدين المرددي المن شيخ المالة المرددي المن شيخ المالة المرددي المن المرددي المن شيخ المالة المرددي المن المردي المن المرددي المن المردي المن المردوي المردوي المردوي المن المردوي المردوي المن المردوي الم

من امراكومين حضرت على من صفرت محد مصطفى اصلى التلفليد و للم مسلسلة قا درب يول سه:

ينخ من محرة من شع محد عنيات نوريش من والدخود ينخ على نوريخ ترحمن سيد محق ورحمن الله من المعلى المحرد المحتال المحتال

البيكاملسلة نور سخت بيه:

يشخ عن هر من حاره من شيخ هم عنيات نورسن او البينود المجمع فركت المسيخ محد نورسخ من من من من من المحد المرحن المرحمة المرح المن المرحمة المرحمة

يشخ حن ځير من غياث نورځښ من على نورځښ من على نورځښ من يد ظيد نورځښ من خواجه امحاق خت لا ن جمن سيد على مهدا ني حمن القي الدين على دوي من علا والد د د ممنا في رحن نورالد ين مري همن شخ احد رحور قافي حمن رحن الدين على لائه من مجدالدين بغدا دى رح من خم الدّين مجري همن روز بېان بغلي من شخ هجو د بن خليفه جمن شخ عبدات لام من شخ احمر من الوالحن سا لمبر من الوسله قسوئ من الوعلى رو د بهري حمن خواجه جينيد بغدا دي د سيک هسب سابق جيب که قادر بيدو نورځښته مي حضورصلي المد عليد د ملم مک سب

یشن حس محد من شیخ محد غیات نوسخش می شیخ علی نورخش من مید محد نورخش من مید محد نورخش من من خوار من شیخ محد غیات نوسخش می شیخ محد و من شیخ محد غیات نوسخش می شیخ محد و من شیخ محد و من شیخ می الدین علی الار من موالدین فرا الدین من نوالدین مرکس احد جور قانی من رضی الدین علی الار من محد الدین بنداد من من نوار مهان کمیر مصری من الدین بسیر وردی من اما ما حد غزالی من الدین کری من الدین الدین من الدین الدین من الدین الدین الدین من الدین الد

سلسلم مس تربیر :

اس سے آگے جسیا کداد پر ہے ) چھر عیات نوکٹش من بینے علی نورٹش او من بیر محد نوکش اس سے آگے جسیا کداد پر ہے ) چھر ۔ بینے بخر الدین کری من امایل قیصری من محد مانکیل سمن فحد بالا العام بن رمضان من ابولعیوب مانکیل سمن فحد بالدین من ابولعیوب من ابولعیوب من ابولعیوب من ابولعیوب من ابولعیوب من ابولعیوب من ابولی ابولی من ابولی ابولی ابولی ابولی من ابولی ابولی ابولی من ابولی ابو

عَمْرِ مِنَ الْبِ مَعْ بِالْ مِنْ مِنْ الْبِ كُوصِرْتِ جِلْعُ دِمِلَ مِنْ مِنْ الْبِرَكَاتِ عَطَلَكُ اور فرايا توقطب سے -اس دن مے بعد عوکوئی آپ کو دیکھتا تھا آپ کوشیح محد قطب کہا تھا۔ یہ واقعہ سنوا ب الاقتما میں مجی لیسے ی مرقوم سے -

الله والد الده صاحب كانام بى بى امة الغنى و شا وه شخ عطارالله و بن بالالله الله بن رفيح المدرج بن سعدالله و بن عزيز الله و بن الله و بن الله الله و بن الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال

بود جیشتی محمدالکر (۲) واصل سجق محمد بینی

سمارامتناسخ كاسلسلهجاري بوا-

آپ عالم علوم ظاہری و باطئ تھے اورصاحب وجد وسماع - آپ نے بہت سی مما بیں تصنیفت کیں جن میں سے تعنیر حقیقی اور پھیل و دولت کے ار جس کے اندر بسائیس ابواب بین مفاص طور پر تابل ذکر ہیں ۔

## و محر مصر سنت يستح يحيى مدنى رصى الله عنه

معنت کیشیخ بیمی مدنی کی ولادت ۷۰ ماه دمضان سنن اچه بروز جموات موئی کی جائے ولادت احمد آباد گجرات ہے جمبر اللولیا رمیں آپ کی تاریخ ولاد ان انتخار سے نکالی گئی ہے ،

پوسلطان الولایت شخ بیمی کم بر دکے ازخداصد آفری باد تولدیافت در تاریخ مسعود سعادت دات پاکش زافری باد

آکشیخ نوم چ درجهالگشنت پدید سیسی آوازه نومنندلی با فلاک دسید از لفظ رَصَی بدلهشِش ادباب کمال سیاریخ تولّدشس مبیّن گر دید آپ کی دالده محترمه کمانام بی بی را بعرٌ بنت پشخ تاج محدٌعرُمن ملک تابحُ دلدملک تعلیمُ بن ملک لطف الله من ابوقاصی النسب منے رصرت کی دفی صفر و ملی الله علیہ وہم کے محکم داشارہ سے احمد آباد سے منتقل موکر مدینہ منورہ جا کرسکو تت اختیار کی تقی ۔ اسی منبیت سے آپ کو مدنی کہتے ہیں ۔ آپ کی عرفت سے (۹۰) مال ہوئی۔ آب کا وصال مدینہ منور کی منبیت سے آپ کو مدنی کہتے ہیں ۔ آپ کی عرفت سے ہرکے آخری صفہ ہیں ہوا ایک اور قول میں مرب کے آخری صفہ ہیں ہوا ایک اور قول میں محمط ابن سالدھیں وصال ہوا جب کہ خجر الاوکیا دیں لکھا ہے ۔ مرات تعنیا ہی سی مکھا ہے ۔ مرات تعنیا ہی سی مکھا ہے ۔ مرات تعنیا ہی سی میں سے کہ آپ کا وصال مدینہ منورہ ہیں رہے۔ آپ کی قرمبار کی مدینہ طیب کے جنت البقیع میں انہوی جردہ سال مدینہ منورہ ہی رہے۔ آپ کی قرمبار کی مدینہ طیب کے جنت البقیع میں صفرت عتمان غی موادی کے قبہ مبارک کے قریب سے میں منازی الولایت فی مداری المدایت میں آپ کا مفقل ذکر موج دہے نیز محرفان میں سے میں معاری الولایت فی مداری المدایت میں میں سے میں مفات واکرا آت کے نام سے ایک منازی الولایت کی مرب دول میں سے میں میں آپ کا مفقل ذکر ہے ۔ آپ کی سے ایک کا منازی الولایت و صالات میں تھی ہے جس میں آپ کا مفقل ذکر ہے ۔ آپ

# 

كى كافى اولا دىنى جواحداً با دىيى رستى تى يى يىپ كەخلىغادىمى بېت تى مىكراپ كى

آپ کا نام مبادک کیم الدے اور آپ کے دالدگرامی کا ایم گرامی ماجی تورالدہ این شخ احمد کر نی ماجی تورالدہ این شخ احمد کی ادلاد سے مقع آپ بن شخ احمد کر بن خوا مد صد فقی آپ جو صرت الدین شاہ جال میں آپ دالد دیں میں اسلان میں اسلان شاہب الدین شاہ جال بادشاہ دبی کے اسلام دبی کے دالد میں آپ کے والد علی نجم اسلام دبی کے فرماند میں شاہب کن آپ کے والد علی نجم اسلام میں اسلام کی محمد کے د تت آپ کے والد علی نجم میں اسلام کی محمد کے د تت آپ کے خوالد میں محمد کر محمد کر محمد کی محمد کے د تت آپ کے خوالد میں محمد کی محمد کے د تت آپ کے دالد میں محمد کی محمد کے د تت آپ کے دالد میں محمد کی محمد کر محمد کی محمد کی محمد کر محمد کر محمد کر محمد کر محمد کی محمد کر محمد ک

کرنا ہے کہ بین کہ دونول آپ ہی کے قام مول اور عبندسے لاہود آگر ساکن ہوئے۔

ہوں - دالشّاعلم بالصواب .

ہر ب حضرت شخ بی مدنی سے مرید و خلیفرس - البتہ آپ کو بہت جگہوں سے خلافت اورفیف ماصل ہوا ۔ آپ علوم ظاہری و باطئ کے عالم اورصاحب وجد وسماع منظ فات اورفیف ماصل ہوا ۔ آپ علوم ظاہری و باطئ کے عالم اورصاحب وجد وسماع سقے بعلوم ظاہری میں آپ کے استا دینے آباد رضام ندی سقے ، جوشی عبدالعزیم شکرابہ جبتی ہی کا ولاد سے تھے ۔ آپ کی ولادت ہم ہم جادی اللّا فی سنگ الدوس ہوئی جہا تھی الله فی اولاد سے تھے ۔ آپ کی ولادت ہم ہم جادی اللّا فی سنگ الدوس ہوئی جہا ہی الله فی تاریخ ولادت آپ نے مندی کے لفظ سے محال سال اور ابنی تاریخ ولادت آپ کی مکھا ہوا ہے عوا سے صفیاً فی میں آپ کی عمر مر مسال اور مخبرال و کرات و کی الله و کی کہ الله و کہ کہ ایک بہر تین کھوڑی دات کو دھی کی دائی کہ دائی ہو و منگل کی دات دیعنی بیر و منگل کی دات کی حکم کہ ایک بہر تین کھوڑی دات کو دھیکا کی دات دیعنی بیر و منگل کی دات کہ حکم کہ ایک بہر تین کھوڑی دات کو دھی می ایکوار

اب کامزارمبادک شاہجبان آباد (دبلی) میں لال تلعہ کے پنچے خانم بازار میں جامع مصد کے قریب ہے کہ مالی غدر ر پھھ کار علی مسجد کے قریب ہے کہ مالی غدر ر پھھ کار علی کے الدین کتا ہے کہ مالی غدر ر پھھ کار علی جنگ آزادی میں جب نصاری زمین انگریزوں کے دبلے کے الم اللام میر فق بائی تو لال قلعہ (شاہی قلعہ) کے قریب تمام مکانات کو تباہ کر دبا یہاں تک کہ اب کی خانقا ہ کو میں منہدم کر دبا البتہ مزارش رعین باتی ہے ۔ آب مزارش دوی کے ادو گرد در میں میدان ہے۔ البتہ اس سال میاں نظام الدین تبیرہ حصرت مولانا فی الدین فرات تھے کر میں نے انگریز کی جانوت کے ادار کر داما طرفتور کرول گا ۔

آب کے دصال کی تاریخیں درج ذیل استعار سے فکا لی کئی ہیں:

به دمقبول ددعالم ازقبول هم بظاهر باخشدا کرد وصول زدر قم متندصتر با آلِ دسول موسی امریت کلیم است عصر واصل حتی بود در باطن کمول معال ولکش م تقف از کلکب جلی يىنى نفظ سلى مارك لارسول سے تاريخ مكلت ہے۔

مرسم قلب رسش اوده قطب زمار تخريش بوده

فضل د كماكش سيش بوده سال وصلش گغنت بانقث

نفظ فطب زمانم خوس إدده سے اليخ نكلي سے مرات صلى أن مي الكما ے رصن شیخ رصال وقت پیشور میرهدر سے تھے: ہے

غبارخاط عشاق معاطلبى ستستخلوت كمنم ما و دومت بادبات

سب كى مجلس سماع كاطريقيديد تفاكد ابنى مجلس بين غيرسلسلدكود اخل شاب موسف ديتة ته دروازه كوبندكرا ديت عقه اوركي شخص كو دروازه برم بفاديت عقر -

مگرا پنے خلیفہ اورنگ آبا دی حکواجا زت وسے رکھی مقی کرآپ کا اختیاد ہے کہ جانے

بند د مخصوص مجلس كريس يا ظام مجلس (عام) كريس -

آب کے دونکاح سے ابتدائے ملوک میں ایک شادی نشر فاکے ایک خاندان میں کی عقی وہ بغیرا والد بیدا کے فوت مولیات اس کے بعد ایک کنیز کو ای زوجیت میں لیا حس سے جارفرزندیدا موے (جبیا کدرقعات کلی میں مکھا مواسے) ۱۱)سب سے براسے مار اللہ (۷) وو سرے فضل اللہ ﴿ (۳) تنیسرے احسان اللہ ﴿ (۷) بِحر تقریح المحمر چېيىن <sub>ئ</sub>ى يى انتقال كرك<u>ئە تق</u>ے سے كى پايخ بيٹا يا**ئى**س د، بى بى دا بىرجۇ كىسىكى كى يۇنى خەرقىم ك كاح بن أين (٧) في النسارج أب كر بستي شيخ عبد الريم كي نكاح من تحتين ١٧١ بي بي زينب ون بي يمصري جوشاه ميركي (دجه مقيس ٢) يوقعي بلي كانام مادى نيمني وكفا مكريه بلي هي محد ما شرك نكاح مين أين ، جب ان كي ملي بيوى فوت الوكسين وه) اور ياني بين كاحال دادى في نبي مكماكاس كاكيا نام عمّا اوركس ك نيكاح بين آين - مي سب کھ رقعات کھی اودن سے .

سي كريشدول كا ذكر، ان سے اجازت وخلافت اوران كارشا دات كا تذكره یوں ہے سرم برکلم الدور) حزت سے بھی مدنی کے مدیدوفلیف میں تعلیل تمام کے

سلسله مين حفزت الوفيخ قا درئ سع مجي فيفن حاصل كياء خامذان لعتبنديه مين حفرت المير عرم الماموري ك وست مبارك سيخر قريبنا في اللوليا وبي الحما بي مراب في مريد طيته مِين حَفرت بِيْد مُحِرِّكُ بِهِ وَيُ تَسعِيقِي قادر بِيرِ خلافت حاصل كي . ادر أبيد كم نعت بيد بيلسلم کے بالے بین صفورصلی الله علیہ وسلم کے خلفاء کے ذکریں پہلے ہی نتحریر کیا جاہد کا ا تحسلفاء: أب كمب شمارخلفارية - (١) سبب سيب صرب ينطح نظام لدي ا ورنگ آبادي (م) دوسر التيربيطي (م) حافظ محود رم) شيخ جال الدي م (۵) پانچوں آپ کے فرزند سی خام سعید (۱) پھٹے قامی عبدالولی مسکندستگھا مذری ماتوں یشی مداری ناگوری بنیرو سلطان المآرکین حمیدالدین تاگوری رسیخ مداری ناگوری کا مزارِمبارك سنگهانريس بع) (٨) مفوي شاه صنيا دلدين (٩) شاه اسدالله (١٠) شاه جلال الدين و١١) كيارهوي أي كماين داماد فري المستري البنتاب كاسليات خمابه نظام الدين اورنگ آبادي كي ننبت سي جننا مشورسوًا، اس طرح ديگر بعضات كالنبت سي مشورتين برا السلك كرده بى آب كے قائم مقام تقے . حفرت يتح كلم النَّدُه كي تصانيف بهي ببت بير - بين في العَرْآن كع نام سع تغير قرآن بھی بھی جو تعتبہ معلقالین کے مثا بہ سے۔ البند ( دونڈں میں فرق بیس ہے کہ) الب کی تغير البه بصنى كے مطابق اور جلالين البرب شافتى كے مطابق سے يعني فران ك علاده سوالالبيل السينم اعشره كالمله المشتكول المرفع ، رفعات كيمي ادر ع منطق بي رس الماب ك لنصا نيعت عي ست مي -

د کر حصنرت شیخ نظام الدین اور نگ آبادی مضافعهٔ

آپ علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے اورصاحب دجد وسماع ، آپ کاسلسلہُ نسب شیخ اسٹیون محضرت شہاب الدین ممرود دی کے واسطہ سے محضرت ابوب کرصدی تی ۔ تک پہنچیآ ہے ۔ آپ کا اصل وطن ضلع پورب تھا، جہال انحسنو کے قربیب تصبہ کا کوری یا نگردا آن میں آپ بیدا ہوئے (جدیاک مرات منیائی میں لکھا ہو اے ایک بزرگ بہم سے آکراس میکہ سکونت پذیر موئے تقد حب موقت صفرت بننے کیلی اندجہاں آبادئی کے درس د تدریب اور مشکر برائے طلبہ کا شہرہ آپ کے کان میں پڑا تو طلب علم کے ادادہ سے شاہیجہاں آباد (دبلی) میں آئے اور شیخ کیلیم اللہ کی خدمت میں رہ کر ایک موت تک کیلیم حال کیا علوم طابری سے فارغ ہونے کے بعد ان سے بعیت کی اور فقو والی کی برت میں صفرت شیخ کیلیم اللہ کی توجہ سے زمد، ریاصت اور مجامدہ کے درائی تکیل کے مرتب کے بہنے کے ای اپنے شیخ و مُرتب میں ہونا ندان کی خلافت سے منین باب ہوئے۔ اور ملک کون کے صاحب دلایت مقر تر ہوئے۔ دکن میں آگر آپ مبادک بنیاد دل والے سٹر اور نگ آبادیس مقیم دولایت مقر تر ہوئے۔ دکن میں آگر آپ مبادک بنیاد دل والے سٹر اور نگ آبادیس مقیم

آپ کا دُصال ۱۱ ( دُلَقِت ده سلال او کومکل کی دات فازعشار کے بدم وا جبراً

کاتنداحصد کررچاتھا (جبیا کرمرات منیائی می لکھا ہواہے) مکر فیرالادکیا رہیں مرکزم

سے کرآپ کا دصال مشکل کے دن س مُدکوری فیرکے وقت ہوا۔ اس وقت آب کی عمر
بیاسی (۱۸۷) برس تھی اور اس وقت آپ کے پرومرشد کے وصال کوچواہ ۱۸ ادن ہوئے
سے ۔ آپ کامزارمیارک اور نگ آبا دیں ہے ۔ اور نگ آباد کا بہلائم دہادا نگری تھا۔
اس کے بعداس کا نام دیو گڑھ ہوا۔ پوسلطان فرتنن نے اس کانام دولت آباد رکھا۔
اس کے بعداس کا نام دیو گڑھ ہوا۔ پوسلطان فرتنن نے اس کانام دولت آباد رکھا۔
اس کے بعداس کا نام دیو گڑھ ہوا۔ پوسلطان فرتنن نے اس کانام دولت آباد رکھا۔
اس کے بعداس کا نام دیو گڑھ ہوا۔ پوسلطان فرتنن نے اس کانام دولت آباد رکھا۔

دررعایت د بها کوسش نظام دین برنیامفردسش

دوسراسی پیرخها: طاعتِ مولیٰ از بمداولیٰ آپ کیمیا پخ فرزند شخصے سب سیسے میشنے فیداسمان کی دوسرسے مولانا فخر الدین میں معدد الارس سے تقدیمان ماہ الدین سان میں علام کیم الندیششنے میداسمان

تسرے قالم معین الدین و تقے علام بہا والدین ، بانجوی علام اللند شخ محد سکالی الله و الله الله و محد سکالی خواجه کا مکارخان کے مرد ہوئے جو صفرت نظام الدین اورنگ آبادی کے خلیف اعظم محددت اورنگ آبادی کے ملفوظ جس کا نام احسن التفائل ہے خواجہ کا مکارخان

کی تقسینف ہے ۔ باقی شفوں بھا کی لینے برا دربزرگ حفرت مولانا فحز الدین کے مربیہ کے دصیاکہ مرات فقیا کی میں ہے) معفرت اورنگ آبا دی کی تصانیف بھی ہیں ۔ ان بیں سے ایک رسالہ نظام انقلوب سے حس میں اشغال دا ذکا رہیں ۔

مرم علی شاہ مرحن کا مزاد قصیر بینل میں ہے )

كاتبالحروف كمتلب كمخلفاك ادرنك بادئ بيسيديكم على شاه صاحب حال متع را ن كے خلفا رسم مرديروں ہيں سے ايك شخص جين نشاه نام اس فيقر سے قعيد كَفَا لَوْ بِين (جِهِناكُوركة قرسيب سے) ملائقا ، ووذكروا شفال بين شغول رستا تفا ، مكر وہ ان بررگوں کا طریقیدایائے دھا جواہتے کا ل بربردہ والے دستے ہیں۔ ایک روزوہ این سدد التجره) برهد ما تقا-جب مين خاب اوزك آبادي ادرديكر بيران عظام كانام من میں نے جاتا کہ یہ بھی مِنا سے سلند سے ہے ۔ شیعے اس سے فیٹٹ ہوگئی ۔ اُس کے سلنگویا دکر لیا در دوی سے : چن شاہ من اشتیات شاہ سکن کھنڈوتی من آفاب شاہ سکسن قصب مذکور من محمود شائ سكن كفندوتى واوريه كهندوتى ملك ملواريس يع بجرعيدرة بادسع مغرب ك طوت ہے من معزز تناہ وجن کی قرم ارک قصب نیل میں سے جو ملک دکن ہی جدر آبادی طرف ہے من كرم على شا وينيل أركوبكركى قرم ي بيل ميں سے من مصرت يشيخ تنظف مالدين اورنگ آبا دی اوراس سے اسکے بعیدا کہ بیسیا ، کر موبیکا سے مہمالا سلسلہ بیشند مشیخ مشن محمد يك - عِيرُ السَّك يشِّخ حن في من يشخ احمد ميال جيوا من نصيد الدّين من يشخ عبد الدّين من شخ سراج الدين من شيخ كمال الدين علامة اوراس سي آسك حسب الدكور)

ین شاهٔ مذکوراکنز دکر منجبین کی حزب اس ترتیب سے دیگا تا ہفتا: یا محیر لاصل المتعلیم می دائیں طرف میا علی رض دنند تعالیا عن با میں طرف یا فاطریخ اساستے ، یا صربی پینچیج کی طرف ، اور یا حین رقائی حزب دل ہید اور میزد کر مصرت اور نگ آبادی کی کتاب نظام القلوب میں سی سے م 

#### وكرحصترت مولانا فحزالدين محب البتى رمنى المتعنه

آپ این والدصرت شن نظام الدین اورنگ آبادی کے بیٹے مردی خلیفہ و المرصاح بینے مردی خلیفہ و کام مقام ہیں ۔ آپ علوم ظاہری دباطی کے عالم اورصاح وجد و معاع بنے ۔ آپ کی جائے مولادت اور نگ آبادے ۔ آپ کی دالدہ محترمہ شیر محد کسیسود کران کی اولا دسے تقین آپ کی ولادت کی خرصرت شخ کیم اللہ جون آبادی کا دادت کی خرصرت شخ کیم اللہ جون آبادی کا دادت کی خرصرت شخ کیم اللہ جون آبادی کا اور اورنگ آبادی کا ایس کو کا نام مولان فی الدین کی کا جائے ۔ بیمی ابیائے جون ایمی اور اورنگ آبادی کا مرات میں ابیائی سے منود کر سے گا۔ اس سب سے آپ کا لقت مولان آباد (جیبا کہ مرات میں اللہ میں ہے ) آپ کا دوسال قب محب المتی ہے ۔ اس لقت کی وجہ میں دوبا آبی کھی گئی ہیں ۔ ہملی اید کی دوبا آبی کو کھی ہیں ۔ ہملی اید کی دوبا آبی کا دوسال قب محب المتی ہے ۔ اس لقت کی وجہ میدی دوبا آبی کھی گئی ہیں ۔ ہملی اید کی دوبا الفق آبی ہی محصل ہے کہ محب المتی کے دونے اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لقب اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لقب اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لقب اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لقب اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لقب اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب المتی کے لفت اور لفظ میارک سے کوئی واقف ترتھا۔ ایک

144

روزحضرت محلاناص حب في طوايا كم يم ايك دن مخدوم حضرت چاغ د ماي كم عرس كم موقعه پمال كم مزارير كئے - ديكهاكر رات كے وقت مخدوم صاحب عس كے تبرك كے طور برلینے سنگرسنے کچھ ترک لینے ما تھ میں ائے میں اور مجھے دے دہے میں اور فرملتے میں كم "تم عب المبنى مو " جب يدلقب أن كي زبان مبارك سع منا تو في يميت مرغوب پسندلی و دوسری برکدموات منیا فی میں مرقوم سے کہ جب مولاناصاص اورنگ ایا است دہلی کی طرف نشریف لا رہے ستھے توراستہ میں اُجیر شریف میں حضرت تھا اجر بزرگ کے تحرب میں حاصر موستے ۔ ایک متحف مدتول سے اس بار کا ہیں جس پر آسمان کی ملبند ہوں کا المُان كُرْرَمَا تَعَا ؛ اپن حاجت برآرى كے لئے پڑا تھا۔ اُسے ایک رات خواب میں خوا حبہمِ بزرك ينف فرماياكم أس سخف كو دبكه السياسي مواضح ان في خدمت بين جا وَ اوراين ماجت طلب كرو- اورحضرت مولاناها حديث كواس دكهادياء اورفر ماياكه اس كانام فحبالتي بع جبصع معدنی تو وه شخف استانه سرلف بی تخبی کی خاطر آبا ۔ اور آپ کومسجد میں دیکھ کرشنا خت کرلیا کریبی دہ صاحب میں حبیبی حضرت خوا مجر بزرگ نے کل امتارہ فرمایا تفا - ان كے بارہ بيں بونجھنے لكا ، حضرت مولانا صاحب كم بمراہ دوآدمي تقے ۔ ان كوكها موا تقاكر جركوني ميرس باده من أو جھے، كمدين كسود اكرسے يتجارت كے كي المات والقصة وونتخص مولانا صاحب كي خدمت بن آيا اورابنا وات كااوال ظامركيا يمولاناصاحب ايك طرف بهو كل ادر فراياكم الصعريز بي مما فربول ادر روزگاد کے سلسلمیں میروم ہول - اس واقعہ سے میری کوئی نسبت بنیں ہے ۔ اس نے كما تجعة فراج بندك فراياب اورآب كى صورت فواب مين دكها في بعد بالكل دى سي مرف نام سي فرق سے مولا ناصاحب في بوي كر كرت تواجم صاحب نے كي نام فرما يا تقاء كري لكاكه محب النبي - مولانا صاحب في مان لياكه شخف سيّاس سيونكر مولاناصاح يع برغلب فنافى المرسول ببت زياده تفاري في اس كي حاجت پوری کی اور فرمایک داس راز کاکسی سے ذکر ند کریں ۔اس خطاب کولیند فرمایا اوراس دن سے اس القاب کو اچنے سلسلہ نٹیرہ میں داخل کر لیا یہ پ نازکیا کرنے کے کہ

يدلقب مجے صفرت خواج بزرگ كى طرف سے عطام كوائے ركاتب الحروف كبتا ، كرعجب بنيں سے كردونول بزرگ لينى خواج بزرگ اور محنددم لفير الدين سے يہ لفت مذكور عنايت بواسو .

أب ما در زاد ولى تقرر سات سال كر مقد كم أيك ون لين والدصا حدال كو مُعَلَّى حِابِي كُرلِسِهِ سِفْقِ -اس وقت ان كوغن ذدگى آئى - دسول السُّنْصلى السُّرِعلير ولمَّمْ بِيرْ بن كم ياني ولت بيشت سه لاكرا ب كو دست كالمان اده كباكمات بيسكوالد كُلا من في فرمايات بيط اليسك كيب يرك وبهارا حصرهي دويس أبيان جندداني والدكوات ديني حب آب كى عرسولدسال كى سوئى تو آب ف تمام علوم عاصل كرسي اليف والدما حبُرُس معلمى چندى بى پرهيس علم مديث مى مشارى اليك رسادتر اندازى الدما حبُرُس ، ايك رسادتر اندازى الدما الكرساد طب، ايك كن ب نقر مترح وتا به ايك كن بسلدك نفوات الانس - اورباتى علوم دوسری حبی سے حاصل کے آب بولسال کے تھے کم ہیسکے والدگرا فی وفات بلگئے۔ ا درایش فعت باطنی ا ورخ و دُخلا فت آپ کوعطا کرگئے۔ بعدا فال آپ سنے دک رات کی محینت سے عدم طاہری کی تکیل کی ادر برموالدہ وریاصت بین شنول مو گے اور تعبد کا لیت کی بینے مئيل تعليمك بعداية مال كويسانى فاطرح الول كى روست عمطابق تن سال نوكرى كى تاكه فالمربين آب كے باره ميں بنظن بوكرزبان شكايت درادكرين مخابك دك كامكارفان في الما المعالم عن المرام المن المعالية المعادفيدة كاكم المعاجزاد عيد روس اب كے كے درست بنيں ب ليے والدكا طريقيداختاركرو ،خلق ببت شكوه كرتى سے ا بیدنے فرمایا کہ میرسے لئے دُعاکروں کری تعالی مجھے ہدایت دیں رامٹول سے دُعا کے سلنے ع تقدا تھائے۔ آپ تے بھی ا تھائے آپ نے اسی وقت کا مٹکا رضا*ل ڈکی تم*ام تعمنت سلب کر لى المولدف قدمون يو كركرع ص كما كر جه معلوم مد تقاكر أي في ايف كام كي تكيل كرك منوه رندانة اختياركيا مؤاس سفرايا عيرالله كالمرصى يي على كريس اليفاك كرطام كرو مالأكويس جابتاتها كممرس ادوال سيكى كوخرند موديس أس دن سع لين والدكرائ كي خانقاه س معادة متعنت برسط كئ اورخل فلأخلاكوط لعيت وشريعيت كم راسته كي تلفين كرفيك

منقول م كرايك دن عين محويت كے عالم بن آپ كے كانوں مين غيب يمصرع آيا: ع۔ بندیکسل بکشن آزاد سلے لیسہ ا در مبناب نوا اُمِرْ بزرگ کی طرف سے استارہ سُوا کہ دہلی میں اُجا میں ۔ آپ نے لینے دِل يمن خيال كياكه ميرس والدصاحب في علي تفاح البتائة بادك بديس فرايا تفا-البت لين دالدصاحبٌ كى خا نقاه كوكيس جيوارول . ايك دن روحنه تزيين سے يه شعراب كون أي ديا: - سه شرآبيم فقم بيؤدى تخت روالان متيف فريا دمزدورم منرجان مجنون مين دارم

رس سطنت نفركا بادتناه بول ادرب فودى ميرا تخت روال ب بي ناتوفر ياد

کی طرح مزد ور بول اور مذمجنول کی طرح زمین کاما فاک بول)

مولان صاحبے نے اس شخرسے جانا کہ د<sub>ب</sub>لی جلے لیے سئے بیٹے ننے اجا ڈرنٹ <u>وہے</u> دی ہے

ر من المحريس دبل تشري<u>ف سے آئے - خلاصة الق</u>وائد بين جي يوں ي لکھا ٻولب کراپ اپنے بیٹے <del>'رکئے</del> نركوره بالا شعرسن كر بدر هي المالي والم تشريعية الله والمالي فال

نے آپ کے ورود وہی کے سال کو اپنی متنوی میں پوں بیان کیا سیے سی 🔻 بودسلاك كرفرخ وميمون شصت ويهج ومزارصدا فزون

فحرزين باق دوم سعدوي وبلئ كتهندرا نوا سختشيد كننت دبل بوحبشم ماروسن كردأك مردمك درويج وطن

بسکا دیلی میں یو ما و کے بعد اسی سال ند کورس آپ باک بین فشر نعیار می کان آب کا دصال ۲۷ جادی امنانی سال الله اکر بئوار سفند کی رات نمازعت ارتے بعد

بسمين مُلام جب ايک پېرادرچار گھڑی مات گزری ھی آپ کی رُوح قفسِ عنھری سے پر واز کر گئی ۔

ين ٨٧٥ ومن كالريخ وصال يب :

«محتِّ النِّي ما دى **مُحِّد فحرُ ال**رِّين<sup>»</sup>

ہے کا ایک اور تا دینے وصال سنگ مرمری سخنی موجر آپ کے مزار مبارک سے سرائے بمامحيه بين

ع بسعانات نصیب بے یول کھی ہوتی ہے : قام کا سیو سے اس نے عالا ایم کی ہائے ۵۲ درا حدکو اردیا مشن کا

بكذاشت فودي ومان سرك فاني دراتنا منها دادان قطب جادداني سال دصال أن مرازعيب ويحبتم أوادداد بانقف نورستيدددمانى نفظ خورستيد دوجهاني سي اديخ دصال - آي كامزارمبارك يداني دبي س صرت خواج قطب الدين سخليا ركاك كي فانعاه من مجدك بالكل قريب س الهيدكيم إيدائ فرزند متق ،جن كانام مولانا قطب الذين مخفار اوراك كي كنك ا يك بى بينا تقا، غلام لفيرالدّين نام و من كالحيميال صاحب الدران كي تك بالخ بيد من سب سے بڑے غلام نظام الدين صاحب جواس وقت صرت مولانا عاص وي كے صاحب سجاده بير و در سے علام عين المدين ألم يددو فول أيك والده سے بس ب سدرادى تسرع وجهراللين مي عضوين الدين ميا بغوي كالالدين من

اين الدّين بجين بين انتقال كوسكة مقد - اورية تينون بعائى مسلاطين تتموريدى اولادين سے ایک شرادی کے بطن سے مقے ۔ آپ کی تین بیٹیاں تقیں ۔ دوسیدزادی سے جن ى فتح يور بكرى مين مصرت شيخ سلم ميتني روك واسول سے شادى مولى تھى -ادرايك ملطى تفزادى مصعفى -

آپ کی تھانیف بہت سی میں-ان میں سے ایک کتاب فحر الحسن سے ۔ اس کتا : میں مولوی رشاہ ولی المدوم لوگ کے موقعت کی تردید ہے - دوسری تناب عقائد نظامیہ علم عقائد میں ہے متفرق رقعات بھی ملے میں جنا بخدان رقعات بین سے ایک دن س تبركاً درج كياجاتات،

> حصنرت مولاناصاحب كامكتوك كرامي جوآب نے ایک عسزیز کوسخسر پر فرمایا تھا ؛

جیم اللہ الرحقٰ الرَّحِيم سب حدومتانبش اس واتِ افدیس کے کھے ہے ، مجادّ کی مجی ہے اور آخریمی ادرجة ظارِم صيب اورباطن مي صلواة وسلام مون التُدنَّد في كسيع بني رصلي السَّاعلية م برجنوں نے فرایا ہے کہ میں میم کے بغیر احمد ہوں اور جس نے بھے دیکھا اس نے گویا دات برج کا دیدارکر لیا یہ

حددصلوا ہے بعد گراوش ہے کہ مند رجہ ذیل چذام کل ت جوہیں نے ایک بزرگ کی زبان سے نسنے تقے آپ جا ن عز بن کے گرائی نا مہ کے بواب میں تخریبہ کر دیا ہو۔

آب کو معلوم سونا جا ہیں کہ کہ بس طرح المنظ تعالی کا وجود و اجب اور لابدی ہے اس طرح اس کی بیشت اور عبا دت بھی داجب اور لابدی ہے دین جی طرح اس کی بیشت اور عبا دت بھی داجب اور لابدی ہے دین جی طرح رسول کرم ساللہ میں علیہ وسم کا وجود وجستم خور وصلاح ہے بعینہ آپ رصی الدها یہ ہی کے اسکامات کا اتباع بی موجب حکمت و فلاح ہے میکن جو اشخاص اس کو کا فی خیال کرتے ہی اوراس کو ہی مرتب کمال جانتے ہیں وہ بو گئے مشابقت ہیں یا ہے ملک وہ چوبلے ہیں۔

ان فی صداحیتوں کا یہ تقا صابے کو اسان ہر چیزی حقیقت ادراس کی اصل است برغور و فکر کرسے اسان سوچا ہے کہ ہمام موجودات کمال سے آ بین اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ بیکن واقع بہت کو مردان خدانے برسول ریا صنیس کیں ان کا روحانی صفر دین سے شروع ہو کرع ش اللی تک جا کرخم ہوا لیکن بایل ہمد دہ آخر کا در موجود والد الله مینی الله کے سوائسی جیز کا وجود میں بعد رہو کہ دی الله کے سوائسی جیز کا وجود وی سی ہے۔ یہ نظرید ان کی واتی رائے ہیں ہوتا بلکہ وہ اسے قرآن و حدیث سے جی تابت کرتے ہیں :

نیست د قت آشناطبعی که بیچول مردمک خطکت برجب نه د فرس با بمدنقطه

دا تعی حقیقت کی دنیا میں پورے علم کی حیثیت ایک نقط سے زیادہ ہنیں ہے۔ موج دہ در کے چذمقلّہ لوگ جہنوں نے بطا مرحقق کا بیادوا ور بھیس ہن رکھا ہے ادراب نے آپ کو دسیا کا پیر دھرت سمجھے بیٹھے میں ، وہ اپنے باطل نظر بابت سے لوگوں کونھا ب ادر گراہ کرتے چھرتے ہیں نودا کی شان ! بیلوگ شراحیت کے میلان میں اپنے آپ کو بایز نیڈ د جنی رسم کی بیٹر سمجھے بیٹھے ہیں مرکز حب ان کا کھوج لگا یا جا تا ہے تربة مبدنا بكدان بي جا دول كوتو قوصدى مى خربتين منديها حب وحرت بادر د مى نظرية ومدت كالمن جبوب بي بات توييب كرج شخص نظرية وصدت الوجود ماق كل بنين اس د تو فقر كها جاسكت ادر نرى ده بيرول ك ذروي شامل كيا بهاسكتاب بكدايد الدي احدى كو تو فقرار كوكرده سي نكال كر بامر معينيك دينا چاہيئے -اليمون خور اركا اصل مسلك يد ب كائس دات كي سوا كي مرح د بني ب بي جستنى من نظرية وحدت الوجود كاقال بني اوراس نظريد كى لذت سے بيرو در بني تو اليا محص بالا المحص بالا المحد المور من المائة يده وركم و نكا ايك الدها و صدر تاريخ المور كون كا يرمطلب مركز بنين كوليد كم عقل افراد ج الك الدها و حدر كال المبنى اوراس نظريت سے بي مي المبنة يدهزوركم و نكا

بلاشبرا و حقیقت کے ماذکوسر قدم پر لغزائ کاخطرہ لاحی ہوتلے کہی تو لوگ اس برگفر کا فتو کی لیک تے ہیں ادر میں اسے دہر ہے کہاجا تاہے بیکن تفیقت ہے ہے کر خدارس کا کمال اسی میں ہے کہ انسان خواہ کہتی کی حدود سطے کرنے اوراس کی برواز کہتی بھی بلندی پر ہو ، اسے واہ شرویت سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالما چاہیے ۔ مزار بار توال کر د باخرا شوخی ا ولیک دم نوال ندر میصطف کے استان

الذعن حقيقت بين فقركملواف كاحقدار ده تخف ب جو توصيد برست بهو بكداس بره كرمين تو يسمجة ابهول كد ده اد مي بالنان كملوان كامستى ب جو « وحدت الوجد» كا قابل مو مير ب بهت ساحاب يسمجهة بي كد توحيد كا تعلق فقط « حال " ب ب يعلي ان كاس نظر بيريد دكا ورافسوس بر تاب توحيد تويد ب كد انهان كامل وقال " ودنول وحدت ك عكاس بول اور وحدت دات بي الآن كاكان كامطر مول يم نوگ جوع قان فض سا واقف بي ايم بريوميد بين آبشرى بين ود دراصل بهارا ايناكيا وهراب محرف : ا الم الكرمن مركت مة داريم منم من من من من من مركت من ها حرك منا تاريد كر ركت

دانستوروں نے بیخترد لاکل سے بیر تابت کیا ہے کرتینوں طرح کی معلوقات کی بدائش چاروں عناصر کے باہم ملنے سے طہور پذیر ہوئی ہے۔ یہ عناصر در مهل آبس میں ایک حات بیر یہ عناصر ملک اول سے بیدا ہوئے اور فلک اول فلک دوم سے بیدا ہوا۔ اس طرح

مّام فلک ترتیب دارجم مرکمی سے بیدا ہوئے ادرهم مل عقل کی سے فراید بدیا موا . حق کر سلساء داجب الوجود بعن المنْد تعالیٰ تک جا بینچاتے ہے۔

چناپخد جوچر بھی دجود میں آئی اورجی شف نے بھی ممکن لینی فنا اور بجاز کالباس بہن رکھا ہے اس کی حیشیت اللہ تقالی سے الگ اور علی کد وہنیں ہے۔ اس طرح "لا وجود الاً الله "كانظ بدوا صنح طور برتزابت بوجاتا ہے -

ایک در را صفرت قبله حاجی قرد قائم مهر در دی قدی المنظیم و العزیزی عبس منعقد می کد دولان گفت کی دولان گفت کی ایک دولان گفت کی که دولان گفت کی که دولان گفت کی ایک المنظمی طرف سے بھرا ا در مور باسب ب سب کی مدر الدوست کینے دیگا کہ ٹیمہ اوست کی سب کی مدر المنظمی توہے دی المنڈی ذات ہی توہے مصرت والا نے شنا توفر ما یا کہ دراصل سب کی المنظمی توہے اللہ می توہے میں المنڈی ذات بابر کا تدبیع ۔

مِرس فَاسْ مراغ کے دُی دیگر بگوش بوش تو کویم کر فیست غرتوکس

اس نظریہ سے ایک قدم بھی ادھرا دھ ہوناانسان کو منزل سے سینکڑوں سال کی میا فت پر دُود کرد تبلیسے ۔

> ا منكه ما مركّ شند رويم دردل بوده است دوريُ ما غا منطان از قرب مزل بوده آ

بحولوگ عارف بالنَّه بين وه اس مُو قَلَّف سے ايک قدم مجي بامِرْنكلنا اپني مِلاكت د - تربيد

خيال كريتيس.

منوردار إج كيرس ف محاب اس كوغورس مطالع كرنا ا درج كي مير دل

میں سے اور ج کچھیں کہنا چا ہتا تھا، اسے کھلے کھلا بنیں کھ سکتا کیونکہ دور دور تا۔

بے عقل ہوگوں سے سوا اور کوئی نظر بنیں آرہا ۔ کچتے ہیں کہ تنبید مسلک میں تعقیبہ کرنے
کی اجازت ہے بگراس طرح کے مسائِل میں تو میں سمجتنا ہوں کہ جبرے لئے تقید کرنا
مبائز ہی نہیں بلکہ حزوری ہوجا تاہے ، اللہ صلّ علی حجید و علی اُس فحید و سلّم
من باغ جہاں را نظے دیدم وس اللہ وسل مالئہ وسس باقی ہوس فونط

خْصُلْقاء: حضرتِ مولاناصاحتِ كَصِفلفاء بعِشمار بين - (١) ان بين - يسب سے بزرگ اور آپ کے قائم مقام حضرت خواجر اور محدصاحب مهار وی بہے جن كا ذكر آيئده صفيات مين تنظ كالسرب مولانا صبيا الدين جع بدري رس مولانا جمال الدّين راميوريَّ (مه) سيد احمدُّ (۵) مولوي غلام فريدَحشِّتي نُرُاه) مير ميع الدّنِ رى صونى يار محد ومر مير مح يعظيم بن عبدالرحل (ان كوسلسك نقت بنديديل هلافت متى (9) مولانا ظهورالمندم (قل المحدامان النزيع دال مولوى روستن عن الا (١٢) مي بعصمت اللير (١٣١) مولانات س الدين ١٨٧٥) حاجى لال صاحب ( يادرسي ماجي لالصاحبٌ مولا تأمُّس الدِّينُ كم مديقة مكر غلا فت اوفي من صفروت مولانا تُصابُ سى بى كىفىت يقى (١٥) مولوى عبدالله (١٧) مولوى خدا بخن ج (١٧) ثناه في الله و (١٨) مولوى قطب الدّينيُّ (١٩) نواب غازى الدّين خالٌ ملقتب بدنظام الملك (٢٠) مولوى محد غوت ج (۲۱) حاجی احد ۱۲۲) حاجی فدانجشن ۳ (۲۲) شاه قمرالدین (۲۲) شاه روح اللَّدْ (۲۵) شار تشيير تشريفين (۲۷) مولوي عبدالله ثاني (۲۷) مولانا حن على صا (۲۸) محدّد اصل حروه في ميرمجد حرد س) حافظ سعد النده راس) مولوي محد كل احرب ميرزا محدی بیدارج. خلفا دمتمے بیر نام مرا<del>ب منی</del>انی اور متنزی نواب غازی المرین خان دح ىس موجود بس ـ نيزمتنزى مذكورين نواب صاحب فرلمتے سى: من قطيعه وبعض لعرتيفق

رتبنازد فزد ولا تنقص

بمنزى الالله بن تصنيف بولى عقى ص كدن ديل آخرى تعرس سال

تصنيف تكتاب: م

بمال نف م ادائے کلام سال نظر کتاب گفت نظام

من كتا بون كر معن سے لم تنقص مكن سے جياكر بيد مثال سے كرمولوى الله نبازا حدصا حب برملوی قدس سرہ لیے وا لدگرامی مشن الدین کے مرد بنطقے مگراً ان کو غلافت اورنیف صرت مولاناصاحب (مولانا فحزالدین دملوی) سے تھا اور ای کے يليه كع مريدين اب تك بها دامنجرة حبنتية يراعة بي آدراً ك محضلفاء اس سلسله فحزيد برن زكرت سي اليكن أن ك نعاندا ك كع مع مدول كا منادين مكول ك ووحفرت مرلاناصاحية سے خلافت كے حصول كے بعد جناب شا و عبد الله بغدا دى رامبدري محدريه وكتن واس امري معف كواعتراص سے كرصن مولانا صاحب كے تعليف ك کی اور عبکہ سے تکیل کی حاجت بنیں ہوسکی عمر بداغ آحن قوی بنیں ہے جبیاک اس مثال سے واضح بوگا كم حضرت نواجه مودودكتيتى جملافت حاصل كرف كے بدير حضرت خاج احمد عام المسيم متفيض بوئ - نبر له تينفص كي يمنا ل عبي سے كم موادي يم الله ماحب امروبي جدهيد دي تصريت مولانا ماحي كم يادان كاملين مي سيق د ادر وكون كوم يدكيا كرت ستق والله اعلم عالمصواب رابية قاصى على حدرصاحب مكذرا دى رجواس مجدموع ورس كصبندى استعارس يدمعلوم موتاب كدده ان ك

طعار سے علادہ می صفرت دولانا صاحب کے ادر خلفار ہوں گے مگر حقیقت سے
ان کے علادہ می صفرت دولانا صاحب کے ادر خلفار ہوں گے مگر حقیقت سے
کہ حضرت مولانا صاحب کا سلسلہ جتنا صفرت نواجہ آور ٹھے مصاحب ہمار وی سے جاری ہوا
اُنا دوسروں سے کم ہما کا کیندہ صفحات میں آپ کا ذکر نیم کیا جائے گا۔

### جصته سوم

## قبلهٔ عالم صنرت خواجهٔ نور محرّ مهار وي

رزيت مدلانا فؤالليذمص ديلى سمت جائفيّا ن حندت نعراج نمنع تعليدالدين هرينجس ٢ ١٩٣١م و فركيبيات مسئون حندة نراج غود المعيدالدين حرف كلعيان ها- ١٧٧٨ ما فركعيات مومل ويلي حنست نواج خدم نهمانه المدين والموس ۱۲۹۱هو حشرات نعرام خدومعين المدين هرمخي ٥٥٥٥ اح مندیت نمیام کرا ل الوبی فجرتنجیس ۲۰ ۱۳۲۰ عفدشت ثواج سيف ألوييث هجب منعرشد ننداج احتجا المديين لكاب حفدت خواج غويهم سين المداين عابر عرفر شوميان ٢ ١٩٧١مع حدَة نواج غري بالشيادان من المعلى أديرالويا المهمة حدَة نواج غري أليدادين هران غرة مواج همته أديرالويا المه حقيظ غواج ما دفدادين عبد مدندن حشيّا المشركير حذات خداب نحدي فريع هارمون بناحذت نعام شدي لموالدي المرحيم اليون تأسيد المدار نحدي فريع هارمون بناحذت نعام شدي لموالدي المرحيم اليون آ بد نے تشا دس خین ی عی توشد او دکھد آ با وصی عوش خواج کمیم معین العیل کھے۔ عرض مع مع مع وضير بد بد نيربها م معبر أه عشدميا لاعرض خديهم صيئ الدين مصبيع لإدمن مشومي ودخمنا وبين

آفاب فلک ولایت بنورشیر برج برایت وارث ملک بوت مناب فلک بوت مناب فلک ولایت بنورشیر برج برایی وارث ملک بوت مناب فلی مناب فلی فلی مناب فلی مناب فلی منابع از وادا تقد و منابع از وی رحمت الله علیه منابع اید منابع اید منابع از وی رحمت الله علیه

ضافران : آپ کاسم مبارک پہتی تھا اور لقب نور تھے۔ یہ نقب آپ کو آپ کے مرضد صفرت مولانا فخرالد بن دبئوگ نے عطافر لیا تھا۔ آپ کھرل تھے جو بیجار تھم کی ایک شاخ ہے۔ آپ کی والدہ محرّمہ کا ام عاقل تی ہی تھا۔ بمن سے والد کمال صاحب توم بہتا سے تھے اور قصبہ بھیو ترویس رہتے تھے۔ بھیو ترو مہار شریق سے بعنوب کی طرف جنور کھے۔ تقریباً ۳۵ یا ۲۰ کوس کے فاصلہ ہرسے۔

آپ کے والد صاحب کانام بندال تھا۔ صفرت تواج نور کھڑ کا سلسلہ نسب ہوں ہے: نواج نور کھڑ بن میران بن داتا بن دیا بن کور بن کھڑ بن میران می ہوں میں میں بن کھرین ہوتی بن کھرل بن سورت بن میں بن کا دول میں جا اس سورت بن بن بندین مول چند بن راج میرکی بن داج بن میں بن بنوار کی اولاد بن چوالیہ ویں بہشت ہیں ہے۔ میں نے شخر کی سوری ہشت ہیں ہے۔ میں نے شخر کی ہول ہے۔

ماہرین سے یو بھی سناہے ۔ البتہ میچے میچے حال اللّہ ہی بہتر جا نماہے ۔ الب و نی ۔ ولا ورت ماہونی ۔ الب کی جا تھا درت ماہ الرحضان المبادک کی رات ہونی ۔ آپ کی جائے ولادت قصبہ چھا آسیتے ہوٹالہ مہار شر لیف سے تین کوس سے فاصلہ پرمشرق کی طرف ہے۔ آپ کے آباؤ اجلا و اسی بہتی ہیں رہتے تھے ۔ بعد ازاں آپ سے والبر ما جداس قصبہ سے نقلِ ممانی کرسے مہارشریف ہیں تیام پریر ہوئے۔ آپ جار بھائی تھے۔ دوسرے ملک بریان ، تمسیرے جار بھائی تھے۔ دوسرے ملک بریان ، تمسیرے خواج تورش کی تائم خانون میں میں جن کا نام بی بی قائم خانون میں اب کی دیک بہن مقبیں جن کا نام بی بی قائم خانون مقاربان کے خاون کا اس کا تم خال بن سا ہو کا مقا ،

وا قعر : حزت ساجراده فرد نختی بن حزت نواج محوی صرت نواج نوراخگر بن محزت تبله عالم خواجه تورعد مهاروی فراند بن که پس نے دیے وا دا محزت خواجه نوراحدمها ددگی سے شناہے ۔ وہ فراست تھے کہ ایک دفعہ صرت قبله عالم کرات مے تو

مهار شريف سه پاکيتن فريف سيدي روانه موسئة تاكة حضرت با بافريدالدين حجيج خكري عرس مبارك يس خركت كري وجب بيض آبائي كاؤل يوالديس بيني توآب نے اپنے خادم احمد کو اہم ہو کو مخاطب کرتے ہوئے فروا یا داک و قت کام آپ اسی کو عام طور درخنا طب که کرتے تھے ، کرشمال احد یم نے بجبن میں دوسرے بچول كے ساخد اس جگر جال لگا با داور ايك جگر كى طرف اشاره كر يحد فر مايك ماس جگرى \_ تدرت كاتن فنديه جواكدميرس ووسرس ساعتيول كر مبال مين تبتر مينية عقے مگر مرب جال میں کوئی ٹیٹر بہیں میسٹان ای احد مذکور نے عرض کیا کہ قبلہ آپ کا جال باطنی ى شېبازول اۇر بىلۇل سىسىئە ئىقە . زىرىتىرون سىسىئە . إن كى كا مجال يىتى كروه آپ ك جال يس يعضة أورمنها زول اور بهاؤل كامكر يلة .

مادر زادولى: قبلُ عالم تصرب نواج ورعي مهاروي مادر زادولى تعد منقول ب كراكب كى والدو محرمه البعى نابالغ تقيل أور الجي شادى منهي موفى عتى اورايي دالدے گرقمبہ میوارہ یں رہی تنیں کرایک بزرگ فع دریا تیکوارہ اس تعبہ ين آستَ . صاحب موصوف ابينے دور کے کا ملول بیں سے منعے . صاحب نسبت و كشف وكرامت عظة أورح صفرت يشي عيد الكرجم إنيالٌ سي خليف وسجاوه نيبن تف. نیکوکارہ دراصل مصرّت شیخ عِدالنّرجِها نیاق کم لقب مقا-بان کی اولا داوران سے الفاء معى إسى تسبت سع نيكوكاره كهلات تقر

حصرت شيخ عبد التدجها نيال نيكو كارة مصرت مخدوم جها نيال سيد مبلال الدين بخارك كدخلفاء سي عقف إن كاوطن موضع والبن عقا بوكو علما فالم سع نواح یں سبے ۔ا وربہاول پورسے ریامتی عملہ کی رہائش گاہ ہے ۔موضع متنے وا ہن ملکہ يس مضور شي كريم ملى الترعليدولم كاجتد شروي بمي به

فتح وركيا نيكوكارة ك تعبي عبواره أوراس ك نواح بس بهت مريد عق للزاوه برسال اپنے مریدوں سے پاس آیا کریتے ہے ۔ ایک دف پر بزرگ اِسی قصبہ کھولرہ ہیں اپنے مریدوں سے پاس آئے ہوسے تھے۔ میدارہ کی تیا توم

مرد و زن اگ سے مرید ہے۔ سب بان کی زیارت سے لئے گئے بصرت خواج نور محمد مہارون کی دائدہ محرمہ ہے ہمراہ اُن کی زیارت کے لئے کا دائدہ محرمہ ہے ہمراہ اُن کی زیارت کے لئے گئی بصرت نیکوکارہ کسی کی طرف متوج نہ ہوئے۔ بلکہ بار بار تیز تیز نظروں سے عاقل اُن کی صاحبہ کے جرہ کی طرف د دیکھتے تھے ، بلا ہم زیس مردوں نے باس بزرگ پر بدگانی کی اور ایک ون کہا کہ حصرت آب ہماسے ہیروم خد ہی اور ہم تما م آپ کے غلام ہیں اور می تا م آپ کے غلام ہیں اور می تا م آپ کے غلام ہیں اس مؤے آپ کے غلام ہیں اور کہا کہ دے ما ہم رہینو تہ ہاری بیٹیوں کو اس نظر سے نہ دیکھیں بصرت نیکوکا اُن کہا کہ دے ما ہم رہینو تہ ہاری بیٹیاں ہیں ۔ ہیں غیر نظر سے باس لوگی کی طرف دیکھنے کی طرف نہیں دیکھتا ہم ہیں بار بار اور شیز نیز نظر سے باس کے جہو کی طرف دیکھنے کی دوجہ ہے کہ ہیں باس سے بطی میں ایک قطب کو دیکھتا ہوں یقی تعاملے نے جھے بنایا ہے کہ اس عاقل بی بی سے شام جہاں سیراب ہوگا۔ جس سے فیضا ان سے تمام جہاں سیراب ہوگا۔

منقول ہے کہ جب عاقل ہی ہی صاحبی خادی میال ہندال سے ہوگئی اور
وہ اپنے گھر ہو خالہ ہیں ہے گئے تو وہال ایک بزرگ پنج دالا کشریف لائے
وہ ہیلے بھی وہاں آبا کرتے تھے۔ یہ بزرگ سلسلہ قادر یہ ہے ایک پنج صفرت سلطان
عجود لنگاہ کے مربیہ تھے۔ ان دو توں بزرگ سلسلہ قادر یہ ہے ایک پنج صفرت سلطان
ہے۔ قصید دوگہ دریائے لاوی ہے کناکہ کو طی کما تیسے قربیب ہے۔ البشہ صفرت دو کوی
والا آس وقت تصبیح میں رہتے تھے ہو مہار شریف کے قربیب ہے۔ وہ اکنو ہو بالا
اور اس کے نواح ہیں آ کم و رفت تھے۔ وہ اِس علاقہ ہیں کانی خبرت رکھتے تھے
اور ساوے بہرے والا سے نقب سے مشہور تھے۔ یعنی سبزور ستا روالا جب بھی وہ
اور ساوے بہرے والا سے نقب سے مشہور تھے۔ یعنی سبزور ستا روالا جب بھی وہ
اور ساوے بہرے والا سے نقب سے مشہور تھے۔ یعنی سبزور ستا روالا جب بھی وہ
اور ساوے بہرے والا سے نقب سے مشہور تھے۔ یعنی سبزور ستا روالا جب بھی وہ
مار اُن کی زیارت سے انہ جا تیں تو وہ مروق کی ہے ، ورمایا ہیں متباری تعظیم
ماحب نے عرض کیا کہ یاصغرے میری تعظیم کا باعث کی ہے ، ورمایا ہیں متباری تعظیم

نبی کرتا - بلک اصل بات بسبے کر تہاری پیشائی یں مضرت عوش زه ال کا نور نور خید ک طرح چک کسے ، بیک اس کی تعظیم کرتا مول -

میس دن مواجہ تور محر پیدا ہوئے ،آپ کی دادی صاحبہ نے نواب دیکھا کر ایک الیسا جراغ ال کے گھریل روسٹی ہوگیہ ہے ،حس کی روشنی آسمان سے زمین ک سرح کر جلوہ فکن ہوئے ہے ۔ اور تمام روئے زبین کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ ساتھ ہی ہی جی نیکھا کر تمام کھریں نوفنو بعبل گئی ہے ۔ جب بیلار ہو ہیں تو بان کے دل چی نوف وہراس پیلا ہوا کہ شا پرجائٹ کا افرید ہوئی تو بان کے دل چی نوف وہراس پیلا مواکہ شا پرجائٹ کا افرید ہوئی دولوں بیٹنے احکر فرکور کا وُل بیں تنظیر بھی ال لئے ،آپ کی دادی صاحبہ بان کے پاس گئیں اور اپنا تواب سنا یا بعضریت دودی والگرفے تسلی دی اور فرما یا کہ با نکل خوف نہ کریں ۔ آپ کے گھریں ایک الیسا چراغ روشن ہوگا ۔ سے نور سے تمام عالم متور موجائے گا ۔

فغر بنم الدین نے بیرومر خدص شاہ محد سلیان اونسو کی نربان مبارک سے متابعا، دہ فرائے ہے کہ ایک واق صرت فیج احکّہ ندکور کا گزر ایک کنوئیں پرمچا، اسس کنوئیں برگاؤں کی عورتیں یا نی بھرنے آیا کر تی تقیں - اُس وان عاقب فرقی سا حبی دورتو عورتوں کے ہمراہ باتی بھرنے آئی ہوئی تقیں حب بیٹنے احکّہ کی نظر نواج توریخ آگی والدہ صاحب برائی تو تیز ٹیز نظروں سے دیکھنے گئے اور سا عقسا تھ کہتے تھے، بہل بہل بہل میں عورت بہل عورت اس عورت کی طرف ایسی تیز تیز نظروں سے دیکھتا ہے فرانے گئے کہ میں دیکھتا ہوں کھونواں کی طرف ایسی تیز تیز نظروں سے دیکھتا ہے فرانے گئے کہ میں دیکھتا ہوں کھوف وال کے مس جاسے گھر بہلا ہوگا۔

صاحبزادہ میاں عیداللہ بن حفرت اور سین بن صرت اور العمد شہر بن صفرت خواج اور خرائے منقول ہے۔ دہ فراتے تنے کا انہوں نے اپنی دادی میات بین حفرت منہ کرکی زواج بھر مہد سے سنا تقاردہ فراتی تقیس کہ انہوں نے اپنی سیاس عاقل ہی بی صاحب سے سنا تقا۔ وہ فراتی تقیس کہ میں ایس دن بچین ہیں موضع بھولویں ابنی سم عرسہ میلیوں سے ساتھ کھیل رہی عتی کہ ساوے چہرے والے درولیش ینی فیخ احدٌ نرکور تشریف لائے اور ہماری طرف دیجھنے لگے جب ہیں کھڑی ہو

ہاتی تو وہ بھی کھڑے ہم جاتے اور جب ہیں بیعظ جاتی تو وہ بھی بیط جاتے۔ انہو

نے اس طرح چند والکیا میری سہیلیوں نے آن سے بوجھاک اے درونش یہ آپ کیا

کررہ ہے ہیں۔ فروا اس لڑکی کا اوب کررام ہوں اور عاقل ہی ہی صاحبہ کی طرف اف او

کیا اور فرایا کر اس لڑکی کے شکم ہیں ایک تعل ہے بین اس تعل کی تعظیم کے لئے

کھڑا ہوں ۔ اور مراو داس تعل سے حضرت قبلا عالم ہم تھے بچ نکہ لڑکہوں نے

اس درویش سے یہ بات سس رکھی تھی اس لئے حضرت قبلا عالم ہم کی والدہ کونوش

طبعی سے کہاکرتی شیں کو اے بی ہم تہاں شکم ہیں تعل سے افراسے توڑی اور ر

جبيداك يبلغ ذكركيامها بيكلب كم مضرت فواجه نود محدَّسما دمضان المبادك م<u>لك الع</u> کی دات بدا موست و داد شدمے بعد آپ تعظیم دمضان المبا کرک کی وجسعے وران کے وقت ودود نہیں باکرتے سے مرف دات سے دقت پیٹے تنے جب کہی دن سے وقت آپ کی والده صاحب آب كو دوده بلانا مِيابيّ تُوكُريه وزاري كريّه . آپ كى والده أور دارى نے خیال کیا کہ کسی بیماری یا دوسرے حارمندی وجرسے دود صرمنیں پیتے البذائلي تشویش مولیٔ «الفاقاً ایک دل پیٹے ا*حگریہ کور مھیم وضع بچٹا لسسے گزیسے ۔ آپ* کی وادی آپ كواكس بزرك كى خدمت بين المع كبي اورا بنى تشويش كاذكر كيا انبول نع فرما باك بالكل عم ذكرد أب كاير بجيغوث زمال ہے - رمضان المبارك كا تعظيم كى وجسے دن کے اوقات میں دو وصر مہیں پیتا اور روزہ رکھتاہے افت المر أنعائى رمضان المبارك سے بعد دن سے وقت میں وود صبا كرسے گا۔ فتح احكر فركور آپ كی تعظیم سے لئے کھڑے ہوئے اُور قبلُ عالم کی زیارت سے بہت مسرود موشے اور فروانے لگے کہ اس خاہدات كى قىرت وسعادت كاكياكينا جهال اليساقطب زارز بيلا مؤكدايك دن تمام جهال دس سع خیض یاب وگا۔ اور صفورنی کریم صلی التُرعلی کے اس کو ان کی ذات سے تازگی حاصل ہوگی ، عفروز ما با إسس بيح كا ادب كيا كريں راب كى وا دى صاحب ب

۱۳۳ نوسفیزی مش موبہت نوش ہوہیں ۔سبھ

تا بال چوگشت مرز فور محرگ بر فور شدسیهرز فور محرگ بُرُفرت گشت ادر گیمی درخوش روستن منود چهروز فور محرکی

ما جزادہ غلام فریڈین تواجہ وراحگرین تواجہ نور مخکست منفول ہے کہ آن سے والمد

بھی کرایا اس کے بعد مہارشراف ہے بانچ بچکوس کے فاصلے پرموض بہتو ہیں تعلیم کہ مامسل کی بھر باکہتن فریون بہتو ہی موضع بلات میں موضع بلات میں موضع بالات میں موضع بالات میں موضع بالات میں موضع میں موضع میں موضع میں موضع احمال پندر کیا ہی بڑھیں ، بعدازاں لا بہتر تشریف ہے گئے ، دبلی میں حضرت مولانا کو الدین کے ۔ اور مبالا مرز مرز یو تعلیم سے سئے دبلی میں حضرت مولانا کو الدین سے علوم خلام کی داور مامل کے اور نعمت وخلافت بائی بین حضرت مولانا کو الدین سے علوم خلام کی در میں والمن مامسل کے اور نعمت وخلافت بائی بین حضرت میں والمن

ے باہردہ كريم واليس مهار شريف لوك أور فاتي خداكى تربيت فرونى لك . منقول كروب حضرت قبله عالم مهار شريف سے لاجور اور دلى كى ستمت تضريب

مع کے اور ایک مات تک آپ سے والدین کوآپ سے احوال کی کوئی خبر نہ ملی تودہ آپ

ک ملا لئے سے بہت مغوم موسے ایک دن شیخ احدودی والدہ بار شریف بی صب بر معول آسے آپ کی دالدہ صاحب ای کی خدمت بی نذر و نیاز سے کرگئیں اور اسیٹ

بیٹے کی دا بسی سے سے دعا کرائی۔ انہوں نے دعا کی اور فرما پاک خاطر جمع رکھو۔ آپ کا

بيًّا طِيدوالِس أَتْ كَا أوربيْت اعل أوربلندم استحسا عدا تُ كا-

منقول ہے کہ من دنوں صرت قبائے اللّم حافظ محد مسعود سے مبارشریف ہیں قرآن پاک پٹھتے تھے توشیخ النجی ددی حالا کا مجی اتفاقاً مہا رشر لیف سے گزر ہوا اور اتفاق سے ڈرج بھی حافظ محد مسعود مبارکی مسجد میں کیا۔ وہاں جب اِن کی نظر حضر ہے خاص فرد می گری جبرهٔ مبارک بر برطی توفرای بهای النداس بیدے برایک زماندائے گاک شابان دقت اس کے در اقارس برسی و کریں گے اور تمام خانوا دوں کے لوگ آب سے توسل حاصل کریں گے ۔ آب کے استاد محد مسعود حہار نے جب برسی نومسکوائے اور کہنے لگے جی ن الند اس زمان میں ایسے اولیا الندرہ گئے ہیں جو بر کہنے ہیں کہ ہندال کا بطیابو اپینے سرمیہ گئے ہی تو بر کہنے ہیں کہ ہندال کا بطیابو اپینے سرمیہ گئے ہی سے الماقا جو اور الما الم برسی و کریں گئے ۔ اسے سخر منہیں کر رسی ایسے وروا نما ہم برسی و کریں گئے ۔ اسے سخر منہیں کرنے ہیں اور بروری پیشید ہیں ۔ سخر منہیں کا ورمیری اولاد اسس کے میرسی ورقوا سس باست سے بے خبر سے ۔ ایک وقت سخر کا کہ میرسے خاندال کو بھی اس سے طغیل عرب سے گی ۔ اور میری اولاد اسس کے میرس سے ایسے طغیل عرب سے گی ۔ اور میری اولاد اسس کے حضرت قباری اولاد اسس کے حضرت قباری اولاد اسس کے حضرت قباری گئی کا مربیہ بنا ۔ اور غلام می الدین کا بیٹا امام الدین محضرت قباری گئی اور اس وری خلام می الدین کا مربید بنا ۔ اور غلام می الدین کا بیٹا امام الدین محضرت قباری گئی کی موسی میارک برمیعیت کی اور اس دری خلامی کو اپنے لئے بہاد ل بور نے بی آپ کے وست مبارک برمیعیت کی اور اس دری خلامی کو اپنے لئے باعث خرف سجھا۔

معضرت قبلهٔ عالمٌ عافظ محد مسعود مهامست قرآن پاک آور خدکت بی پرطه کرجب سن تیز کو پہنچ توآب کے والدصاصی آور آپ کے بھا بٹوں نے جا باکد آپ کو کاروبار دنیا میر مشغول کریں آور مزیج عیسل علم سے بازد کھیں گری خرید قاری خال کے طف سے مجرت کی ۔ کچے عرصه موضع برتیر آل پی تعلیم حاصل کی میچر ڈورو فاری خال کی طرف پہلے گئے آور وہاں شرح ملا کا بہر باطا و اسس سے بعد مرز دیا علم حاصل سمی سے لئے معنرت محکم دین سیوانی کی رفاقت میں لا بور چلے گئے ۔ معفرت محکم دین سیلانی اپنے وقت سے اولیا دہیں سے غفے -

سنقول ہے کہ خرت ثبلہ نا کھ تجب لا ہور میں تعییم حاص مرر ہے تھے تو گدانی کرئے چیٹ پالٹ سے - ایک لات جبکہ تا ریک لات تھی اور با دل دطوفان تھا - آپ کدائی سے لئے تئے ہوسے تھے کر آپ کا باقدں تعیسل گیا - آپ زمین برگر بڑے۔ اور آپ کے پڑے گندے اور نا پاک ہوگئے آب نے اُس حالت ہیں النّدتعالیٰ کی جناب ہیں مناجات کی کرخواوں ا اب مجھے اس لگائی سے رہائی واوا و پیجئے ۔ اُس دن سے حق تعالیٰ آپ کو عنیب سے روٹری پہنچا تے تنے اور اس طرت آپ کو گوائی سے مجات مل گئی ا ور مھر مانگنے کی حاجت زرہی ۔

حدث قبل عالم الا بورسے باکبتن آسے اکروباں سے اپنے وطن آسے رہیسا کہ خلامہ تدانفوا اگر ہیں لکھا ہوا ہیں آپ چندون وطن ہیں ہے۔ ویاں سے وہی چلے گئے اکور نواب فازی الدین فائ کے ہریرے ہیں حافظ بر توروا رسے کا بہر کا سبق فروع کردیا۔
اُن ہی ایام ہیں حفرت مولانا صاحب اور گ آبادسے دلی نشریب ہے آئے بچا کچہ صول علم کے لئے اُن کے پاس رہنے لگے اکر اُن سے قبلی کا درس لیا ، بعد میں جب حفرت مولانا صاحب کی کومت وہزرگی کا پہر چلا تو اُن سے بیعت کی ۔ پھر اِس سے چند ماہ بعد حضرت مولانا صاحب کے کہراہ یا گئین آئے ۔ دجس کا ذکر آ کے فلام آلفوا اُرسے ورج کیا جا داہے ۔)

ما جزادہ میاں غلام فریرمہا رقی سے منقول ہے کہ جب حضرت نواج فور محتم بنداہ سال کے بعد مہا رشر دیف والیس تنفہ دیف لائے تو دراصل اِن کے آنے کی دج برحتی کہ ان کے ببرومریش رحضرت مولا؟ فزالدین وہٹوئی محضرت با با فریدالدین گنج ہے گڑسے عموس مبارک ہیں شرکت سے سلے ایام عرس سے چدروز تھل پاکپٹن تشد دیف لائے ۔ علاج فور محد مصاحب ایف مرخد کے ہمراہ غلے بکد نظر اور ڈیرے کا تنام انتظام آپ کے بہر تھا۔ پاکپٹن بینچ کر حضرت مولانا ما حیث سنے فرایا شیال اور محد عرس ہیں ابھی ویر ہے تہ مہیں آکھ وی کر حضرت ہولانا ما حیث سنے فرایا شیال اور محد عرس ہیں ابھی ویر ہے تہ مہیں آکھ وی کر خصرت ہے۔ تم مہار شرکیت بیلے جاڈ - وہاں چندون قیام کر ہے ابنی والدہ صاحب سے مطابق قبلا عالم مہار کر ایش مرشد سے مطابق قبلا عالم مہار مرشد سے مرشد سے مطابق قبلا عالم مہار میں ہی ہوتے ہے۔ جب مہار شرکیت ہینچ تو ناری آگئی ۔ اِس بری علی بریش سے دنوں ہیں بائی آجا باکرتا متفا ، اور باقی دنوں ہیں خشک رہی تھی ۔ واب میں موال اس میں یا نی مقا ۔ جب قبلا عالم کم ہیں ساوار

بدن برترتا، سرم کا ہ جار ترکی اور کا ناسنے پر می کا نوٹار کھے ایک بندوستانی سے رَدب بیں اُس ندی سے گذر رہے تھے ۔ تواس وقت مہار نثر دین کی چندی رتیں ندى ملى كيرك دهوريى نقيل ال يسسه ايك أب كي جي يا خالم تقيل رجب مس نے معزت قبایمالم کوہدوستا پنول سے روپ میں دیکھا تو پوچھا۔ اسے ورولیش تومهنادوستان سعد آریاسید. بهادا . پھی ایک پیٹا بابل نام اس شکل وصو<del>یز</del> الا اس طرف کیا عقا کیا اس کی کچے خبریت بعضرت نے فروایا میں وہی ہوں -جب آپ کی چی سنے پر طریستی تو پھاگ کرا ہے کی والدہ صاحب کونیردی اورمبارک دی۔ معضرت قبل عالم بيلے ابعث استاد محد سعود مهاری مسجد پس سنے اور اک سے طاقات کی ۔ پرمسیار آج کل مسید تواب خاری الدین طان سے نام سے شہورسہے ۔ اس سے کہ پہلی سجدسے گرما نے سے بعد نواب مذکور سے اس چک پر حجرۃ قبلۂ مائم کے قریب از سرتوببت اعلىمسيدتعميري عنى- زكاتب الحروف تجم الدين كتلب كريهلى مسجد ابعى موبورسے والبہ اس کی چھت گرمی ہے اوراب بغیر جےت کے کھڑی ہے ،) اتنے ہیں تب ك داده عرمروبي معيدين تشريف في أين وأورايف ميطسه طاقات كى . بهد توآب كونه بهمانا ممرميرناك كى نشان سعة تبله عالم كوبهما ناساب كى ناك يرتل عقا أسس بهانا - يعض كبية بيك واقعد يول بك كرجب قبله عالم في مسيري مها کراچنے استاد محدمسعود صاحب ستے ملاقات کی ٹوانہوں نے کسی آدمی کو اکپ کی والدہ صاحبرے پاس بیجاکدا پکسٹخف دہلی سے آباہے۔ آب آبس اوراً پہنے بینط کی خراد تھے ليس أورمض كااوال كامرزكيا الب كاوالده صاحبه جبره بنطفاب واستصعبي ببنجال اورمح وسعودى طرف بشبت كريمه ببيط كثير يجرا بنول في قبرُعا لم سع ا يعتبيط وا حال يوجها . محارسعودكونسي آكئ معاقل بي بي جنا تحدست حيال كياك إن كا بنسناخانى *ا زحمَت نہيں۔ جب* نقاب بطايا توا پنے پينے كوپېچان ليا بصرت قبرُعالم ً فولاً اپنی والدہ صاحبہ کے قدم ہوس ہوئے اور ان کے ہماہ گھر بیلے گئے۔ ىخرّم آن لحظ كمشناق ببارے برمد- آدزومندنگایے بر لىكا ہے برمد

منعول ہے کہ جب صفرت قبائعالم مہارشر بیٹ سے پاکپٹن شریف سے بی رواد ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور اور دیگر بہت سے افراد صفرت ہا با فردادین کی ماد کا در اور میں مہارک ہیں شرکت سے بیٹے آپ سے ہمراہ رواد ہوئے حافظ شرف الدین ایسے کھوڑ سے پرسوار ساعف ساعف عا میں جب پاکپٹن شریف پہنچے تو ہوشن سے جا ہ صفت معلاق الدین موم در گی ہر دستوں سے قبام کیا یہ صفرت قبلہ عالم شرف ہمی ومنو کیا ۔ حفرت مولانا فخر الدین دہری سے رفقائے جب حضرت قبلہ عالم شرف ہو دیکھا تو بھاگ بھاگ

۱۲۸ کو آب سے قام ہوں ہوئے گئے۔ اُ ورنوشی سے کہنے گئے میاں صاحب آ گئے ،میاں صاب آ گئے ،میاں ص<sup>ب</sup> آگئے ،میاں ص<sup>ب</sup> آگئے ،میاں ص<sup>ب</sup> آگئے ،میاں ص<sup>ب</sup> آگئے ،میاں صاب یہ دیمیعا تو تعجب کی اُور ول ہیں کہا کہ بنال کرسے بیطے بابل کا بندہ سنان سے آدمی اثنا اوب کرتے ہیں ۔ اِن ہیں کون سی بزرگی ہے ہے ۔ اول میاں صاحب میاں صاحب بکار دہے ہیں ۔

معنرت قبل عالم پہلے صفرت با با فر بیالدین گئے شکرتے دوخہ مبادک پس حافر ہو کہ معنرت با باصاب کی خورت مولا نا صاب کی فد مدت میں جا کہ قدم ہو کہ حضرت مولا نا صاحب قبل عالم کی تعظیم کے لئے کھولیا ہے کہ مولائی صاحب اور دیگر گھروالوں قبل عالم کی تعظیم کے لئے کھولیہ ہوگئے ۔ پھر آپ کی والدہ صاحبہ اور دیگر گھروالوں کا حال ہو جہا ۔ بس کے بعد حضرت مولانا صاحب ب ب ب کا حال ہو جہا ۔ بس کے بعد حضرت مولانا صاحب نے در بابا ہو باب ہو

بىردى بى ما فنط شرف الدين في صفرت مولانا صاحب كے ارشاد كے مطابق مطرت قبلا عالم منت بيعت كى ـ

مب حضرت با بافر پیالدین گنج شکر کاعرس مبادک اختشام پذیر بچا اور سات محتم کوخلاق خالی کی خصرت مولانا مشاب سات محتم کوخلاق خالی کی تین سے مبطرف روان موان موسف گئی توصفرت مولانا مشاب کو اجاز شاخم کو فرما با اسے نور محکم میم ای باکیتن بیں دوماه نیام کریں گے . آپ کو اجاز ت دی جاتی ہے کہ آپ مبارخر لیف جا لیس اور اپنی والدہ صاحبہ سے ایجی طرح ملاقات کریں ۔ اور دوماه کے بعد مبارخر لیف جا س وابس آجا ہیں تباریا کم اجازت کے بعد مبارخر لیف کی طرف روان مہوئے ۔ اس وفوجا فظ خرف الدین نے قبلہ عالم کو ایٹ موسوار کرایا اور فود یا بیادہ آگے ہے جسمت قبل عالم نے مبار شریف بیں دوماہ تیام کی واب ووران وی دات یا وحق میں مشغول میں اور سات ساتھ مبارک رہے وابوں کو داہ بیایت کی تعین کرتے رہے۔

روماہ قیام کرنے سے بعدا پنی والدہ صاحب سے اجازت ہے کر پاکپتن ضریف کے لئے

رواز ہوئے۔اس وفد اپنے بھا پیُوں ملک سلطان اور ملک برلے ن کو، اپنے چھا تکھم پرکو

اکر اپنے، مشاو محد سعود کو اپنے ہمراہ سے گئے تاکہ وہ زے مولانا صاحب ہے

کرائیں ، جب پاکپتن خریف سعود کو اپنے ہمراہ سے گئے تاکہ وہ نے بی پہنچے تو مولانا صاحب ہپ

کرائیں ، جب پاکپتن خریف سے مقارت مولانا صاحب کی خدمت ہیں پہنچے تو مولانا صاحب ہپ

کا تعظیم سے لئے کھڑے ہوگئے، آپ سے تام ہمراہیوں کی خریت وعافیت وریافت کی اور ہر

ایک کانام وفف ن پوچھا ۔ قبلہ عالم کے خوش کیا کہ وہ رہ یہ میرے عبانی ، چھا اور استا و بیعت معافقہ کیا اور سب کو بیعت سے مفترف فرطا پر سعیدا حد کو، ہو حضرت مولانا صاحب سے معافقہ کیا اور سب کو بیعت سے مفترف فرطا پر سعیدا حد کو، ہو حضرت مولانا صاحب کے خلافا اور فلا می سے ۔ فرطا کم میاں صاحب کے بان تمام صاحبان کی خوب خدمت کری اور جو حاجبت ہو لوری کریں ۔ اس واقد کے جن چار میں بار میز بعد بعد شرا کے اور قبلہ عالم سے کے باولان

حضرت مّبرعالم کی دو بیٹیاں تقیس بڑی زمینب بی بی صاحبہ بن کی شادی خلا عمر صاحبہ بن کی شادی خلا عمر صاحب سکند لا آئی کا حرتید صاحبہ میں کا نکاح سیّد مشیر شاہ سے ہوا تھا ۔ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ اللَّهِ ﴾ مشیر شاہ سے ہوا تھا ۔ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴾ الله على الل

منقول ہے کہ پاکپتن شریف سے قیام کے دوران رجس قیام کا ذکر ہو چکا ہے)
معزے موں ناصاحب کے لنگر کا تمام انتظام حضرت تبله عالم کے پر دی تعا بہا پر کہ فرج
کی رقم ختم ہوگئی ۔ نبله عالم نے معزت مولاناصاحب سے عرض کیا کہ صفرت خرچ کی رقم
ختم ہوگئی ہے جھزت مولانا صاحب نے پوچپاکہ کوئی چیز موج دسیے کہ اُست ذرخت
کرکے لنگریار کا رکھا جائے عرض کیا کہ آپ کی تلوار کے سوا اور کوئی چیز بہاں ہے
فرط یا کہ کل میری یہ تلوار فروخت کر دی جلئے اور اس رقم سے لنگر کا کام جاری
دکھا جائے۔ اور دروییشوں کو کھانا کھلا پاجلئے اتفاقا اُسی مات پور آئے اور حزت
مولاناصاحب کی دہی تلوار چوری کرے لے گئے۔ میچ ہوئی تو تلوار نہ ملی ۔ قبلہ عالمی فراد کے عرض کیا کہ جائے تو کل کو تلوار

ك فروفت سے نقصان بيني كا خارشد تفا - الجهامواكد چورى موكئى -

کہتے ہیں کہ چوروں نے وہ تلوار قصبہ ملکا کے تواب باشم طاں بانس کے پاس فروت کردی پیس دن بیشم خال نے کموارٹریکری **وہ اُسی دن** سے بی*ار رہنے لگا۔* ایک دل نواب ندکورکا ایک دوست مزانع پرسی <u>صحیص</u>ے آیا نوابسنے تلوار *سے خرب*رنے اً وراسی دن سے ہمار ہوجانے کاواقعہ بابان کیا ۔ چونکہ معفرت مولانا صاحبٌ كى لوارىچىرى مونى قاقعد خېورموجيكات لېداس شخص كويبى ينه نغا-اس نے نواب ندکورے کہاکہ یہ بنوار سندوستان سے ایک کامل بزرگ کی ہے۔ وہ آج کل پاکپتن خری*ے ہے ہوستے ہیں ۔وہیں سے ان کی تلوار بچ*ری ہوئی سے ا*ور یہ وہی تلوارہ*ے باخم خال نے اینے دوست سے کہا کریہ عمالہ ہے جا اُن کووالیس کردسے اُ ور میرسے ہے وعائے صحبت کرا۔اُس شخص سے کہاکہ کواروائیس میمزو۔ پس اِن سے پاس جا با بوں بہ الوار إن كى طرت سے ته ہى خبیش كرا دوں كا . اور محست كى دُعا <sub>کرا</sub>ؤں گا۔ وہ شخص مصرفت موان معاصبے کی خدمیت پس آیا اُور بیٹم خاں سے تلوارخربارنے اوراس ون سے بیمارسٹے کا واقعہ بیان کیا-اُ ورکہا کہ فی الحال آپ وہ الوار أ سے بن ویں بعضرت مولانا صاحب نے فروا پاکدائس سے حق اس بہتر منہ ہے کہ وہ تلوار اپنے پاس رکھے ۔ اُسے کہو کہ اگروہ اپنی بہتری جا ہتا ہے تو مارکورہ تاوار مطرت با بافریدالدین گنج شکر کے سجادہ نشین مساصب کی تعدمت میں بھیج جے اس خص نے معرت مولانا صاحب کامکم ہتم خاں کو بنجا دیا۔ ہیٹم خاں نے دہ الوارحضرت سجاده نشين صاحب كى خدمت بس بينش كردى أسى دن سے اس كى جارى جاتی دہی - صابحرادہ غلام فریرمہاردگ فر<u>ا</u>تے <u>عق</u>ے کروہ ٹلواد اب بھی وا**ی**ان صاحب پاکپن شریف کے إل موبي وسے-

صاحزادہ تواجر بھتی ہی معفرت نواجر توراحگر بن نواجر نور محکّریت منفول ہے ۔ وہ نرواتے بھے کر ایک ول بیک سنگوٹر ٹریف ہیں جامشت کے وقت عوف زمال معزت نواج شاہ محرسلیمانؓ کی خدمت ہیں عین مشغولی کی حالت ہیں اِن سے مجرویس حاضہ ہوا۔

آپ مراقبه بي مشغول بينظ يقد - البشر آپ كيم و مبارك بر بشاشت و ويشي نا يان عني -بيَں نے عرض كيا كہ يا معفرے آنے آپ كے جيرُہ مبارك پرمسترت پا آ ہوں ۔ فريا يا ہاں صاحبواج صاحب بهت پرہے کہ آج پیک نے اپنے وا وا پر پھے ہت مواہ نا فخرالدین صاحب کے لادو وفعہ عالم امثال میں دیکھا ہے بحضرت مولانا صاحبؓ نے مجھے فروایاکہ اسے محدسیان وہ نولادی تلم جوانشقال سمے دفت بئ*ں نے نتہیں دیا مقا اُورج بعد بیں گڑھ*ی اضیّار خا *ں* میں پوری ہوگیا تھا۔ اُس کلم نے ان ہوگوں کی برٹس اکھیڑوی ہیں جنہوں نے اسے پوری کیا تھا - اوروہ شخص س نے پاکیٹن میں میری تلواد چرائی عتی - اس ک نسل ہیں ہر سال ایک دوآدمی تنل موستے ہیں -اور مہیشہ اس کی نسل میں تلوار جاتی سے گی ؟ میاں غلام فریدمہارُوّی سے منقول ہے ۔ وہ فرا تے تھے کہم وقت قبارعا لم حفرت نواج نور محدمها دُدًى نے مہارشرلیت ہیں مستنقل قیام اختیار کریا تو آپ نے یہ معمول بنالیاک برجعد کومهار شرلیف سے پاکپتن جاتے بعضرت یا باصا صرف سے مزاد مہارک كاطوات كريت اورحبع ويشت ، پذره سال بي معمول رايد ويد معد نسا ز بوا . وبار وثراي سے پاکپتن شریف پالیس کوس سے ناصد بہیں جب پنارہ سال گذر گئے توسفت بایامیا کامکم ہواک ا ب آ پ تکلیعت م*ٹری کریں - پہاں آنے کی بجائے ہرجیعہ کومیرے* پوتے تا <del>ج س</del>روم کی زیارت کرلیاکریں - اس حکم سے بعد آپ نے بہوں بٹا لیاک م جمعہ سے دن مہا رخر بعضد سے بتی چش<u>تیاں شریع</u> جاتے اَورحضریت ای الدین سروّرک زیادت کرتے یہتی چشتیا ں شریعت مها دِشرِلعِیْ سے این کوس جنوب کی طرف سے اور اب حضرت تبلہ عالم کی خا لقاہ ہی وہی موبودہ ہے ۔جب ماضر ہوتے تو کچہ فاصلہ سے ننگ یا ؤں ہوجاتے ۔فریانے مقے کہ اس

ہتی ہیں بہت سے شکھا سورسے ہیں ۔ صفرت شیخ تاج الدین سرگر حفرت بابا فریدا لدین کیج شکر آسے بیٹے صفرت دادان بازالدین سلحاکُ کے فرزند ہیں۔ حبسس تصبعیں آپ را کسٹس پذیر تھے۔ مفرت تابی سروسی نہید شے اسے بتی تاج سرور بھی کہتے ہیں اور اس جگہ کو بستی چنتیاں بھی کہتے ہیں ۔ اسس سے کے صفرت تاج الدین سے ورحیثی کی اولا دکیٹر تعداد ہیں یہاں دہتی تھی۔ پربستی بیکا نیرسے پاکہتن شریب کو جاتے ہوئے شمال کی طرف ۸ کوس سے فاصلہ پریئے ۔ پاکہتن شریب کو جاتے ہوئے سے اس کا مصر میں بیٹریٹ کریٹ کا میں ہوئے ۔

منتول ہے کرمفرن قبائ کا کم گر فایا کریتے سے کو بینے تان الدین سرور کہا ہیں کہ کہ ما حب ارشاد نہیں ہیں ، حصرت شیخ تان الدین سرور کے جمیر گان جی ایک صاحب میں بھی پینٹی ٹام صفے ہو حضرت قبلہ عالم کینئے تانے الدین سرور کی قربال جائے ہوئے ہو فرات سے کہ ایک د نور حضرت قبلہ عالم کینئے تانے الدین سرور کی قربال سے کے ایک دیا میں بین ال ایل قبور م کھوٹے ہو کر فائقہ چھورسے سے بین بین دہیں کھڑا تھا ہیں ول میں بینال آیا کہ بہ قبرستان الی قبور سے ہو گرفا ہے اور صفرت قبلہ عالم کے والدا ور وال المبلال اکور محمود سے مزاوات بھی بہیں ہیں۔ اب یہاں آپ کی قبر کے لئے کوئی والا المبلال اکور محمود سے مزاوات بھی بہیں ہیں۔ اب یہاں آپ کی قبر کے لئے کوئی میرے دل میں برخطوہ آیا ہی تھا کہ معزت قبلہ عالم کا دھا ہے جی ہو الد اللہ میں برخطوہ آیا ہی تھا کہ معزت قبلہ عالم کا دھا ہے جی ہو الدین تحریکے ہیں برخطوہ آیا ہی تھا کہ میری قبر جنت البقیع ہیں ہوگی۔ حاجی تجم الدین تحریک ہے ہیں ہیں کہ ''بیں نے خواجہ غلام مر پڑ گرفینہ وصفرت تواجہ نور گئڈ سے بھی یہ واقعہ السی طرع شنا ہے گ

منقول ہے کہ ایک دفد حدرت جلا عالم معزت کی شکرتے عرس مبادک بی فرکت سے سے پاکپتن جارہے ہے ۔ آپ کے ہمراہ سوار اور پیادہ بھی بے سنجار ہے۔

راٹ کو ایک گاؤں ہیں قیام قرمایا ہو مہار اور پاکپتن سے در دینان تھا۔ اگلی میچ دیا ہے مواز در ہوگئے۔ دوسرے دن میا ں حکم دین میلائی جو ایٹ وقت سے ابلاس ہیں ہے تھے اور اکٹر کی مسی میں اتسے ۔ وہ تنہا تھے اور اچنے مہراہ کوئی ردیق مہیں رکھتے تھے اور اکٹر اکیلے ہی پیادہ پاسفر کرتے تھے ۔ معاصب موسوف ہی قوم کھرل سے تھے اور ان کا ساسلہ او بیسید مقا۔ اُن سے اور صفرت قیاد کا کم سے درمیان کمال می سام ہو ہوگئی دوئی دیا ہے ہوں کا ایک شخص اُن سے درمیان کمال می سے تو وہ ہی پاکپتن جارہ ہے تھے ۔ کاؤں کا ایک شخص اُن سے دوئی دیا ہے ہی میں کہ وہ شخص اُن کام بیر عقا۔ اُن سے بہت می تو تا مقاء اُس شخص نے دھڑ ت

سر میرافی جرواتِی تو یه حقرت بین دینی میال محکم دین سیلاًی ، کدکی سے تعاقی نہیں دکھتے ۔ اور

ال کے اسف سے کسی کو تنگی اور مروروری نہیں ہوتی ۔ کل حافظ آبل پاکپنس گئے ۔ رات بہا سے

ال کے ساتھ بیا وہ اور سوار بہت سے ، اُن کے اُف سے بہاں توگوں کو بہت تعلیف ہوئی

یہ دروایتی ہے ۔ یہ تو دنیا داری سے یصفرت محکم دین سیلاً ٹی نے جب یہ بات سی تو روٹی

درکھ دی اکر را تھ کرچل دیئے ۔ اور فر بایا" کا حول و کا قوق ایجی جگر کسی و بی کا شکوہ مور با

ہو اِس جگر کو اگل گل جانی چا ہیئے اور اسے تباہ و دیر باد ہو جانا بجا ہیے ، بس جو نہا انہوں

نے یہ کہا اُسی وقت اس کا دُں کو اگل گل گئی ۔ دھاجی نجم الدین کی کھھتے ہیں کہ، میں نے نواجہ

نور بخش سجادہ نغین صفرت قبلہ عالم سے ایسے ہی سنا ہے ۔ البتہ میاں غلام رسول جنو کس کے

بہادل پور کہتے تھے کریہ واقد بہاول پور سے قریب ایک قصید میں ہوا تھا ۔ اور وہ قصید ب

مُراَبِ نے توفرایا شاکربیش امام بی بوں کا- اب یہ میصے مکن **بوکا اور وگ**کس طرح مجھیں سے كرمعترت كے ميرى غازمين و براحائى بدالغرض ايك مارت سے بعد قاضى صاحب ذرك نوت ہوگئے۔ آن کا جنازہ تیادکرے صحراکی واب سے سکتے جبب بین زہ کی تیاری ہوگئی توك د يجيعة من . كم إيك مواد كهورًا وورًا ما بوا أرباب أوربار بايني آدى با بها ده أس كم مان دولاتے اُرہے ہیں جب قریب آئے توحافرین ہیں سے سب نے بہا اکر معزت قبله عائمٌ بي بعونكسب معزت قبله عالم كي مريد ي واس من سب ف قادم الإى ك أس وقت سب سے دل سے یہ بات موسمی کرصفرت قبارُ عالم کا وصال موج بسب ۔ مسب بی جان رہے تنے کرزدن ہیں اور قامنی صاحب کا جنازہ پڑھنے اسٹے ہیں ۔ یونی آپ نے قامنی مسا ی نمازِجنازہ پومی، لوگوں کی نظوں سے خانب ہوگئے۔ اُس وقنت سب لوگوں کو معلیم بواكة صفرت قبلاً عالمٌ تودمال بإيك بي ، البنديها لأس الفائع بديس فانشر بين الله ہیں ہوقا منی صاحب مذکورسے کیا مثنا : قاطی خلائجٹس صاحب فرط تے عظے کر اُنہوں نے یہ بات اسٹخص سے منی منتی ہوتائی صاحب ندکورے بنازہ ہیں موجود مثنا واوراس نے اپنی اَنکعوں۔ اُس جنازہ ہیں معفرت قبار عالم کود کیما مثا ۔ بیٹخص معفرت قبار عالم ا

میاں نورجیش صاحب فرانسے کی جس وقت مغرت قبار عالم آج اور کوط مٹن کی طرف جاتے ہے۔ تو اکر آپ تقب کہ کہواں ہیں ایک دودات قیام کیا کرتے ہے۔ مولوی عمد ماہ میں ایک دودات قیام کیا کرتے ہے۔ مولوی عمد میں رہتے ہے۔ دہ صفرت مولانا نور محد نادودا کر سے مربہ سے اکدا نہوں نے برالاذ کا رسے نام سے صفرت قبار عالم سے ملوظات ہی مرتب کھ تھے۔ اکدر صفرت قبار عالم سے ملوظات ہی مرتب کھ تھے۔ اکدر صفرت کو بناما مجلا کرتے ہے۔ ایک دند صدید معمول صفرت قبار عالم آف تھے۔ اکدر صفرت کو بناما مجلا کرتے ہے۔ ایک دند صدید معمول صفرت قبار عالم آف تھے۔ اکدر صفرت کو بناما مجلا کرتے میں ماہ مورت عودت پرعاشق ہے جس کو دیکھے بغیر انہیں ایک مخطرت آبار مورت عودت پرعاشق ہے جس کو دیکھے بغیر انہیں ایک مخطرت آبار میں تار میں تارہ میں ماضر ہوئے بیں ماضر ہوئے بیں در بہوگئی بھرت قبل عالم شنے نے بری ماضر ہوئے بیں در بہوگئی بھرت قبل عالم شنے نے بری دولت تو فرط کا کرمیرسے پاس آنے ہیں بی در بہوگئی بھرت قبل عالم شنے نام کی بھرت قبل عالم شنے نام ہوئے تو فرط کا کرمیرسے پاس آنے ہیں بی در بہوگئی بھرت قبل عالم شنے آباری یا دیا ۔ جب وہ تئے قون طالم کرمیرسے پاس آنے ہیں بی در بہوگئی بھرت قبل عالم شنے تھے۔

اس قدر دیرکی کیا وجہد دو کچه کبنا چاہتے تنتے مگراُن کی زبان سے بات نکلتی متی - محضرت قبلُم عالم م في ابن نورِ إلحن سے معلق كياكم اصل ما جراكيا ہے . فرمايا ميال محد يا في كالما عركدلاو تأكره مرايس جليل - انهول نع آنا بهرا اور است باعدي ليابطت قبلهٔ عالمٌ نے اُن سے سواکسی اور کوساتھ نہ کہ نے دیا ۔ مبب محرابی گئے اُورق خاہے حاجت سے فارغ ہوئے ۔ فریا یا میال موادی محدیمہاسے اس تصبہ ایس کوئی توب صورت عورت سے سمال شوق بيل مواسي كركسى جبل جمرے كو دكيمين كيونك وه نود إسى آنت بيں مبتلا تھے . دہنے مقصود سے مطابق سمجعا اُور صفرت قبلُ عالمُ كوائي محبوب كم تحديد كمه وراً سے كہنے ككے كا آؤتمها ليے سنے عوری زمان كوتمها ہے گھری*یں لایا ہوں۔زیارت کرواور دیکا ب*اہو۔انہوں نے اپنی سعا دنٹ مناری سجعہ مر معفرت قبلُ عائمٌ ممه بنته بنت گھر ہیں فرش بچھایا ۔ پہاں ٹکس کہ قبلُ عائمٌ اُن کے گھر بیچے گئے۔اُن کی عبو برحا حرن متی واکسے بھی طلب کیاا ورحضریت کی خدمست میں ہے اُسے به کنه کام بھی حاصل کرسے ۔ آخر قبلہ عالم کے سب کو خروا یا کہ باہر جلے جا بیں ۔ اُور وہ جیار صرت کے یاس تنہا روگئی بعرت اُس سے ساعددیم تاک ملمدو کلام میں مشغول رہے ۔ اس کے بعدا بنے ڈیرہ یں آئے ، اللّٰہ ای بہتر جانا ہے کہ اس سے ساتھ کیا . کلام کی اور ک نگاه اس سے چرہ برڈالی مودی محد کہتے ہیں کراس جبیار کا حال دگرگول مہوگیا۔بہت مدت سے بعد پنیں جب سفرسے والیں آکراٹس سے ساہنے گیا تواس طرح کی معرفیت کی با تیں اور حقائق اُس کی زبان سے سے کے کہ میری عقل حمال دوگئی کہ بر کیسے کا مل شخن زبان سے بیان کرتی ہے سسہ آ**ل ناکر خاک** را بنظر کیمیاکنند سگ لا ولئ كنت يگس لابها كننند

البته ما حزاده نعیر بخش ً بن معرت نودس ً بن مطرت تبله عالم فرات مقے ، که ورف یس میں میں الم میں الم میں الم می الم میں الم می

Continue (M)

، ہب کہ ہیں اچنے کا دُںسے جس کا نام محد دورہے اُوروہ مہادشر بیٹ کی طرف سب ،اکثر منفرت قبله عالم کی خاورت میں آنا جا تا د بہتا مقا، در بائے مشارھ سے کتارے پر ایک گاؤں مقاصال ايك صين عورت متى جس كاحن وجال ببرت زياده تفارايساك اگروه تاريخ بيس ببطتى تو اُس کی بیشانی کے تورکی شعا کہ اسے عین تاریکی ہیں ہی اُس سے معدو خالی معلوم مہوجا تے بیچے اس سے دیکھیے کاعشق ہوگیا اور ای اس سے لئے جاتل ہوگیا اس عد تک کہ مہار ضرایت آتے جلتے ویاں ایک لات حرورگزارتا اُوراً سعورت سے سابھ کلمدکلام اورجہت آمیزگھٹگو کمہ کے اپنے دل کوتسکین دیتا - اور معبر آھے جلاجا تا - ایک دفعہ مس عورت نے کہا کہ چھے ہی ا پند بڑے ہیر مضرف قبلہ عالم کی زیارت کسی طریقت کوادو- بیس نے کہا کہ حق تعاسلے كوئى سبىب پداكرى كەرتېبى بىي اس مجوب تى تعاسك كى زيارت بوگى - آخكار ہوا یہ کر حفرت قبائم عالم کو کو د مطح جانے کا انفاق ہوا - انفاقاً اس کا وال ہی تیام کرنا بطاء أور مجے فرا یا کہ نور محدوثا بانی کا عبرو تاکہ قضائے ماجت سے منے جائیں - مک نے الولا مِرا أورقبة عالم سعهراه كي . دامته مي فرها ياكه داوى صاحب اس قصيدي كوني السا صاحب وشن وجال بسية وبنطة وكهاذ جس ك ديكيف سي ميرس ول كوا ودميرى دوج كو فرست عاصل موديش في عرض كيا - بال حزت ايك تورت بهت بى حسين اور توب رو بعد السعدد يعديس ين اس عورت مع كمرج كرز الهول عبب بي اس سع كمركا اورخركى كرحفرت تبذعالم منهاري كفركوازراه نوازش رفتك عدك بنائيس سكه. تواس ف ابنی خ ش بخی وعزیدا فرانی مجعت موے فرسٹ بجیایا یہاں کر مقبله عائم نے اس گھریں جا كرجلوس كيا • البندوه عورت اكس وفنت كمعربس موجود نغفى بحضرت تبلدعا لمرشن أتحد سمه اشارهسے مجھ سے پوٹھاکہ وہ عورت کہاں ہے ، پیس نے اس عورت کی ساس سے کہا کہ تمہاری بہوکہ لسبے کہ اُسے مہایٹ معرت قبل عالم کی ثربا رہے کا شوق عنا- اسہوں نے كسى كواُكس كمد باس مبيجا وه آئى اورحضرت تبلهٔ عالم مُ كود يكھتے ہى بىلے ہونش ہوگئى رجب دىرىك بعدى وشى ين أى عرض كاكو تبله مجھ بيدت كريس فرمايك الك عبرويس جلو ولا فرسش بچھا باگیا اور آپ نے خلوث میں اسے ببعث اور وظائف م اشغال

121

عطافرلين أورتا دير أس مجرو بن أس سے إس تنبا نيام فرمايا واللذ أعلم ي نظر كيميا ا ٹرخی ہوائس پرٹالی کماس کا کام تمام ہوگیا۔ موادی صاحب نور محدیثریرہ فراتے نتے کیوہ كر بيعت ك وقت أس مورث نه جاليس روب، نقد أوركبط سي بند مقال صفرت قبل عالم كى ندر تکھے۔اک معفرت نے نوش طبعی سے فرما یا کہ ہر مواوی صاحب کا متی ہے آن کو دے دسے - ہیں نے وہ تمام فقدومنیں اٹھا لیا۔ میب قبلُہ عالمٌ وہاں سے اُکھ کر اہمِ اُسٹے۔ روائنگی سے وقت اُسے فرط یاکراگرشیں میرمیمی کوئی کسی تسم کی صاحبت پیش اسلے تو تو ہوی صاحب سے بختیق کر اپنیا ۔اکس سے بعد قبل عالم مها دخر دین آگئے اور دو تین سال سے بعد آپ کا وعال موکیا ۔ موادی صاحب مرکزر كيشفق كرانبيں باخ چوسال بعدوویارہ الممس كاؤں سے گزرنے كا آخا تى جواجيں ہيں وہ جميله عورت دمتی عتی دیش اس سے گھرگیا - دیجعا ایک عورت کئی اور میتبت پیس اس گھریں بیپٹی ہے۔اُسے پیچا کہ فلال عورت کہاں ہے ۔ائمی نے کہا ہیں وہی ہوں ۔ بیٹر جرت زوہ سوگیا کہ اس موت كا وكاسن وجال أوروه طامدت ويخدب صورتى كها ل كلى بعهب اسس سے ساعة كلمد كام بيس منشغول ہوا ابسا ایساکلم عرفان وتوجید میرسے سلسنے بیان کا کرئیں جران روگیا ۔ بی نے دل ہی بنیاں کیا کہ اس عورت بین بواسرار ومعارف بی امیرسه ایرراس کا ایک معذیمی نبیس کریس ظامراً اس کی مربات پرهٔ ۷ بل کرتا ریا اور دل پس کټ عاسمان الٹریخرے قبارُحالم کی اصل معبت اورنسکاہ توبرخاص اگریچ اس عورت پرمغوڑی سی نتی مگر اسس **بورت پراٹس کا ک**شنا افر ہواہیے ۔ ا ورمجہ نے اگریم بھیاڑھا کم<sup>ح</sup> كى كابرى محبت ببت زيا دە كاسىتە- بىڭ ئەن انلاب مىنى موجى دىنېيى. اسى غورت كالىك عقلە رېتا تھا۔ اُس نے میرے سامنے بیان کیا ۔اُور اُس کاحل طلب کیا ۔میرے اندراس سے حل کی طا<sup>شت</sup> ن على ديس نے كہا ميرسے سائف موفرت قاضى صاحب قبله عاقل مى ريئيگاكى مقدمت بيس بچلو۔ وہ متہارا بیعقدومل کریں گئے۔ وہ عورت میرے سا عظہ کوٹے معطن میں قاضی صا کی خدمت بیں آئی بِحبی وقت ہم وہاں پہنچے ۔ قامنی صاحبے اپنے مکان سے اُع*ڈکریلینے* گھرتشریعیٹ سے گئے تھے ۔ بیک نے تازم ہوی کی اُورعرض کیاکہ پرعودت آپ کی بیریہن ہے ۔ اِس کاایک عقدہ رہ گیاہے اِس کے عل سمے سنے آپ کی خدمت میں آئی ہے آسے گھرمے اندر لیے كمية أورراستين كعطي موكراس سے أس كامقصود إوجها -أوراس كاعقد على كرديا ، بدازان

چب گھرسے ابرنشرب است و تورت بوے سامنے آئے اور فرایا کہ اللہ تعالیٰ جو من تقد عالم می موجورت قبلہ عالم کی فات برکات کو کتنا فیاض اور کا بل دکمل کیا بھا کر اپنے ہرائیب غلام کوچلہ ہے ہر د یا عدرت ، عام یا خاص ، دوسرے کا محتاج منیں رہنے دیا ۔ یہ عود ن کم علی کی وجہ ہے اسس عقد کا کو حاص وجہ دی تھی۔

اداوه موا بعطرت قبله عالمٌ نے می کوفرا یا کرمونوی صاحب تہادا یہاں رہنا بہترہے ۔ کرچند اور · لوگ آپ سے علم حاصل کویس نگے۔اجول نے معرّت کے مکم پیر عمل مذکیا آور دخصت ہے کھر روانہ ہوگئے ۔ روانگی کے وقت صرت قلد عالم فے انہیں فروا پاک خبر موادی صاحب آب ع برمائیں البشہ اگرکسی مبکہ آپ کوسف کل پڑسے نواس فقر کو یا دکرییں ،انشا ،النّد بسن ہ کوما حربائیں تھے مولوی صاحب جہاز پرسوارموسٹے اُدرجب سمن درکی گہراٹیوں میں پہنچے توجها زعزق ہونے لگارجہازی تمام علوق نالہ ونفال کرینے لگی۔موادی صاحبؓ ہے سخرت قبل عائمٌ سكه وه الفاظ ياد كئے اور مارہ چاہی کر"یا حضرت بخاج نور **ع**روقت مارد سے " اسی دقت مولو کا صاحب مرکورکوعنو دگی آگئی ۔سوسٹے کی ویکھتے ہیں کہ قبلہ عالم" أمسى جہائریں سوادہیں اکرفرما تے ہیں کم مولوی صاصب غم ذکرواس تمام مغلوق كوتم الصطفيل عرق موسف الحال بها أوريس تم المعدسا عديول جيب وه خواب سعدىيدار بوستة توتام جهازيس سوار بوگول سے كہاكددوستوعم فركرو جريت افغالا مع عرق نہیں ہوں گئے۔ مرشخص نے إن کی طرف رہوع کیا اور جب واقعد کسنا توبہ خیا ل کیا کہ اِس مصبت سے وقت کہ مرشخص عزق جہاز کے نوٹ سے گرم ونالہ ہیں تھا۔ اِس خواب كاآ ناحكرت سے خالی نہیں تمام معتقد بہر گئے اور نازر و نیب از آپ کی خارمت يس بيض كرف لك - آخر التُولَعل لله جهازكوخ وعا فت سے دومرے كنارے پرانكادیا .

اورسي مجح وسلامت كلمعظمة بينج كف رجب مج سے نف ميدان عرفات بس سكنه اورامام منطبه پڑے رہا تھا۔ توموبوی صاحب مذکو دصف میں کھٹرے کیا و کیعنے ہیں کہ ٹین آدمی بجوار كرحفرت قبائعا كم بُعى وبس موجود بين اوراسى صف بين كعطيب بين بهيونك خطبه كا وفنت تقا مولوی صاصب نے دل ہیں سوچا کہ مفریت قبلہ عالم بھی بوائے جھ تشریف ہے آئے مول کے النا اللہ خطبہ سے فارغ موکرا ب کا قدم جری کروں کا حبب خطبخم موگا . توصف قبائما كم عائب مو كئ مويوى صاحب في إن يوكول سي بوصفرت سي برام صف من كنطي عَدِيوچِن بِركِبِسُكِ النَّرِي بهترهِ نبَّاجِ بدآدمی بنجابی ہے اور سم اسے بہنشہ خانکعہ یں د کیمنے ہیں بردیکا یک ظاہر موجاتے ہیں اور دیکا یک غائب اور اس طرح مرسال موہم جے بیں اس جبلی عرفات بریعا خربوتے ہیں ۔ اور غائب ہوجاتے ہیں ۔ می*ٹ کرمواوی ص<sup>حب</sup>* كوحفرت كى تدم بوسى كايبهت شوق بوكي حربين الشريفين كى زيادت ك بعدجب مهار شركيف كى سمىت دوانه بوئے . اور قريب پنج تو قبارُ مائم أب سے استقبال سے لئے نہر مہریاری - کم بومہار شرایف سمے قربیب سے پیٹیے حبب آپ کومونوی صاحب نے دیکھا، دوڑ کمر تامول بيركيد ، آپ نے فرايا مولوى صاحب آپ كا پرسرحرين الفرلينين بين بينجا موا ہے میرے پافل بیں شرکعیں مولوی صاحب نے جاب دیا کر حفرت میں دولوں جا کو اکو آپ كى قدم بوى كى خاطر چيو رُكر آرام مول بيس مصريت فبله عالم في أن كى را و خدايس شريت كى اورکھیل وخلافت سے درجہ کے بہنچا دیا ،میال غلام فریرصا حدیث فروا تھے تھے کہ وہ بھی *حفزت قبلهٔ نالم مُسے خلفا مسے مقے*۔

منقول کیے کہ حزت قبارُ عالمہؓ کا دستور تھا بھرجب ملک ہمّاں کاسفر کریتے جس سے مراد بہا ول پورا احمد پور، آچ اُدر کویٹ محطّن کا علاقہ ہے تو پہلے آچ تشریف سے
سیستی کی جائے بھر کے در ایس بھرنارہ مالہ بیں اور بھر کویٹ محطّن تشریف سے جاتے ۔ ایک دفعہ
سیستی کی جب اس ملک کی طرف کئے اُدر بلاہ سید پور پہنچ نوقاضی عاقل مخدّ کی علالت کی خرشیٰ۔ پر
سیس کور تا دووالہ نرکتے بلکہ سیدھے کویٹ محطّن کے لئے دوانہ ہوسگئے بحضرت نادہ والدہ ما

آب الاستورید بیر کرسید بورسے اس فقر سے عزیب خان پرتشر بھت ہے جا ہے ہی اوراس اسے بعد کوظ محضن جاتے ہیں باس دقع غلام کی وعوث تناول فروا کر می کوظ محضن تشریب ہے جا آل کا تفتی ہی سے فروا یا کہ دعوث تین قسم کی ہوتی ہے ۔ اوّل عام ددم پختہ سوم نقد ان میں سے جو بھی میشر ہے اسی جگہ دے دو مہا را اسی وقت اکوظ معض جا نا حروری ہے ۔ الغرض و یا سے کوظ معض گئے ۔ قاضی صاحب خریفتے ہی کوظ معض جا نا حروری ہے ۔ الغرض و یا سے کوظ معض گئے ۔ قاضی صاحب خریفتے ہی دو آدمیوں کے کندھ و رب بیط تھ رکھ کر آب کی قدم بوری استقبال سے ہے آگئے ۔ دارووال صاحب نے بوجی کر تاب کی کندھ و رب بیط تھ رکھ کر آب کی قدم بوری استقبال سے ہے آگئے ۔ دارووال صاحب نے بوجی کر ای نا می میں انہوں نے ابھی ہوا ب تر دیا تھا کو صف تب بی رائی کہ میں انہوں نے ابھی ہوا ب تر دیا تھا کو صف صاحب براس کلام سے سننے سے دج موال می ہوگیا ۔ اور اس ما لت بیں آ ہے کہ بیاری بھی جاتی رہی ۔ حاجی بخم الدین تکھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب اور و نعیر بخش ہے ۔ ایس سے مناصب ، حاجی بخم الدین تکھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب اور و نعیر بخش ہے ۔ ایس سے مناصب ، حاجی بخم الدین تکھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب اور و نعیر بخش ہے ۔ ایس سے مناصب الدی میں مناسب ، حاجی بخم الدین تکھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب اور و نعیر بخش ہے ۔ ایس سے ۔

کوبی نے اپنی جگر خلیف وقائم مقام بنا فاقعا۔ پیلے ہی بنا دیا ہوا ہے اور اس کام سے

قارغ موگیا ہوں اور وہ میال صاحب اور خمد حہار ڈی ہیں ۔ اب ظاہری رسم سے مطابق

عرب کوجا ہو میرے بعد بہاں جٹا دیتا ۔ تہارا اختبارے گرم الری تعلیم الدی تھے ہی کہ

حفرت موالانا صاحب کے و مسال سے بعد رسیدا تھے والر مندار بندا دید بید بیٹے مگر ملد ہی

ما حزارہ موان نا قطب الدین نے اپنے والر صفرت موان ناصاحب کی حجگہ کی جن سے بعد

اکن کے بیٹے میاں غلام نعیہ والدین صاحب عرف میاں کا نے صاحب گری نشین ہوئے ۔

وان سے بیٹے میاں غلام انعام الدین سجادہ نشین ہوئے اور اب کا کہ مشکلا جمہ ہے ۔ وہ

موجود ہیں بیتی تعلیم اون کی عمریس برکت و ساور سوخرت موان اصاحب کے دیفش سے

مذیر نے والے البیز حذی موان معا حرب سے بارسہ ہیں آپ سے خلفاء ہیں سے سیدا حمد

ما حرب سے بعلی غلام فریونی ما دیٹ اور ان کے بعد معالی معاصرے کر یہ دوفول بھی صفرت موان اصاحب کر یہ دوفول بھی صفرت موان اصاحب سے بعلی غلام فریونی ما دیٹ اور ان کی خوب کے دیفش سے

موان ما حرب سے بعلی غلام فریونی ما دیٹ اور ان کے بعد معالی معاصرے کر یہ دوفول بھی صفرت موان اصاحب کر یہ دوفول بھی صفرت موان اصاحب کر یہ باری میار کو فیض بہنجا تے دیے اکر لال قلعہ ہیں میر میل صاحب کے دیفرت موان اصاحب کے دیفر کی میاری کا ماری کے دیفرت موان اصاحب کے دیفرت موان اسے دیکھ کے دیفرت موان اصاحب کے دیفرت موان اصاحب کے دیفرت کے دیفرت کو ان اسے دیکھ کے دیفرت موان اسے دیکھ کے دیفرت موان اصاحب کے دیفرت کو دیفرت کو ان اسے دیکھ کے دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کے دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کے دیفرت کو دیفرت کے دیفرت کو دیفرت کو دیفرت کے دیفرت کو دیفرت کے دیفرت کو د

منقول ہے کہ حس وقت مولان قطب الدین صاحب اور نگ آباد دہلی میں تشریف لائے تو خلافت سے طریق پرورا فتا صفرت مولان صاحب الدین ساحب اور نگ آباد ہورا فتا صفرت مولان صاحب سے بیعت ہے کرمنیں جاری کی ۔ بعدا زاں صفرت قبار عالم کی خدمت میں مہار شریف تضریف لائے ، کچھ ترت ہے اور حضرت قبار عالم کی حربیت سے معابی مہمت ریاضت وج بہو کیا ، مقصود یا اصل کیا اور خلافت وفعمت ہے کرمیچ دیلی تضریف ہے گئے ۔ آئس وقت اکر شاہ دہلی کا بہت سی مخلوق آپ کی مربر ہوگئی ۔ اور آپ کا طریح ہو گئی ۔ اور آپ کا طریح ہو گئی ۔ اور آپ کا طریح ہو تی ہو تو ہو تو ایک ۔ اور آپ کا طریح ہو تو ہو تو ایک ۔

مار : سیدا گروخرت مول ناصاحی کے ف گاد کورفلیغ تقے ، جی کے بیٹے نہیں تقے برد فیر ظین اح انظامی "الریخ مشائع چشت دمی ۵۲۰) پس کھتے ہیں کا حضرت شاہ فخرصا حریث کے بعد مولانا تعلیا کی سیدا حدصاحی مشیوارشا در پہنچے ۔ اِس دوران میں تصفرت شاہ فخرصا حسید معاجزا ہے مولانا تعلیا کھیں صاحب ادرنگ آباد سے تشروی ندے کے اور ایش والد میں گاڈہ شنج شند پرجابی فریام و کیئر ادرنگ آباد سے تشروی ندے کے اور ایش والد میں گاڈہ شنج شند پرجابی فریام و کیئر

*لقلست* نو بناز الهنظ إربديصنت مولانآهذا لود وصحبت ترميت حضرت قبله عالرسيدار مافته بود وخلافت بمرقم وكالينوى لقسنيف كردعة وران ذكرهنا بالرحفرت قبدها لمرنوسف تتنا المثنو كروسيم مبان شودير فوري المستكاني المراطلاق لوربرات ت ذر محد بي زان نو الن ل ن ووش مودوي بيكرو تها مبكر جب ان است عنيش كو مرحابن شُدر انتكرها بنزل كاجاله العارثة وق واكثاوش ل أكشت بروانه سوى تقع روا اوجارعانت كنان الفضا مرى بجر دوبرق مست سبنه البجر دررا هوب الأزمنيد ايناك ومزز و دا نمشتان و مت مهرو وكرو قبط فراقه ينبت عيان كفياورا لبذب ل سومهمان كشافية الداورانداز ويرانست أكرر بيدورس ابتوم بنذاار والش سيجيار الربون في اترت ولدار الك أورو دركعت الك احق مخمر الدّعك ولك خت رستین تی ور سر کمنون گرفت کالیکم سد دود ستفینیان میتمررد دسه زمهوز كاربت المعادرا تشافض مغومت اراثت كشنى كهضوت مهيدا كالشار أوربت مفلب بالتشميميت ومراوزكان ستعداه اجومرف ازجهاك المثا بصرف لطف وتخفايي ارراق وفيفكا ورثن ووسب المراي وزكون كغربها يموجسداد اشدغيتقا سيمنوالمميا أتنش المين فنوكبر البرعا بمخاشكارازتن ان ربند فخرحهان ازادل و کمند نخن**ت ا**ن السبم الابش حاصة ل وابن تبغ خبوم میس ا نوا مدار شده به نمان مورداتفات فالخاص الشت ازخاص كاميا بي ام وطي آمد كيم كا الها الدور يرحفور أكثت مانناسيخ وميلود الوليارا بودزمان يحال اصفت اسخوليظ بازنودين ترامضه وارخالنب ينظل مضد كردقاسل جوتبارشاد كيدنن مبره بوديهة ربود النيزيشا وزئن وريث أكيزيل قطوف بحقبتا كزين جهان كرا لتصب منفرت ما الهن مع بي**رزر ك نباب الم**كارست وإفت ديا بات بود إك من إدام فلكت ررة طور المدرين كال العام يجها بإفية فيفرجية او عالمي زو دراا راوت اد إسليم وزا دراد حجيمان مرجع خاطئ مشيخرا نبدي ن رينس خوران أبيل شس مار مناواند مينو وبعيد يك ساك م افاكيس مركاه ووالاكرام . وظار شيخ وقبليام خلايديط أيبرًا ، شرف اوج عزو كال 4 بايهن را نصدرما ، ولا

ل المستقول بيركميال نعير بيش صاحبٌ بن حزت نورصن صاحبٌ فريات عظيم بي نظ نے اپنے والدصاص میں سے سکتا ہے ۔ وہ فرالمست*ھے کہ" بیں نے اچیر فٹریعٹ ہیں معیتر* أديولسد شناب كراك وفعر عفرت قبل عالم إين وطن سد براسة اجمير شربيث دمى خريت روانه موسئة وحب اجمير منترليت بنهج توغواجه بندك بعنى خواج شحاح كال مصرت خواجه معبن الدين پیشتی احبیری کے عرس کے ون تنے ، اجمیرشرویٹ ہیں ایک میٹروعقا کہ ا پہنے فن ہیں کامِل وقت عقا- اُورماص مِها دِهِ ديامنت مَعَا - اُوراً س معها المريد في كومبندى بي البير جيل كهامها تأسبت حبب تعبله عائم احجبر شريف بهني تووه مندو صفرت قبائه المركئ خلصت بين حاصر بوا اورجالیس دھیا ورکبڑے سے چارمقان ناریے اورکہا کہ میں بھی دہلی میں آپ سے مرخد کود یکھنے کے ہے جاؤں کا بچیب رات ہوئی تو پہلی دات عجلسِ ساع عتی ۔ وہ ہن وی پہلس یں آیا اور ایک گوشہیں بیٹے گیا اور ایسا تنصرت کیا کہ تمام قوالوں کی زبان بند ہوگئی اُورمزامیر كى آوازى بندموكئى عامرين مجلس تمام حيران موشك واسس مجلس بيربت سے مشا تُح اُورصوفیا حاحریتنے ۔ نگرکیی ہیں اتنی ہمست دینی کر تحالوں اُور سا زوں کی اُواز کھوہے ۔ مہسس المبرشريف سے سمّاده نشين يعنى جاكب ديوان معاصب نے ايك اُدى كور خريت قبار مالم كى دارت يس بعيها أوراك أس وقت اوراد ووظائف بين مشغول تنه. وه شخص مغرب قبلهُ عالم . کی خومت میں بہنچا اور محفل کا سالاحال بیان کیا۔ آپ ان محفر موبس ہیں آئے اور اسس بندو کے مقابل بیٹھ گئے اور توانوں کوفر ما یک وہ فروع کریں ۔ انہوں نے برستورسابی قوالی خروع کى يهال کک رخابس بي خوب فدوق شوق پيدا مئوا - دومرسے دن وہ بندو <sup>6</sup> يا اور قبلهٔ عالم مسك قارم بوسس بوا . أوركم إكر خلاتعانى في آب كونوب كامل كيد بديارا داده

۱۹۵ کوارا مقا اَسِب اُسے کیوں آنے بنیں دیا۔ بھرفر مایا کہ وہ بندو پہنے فن یں کامل مقا۔ عراس بدادبی کی دجسے اس کا حال سالب مولیا ہے کاتب الحروف رحاجی مجم الدین ، کہتا بيرك بمدن بهان الم مخش صاحب بن مطرت فلام فريد منبرة قبله عالم سي معايت برح مئى ہے اوراکٹر دوسمیے آدمیول سے بھی اس واقعہ کو اسی طرح مستاہے ، کرجہ قبلہ عالم دبی سے رفصت ہوکراپنے وطن کی طرت اُرجہ تھے تو مولانا صاحبؓ نے فریا ہے کہ نوا خبزیگ كاعرس قريب ب- اجمير كواست العالية بس آب عرس مبادك سے داؤں بس اجبر شروين يبنج -أورجب أس منكرف في معل بس ابنا تصرت كيا توقيل عام بمى معل بس أكربلي كن مرام يجوركه ديئ كم عنه، أي سينود كوداً واز آف لكى -أورمفل بين ببت ذوق وحال پدا ہوا۔ وہ ہندہ بید بیمد کر تاروں ہیں گرگیا۔ اور اپنے تین سوچلوں سے عمراه مسلمان موگیا گراس سے بقیہ مما پھیلے کافررہے۔

بناب المرشاه صاحب ني رساله" اسرادالكمالية من المعاب كميرس بيروم رشد حا فظ صاصب جال الدين كمنانى فرواته في كرجب حزت قبله عالم دلي بي ابينه بيروم فد محفزت مولاناصارت كازيارت مصيئة تشريف لركئة تؤديجها كدخانقا وسمع تنام نقراكا وظيغه اكدر تؤداك مقرر على - ايك عبدًا كمستعسف كرنعف باقتك أعديم ول بين ايك وقت مرابك كو مذكوره وزن سے معابق روٹی وی جاتی ہتی ۔ویب تبارُعا لمَّ وہاں پینچے توصیرت مواہا صامتِ نے بادری کوکہا کہ مہاں نورخی صاحب سے یاران کو پیٹے بھرکر کھا ٹاکھاں ٹاکہ آ مٹے ہم ہی ایک وقت نصف سپردی . قبلہ مالم کے سمرای بہت زیادہ کھانے والے تھے معیرزموتے معے گرمرفِ خیافت سے دقت بجکہ قبارُ عالمَ سے بہرمبا بُول سے کوئی صٰیافت کرتا توہر موک<sub>ر ک</sub>ھاتے اس سلسله بيل ديك أورسكايت كر قبلُها لم الكايك أوربير مِبائي سيد عجدُوب عنا - ايك دن مولانا صاص بی سے باس ایا اور کہا کہ ہیں میاں نورجی مصاصی کی دعوت کرناچا ہٹا ہوں درحفیقت وومغلس أوى تقا-اور تودمع قرت مولانا صاحب مع الكريس كمانا كما ناتقا روعزت مولانا صاحبت نے مسکر اِ کرفر ہایا۔ منیا فٹ کا مامان کہاں سے لائے کا کہنے لگا آپ دیں ے۔ فرالی بہت نوب چنامچہ ل*نگی کوفڑ*ہ ایکہ شاہ صاحب جس طرح کی میا ل صا کی دعوت کرناچاہتے ہیں ۔اس صباب ہے گوشت ودیگرسا بان طعام تیا دکریں ۔لائڑی نے فروان سے مرطابق تیاد کیا اور بالان نے کھایا ۔

منقول ہے کرمافظ صاحب فرا تے تھے کہ ایک دفد جی مولاتا ما حب قفائے ما جت کے لئے شہر کے امریکے موسے تھے۔ قبارا کم گوڑہ میرکر آپ کے بیچے روان ہوگے چلنے جلنے وان ہوگئے تعاجت اُوران بی جلنے جلنے وان میں جلے کئے برحات مولانا ما حدث قفائے ما جت اُوران بنا سے اُکرونت فارغ ہوئے اور وہ نوکر نے ہیں مشغول ہوگئے تو جارا شخاص چار جانب سے اُکرونت ولئے ہوئے مولانا صاحب نے فرطا میاں فرحی انہیں بیچائے ہو کہ مہارک فرائی ما جت ہوتو برحا طریب ۔ قبلہ عالم نے فرطا کہ اس فقر کومرف آپ کی مبارک فرات کی طلب سے اور تمام حاجات آپ ہی کو تفویق ہیں ۔ مجھے آپ کو چوڑ کر اِن جنات سے کیا کام مولانا صاحب نے فرطا اسے بھی کو برنا ما حب ہوگئے۔ فرطا اسے بھی کو برنا ما حب کے دوائی وقت فائب ہوگئے۔

مافظ صاحب سے منقول ہے کرجب قبارُ عالمٌ دہلی تشریف سے گئے تو میاں تمس الین فہ ہو قبارُ عالمٌ کے اچھے ہر بھا بُول سے عقا اُپ کی بہت عمدہ صیافت کی اور وہ اِسس قار صاحب تعظیم تھے ہر ایک دن سے بوتے خدکر باؤل بیں ڈال کرمولانا صاحبؓ کی خدمت ہیں ماہ بحضرت نے فروا یا کہ برجوئے کس قیمت میں فریاسے ہی عرض کیا ایک رو ہے ہیں مولانا صاحبؓ نے فروا یا کہ اِس سے بہتر بہنے بھا بئیں ۔ اپنے ہیر سے فروان سے مطالق بائی رو ہیں کے دوسے بھے فریاسے اور بہن کرائے ، حضرت مولانا صاحبؓ نے فروا یا کہ یہ ایھے ہیں۔

ما فظ صاصب ہی بیان کرتے ہیں کرجب قبلہ حالم صفرت محلانا حاصب سے رفعدت محلانا حاصب سے رفعدت محدث مسلط الدین صاصب کے اور رفعدت کرنے کے اجر رشریت کہ بیادہ یا آب ہیادہ یا آب سے ساعت کئے اگر چ قبلہ حالم کے فقراکی سوادی سے نئے بہت سی بہلیاں اور گھوٹیے اور دامت میں بانی بلاف کے لئے ماشکی کرایہ پر ہم واصف گر ٹود بدل چلتے ہے۔ اور گھوٹیے اور دامت میں بانی بلاف کے لئے ماشکی کرایہ پر ہم واصف گر ٹود بدل چلتے ہے۔ قبلہ عالم مرج ذام ہیں سوادی کے لئے کہتے تھے۔ گروہ صوادر نہوئے اور بیادہ یا کر با در قدارا اللہ

﴾ كى گەدىسەك آگے آگے چلىنىڭ اكەرجىدا جميرخرىيە يېنچە توتقرىداً بانخ سوروبىي نقد اكور مفرت فبذعائم مع بارجات اسباب بو إن كي تو يل بس تقدتمام مفرت في ج بزرگ ك خلام أورخلفاء بال تقيم كردية أوركها" الحدالله كرحفا لمت كاقيدي آزاد بوكيا" رجب اجميرشرلف سه دوارموت توصفرت فاجر بزرگ كے تمام علام وظفاء مو قبل عالم كر مريت کیمات تک فہر سے امروضت کرنے مصفے آئے اور صرف سے مانے نزر دنیا زہیں ك بنائج بيلے سے زيادہ نقارومنس جع موكيا "بك معران ك مفاظت يس مشغول موكيا" اسرارالكماليدين اكعاب اكد حافظ عيرجمال ملماني فرات تعديد ايب بنجابي حمدنام معفرت مولا ناصاصي كم مريدي مين سيعفا - بنجاب سي د المي كي طرف معذت مولا ناصاحي كى زبارت سحد ہے رواز ہوا۔ حبب بریمانررمے شہریں بہنچا توویاں ایک رنارفقرنکیڈٹین تھا۔ اس نے اُں سے ہوچاکہ میاں کہاں جا رہے ہو ۔ کہا اپنے ہیروم رشار حضرت مولانا صاحبؓ کی زیارت سے لئے دہی جارہ ہوں ۔اُس نے کہا کہ اگر اِسی چگر حضورصلی النَّدعلیہ کا کمی زیادت حاصل موجاستے تو معبرد بلی جانے کا توکوئ فائدہ سنیں۔ اِسس نا دان نے یہ بات قبول کرلی لیس اُس نقرنے اُسے دارسی مندوا نے کامکم دیا ۔ اُس نے قبول کیا اور اپنی دارسی مندوادی گراُسے حضورصلی النُّرْعلیہ وکسلم کی زیادت حاصل نہوئی کیو**ں کرح**تورصلی ؛ لنُّرعلب کسلم کی زیادت آن جناب ملی النّر علید دسلم کی ا تباع سے بعیر کھیے ہوسکتی ہے۔ اَ ور واڑھی مناوانا غِرْشُرَعْ نَعَلَ ہے۔ وِس سے بعد میاں محد فکور دہلی پہنچے حفرت مولانا صاحب جونک کشف باطن سے اُس کے اتوال سے واقعت موجکے تھے ۔اس کی طرف النغات ذکیا - اتفاقاً إن دنوں حات تبله عالكم بمي محضرت مولانا صاحب كا خدمت يس موجود في بصرت قبله عالم كو الإدسبد بناکر انس کی معانی تقعیرے ہے عرض کیا پھڑت مولاناصاصی نے فریایا کراسے کہوکر بہند دن معزت منع کلیم الدُّرجهان آبادگی کربت پر بیطے ایس کی تفصیر و ہاں سے معاف ہوگی اُس نے السابی کیا واک است اُست واب آیا و دیکھاک دیک بہت بھا یا غ ہے جب وہ اُس باغ يس كي توباغ معدد ميان مي ديماكر تين شخص بيط بوئ بين ويك شخص يوجها كديركون بن - اس مع إب مي كباكد أكب تودمول كريم صلى الذعليد وسلم بين دوسرت بشيخ کلیم النّدجهان آبادگی میں -اور میسرے حضرت مولان فنرالدین میں اُس نے دیاں جاکر عرف مال کا ہم النّدجهان آبادگی نے مضور سلی النّد علیہ وسلم کی حکامت میں اس کی تفییر کی معا تی سے منے کی معا تی سے منے من کی معا تی سے منے کو کہو کہ مال کی سے اسے عرف کیا بعضور نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم نے فریا یا کہولانا صاحب کو کہو کہ اسس کی تفقیر معاف کردیں بیس مولانا صاحب کو کہا کہ اِسس کی تفقیر معاف کردیں بیس مولانا صاحب کو کہا کہ اِسس کی تفقیر معاف کردیں بیس مولانا صاحب کی خدمت میں آگر تعدم نے اس کی تقدیر معاف کی حجب بیلار ہجا تو صورت مولانا صاحب کی خدمت میں آگر تعدم اوس جوا راسے دبچہ کرمسکرلئے اور فریایا اے محد میر اس خصود حاصل ہوگیا - اُس نے کہا یاں بنا ب آپ کی املانسے حاصل ہوگیا - اُس نے کہا یاں بنا ب آپ کی املانسے حاصل ہوگیا -

منقول ہے كرمفرت قبارُ عالمُ كے مر بايوں بال سے ايك صاحب سيدعارف شاہ سے بواپنے مرشد کا مل کے عاشق صا دق ہتے ۔ ایک دفواپنے مرشد سے دخصدت مہوکر اپنے گھر ک طریف میانسیے سے ۔ان کا گھرصا دخر دیت اور پاکپٹن خردیث سے دومیان مشا ۔اورڈبلیما کم مجبی معفرت کنج خکڑیے عرس پرمیا نے کے لئے تیار بھے۔ دوسرے دن جعید عادیث ثناہ ہوا نہ بوے - ایک عورت اُ مہیں ماہ میں ملی ۔ پوچھا کہا ں سے آرمی ہو۔ اُس عورت نے کہا۔ مہار شربیٹ سے آرہی ہوں بھیوں کوسیار ندکورکو مبارشر بیشسسے دوانہ ہوئے اور اپنے ہیر سے مُدَا ہوئے ایک دن مویا خا۔ فلبُعنی ہوش میں آگیا ۔ اُس عورت سے سر بہہ جریز مثنا اُسے اُس سے لیسا اور اپنے سرم پر کھ لیا اور ہی بھا اسے ہورت تو نے مہار ضراحت ہیں معزت قَلُمُ الْمُ كُودِيكِمائِ - أَس نَه كُهَا فِل - ديكِمعائِ - كها ٱلنَّي صورت كِيي عِهِ - اور آنَ ک آنکھیں کس طرح صیآ دخلق ہیں۔ اس عورت نے بھی تعریب شروع کی رسیّل آکور سی وجد بهوكيا. بحرض زبين بريعينك ويا . أور رقص كرث كلي بجريوش مواقوج خدم رير ركعاليا أدر بطنے لگے اور اپنے مرشار کا مال وحلیہ ہوجھنے گئے ۔ بھروی مالت ہوگئی۔ چندیار راستہ ہیں البی مى حالت بوكلى - بار بارابيف مرف ركاحليدوحال بوجيت والنفي بس حضرت قبارُ عالمم كى سواری اگئی اُوروہ ابھی اُس عودت سے اپنے مرت *کا طب بی چورہے تھے* جب منہ مورًا ديكماك قبلُ عالمُ مِنْ كَف مِن قبله مالمُ فضمكر كراس عورت على كماك اعورت

عجب نا دان ہے کہ عارفوں اور عاشقوں کے سرول پرا پاہر خدر کھتی ہے ۔ کا شب الحرف (حاجى تخم الدين ) كہتاہ كر حضرت قبل عالم كے خلفائے مجاذ سے علاوہ ويكر مرب سے صاحب نسبت أودكا مل مريس عظ كرجن ك كُوامت وبزر كى خلق بين مشهور ي اورب سید عارف شاه بعی کاملول میں سے عقد مگر ان کی خلافت تحقیق سے عابت منبس مو مكى البتہ إلى كى ايك اُوركرامىت كا ذكرحفرت غلام فرىدصاحبُ اُور إن سے ببپوں سے مناہے -اوروہ یہ ہے کرجس وقت سیند ندکورفوت ہوئے اِن کی اوا کی رونے گلی ا *در اوگول کو چیخ کریے بنہ* پر وہ کھین سے ہے گھر طلب کیا جب اوگ ڈیکٹے دیکھا کہ نو<sup>ت</sup> موسكة بن - انهول نه معى تجهيز ولكفين كا الاده كياكه اتف بس سيد فدكور أن بينها الدر كن لك كابعى منهي منا بعرد يمام التك كار حافرين جران موكة أوربين كريل كند. کچہ دنوں ہے بعد بھیراًسی طرح قوت ہوگئے اور اِن کی دو کیاں رونے لگیں ۔ خبر ہے لوگ جمع مو كَدُ كُرْمِعِرِ زَنْدُهُ مِوسَّعُ بِيعْدُ أُورِكِ لَكَ مِهِرِي مِنْ اللهِ مِنْدِ بار اى طرى كيا توالى كيال كين كيب توسخري كريت بي قوت بنين جعدة . كما مسخرى بنين كرتا مكرميرسدمرخدين جهدم ذا أورىجرزى ووناسكما دياب كاتب الحروف وحاجى عجم الدين كيَّاب كدب م زنا معزت جائيًا كے مرنے كی مثل مفاكدوہ فرائے ہيں سے یک بار مرد ہر سے بیجارہ جائی بار بار

حاربى مو كهاكرميال النَّديارجو فالوقفا فدمت بين جاربي مول بوخهر فريديس رسبًا ہے۔اس سے پاس ایک ماجٹ ہے جادہی ہوں اوروہ یسہے کہ پس پڑی مدت سے رسول التُدْصِلَى التُرْطِيدِي لِمُ كَلَّ إِرِثَ <u>كَعَلَّ لِمُنْ</u> يَصَوْرِتَ تَبِلُّ عَالِمٌ كَى خَلِمِتْ بِيس دِبْتَى تَتَى أورإن كالمبنسين بجاتى مقى أورديكر تمام خدوات سرائجام ديتى متى إس احبد بهريم وہ زیادت کوادیں گے مگرمیری حاجت اُن سے **ب**وری بنیں ہوئی اب اُن کی اجازت کے بی<sub>ٹر</sub> روانه ہوگئی ہوں۔ ٹاکراپنی ما بہت النّریارجی سے سلسفے پیش کروں اَوراب وہیں دموں گی - بیال محدافظم نے کہا اسے ہے وقوت انت بڑے دروا زہ کو پھپوڈ کر آس کے پاس میا دہی ہے اُور حالت رسیعے کہ قبائر کا نیم کے خلاموں کو النّد آجا ہے ہے رستید با ہے کہ متہ ہیں رسول اللّٰہ صلى النِّرْعليدوسلم كى مجلس هي داخل كري-اكرتيرسيمغصودكو ببنجا بُير-الدُّياديك باس نه ما . كل مهرس إس ميرس كنونس برج فاكترام قصود عاصل موجل ك وه عورت ووسرب دن اُن کے پاس کنوئیں پر کئی اُوراپ بدعابیان کیا۔ مھااعظم نے کہاکہ آ۔ اِس فکوی پر بہتے حاجهاں میں بیٹے کرریلوں کو آور دسٹ کوجلاتا ہوں۔ اکدرمیرسے بیلوں کو ایک اُور اپنے چېره پرچا درڈا ل سند -اُس سف ایسابی کیاا وُرجوایک وه دسول النزمیلی النّدملی النّدملی و كى تحفل بيُں واضل ہوگئى -اكرم شے سعا دتِ وادين عامىل بہوگئى - صاحزادہ گُركورفرماتے تغدك برفخداعظم بنظرال معنرت قبله فأكم كامريد بتعا أوراس تيسا توكوا يك لحظه المس عفورصى الدُّعلبدُ ولم كى مجلس بين واخلُ كرويا. يتخفى قوم جنط سے عقا اور حرف ايك سال محفرت قبلُهَ عالمُم كوومنوكراسف اوروايا بعريف كي خدمت كي متى . يعدا دّال معفرت تبدُّ عالمٌ كي ا بِإِ رْتَ سِيدا يُک کنويُس بِرِربْهَا شَا . کعيتى بالرَّى کريّا بينا. حق تعليف نے حفرتِ قبلُه حا لم ٌ ک الك سال كى خدمت سے برليس أسے اس مرتب مرتبي دياك اوگوں كورسول الدعليدي في مجاس ين داخل كوتا عقاء أس بزرك كاكيلهال ومقام بوكا كرجوسالها سال صفرت قبله عالم كاندرست يس ديل رياضت وعامع كيا ورحفرت كي صحيت يس ره كرم رته فلافت بربينيا.

منقول ہے کرجب حضرت مولانا فخر الدین کی آوج اور جبت حضرت آبائم عالم کے ساتھ زیادہ ہوگئی آوشہر دہلی ہی مضم کو موکل کر مولانا صاحب کو مولوی نور عمد صاحب سے بہت زیادہ

عجست وعشق مہوگیا سبئے .مولانا صاحب مے مریادوں ہیںسے ایک عورت بطیسے اعلے خاتلان سيعقى - اسے شوق بنواكديش بھي قبلاعالم كى زبارت رول بيهاں تك رايك دن مولانا صابح کے تمام دوستوں کی دعوت کی وحوت ہیں قبار عالم کمبی بیٹے عقد ، جب کھانا سامنے لایا گیا اور ہر تنفس کھانے یں مصروف ہوگیا تو وہ عورت اندرون خانے کھڑی سے بیجھیسے دیکھ رہی تھی' حيب اُس کی نظریجا جد نورخل صاحبت پر بڑی تود کیمعاسیاہ خام ہیں اورحشن ظاہری منہیں مکھتے دل يس كين كلي كرحفرت مولانا صاحب اس صورت برعاشق موكت بر سيس سمجي تقى كركوني حبين وجبل صورت بوكى . إس خطره كا آنا تعاكر حق تعاسط نے قبلُه عالمُ كوكشف سے معلى كزاديا فرانے لگے مافی صلح پوس صورت پرچھرت مولاناصاحتِ عاشق ہیں وہ میری دوسری صورت سب ميرياس ظامري صورت برعاشق منبس بي - وه عورت خرمنده موتى اوراكب مي كمشعب قلوب سي حيران ره گئى بحا تئب الحروف كهتله ي كديد نقل بارع معتبر ميريعها ئيول سي منى بد إس سال كروي لا وست وعرت ما وبزاده جناب فلام نظام الدَّيْن صاحب بن حضرت میال کاسے صاحب بن حضرت مولوی قطب الدین صاحب بن مغرت مولانا مائٹ حبب سنكم لم تتركيت ميں حضرت غوث زمال كر عمرس برتشريت لائے . تو فيتر تخم الدين جي ماخر کھا بجب انہوں نے یوا قعہ اس کتاب ہیں دیجھا توخریا نے لگے کہ پیں نے اپنے وا اُدّے اس طرح سناہے وہ فرماتے تھے کہ مرزا اکا محدی بیگ نام سکندد کی محرّب موان ما حدیث ہے مربدوں س**ے متا** بجسب وہ مربدہوا اور دومرے اس سے اہلِ خانہ مربدہوئے تو دہ اپنی پیچی جمیلہ خانم کوہو اہی بچی عتی ،مولانا صاحب کے قریب لایا اُور کہنے دگا کہ صنور اسے بھی مرید کمریس ۔ مولانا صاحبؓ نے اپنا دستِ مبادک اِس سے سرمرر کھاا َورفرا یا یہ بی میرے مربول بیں سے بتے ۔ بس با تقدر کھنے کی مرکت سے آتی نیک بخت ہوگئی کہ سیا ن پس نہیں آ اپنراسے صرت مولانا صاحبے سے اس قار رجست ہوگئی کرجب اس سے سلمنے معزيت مولاناصا حبث كانام إياجا تاعقا يا وه عي خصرت مولانا صاحب كميرا وصاحبُ جميلاكا تذكرة كرتى تقى تواسى كانكھوں سے منرى طرح يانى جارى موجاتا عقا-اس فے شادى بھى بنيں كى نتی . تمام عمرمِرّودی اوریا دِخلاسِ اورمحنت دمجا بهٔ پس گزاری رصابحزاده صاحبٌ مماوّ

منقول ہے کرصفرت مواہ ناصا حرجہ ہے مرید اَورضلفاء ہے شعار تقے گرہج توج خاص حرت محفرت قبلہُ عالم پیتی وہ ووسروں پر دہتی جس روڈ کہ آپ کو نعست وخلافت پنجنی بھر اسس روڈ کے بعد ہوکوئی بھی محفرت مواہ ناصا حرج کی خادمت میں طلعب خلاکے لئے آیا آسے قبلہُ عالمی کی خادمت میں بھیجتے اُور بہ دہرہ ہندی اکر پڑھتے ہتے۔

سه تن منظے من جبیر فاسرت الووں ہار : کمعن سپنجا بی لیگیا جھا چھ بی سندار بھنا بخداس دوہرہ سے مطابق فواب خازی فان کے اپنیا شنوی ہیں قبلہ عالم ہما ذکر اکھا ہے۔

شیخ در حق اومینی فرود کی ز ما برجه بوده است بود نبزادشاد زال خردین است کای زمال تعلی وقت نود بودات مجم بگفتا کری جهال آلا سفده امیّد مغفرت ما را

اُورِنُوابِ مَدُكُورِ كَيْ كُنّابِ اسْمَا الْآبِرَادِ مِينَ لِكُمّا بِواسِي كَرْمَعْرِتْ مُولانًا صاحبٌ كَ خليف جناب

فباءالدین مداویے ہے ہوری فرما پاکستے تھے کہ مج محضرت مولاناصاحیے کے مردوں نے محنت وجا ہوسے نعمت حاصل کی گریھٹرے مولاناصاحیے نے اپنی نعمت خاص خواج نورخلہ مہادئی کو ازخودعطاکی اور وہی معفرے مولانا صاحبے سے قائم شقام ہیں۔

منغول بيس نواب نظام الملک غازی الدّین قال بادشاه دلی سے وزیر عقے اور بیند علم سے بہت نواس بو بید علم سے بہت علی گور بادشاہ سے بے ادی کی تو بادشاہ اکن سے سخت ناراض بو گیا انواب المرکور دائی سے ملک بار ہو کو بی کر بھر کرداں سے . توکسی جگہ انہاں قرار نہ ان عقا - ایعنی پنی جان سے خوت سے ، نواب ان کو رہی تھے ۔ می کر کر معنظر پہنچ اور زیارت المدید منقورہ کی بھرو جاں بھی نامظر منظر پہنچ اور زیارت المدید منقورہ کی بھرو جاں بھی نامظر سے ما ور بواب می اینا تخلص سے ما ور نواب الملک عقا - انہوں نے ایشے استعار میں بھی ا بنا تخلص بھی کے مرکب سے استعار میں بھی ا بنا تخلص نظام کیا ہے جان کا دوم وہ ہے :

سه مکر مدب جا ٹیکر کیا طوات نظام سیس نوا یا فخر کو لے اوسکانام سکل سسے بین کرت بی برا لاکھا میمکو برسم اللہ بہید فخر تمب رد نام جب دیکھاکوم شریعت بی بھی قیام ممکن نظر نہایں آکا اُور لاگ تلاش میں ہیں اور وہاں اللہ تعالمی اللہ دیا تعالمی اللہ دیا تعالمی اللہ دیا تھا تھا تعالمی اللہ دیا تھا تھا تھا تھا اللہ دیا تعالمی تعا

منقول ہے کرجب منفرت قبلہ عالمیم کوحفرت مولانا مساحبٌ نے بیعست سے خرت فرایا اور دوز بروز آپ کا کام ترقی پانے لنگا اور مولانا مسام سے آپ کا قرب ظاہری و باطنی وین ہرن بڑھنے لنگا اور مصفرت کی صحبت با برکشسے آپ کا مبارک وجود زرِ خالص بن گیا ۔ جبیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔ ریاعی ۔

آبن مربها رسس آشنا فد فاالحال بعورت طه لاحث خور شيد نظر حوير و برسنگ آن سنگ تعل بعبها خد

توصفرت مولانا صاوب سے سابقہ خلام قبلہ مائم پردشک کرنے گئے اور آپ سے سابقہ ممینہ کرسٹے گئے۔ بہاں تک کرایے وال مولانا صاحب کی خادمت ہیں عرض ہا کریے ہی ہوئی ہو آپ کہ خادمت ہیں عرض ہا کہ شخص ہؤا ہے۔
آپ کہ خادمت میں آیا ہے اِس کی قوم کھرل سے راس سے قبل مرزانام ایک شخص ہؤا ہے۔
وہ اِسی سے آبالا اللہ سے متعالم اللہ ہی بہتر جا نتا ہے گراس کا ہم توم طرور تھا ، وہ ایک صاحب جمال عورت جس کا نام صاحباں تھا ، جو توم بیال سے بھی ۔ اُور جھنگ سیالاں کے ایک مربیداری کا کہ ایک کی زماج میں بہر انجھا بھی ہوئے ہیں ، اُسے ایسے ساخفہ ورغلا کر ہے گیا تھا۔ سیالاں کی وقت کر د جا بر نور عمداسی تھا۔ سیالاں کی وقت کر د جا بر نور عمداسی

منقول ہے کہ ایک دفور صرت قبلہ عائم نے معفرت مولانا صاحب کی خدمت یں عربینہ لکھا ، آس دفیر خدر درود سے ہے کہ جس سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاس بیں داخل ہوجائیں۔
منقول ہے کہ ایک مکتوب صرت قبلہ عالم نے اپنی والدہ محترم کے کہنے پرچشرت مولانا صاحب کی دفیر تر ایک محتوب سے کہ آرڈو سے کہ آب ایک الیا در ودختر لیت عطا فرا تی حس سے وہ مجلس رشول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں داخل موجائیں جھارت مولانا صاحب خواج فی الکین وجوئ نے اس عرابیت کے میں داخل موجائیں جھارت مولانا صاحب خواج فی الکین وجوئ نے اس عرابیت کے میں داخل موجائیں جھارت مولانا صاحب خواج فی الکین وجوئ نے اس عرابیت کے اس عرابیت کے جواب میں یہ نامرت مہارک آپ کی طرف ارسال کیا،

## حضرت مولانا صاحب كالمتوب كرامى

"اللوارجيني اللوارجيم"، اپنے تمام دوستوں اور مينين خاص اور إن سے مام دوستوں اور مينين خاص اور إن سے ملوک سے بات تفصيل سے سا فقد سخر مرون اللہ کی محبت سے برم برکی جائے۔ بلک مونا بر موتا ہے۔ اندا تنگ نظر ہوگوں کی صحبت سے برم برکی حاسے۔ بلک مونا بر

چلہیئے کہ آپ کی صحبت کا افر إِن پررونما ہوا ورا نہیں الماکت کے گڑسے سے باہر نکال لائیں ۔ آپ سے اگر کوئی ایک شخص بھی نملاکا نام سیکھ حجلنے تو آپ کا ہر عمل لازی عبادات سے بھی افغیل سے۔

بے چارہ محدا کر بڑی تکلیف اعظا کریہاں آباہے اوردوبار آپ کے کمتوب گڑی محد تک بہنچا کے بیں وعاہے کرالٹار تعالیٰ اے اس مشقت کی جزائے نیروطا فرط کے اس دنیا بیں بی ادر آفرت میں بھی ۔

برا ہ کرم مجے علیے فروا میں کہ کیا آپ نے سماع سنناقطعی طور برختم کردیا ہے یا کبھی کجھار سازوں سے بغیرستن لیاکرتے ہیں ؟

مر پایول پر توجائد کے عمل کوم گرمی سے جاری رکھیں جمیرا مطلب پر ہے کہ احباب سے ہمراہ فرد کیا کہ مرکزی سے جاری کا سے ہمراہ موقایہ مزدر کیا کریں ، اور اس میں آب کی خت یہ جوئی جا ہیئے کہ آپ کی روحانی مرابر کر روحانی مرکز رتا ہواری ایک مربد کر سکتا ہے اپنی کا ہوت اور اس تا ہواری ایک شنا گرد بنیں کرسکتا ۔ یہ تا نوان افرات اول سے جلا آ رہاہے اور اس تا نوان کو اس طرح آ کے جلتے رسنا جا ہیئے ۔

پی این متعلق میلاکیا کھموں میرسے تو قال بین میں هعف ہے۔ بین تحال کے جائد بین کیاع من مرسکتا ہوں - البندکسی صاحب حال کی دُعلسے و رکا و ایزوی سے امیروار ہوں جہر ہولئے وصل تو وارم گرف را برسا نار

د و جدید: دعیوب بی تیرے وصل کی آرزود کمتا موں مکن بے خلاجے تم کسپہنچا ہے، حضور رسالتا ب صلی النہ علیہ کی زیارت سے لئے وہ ورود شریف ہو اکسیر ہے۔
الله مداور و اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ کی زیارت سے لئے وہ ورود شریف ہو اکسیر ہے۔
الله مداور و اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علی

يه طربفيراپني والده محترمه كويمي ضرورستال وينا-

درودشرلین: اس نشست پی جودرودشرلین پطیمنا ہے اس کے الفاظ یول ہیں۔ بہنسیمائلڈ الشکیمی النّحیمیُ ہے۔ اَللّکھ شکّسکِ عَلَی سَیّبِ مَا مُحَکَّمَٰ ہِٰ النّبِیّ الاُمِیّ وَعَلَیٰ آلِیہ واُحیْل بَیْسِہ وَاَصُحَابِہُ کُلِرّہ پِمْرِبَاسِ کَ وَسَکیلِمْ وَ مَسَلِّ وَسَرِلَّمُ عَلَیْسِہِ۔

یه خیال رسے کر بارک وستم سے پہلے وائد تنہیں بڑھنی۔ بینی و بادک وسلم س نہیں پڑھنا ، د علہ ہے کہ اللہ تعالی و تبارک اپنے رسول برحق کے طفیل آپ سے ایام زندگا اس طرح عمدہ گذار سے کہ آپ اس اللّٰدی ذات کا شکرا ورتعرفی کرنے برغبور موجا ہیں . خلا آپ جیسے محسب صا دق کو اپنے فیوضات سے نوان سے اور آپ کو حلوت وضلوت ہیں حقیقت باضل و دری اور حقیقت نبوی کی تابعداری کی توفیق عطافہ جائے ہوئے آپ کو درجہ کمال پرسرفراز فرط ہے ،

آپ نے اپنے مکتوب میں عالم برزخ میں ترنی سے معلق بھی اشارہ فر مایا ہے جانچہ حسب الکم میں وہ بھی کھے میں اگر جہ یس کے اس موضوع پر بیٹے کہ بھی علم اسٹھانے کی جلّت منہیں کی . انتھانے کی جلّت منہیں کی .

پہلے سانس اپنے اندر روک ہے اور اس ووران اکسی بار پر درد دخریون بطھ پیرددس کا بادرو کے حتی کراس طرح نو بارسانس رو کنے کا پیمل کے ۔ پر تو بڑھنے کا
ایک طریقہ ہے ۔ دوسر اطریقہ یہ ہے کہ فرار و مچرکہ پیٹھ جائے اور اپنے ہے مہے نور کو جلا کرکے اپنے نیجے کے جمع کے فور میں فناکر دیستے کا تفتور با ندھے اور اس دوران ایک لاکھ بارمندر دج بالا درود رہ ہے۔

بيجابيس كاعبارت يربه:

مکنوب گرامی صفرت مولاناصاصی استید نظامیدی نود تونود پراسی شنا اور ایت آب سے ادت حاصل کر نامید . تطرو نطو ہے اور دریا دریا بدہ بدہ ہے جب ک کریٹ آپ کو خلامنہ یں جمتا ۔ آ جا دُکر تمہارا کام ہوگی ہے ۔ الحمد دللّٰ علی خلاف ۔

ہے۔ الحمد للّٰہ علیٰ خا لکے ۔ ملاحث الغوائد ہیں مولوی چھ عمر صید پوری کی ہوتھ رہ ہی جا جہ ہے۔ جا حب ج كے خليفہ مولوى اور محدّما حبّ نارو والرسے إرول بى سے تھے، لكھتے بى كايك لا تحزیت لواجہ نور محرصا حبہ سے فرما یا کہ میں جب دہلی گیا تو مدرسہ میں ومن سے کن رہ ہے دات توسورۂ بھا۔ حاقظ میاں محداصلح نام دمحدمائی ساکن بھرو ٹوخاپ ہے ہی ابنی جاربائی مدسه سے موض سے من رہ مرمیرے قریب ڈالی موٹی تھی ، اور سمبی مبی اپنی الورده روق كاكونى مكره مجے دے ديا عقامبري طبيعت إن دنوں پريشان ومتفكر تنى كمبعى حيال كريا عقاكر دكن كى طرت جلا جاؤب اورتميسى مديينه منوره كاعزم سرتا متعاسمه الله بیول سے سا تخدیلا جا ڈل ایک رات حافظ شرکوزیٹ مجد سے پیچاک اے نلال كيول انتف غمكين ربيت بوميس نے كها كوميرسے شفيق ورخبق استنا دوابس وطن بھلے گئے ہی - اپنی تعلیم کے لئے فکر مندموں معافظ موصوف نے کہا رہندون میں اس بهت به مررگ عالم أوربيرناده وكن سع است بي ، أورفريات إي اركوكي ي طالب علم برصناح بسب توليس بريداؤن كالبس ميسف إن كى بدات ول مين ركهي -المندريض نام ايك شخص ميشدمير باس الاكراء عا اوركا فيدرعلم نحوى كاب کی دہرائی کرتا تھا بیں نے اسسے لوتھاکہ کہاں سے گزارہ کرتے ہو۔ اس نے کہا ایک فاصل بیرزاوہ دکن سے آ ملہے جوشل آفتا ب سے سے دہی مجھے کھانے بینے ك ي الله بي وياب اورفروا أب كافاص رقم مقرمنين محربه ينه ين واد یں نے کہا کہ کل ہم اکت<del>ط</del> اِن کی مبارک خومت بیں جلیں گے۔ خیر ایکلے دن صبح

سم دونول الن كى خدمت بس كيم جيب والى ك نزديك بهنج توخوستمال ام ايك فادم ویلی کے دروازہ پر بیٹا عقا کہنے دکا کہ تود آل بیناب توفائم بازار گئے ہیں ۔ سم دو اوں والہس؛ گئے۔ ووسرسے ون کہ ہیں راہ سے واقٹ تھا پھر کے وقت تنہا اُن کی خدمت یں گیا۔ جب ہو بئی سے دروازہ پرمینجا ایک دربان ہیٹنا تھا میرسے دل ہیں آیکہ نامح بھل کیسے جاؤں لیکن لوگ آ جا رہے تھے۔ ہم بھی آگے گئے ۔ بو پلی کے اند وروازہ اور ورواڑہ سے مقابل ایک والان مقا کراس والان ہیں مؤویدہ لست صربت مولانا فخرالدین تخنت پوش براکرسغیلرچا نارنی اس پریجی نتی بڑا گاؤیکہ دریکے تسٹر لیف فرواحقے اورمیرا تمام انگرکھا گشوانتا اُورایک چا درعتی اورمیرسے سرسے بال بھی بٹسے تھے بئی نے اپنا حال ديمعا اورمتفكر محا ميريد ول يى جال آيا كه خواكريد اس بزرگ بيرزا ده كه پاس میرسے پڑھنے کی کوئی صورت 'نکل اُئے ۔ بچ ل کہ ہندہ وروازہ سے مقابل کعڑا مشا چھڑت مولا ناصاری نظرمی*ا دک حجد پر دیڑی ۔* بندہ کوآ گے طلب کیا جیب نزدیک کی*ا بخ*د اُسطُ أور سخنت بوش سے اتر كر رائرى تعظىم سے ساعق فقرست معا لفة كيا كركويا ہم يالان قديم بي اور مدت علاقت كداب ايك دوس سع بغل كريوسي ين - بَعِرْفِيْرًا بِاحْدَ بَكِرُ الْتَحْت پراسِط بِاس بِطَا لِيَا اورمبرِ إحال بُوجِها كركون س ولحن ہے۔ ہیں نے کہا کہ پاکپتن سے قریب فڑایا با باصاحب کی اولادسے ہو۔ بیس نے کہا نہیں ۔لیکن صرف چکیٹن کانام سن کرمبہت خوش موستے ۔فرط یااس مگر کیسے ہے ہے بو، حرض کیا کہ میں شے مشغا ہے صفور تعلیم دینا جا ہے ہیں۔ البُدا ہیں میں امیدوا را کیا ہوں بریها پیدکهاں پڑھاہے۔ یک نے عرض کیا میا ں برخور دارجیوسے پاس . فرہ یا ہما دا پڑھا نا مدت مند موقوت ہے اس لئے بہتر ہے کرائی تم امہاں سے اسباق پڑھو۔ اور معرسیاں آ کر کراد کر ہاکرد- میں نے عرض کیا کہ آپ سے اُ دراُن سے مکان سے در میان ہیت ناصلہ ہے · آمدورنت ہی بہت وقت منائع ہوگاہسکراکریشعر بڑھا۔ سے ما برائے دمسسل کرون آمدیم نے برائے فعمل کرون آمدیم فرمایا بهرمسرست باس ہی پڑھو۔ اوربڑی آوازش فرا کر مجھے پڑھا نا شروع کیا سجان لڈ

علم كاستنارين يجند دنول سے بعد فرطا كم بهم حفرت نواج معا و يجب دمعزت فحاج فعلب له بين بختيار كالى ) كن زيارت ك يشرجا يديم بي - بيار با بغ دك اب تم إ في كا تكليف مذكرنا وہی سبق پڑھتے رہنا۔ بندہ نے ساتھ حبانے کی اجازت طلب کی ۔اجازت فرما دی تندينجش نعيى محصكهاك مين افها اسبق إب سے اول كار المرا سا عد جاؤل كار الققر معزت نواج ماحب كمزاد شراعيف مشترف موسف اور معفرت مولانا صاحرب دبلی کی طرف وانیس تصطف مگه تو میں نے عرض کی کدیش جندوں پہاں مزار شرایت کی نارت سے ائے رمول کا اوراس سے بہلے می سب مبی سطرت فی بھ صاحب ک زیارت سے ہے گیا · ول ما ہٹار{ کریہیں رہنا جاہیئے ۔ اودان دون جی میری طبیعت يس كجد ديوانگى سى يمتى بعضريت مولانا صارتب خد فرا يا كهر تمها يست يا ران ورس مجد سے تہاہے اسے ہیں ہوچیں گے تویش کیا ہوا ب دوں گا۔ اس سنے فی الحال میرے سمراه آجا والبتركيركسي وقت ووستول مصامبانت فيكرج يُدعة بها ب روما)- بنده ف مجر ریعقست طلسب کی کرم رہنے بیندون رمول گا ۔ آپ نے مہر یائی فریائی اور امیا زمت دسے دی مرب كاسك الم يعيم من يت فرما يا معنوت تواج صاحب كد داروغ أنكر ميال فورالتر فلد . ا *در*اِن دنوں حفریت ٹوائز مسا حب سے ننگر ہیں کچھڑی کمی عی ۔ داروغر نرکور **کوا**آپ نے فرہ یاکہ پہلا یہ وردئیش چندون یہاں رہیے گا ۔اس کے تقعہ کی انسگر کی کیچھڑی اِس کے مكان برينجا د إكري - بيرحفرت فيميرا فالذكا اوربراً في مجارول يارول كى قبر مے نزدیک بندہ نے عرض کیا کہ کوئی وظیف عطافر الیس کہ بیان بڑھوں رقرہ یا ہم ملّ ہیں۔ تم ہاری بزرگ سے کہاں سے واقعت ہو۔ بہرطال راست سے وقعت ایک کام بناہ كوعنا يتشافرها يا اور ايست ممكان كى طريث جل ديئة . بعد بيس وه دوسست جو بطبطين كى عرض سے میرے ہمراہ تھے ، ولیاں سے روانگی سے وقت میرسے نزدیک آئے اور بہت بحث كرف كك كة توجَّد وارم وكياب أورجم ترب منتظر مي أورم إيك ووسرت كم ساعة مجبت وموانست رکھتے ہیں اس ملے خرور سالعے سابھ آڈک ہم ترسے بغیراداس ہی بهرحال إن کی خاسش سے معابق لاچاردوستوں سے ساعة روان مو، - حبب محضرت

مولانا مساُحب کی خادمت ہیں پہنچے تو آپ نے اپنے مبادک کندھوںسے سفید دوپٹرا آبادا ا ور مجھے عطاکیا اور فروایا کہ دیکھ ٹو تہائیسے دوستوں نے تہایں وہاں عظہرنے مہیں دیا ، اکار یہ بات ہم نے پہلے کہد دی متی ۔

ایک شخص نے حفرت قبلہ عالم مجھے لہجا کہ آپ دہی ہیں حضرت مولاً ناصاحب کی خدمت ہیں کب یک مشرف برج ۔ آپ نے فرہ یا کہ حفرت مولاً ناصاحب اوّل کی خدمت ہیں کب یک مشرف برجے ۔ آپ نے فرہ یا کہ حفرت مولاً ناصاحب اوّل اوّل جب و ہی ہیں تشریف لائے ، اور ایجی آپ کی تشریف آ دری کو چھے ماہ ہے قریب ہوئے سے کہ رمضان شریف سے وہ ماہ قبل حفرت سلطان المشائح نظام الدین اولیا المسل کے عشر کہ رمضان شریف سے وہ ماہ قبل حفرت سلطان المشائح نظام الدین اولیا المسل کے اس سے بعد حضرت محل کی ۔ اس سے بعد حضرت مول مول ناصاحب ۱۲ تا رہے ماہ و یعقدہ کو لہن والدصوری ومعنوی حفرت شیخ نظام الدین اور ناگ آ بادی کاعرس مبارک کرسے ہم، و یقعد کو باہتن فی بین سے سے روا نہوئے۔ اور ناگ آ بادی کاعرس مبارک کرسے ہم، و یقعد کو باہتن فی بین سے سے روا نہوئے۔

یانی بت یں جارران سے واں سے لاہورتشریف لائے ، آ مطون لاسوری قیام کیا اس سے بعد پاکپتن کی طرف روانه ہوئے ،منزل بندل بنا وقف رواز سے يهال تك كدتام له ووالحه راسته مين گذرگيا . أورجب موضع ملك بيس ورودي تو دہی دات ماہ محرم کی بہلی دات بھی بھٹریٹ مول نا کھا حسب مبیح سے وقت یا برسنہ بِاكِبِتن جَاكر محفل سماع بيس شامل مو كلئ بم جويمي ره كف تقد اب كي الماش بي جيمي رفت دسے چلے گرحفت مولاناما تھب تک نہنچ کیے۔ بیس معفرت کو داہ گبارہ و ن پاکپنن شریعیت پر مقیم سبے ۔ اور د لمی طرف والیس لوٹے . بندہ بھی نوا ، اس مظارن و بلی حاکداً ب کی خادمت سے منترف ہوا۔ اور جند ماہ استے وطن آکر سبر حاکر رہا۔ اس طرح بهبنت سی مدت حضریت مواد نامماحب کی خدمیست بس گزاری ، اور صفر کے سے دہلی میں ورود سے وقت سب سے پہلے بندہ ہی حفرت مولانا صائح ب کی خدیرت سے منوسل موا ، لعن اقل اقل جس نے حفرت مولاةً صُاحب سے دہی ہیں بیعت کی . يس نفا · حافظ جال الدين ملتاني تعرج ك محضرت قبله قالم سے خلفائٹے عقر ، جناب عالی بی عرض کی کرحضرت مولاً نا صاحب سے بیعت کھے کتنا عرصہ گذر گیاہے۔ فرما یا منفول ہے کہ صرت مولانا میسا ویہ ہے والدا ور بہرومرشار حفرت اورنگ آبادی کا وصال ۱۱ ذیف عدس الم الم مرکوہوا ۔ نواب غازی الدین خال کے نے صفرت اور نگ آبادی کی تاریخ وصال کواپٹی مڈٹوی میں إن استعار میں نکھا ہے ۔

سان وابي سوى ين رق اسمارين المعاجب . شدر ديقعد تا دواز ديم آن قرينتدمودع ازانجم

سال بجرت زان رهلت دو کیب بزار است دیک میلی دو

حفرت مولاناصاصت نے اپنے اسوال کوچیہا نے سے عظے کچیوصدسپا گہری کا پیٹرافتیار کیا مقا کھے مدت سے بعد اپنے والدیے فلیع افغام نواجہ کا مسکا رخال کی نعیرت پرسپا گہری

كالبيندزك كريكه خانقاه بيرايف والدك سجاده مليخت يربيط كك اسس كعابدان ره

کا پیتررک رہے ہے اس سے ہدا ہے والدے سجاوہ میعت پرہید سے۔ اسس سے ہدات رہ نیبی ملاکر دہلی پیلے میالیس مگراہنے والدے پیم سے منتظریفے کر اِن سے والدرصرت سیسنخ

نظام الدين مے دوضه مهارک ست اس شعرست اشارہ جدا -

سه شه آفاع نفرم بیخ دی تخت روان می نیچ ل فرع دمزددم نهچ ل مجنول زید دارم پس اس استاره کوشم سمجسا اور شوا الصریس دایی بهنچ گئے جنا بچہ نواب فازی لدین

خال کے دبلی میں آپ کی آور کا سٹن کر اپنی شنوی میں لکھا ہے ۔ انتعار ب

س بودسا ہے کہ نرنے وہیموں شعبت دینے وسرار مدافزوں

کردا نرویک درو بچ وطن گشت د بلی پیشیشم جا روشن

بس بچھ ما ہ سے بعداسی سن ن*دکوریں م*ما ڈ لیف*غدکو پاکپتن روا نہ موسے اور* 

۔ تبلی عالم آپ سے مہراہ نتے اور میب سن قبلہ عالم آکی سیسٹ کا ہے دین سسن ھالہ الحریس

میرون میں ایک میں اور اس اور اس میں ہوت کا ہے کی میں تشریب اور کا مجانے کی دہی میں تشریب اور ی مج

سے بعد پاکپتن *رواز ہونے سے قبل اور ماہ رمضان سٹر*لیف دوماہ فبل حضرت مسلطان میں البادکین سلطان المشیا کتے کئے عرس سے دن قبل عالم<sup>ہم</sup> مرید ہوئے : کمی مرح مرام کورم

اكاسلسلهين ايك وال قبله عالم في فروايا كرجب بنده بنيع تشبيع فق معزت موالاً ا صاصب عمنى ك توفره إيبله انتخاره كروءاس مع بعدا شاره مع مطابق مبسيها كرسجتي علي ہوگاعمل کروں گا کہ ہی وستور ہے رجب ہم سے مطابق رات سمے وقت ور دپراپر كرسويا تونواب بين ديكها كدا يكشخص في يك بوئ كمعاف كالمبتن ميرس با تذبي ديا الاصرت مولانا شاحب بترميري كردن بن شال ديا أور خود صريت مولاناصاحت آنگ انگے جارہ ہیں اور بندہ معفرت مولانا صاحب سمے پیچے ہی وار باہے۔ جب مبع موئی نومولانام احب کی زیارت سمسلے گیا۔ فرمایا رات سے استفارہ کی حفيظنت بيان كرويجمعلوم بواطنا عرض كرويا ربس فرا إكرجشدون كلمداستغفار برصوبیں نے است ہی جندون بڑھا ۔اس سے فرافت کے بعد بھڑے ٹواجر صاحب خاجقطب الدين كعمزاد سي فريب اكب قبريمے سربائے بيط كر جھے بعث فرطايا الديس خامسس برالنزتعائى كاشترا واكيارجنا بخرينك وبب وومرى مرتب والمي گیا تواکیب دلن محفرت مولانا صانخب حفرت نحاجرما منگ کی زیادت <u>سمے بلے گئے</u> بلده ہی بمراہ مقا فرما باکر پرمبک وارسے ؟ ایک شے عرض کیا کر حضور یا دسے . لینی جس مبکہ مع بعيت كا عقا . أس بكركى نشا ندسى فرا عصف.

منعتول ہے کہ ایک راس حزت قبل عالم جمعرت موں ناصاص کے دومان حیدہ کا ذکر کردہ ہے تھے آپ سے خلیفہ علم مولوی فرجی ماحب نارو والہ نے عرض کا کہ ماحقے ہے کردہ ہم آپ کی معینت ہم حضرت مولانا ما حب کی خدمت سعیم مشرون ہوسے تھے تو مولانا ما معب کے معینت ہم حضرت مولانا ما موسی کے تو مولانا ما معب نے آپ سے مہراہ صفے تھے ایک ایک دفر تنہا خلوت خاص ہیں مسب کوسر فراز کہا تھا اور کا ب سے ایک لفظ ایک ایک دفر تنہا خلوت خاص ہیں مسب کوسر فراز کہا تھا اور کا ب سے ایک لفظ سمجھاتے ہوئے فرمایا مقاکہ یاد رکھیں کہی دوسر سے وقت اس کی می بنائے جائیں مولانا صاحب ہم دوت جراغ کی روشنی میں مطالع کر رہا مقاکہ حضرت مولانا صاحب ہم دولیا اور اسی لفظ کو یا دفر مایا اور بیا اور مولانا صاحب بردی کے دولیا ہے اور اسی لفظ کو یا دفر مایا اور بریکھیا یا رعجب خلق عظیم بیٹری کے دیاں محد ایک مولانا صاحب بردی کے دولیا یہ بردی مفظ ذرکور سمجھایا ، عجب خلق عظیم

متاكه بمارى عرض كوكيت تقدكركي ارشاد جه اورا پن ارشا دكو كيت تقريع ض یہے ۔ بس مضرے قبلُ عالم منے فر مایا کہ میرا تعلق مولانا صاحب قبلا سے نقریباً ۲۵ سال د إلیکن ابتدائے زما زستے ہے کراب تک پوکچہ بھی بندہ کوارشا وفریا تے ىسى يابويمى ايوال گزيرے سب سرگزشت معزيت مولانا معارصد كو با دخى · چنا پخ ابتلات مال لمي حضريت مولانا صاحب في بنده كو ايك عمل بيرصف كامكم وبإيقابه ایک پیریا نفسف بسراس پرحرف بوتا مقا - ادرس فی مجی اس کا پیرمنا سالب سال تكب جارى دكعا ا وديسفروسفريس كبي ناغرندكي - مگركوفی افزيطا برند بهوتا مشكا . مدبت سے بعدا یک دفعہ وال نامگا حیب نے پوچھاکہ تلال ور دیڑھتے ہوج ہیں فيعرض كي كديل بطيعتنا جول. فرما ياكري اس سيمكوئى ا ثاروفوا كذا بدويس است سي نعكها كدنبيل وفرواكداب أست كم يوما مرود بي فع كها كربهت تؤب اس دن سے ہیں نے اُسے کم بڑھنا مٹروع کردیا ۔چندروز بعد معروعی كراب كوفى افريعلوم موتاب إعرض كيائيس وفروا ياكراب آفيره اس وروكارينا موفوٹ کردو ہیں نے موقوٹ کردیا ہیں اسے ترک کرنے سے اس ورد سے كان كابر موسف كك بكراب كسب كابرجورب بي . بي اب لت يرمعنا ي بتابي مگرمیت رنبی ا تا اس منمن میں مولوی نور محدصاصب ناروٌ واله نے عرصٰ کیا کہ حذب مولانا صاحبُ كم منع كريك كى وم سع مصورعالى إست بنيں پڑيو سكت . ا کیس دفعہ حضرت قبلہ عالمہ نے فروا یا کہ میں پیٹے بہل مہار شریف سے میاں عمد قام سے ساتھ دبلی کی طرحت رواندہی اوریس ایک برزرگ سائن دبلی مولوی بریخرددادی مثاب ستع اسی مادرسد پس کرد اب مولاناصاحب قباریم بھی امی مادرسد ہیں استرقامیت رکھتے ہیں ۔ قَبَلَى يُمْعِلُهَا مَيْنَ اورمِيال بريُوروادجي فؤب انسان ننے اَ ورصاحب نبست ننے -جنائدہ بخ ردیب ہومیا نہیں غیرب سے ملتے عقے سلسل پنتیاس واخل تصاورون يس ايك دنعركها ناكعاست نغه بيني آ تطرب يركه بعد سوا يا وُجاول اور ايك بالزكوشت ادرایک پاؤاٹا اور اگر ما ول منطق تو الرسیر آٹا گندم کا پھاتے ایک بھی آپ سے پاس

ہی کھا آ تھا۔ مجھے روٹی دیسے تھے اور اگر روٹی تو دکھاتے توجاول مجھے دسے دیسے
اور اپنے انتخاسے پہاتے ۔ مگر ان دنوں ایں لپکا آ تھا۔ نیز وال ایک بزرگ تھے
میاں فتح تھر نام ۔ بین ہر روز اُن کی خدمت میں جا گا تھا۔ وہ میرسے ساتھ بہت
النفا ت کرتے تھے۔ اور بہلی مرتبہ ہی جھے بہت دعا دی ۔ اور الن کا دستور تھا کہ
ہر مبعہ کی دات نتم پڑھے۔ اور بزرگوں کی فاتح بیڑھے وقت یہ جی فریاتے تھے
کراس حافظ کے حق بیں جی فاتح فیر بیٹھیں اور چھے حافظ کے نام سے پہار نے تھے
پیمرولانا تھا حب دکن سے دبلی تشرلیف ہے آئے۔ بس میں نے مولانا صاحب کہار نے تھے
تعلی پڑھنی شروع کی ۔ بعد بیں وہ بھی مہ گئی۔ مولانا صاحب کے فرما بیک اپنا وقت علم
کا ہری من فائع نہ کرو۔ مزودت سے مطابق اثنا علم ہی کا تی ہے۔ تم جس علم سے لائق ہو
نام ری میں ضائع نہ کرو۔ مزودت سے مطابق اثنا علم ہی کا تی ہے۔ تم جس علم سے لائق ہو
اب اُس ہیں سننول جوباؤ۔ بیس ہیں نے تعییل ارشادی ۔

ملاقات كريس . نيس بغل بربوئ أسى دقت ميال فتح هيرج و في صفرت مولانا ما به وفره اياك آب شهرا في هير بين كن وفره اياك آب شهرا في هي بعر بين كن وفره اياك آب شهرا في هي بعر بين كن وفره اياك آب شهرا في هي بعر بين كن وفره اياك أن المحتمد على المعامل ال

معزت مولوی طیر مرصاحب صاحب بلفوظ خان مدالقوائد کاهندی کمار کامینی کرایک دلالهٔ ناده نادی میرولانا فرطی نارو دارجی بیجاک معرف قبله عالی مها دوی بر شخص سے بوہا مصروف گفتنگو بوجائے ہیں اور اسخرات نہیں کرتے اور عوام کی عرض معرف معقول یاغ معقول سے مکر بنیں ہوتے قبلہ کو بین محضرت خلیف ما دیج سفے منع فرما یا کہ اس طرح تو محض ہم عام آدمیوں کی رعابت اور فائد سے معدی ہے سبے اور اگر ذبل عالم مشیت المی سے اپنی وات مبادک کو اس طرف ما کی درکی تو دام جا ماری اور اگر دبل عالم مشیت المی سے اپنی وات مبادک کو اس طرف ما کی درکی تو دام جا ماری اور اگر دبل عالم مشیت المی سے اپنی وات مبادک کو اس طرف ما کی درکی تو دام جا

کے۔ دبکھا کہ میاں محکم دن ہیں۔ یکن انہوں نے بندہ کو زبہجانا۔ آور ندھجہ سے التفات ہے۔

ہلانات کی ۔ ہم جی والہ آگئے اس کے بعد بھی ایک مرتبرکہ ہم د کھی فتر لیف گئے اور

پند بزرگ ابک ولن جا مع مسئل د بلی ہیں آٹا رِمبا لگ برمولود پڑھ سے ہے اور ہیں بھڑا

تھا۔ انے ہیں میاں محکم دین جیواسی جگر آگئے۔ ہم نے بہبچانا۔ آور جا با کہ بان سے صال کو بہبا نیں میاں محکم دین کا بافت کی ایکٹے۔ ہم نے بہبچانا۔ آور جا باکہ بان سے صال کو بہبا نیں میان محکم دین کا با ہوں ۔ ہیں نے کہا ، آپ کون ہیں مکہنے

میاں محکم دین کا باغذ بھڑ کر طاقات کی ایکٹے گئے تم کون ہو۔ ہیں نے کہا ، آپ کون ہیں مکہنے

میاں محکم دین کا باغذ بھڑ کر طاقات کی ایکٹے۔ ہم نے بہب ہو۔ کہنے نگے بورب سے آیا ہوں

کہ ہم نے بہب نا منہیں تقا ، ہیں نے بوجھا کہ کہا اسے آرہے ہو۔ کہنے نگے بورب سے آیا ہوں

بیس بین جارد د فقر سے باس رہ کر مجر کہاں بھے گئے حفر تو بائے الگا گئے نے فرطا کہ محکم دین جو

بیس بین جارد د فقر سے باس رہ کر مجر کہاں بھے گئے حفرت قبلہ عالم نے فرطا کہ محکم دین جو

نوب آدی تھے۔ بال کی تمام زندگ فوق ہیں گزری مگر آن سے بعد دوستوں ہیں سے

کوئی آن جا بیسا صاحب رہ شنہ دریا ۔

ای سلسد بین ایک دن فرایا که هم بایش سے کافی سواروں کے ساتھ بینے مکان کی طرف ارہے نفے راستہ بیں میاں محکم دین کو دیکھا کہ با بیا دہ شہا جائے ہے گری کا موم تھا ، اور بڑا گرم وقت تھا ، ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا گرائی قالات استداؤ ۔ بئی تنہا کھوڑا دوڑا کرائن کے تردیک گیا اور گھوٹے سے انڈ کر بیں نے کہا کہ بڑا گرم وقت ہے اس گھوڑے پرسوار ہو گئے ۔ بئی کے کہ مجموری گھوٹے پرسوار ہو گئے ۔ بئی کے کہ مجموری کی کہ مجموری کی میں کے مواد ایس کی کہ بین ایک کی کہ میں ایک گھوٹے پرسوار ہو جاؤں گا ۔ بس گھوٹے اور کھنے گئے کہ ہم شہر فر بہت فر بہ جاسب ہیں ۔ گھوٹو اوابس کی پہنوائیں کے ۔ بین کہا کہ اب الحمینان سے بائیں ۔ بین ابنا آدی ہی ہے کروناں سے منگوالوں کا ۔ بس رواز ہوگئے ۔ ہم دوسرے گھوٹے پرسوار ہوگئے آگئے ۔ مولوی تو ہم مواس بہ خلامتہ الفوائد ہیں فاصف ہی مولوی تو ہم مواس بہ خلامتہ الفوائد ہیں فاصف ہی مولوی تو ہم مواس بہ محکم دین جو کہتے ہی کرجی دن سے میاں صاحب بینی مفرت قبلہ عالم '' نے محکم دین جو کہتے ہے کرجی دن سے میاں صاحب بینی مفرت قبلہ عالم '' نے محکم دین جو کہتے ہے کرجی دن سے میاں صاحب بینی مفرت قبلہ عالم '' نے محکم دین جو کہتے ہے کو جی دن سے میاں صاحب بینی مفرت قبلہ عالم '' نے محکم دین جو کہتے ہے کو جی دن سے میاں صاحب بینی مفرت قبلہ عالم '' نے محکم دین جو کہتے ہے کو جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہے کو جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہے کو جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہے کو جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہی کر جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہی کر جو در ہتا ہے ۔ محکم دین جو کہتے ہی کر در ہتا ہے ۔

حفرت قبلُ عالمُ أَمْوا فَ مَقَ كُما يك ون حفرت اولانا صاحبُ وعنوكرت وت بهت نو تُحد من وبنا سے بوج باله تها ہے آباؤا مهلاد كياكر قد تھے ۔ پس نے عرض كيا كرندا عت كرتے تھے ، كونتى چلتے تھے اور مولیثى جانوروں كا دودھ دو بہتے تھے ، بنروگوں كے جانوروں كے چہچے او حرادٌ عمر جا گئے بھرتے تھے ۔ آئلا ہو بھى آپ محم فرائيں بھرت مولا ناصاً حُب نے ذاک سكوت قروا يا اور بھر ارشا دفروا يا كريں نجھ اداکس بسكھا قول گا ۔

ایک روزصرت تبار عالم منے فرا پاکرا یک دیوب مہارے حضرت مولا ناصابی کی خدمت بیں گیا یصن سے اللہ علی اللہ مولا ناصابی نے تمام دوستوں کے اتفاق ہوائ کی مرخی کے خلاف موستوں کے اتفاق ہوائ کی مرخی کے خلاف موستوں کے اتفاق ہوئے ہوائی کی مرخی کے خلاف موست میں میں موستوں کے موستوں کے موست میں موسوت میں موسوت میں موسوت میں موسوت نے جس موسوت نے تھی تھی ہوئے گئے ۔

کی خدمت میں دو وارد دات چین کی ۔ آب نے بیات کے جس موسوت نے جس موسوت نے جس موسوت نے تھی تک اس مقام کی گفت میں بنہیں آئی تم مجھرست پہلے دیاں کہتے ہوئے گئے ۔

کی خدمت میں دو وارد دات چین کی ۔ آب نے بیات کی دوست میں بنہیں آئی تم مجھرست پہلے دیاں کہتے ہوئے گئے ۔

ایک دن صفرت قباد عالم فی فرایک دفعہ بنی اجمیش الجیش لیت سے دبلی کی واشتے سے دبلی کی طرف معفرت مولاناصاص کی فراس سے ہے گیا جس دن میں دبلی ہیں واحل موااس دن معن دبلی ہیں واحل موااس دن معن دبلی ہیں واحل موااس دن معن درم تک یعنی بنے مقروط دن معن مولانا صاص کی بنے مرکان پر عائم ٹی کی جست سے پہنے دیر تک یعنی بنے مقروط وقت سے زیادہ تشریف فرا سے رجب وقت سے فرایسے فرائے وقت سے فرائے ہے ایمن بندہ سے میل نے تاریخ والی میں ماصل کی تو شریت کال پ توب تھ فرائے کے میں میں میں ماصل کی تو شریت کال پ توب تھ فرائے کہ تم ایک انجا کی ایک انجا میں ایک میں ایک در کھا ہوا جواجہ بین نے درستوں سے فرایسے میے کہ ہم نے ایک انجاعل تلاش کریٹ رکھا ہوا جناب ایت ورستوں سے فرایسے میے کہ ہم نے ایک ایجاعل تلاش کریٹ رکھا ہوا

ہے۔ نکین فلال کو بتا لیس کے ۔ ہس چھرد اول کے بعد معرت نولانا صاحب الگ جگر ہر

نوش بخش تشریف فرما تھے مہندہ کو یاد فرمایا کہ دیکھوکوئی تھیا نہ بیٹا ہو ۔ ہیں نے

ہے ۔ ہیں نے عرض کیا کوئی مہنیں ہے ۔ سکر اکر فرمایا کہ دیکھوکوئی تھیا نہ بیٹا ہو ۔ ہیں نے

عرض کیا کہ کوئی نظر مہیں آ تا گرا کیے دو اُدی دور بیٹے ہیں ۔ فرمایا جیرانہیں کوئی ان باتوں

می سے بارہ ہیں ارشا دفرمایا تھا ۔ جھے تلقین کیا اکر فرمایا کہ اگر کسی کواس کام کے لائن میں سے بارہ ہیں ارشا دفرمایا تھا ۔ جھے تلقین کیا اکر فرمایا کہ جس کو اس کاری طبیعت کو اس ایس کے خوش نہون کو اس کام کے لائن کوش نہونتم میرے سائے نہ بیٹھا کرف اور بہی فرمایا کہ جس وقت ہماری طبیعت کوش نہونتم میرے سائے نہ بیٹھا کرف اور سامے کام کوئی کو حفاظت تمام سے دکھنا

کوئی تجھے سے دفایا ذی سے نے جائے اور بہی خل حرف کرے ۔ نہز فرمایا کہ بیٹھ فس

قبلۂ عالم فراتے مے کہ مولانا صافی کی فات مبادک نوش طبع میں . مگر ہیں وقت بندہ حاصر ہوتا تھا . فوش طبع بنہیں فراتے ہے اور نہی ہیں جب دیما تھا کہ اس وقت بندہ حاصر ہوتا تھا . فوش طبعی بنہیں فراتے ہے اور نہی ہی جب دیما تھا کہ اب نوش طبعی کرنے والے احباب آگئے ہیں . لوئی اعثد کر حال حا آ ۔ ہی مرانسان کی تد مبیت ونگہا اشت اُس کے مزاح کی مناسبت ہے کرتے تھے ۔ بعی میں موس طرح کی کسی فی طبعیت ہوتی ، اُس کے مطابق گفت گو فراتے اور بیعی کمین کی بیس طرح کی کسی فی طبعیت ہوتی ، اُس کے مطابق گفت گو فراتے اور بیعی کمین کمین کی بی کا بی ایک طبعیت ہوتی ، اُس کے مطابق گفت گو فرائے اور بیعی کمین کے موس سوتے میں دریات تھا کہ تو علی وال بیکر میسٹر زیعی ۔ فود حضرت ہولا ناصا حب نے جھے فرایا بھا کہ تو علی وال میں رہا کر دی گئی ہی بندہ کو خلوت ہیں دیتے تھے ، جب کہ اُور کوئی موج ور مہونا تھا مبعد ہی ہو گئی وہ کا صاحبان آتے تھے اور پڑھتے تھے ، جب کہ اُور کوئی موج ور مہونا تھا مبعد ہی ہو گئی موج ور مہونا تھا مبعد ہی ہو گئی وہ کا صاحبان آتے تھے اور پڑھتے تھے ۔

ایک ول صفرت تبادُ عالم کے فرایا کہ بہو وضلامے ورمیان پروہ وجاب مرف یمی دونی کہے ۔ اور ہم نے ساری فرندگی یل صروب ایک شخص کو دوئی سے پاک دیکھ ہے لیمی سحرت مولانًا صاحب کی وات باک کو۔ لیو ہیں فرایا کہ جب پہلی مرتبہ صفرت مولانا صاحب د لمی تشریف لائے توضع جس ایک آدمی اور ایک غلام مقا اور بندہ نے ہے سحض کی ک

تخربه*ِث آور*ی کے نفر پیاً بنیّن ما ہ لیعد غلامی حاصل کی بنی بگریمیر بعد ہیں با و**شاہ ،** امرا ر أوروز دِاكْرْ آپ كى زيارت محديث تغريف لاشعى تگريپلے ڊن معد ليكراب تك كُ نَقْرِيباً ٥ ابرس مِوكِكُ بِس - آپ كے مزان بيں ذروفرق ٻيں با يا - حرف اس سے لئے كردوني بالكل نبيل نفى - اكررجيك فاقديل مق توجي يهي حال عقا ورجي تين تين برار چارچارسزارردبیہ آنے مکا تو مھربھی دمی حال مقاء لریاتے مظے کرفاق مال ا نوں کی شامت كے مدب سے آئے۔ إس ك كروست روئى كے الخة ايك دوسرے سے جِعَلَیْنے ہیں بس وہ کیجی ننگی اُتی تو تمام دوست اُسی طرح سوحاتے کیجی اگرادھی رات کوچندرو ٹباں اُما تیں تواسی وقت میاں احدج پوتقیم میدما مورہوما نے - ایک ایک مکٹراروٹی کا مدرسہ میں تمام بھیوٹوں بڑوں کو دسے دینے ۔ اوٹر مبی اسی طرح مبیح تک فاقدرشا اؤريؤ وحفرت مجى ووستول كيرساعة فاقدبي ربتته نرآن كابترجل اورن نه ٱنے كا فرط ياكراس وفع جب حفرت مولانا صاحب كا خدم ت سيمستشرف بوا . تو حفرت کابرمال فقا کرکسی سے کوئی تعلق نہ رکھتے نفتے اور با دکل ہے گانگی نظر آتی عقی پچلنے بھریکس بھی ا*ور کلام سے وقت بھی عام اُنس ظاہر م*وتاعقا · یہ حال دی<u>کھ کرمے ہے</u> د ل پرسیبت طاری ہوگئی۔ یہاں ٹک کہ میں اکٹرسا منے ما صرنہ ہوتا۔ اورسا سنے وا<u>سے</u> دالان پس پرا رستا مقا اور آپ سے ساسنے پیٹھنا نامکن ہوگیا ۔ یہاں ٹک کرایک و ن حفرت مولا ناصاحتب نے ستیماح کروفروا پاکه آج کل فلاں دا ور اشتا رہ میری طرف تھا) بهلسے پاس زیادہ منہیں پیٹھٹا۔ سیداحد نے مجھے کہاکہ مولاناصا دیٹ نے ابیسے فرمایا ہے۔ بئی نے كباكه بھے ہيبت آنى ہے ستيد ملكور نے مصرت كى خارمت ميں عرض كياكہ وہ ايساكہا ہے جفرت مولاناصاص مجع المواما اور فرما ياكه نم اليسكية موكه مجه مبيبة أنى ب. مين في عرض كياكه نال مجھے بیبت آتی ہے کہ آپ سے مزاح شریف میں کوئی رابطہ منیں دیکھٹا ۔ آزراہ کرم مستملے اور فروایا کہ ننیے سانھ یہ روش مہیں ہے ۔بعد ازاں جب بھی بن و زہار<sup>ت</sup> مے لئے جا آتواس بات کو یا وسکھتے ہوئے ہیں شدمسکرائے . یہاں کے ک ایک دن جب اکیلے ستے تو صفرت نے بطرین بوش طبعی فرمایاکہ اے نورمحد میں اُسی طرح ہوں . ایک نے عرض کیا کہ نیر بہت مسکولیے ،

ایک دن حضریت قبلهٔ عالم منف فروا یا کرحضریت مولهٔ اصاحب کا ایک خاص بياص مشاكر بهت سے عجيب وغربيب اعمال ادر فوائدا س ميں درج تھے لکين بياص كسى سيركام مبيس أسكتا على اس يفرحه اعمال واشغال اشاما الدردوزي درن كفركة مقربس كاسجدي نبس آسكة تق. بياض ذكور چنددیگر اورادگی اما زست ساعظ چغرت مولانا صاحب نے بندہ کوعنایت فرایا۔ می*ک نےعض کیاکہ اس بیامن فھرلیت کی جلدونشکل اورطرح ن*نظر ہے رہ کہ بعضرت موفاناصار تب نے فروایاکہ بیاض بعینبہ وہی ہے۔ قبلا عالم م فواته تنے کہ اس بیاض ہیں عما ئبات کبیراور اشغال کنچرورے تھے۔ نبروہ ا بوال اُوروار دا ٹ پوسٹرٹ کوا ورنگ آبا دسے دبی کی المیٹ سفر کرنے سے دوران ببش آئے یا وہ اسوال و واردات بواجم برخراب سے سعزیں دقوع پدیر مواہی . اس بیامن میں مفقل ورزح ہیں بحضرے مولانا صاحب اس بیام من موسب سے يهاكرد كلت يقر اوركس كونبي دكمات عقر البنته بدوف أس باص كواجي طرح ديجها بواسي كه فود بدولت في ازلا وكرم بنه كاكونو ومرطا لعد سحسك دباشا. معرت قبذعالمٌ فراتے عے کہ ایک دن صغرت مولا نَّا صاحب نے فرما یک اے نور گھڑ سبحان النُدكبال دكن اوركبال پاكيتن يرورد كارى قارست ويجيموكه جھے دكن سے السة اورنهب إكبتن الداس سع بعديب عربيا

سه من زلهرة بلالاً ارعبض مهيط از روم ز فاك كد الوجب ل اين جد بوالجي استٍ ،

مولوی خدعمر کھھتے ہیں کرحس ون مہار شریف ہیں قبائہ عالم کو حضرت مولانا میاب سے وصال کی خرطی تواس واقعہ سے حاصرین عباس برگزری ہوگزری بھٹرت قبائه عالم '' نے برنفس نفیس مصرت مولاناً صاحب سے اوصا نب ہے نہایت سے سلسا ہیں بہت سی حکایات بیان کیں -ایک دن میرے ہروم رشد مصرت مولانا فور محد صاحب نارووالم

ما وبي في محفة فرايا كروب حضرت فبله عالم كافراغت كا وقت بوتو مجه حركرنا. تأكدكونى بات عرض كرول بينا سخدايك رات عشاءكي غاز يحد بعد فراعت كاوتت ویکه کریک نے اپنے مرشد کی خاصت میں عرض کردیا جنا ننچ میرسے مرشد اور میں حفرت قبله عالم ملى خدمت بن ينج بحضرت مرشدي فيعرض كياكه جونكم آب كو مضرت مولانا صاحب مع وصال كابست عم وانده بعديم آب كوكس طرح تسكين سے معرض مری کہ تمام تسم کی تلیقان توسم جناب سے باتے ہیں - لبدا اگر کسی طرح آپ کوتسکین خاطرواصل موتومبترید فرانے لگے کدا یسے مضرات پر موت كالفظه استعال كرتا ورست نہيں ہے -البشه عارقت كہا باسكتا ہے -مات بنیں ۔اُ وراکے سامرے کی مفارقت توہیے بھی عثی رحق تعاسلے اُکن سے فلیفن سو بند الماس من اورب الفاظ مررفروا الا كالمريق تعليا والماسي فين كوبند س ريا بهرفروا كراس غم ماعلاج تم لوكول كى الماقات سے - اورا لحد للله تم بعي الفاتكيدي أتع موت تخد اور فود عشرت مولاً أصاحب في مي مع ويلاود المنتم مغارقت میں رکھا موا مقا ۔ دریہ بلامکت شہیں مقا - اور بندہ سے تمام امورشادی كرنا اوراس بيك قيام كريا حزت سے ارشادسے مطابق تھا۔ ورنہ بندہ كوا زخود إل امور کی طرف النفات ندیقا - برجی فروا یاک تسکین بھی مثبتت سے مطابق ہے جیا گھر یحنورنبی کریم صلی النزعلیہ دیسلم کی ڈاٹ مٹرویٹ اس ڈ*اری* آفٹ اب ماہیت بھی کہ ين تعاسك سطرى فات عالى كوقيامت تك عالم ظاهري قائم ودائم كفت ماكر برخض فيض ياب تريارت بوتا - اور ملايت يا مكر في تكر تقدير اللي بي على إسس لئے وصال فرما نگئے ۔ اِس واقع سے ظہور پڈریر ہونے سے اس بیں چانٹنی وہیمی جہنوں نے دیکھی ، چنانچ بعض سحابہ کرام حضورصلی السطیر کی سے دمال سے بعد مدیب منورہ میں داخل نہ ہوئے بجب صحاب کرائم کا برحال موتوال سے برامرتو کوئی ہی بہیں ہے وہ اس تدر کمالات رکھتے کے با وجد اس فدر ہے اختیار ہو گئے تھے توسم کیا ہیں اجس صمائة مقام تسكين يرته بعس طرح اس كومتيت جام في عضطهوريد يرسو أيه.

كمرباي بمدرسول النمسلى الترعليدولم كادبن تاقياميت دوسن باقى رجي كلاعوام كت بن كردين كم موكيا ب رجب كوفي ال كتباب توجي تعجب آناب ريزيس جانت كاكر وبعض يغبرول كادين أن سے وصال سے بعد كچھ مدت مك رباء كر اللا المنارك بدين خربين السلب كرقيامت تك صب كا. ووسرى مات فرما ياكه آن كل اس فارغمكين بول اورميري ول بس اليسا ا وروه سع كريها بشابول كرسب سے جعب كرسي فكل میں چلاجا وّں اور دیاں بیٹے جا وّں شہوئی میرے نزدیک اسٹے اور نہیں سی کودیھوں اورا یک و ن محرب کے نے فروا پاک پھڑے مولانا صاحب کی قیاشہ نشریف کیا کیا کی گئی۔ جی طرح کردہلی ہیں آستے تھے اُسی طرح پاک صاف و نیاسے رخصیت ہو نکلے ۔ نہمسی سے لینا نرکسی کودینا -اینے لیدکوئی نراع مہیں چھوٹڑا ۔حپٹا بنے آپ کی علالستِ طبع سے دورا ن دوسرارروبيد دكن سعاب كى خدمرت بى آيار اس وقت اس بي سعد . الاروب قرض نوامول كويسه ويا بحبال <u>سد به</u> كرينگريس فقراء پرينوچ مواً مقا - اور · مروپد مستحقين بي تقيم كرديا -اس سي سواكاب بي اوركيد ند مقا -اكي دن موله نا نور حَرْنارووالهما حَبُ نے عرض کیا کہ ایک شخص نے مولانا صاحب کی ٹاینج میال مست النبى ع دى فخرالتين معالفاظست نكانى سب بحنرت قبلة عالم في فرماياكراس لفظ عب البنى س كرحض مولانا صاحب كالقب على كوا قعت مد عما مولانا صاحبً نے نزوایاکہ مولانا نفیرالدین تجراع وہلی سے عرس کھون مصریت چلغ وہلی نے ایپ**ن**وننگر كالترك ميريد القاب ويا اورفرواياكم تم حب الني بوجنا مخديد القاب حضرت من وم نفيدرالدين جِاعٌ دبلي كى زبان مصادر موامة القاسي ببت مرغ بسب ١٠ درليندية ٠ وصال حضرت قبله عالم مؤام لورهد معاحب مهاروى كادصال سودى الجره تع الجر كومواد-آپىكى تارىخ وصال تحيث ووا وبلاجها سب نورگشت سے نىكلتى بىر عش، آپ کاعر ۱۸ برس کی عتی : قبرمبارک ، آپ کامزاد سرا اذار تاج سرودی ب جود بارشرلین سے ۱ کوس جنوب کی طرف سے اور ای برمصرع اکفر رطیعا

كمتقف سده برحاكه سلطان خد زدغوغا ناندعام دا

ارشادات فاسية فرت قبله عالم المحصرة تبله عالم أكثر بندى كابه

بہلی ہوئی ہربسیرے سرسے ٹلی بلائے جیسی عثی ویسے بھی اب کچھ کہانہ جائے

اور به بهست یمی پردها کرینشد تنے ۔

نگوکه پیرشری ذوق شفتیت نماند فراب کُبتهٔ امسی دگر دار د

اُور بہ بہت بھی پڑھا کستے تھے۔

تامست نگردی نکننی بارغم عشق آ مسی مشست کشد بادگراں لا

۷ - فرطایا که انسبان کامل میآن عالم سے آوراً س کافوت ہونا تمام جہان کا فوت مونا ہے۔ .

س. اورفرط باكه مبله موقدان جنت بي داخل مول كت-

م نه و بایک معمیت وصدت سے منافی نہیں ہے بھیں کسی کو اقرارِ وہ دت زبان سے مکمل ہے۔ اُوراس کی تصدیق دل ہیں ہے کوئی اور امراس کی وہ دت سے بغیر زوال کا باعث نہیں بن سکتا۔

نراباکہ تخف خانی کاب سے مطابق اب شاید کوئی بھی مسلمان رہے ہو۔ اس
کتاب بیں توسب کو کا فراکھا گیاہے ، دراصل بات یہ ہے کہ اس زما فرسے علیاء
محض بہر کی خالم اور ڈرانے کی خالم یہ مبالغہ کرتے ہیں اور ورسست ہی
کہتے ہی تاکہ لوگ ناشائستہ کامول سے ترک جائیں ۔

۱۹ ایک دن ایک شخص تے صرفت کے سامنے پر شعر بڑھا۔ نقاب و بردہ تلارد نگار دفکش ما ؛ تو خود حجاب بودی مانظ ازمیال برخبر فرایا اگریدده محسوس بوتو برده انظاد بنا جا بینے آدرجب بھی پرده انظارتے کا تومعلق بوگا کہ اس متن موہوم کے سواک درکوئی پرد و بنیں تھا -

ے۔ فرایا ہرشخص کا دل اس سے محبوب کی طرف دُن کمتا سے ربعی ہتر اصبوب وہی ہے ہو تیرسے دل ہیں ہے '' ہم پناہ ما نگٹے ہیں اس سے کہ جاسے دل ہیں الٹے سوامسی اور کی عبدت ہو'' اُورفزایا کہ تمام موجودات متی سے جمال کا ہرتو ہیں ۔ بعداذاں یہ بیست بطرععا :

## آل لفطرک برآ تجذتا بارتورسشبیر آئیندگاں بردک من نورسشبیرم

۱۰ فرایا ـ ۱ م کا وارو ملارا کیان پرہے ۔ جنام خصص ورسلی انگر علیہ کہ کم کی شفاعت ہی استفامت انجان کے بعد میں ہے ۔ خواہ کوئی جعدی دات مرسے یا رصفان ہیں۔ ۹ - ایک خفص نے پوچیا کہ اولیا، کا اسحال فقر ہیں کیسا موتا ہے ۔ فریا یا ولیا کا جسار ہے کا محکم رکھتا ہے ۔ جہاں اُن کی دوح موگ ان کا جسم مروح سے ہمراہ موگا ۔ جن پنے ابلال کا عالم مہی ہے کہ جب ان کی دوح پروا ذکرتی ہے توجیم ہمی سامقہ برچوانہ کرتا ہے ۔ کہ دوما نیست بان کی دوح پروا ذکرتی ہے توجیم ہمی سامقہ برچوانہ کرتا ہے ۔ کہ دوما نیست بان کی دوح پرفائس ہے ۔ فریا کہ الم سے اسحال کی مشیت سے بھی ہمیں ایس انسان کی مشیت سے جہاں اولیاد کی ادواح ہوتی ہیں ان کاجم بھی بمنزلہ سایہ ہمراہ موتا ہے اور اُن کی دوح کا جہاں اولیاد کی ارواح ہوتی ہیں ان کاجم بھی بمنزلہ سایہ ہمراہ موتا ہے اور اُن کی دوح کا تعلق اپنی قبریت بقدر ہمی است ہوتا ہے ۔

۱۰ فرمایکرشنخ اس شخص کواپنے آپ سے دور کرد بناہتے ہودوسروں کے سطے موجب المحت کی است دور کرد بناہتے ہودوسروں کے سطے موجب المدر ہج المقین اور آپ سے زیادہ لوگ نا ندہ اعظام کیں ۔اور ہج ایک ایک ہوں ان کو تکیل و تربیت کی خاطر نہتے ہاس سے دورا کسر مدا منہ ہی ہرور نا ۔
مدا منہ ہی ہرور نا ۔

۱۰ فرما باکدایک دن محضرت مولا ناصاحبؓ نے مجھے فرما یاکہ نورمحد عبس وقت ہم قرآن بڑھنے سے لئے بیٹے ہیں توجوایت بھی بڑھتے ہیں وہی ہمالاً مشغل اور وظیف ۱۹۸ سبے۔ نیز فرملیا کہ بئی اچنے آپ کو لوگوں سے حزوری امور ہیں مصروف رکھتا ہوں ا و*د برشخعس سے س*ائق گفتگو کرنا ہوں ا*ور توج کرت*ا ہوں مگر نیوا و ند تعا لئے ہم جانتے بي كربهارا حال كي بوكا البندميري يدكوشش بي كر منوق خ اكوفيض رساني كا الم بواجم رّين فرائف مي سيع درك نهائد مولوى مي عربيد بورى من فاسترالغوالدين إس فكرس بعد لكفت إن كديس ف الم يدير ومرشار صرت مولانا نور فحير تارو والدمه موت سے لوجھاك يمضرت قبله عالم اكثر اوقات مرتب نوالے ستعفى سے كفتكوس متوجم وجاتے تقے اور كسى سے الحراف منبل كرتے تھ. ادردوام كى معقول و نامعقول عرض معرومن سے كلائيس موتے تھے اس كى كيا وج متى . فروا ياكه يوطر نيق صرف مها كسي ساعقد رعايت كي خاطرا ورسم لوگو ل كى توش بخى كى خاطريقا الراس طرف مال منهوت تو عدا مذكر يه تنسيس بالأكيلمال بونا . اورمم وك حضرت كوكبال إسكة .

١٢٠ قروا ياكدا بل شهود جود محد مسكر بن معلوم موتا المسكد خالى بن - إكر أن كو فى الواتع شبود موتا تودير وسي كيس منكر موت . يست من كن كن على خطم مولانا نورجم رصاحب نارو والدصاحب ندع من كاكداس طرح بعي سے كبعض الم شهودين كا درج شهودسلب موماً ماست تواس وقت ره وجود ك منكر موجات مي وفرا ياكداس طرح كى بعى تحقيق ہے ، يمين عبى ياد ب بیکس اگران میں سے سی کومشام یو توده مشابع بھی ان کافلتی موکا کہ أسدمشا به منيال كريدك مالانك اكرمشا بوصفى بوتا تومنكري موسق چنا پخراگرکسی نے بلنان ولا مورد مکھا موتو کیے منکر ہوسکتاہے کہ میں نے نہیں دکھا الرار الركوني شخص مفلوق كوفوشمال كريات توعق تعاط فرات ببرك تون مج ويفالي اورب إت سب جلنة بي أوراس سے قائل بي -

١٧٧ - فروا ياكرديك ون صغرت مولا ناصاحب شف مجعه فروا ياكر مَن شه ايك دنع إيدهم یں ایک بندوکود کھاکھ فرورت کی مرحبیراس سے پاس موجود رہتی تھی ، اور

جتی چا بہتا تھا اس ہیں سے فرچ کرتا تھا۔ اُس نے کہا کہ بیعل بڑی سی ومشقت سے معاصل کیا ہے ۔ اگر کرم فراکو میرے گھرتشریف لا ہی تواسس علی مے وکوں کو آپ سے اُنساکرا دوں گا۔ ہیں نے کہا کہ حبلہ اورا دقر آئن خریف ہیں موجود ہیں ' مجھے موکلوں کی کوئی خورت نہیں ۔

مم - فرما یک ایک بزرگ مے کدرات سے وقت بہیشد ایک ووجن اُ ن سے پاس بڑھنے آ تے تھے ۔اُس بزرگ نے جا ہا کہ اُس تخف کو جنآ ت کا منکریے جنآت دکھا دوں پی، اُس شخص کوکہا کہ آج لات میر عوں سنا۔ وہ اس لات دہیں رج مگر جنآ ت سین سے لئے دات ندائے اس بزرگ نے محاکد نتا بدائے رات امنہی كوئى كام بوكا ووبرى لات بمي أس متكريوطلب كي . أس لات بمي جنآت ته آئے بھرائی لات بھی کسے کہا کہ آٹ لات بھی پہاں رہنا ۔ وہ رہا ۔اس لات بھی جنّات نہ *آئے عزمن اسی طرح چنریار ب*ٹوا *کھیں دات بھی وہ اس*تا د اس شخف منكر كوابيث إس ركمتا تقا جنّات نداك مقر بهال تك كدا يك لآ جنات آئے اس نے بوجبالہ اس رات جب وہ خص میرسے آنا تھا تھا سے ندانے كاسبىب كيا نقا . <u>كېنە ككە</u> كەمبىرىتى **تعا<u>ل</u>اكادىيا بى تىم**م كىقا كەت*ىچ لات ت* جانا سم لاچاروہیں رہے ۔وہ بزرگ حیران ہوئے اُورجناب باری تعاسلے کی طرف متوج مہوئے اور جنآت سے زبیجے کاسبب پیچھا ، الہم مہوا ۔ توبہ چا ہنا ہے كه الزام دين كي وجست بالعد فرقول بن سدا كي فرقد كوكم أورضافع كريس. ١٥ - ايک دن ایک تخص نے حضرت قبل عالم شعے پوچپاک يوم مرض نفسانيت کا مي مي کوئی دواہتے ؛ فرہا یا کہ دوا بہت ہے اگر کوئی کرسے لین تمام زبان سے تواہیے آب كومريض كيت بير يكريهي كوئي نظريني آنا كرج علاج كاطالب بعي مور طبيب توبست ہیں استخف نے معرض کیا کہ باحضرت بیں اپنے آپ کو مربض جا نا مول رئيكن علاق منبين موتا. فرط ياكراپينے آپ كومريف خيال كرنابھى غنيمت ہے كركى فوعلائ ميترا ہى جائے كا مكروہ بورينے آپ كو مركيف ہى منيں جانا

اس کا علازح مشکل سے اس کے بعدا کہدنے پر اشعاد بڑھے۔ سرہ عاشق کرٹ رکہ یار ہمالش نظر نکرد اسے ٹواجہ ورونیت وگریزطبیب ہت

اً کے توشنداک اگو بود مرور کشتسن مراز پہلو ہو د - - جرار بھر آپ نے علیم مولوی محد عمر سید بیدی ک طرف رق مبارک کیا اور فرمایا له پیچم صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ اگروض برا ناہوتی ویر تک علای کرتے رہٹ صرورى بانبين اننون نع وفن كياكر قبر عالم آب تع بحافراي سعديانا مريص ايك أدھ دِن مِي تو ٹيمک نہيں ہوس تا۔ مصرت قبلة عالم ممكرات فرايكييك بعركداس قاد كهان كمدندوم ندمو اورعمر است رياضت عبادت ، الاوت ورودير عف إدر بالري ين فنم كا وافي يهم يهم عداس عد كسير بوكرن كما أن عبوك سوما أن ا ورغفارت سے گرامی اورجب سیر توری ترسے عبادت میں وقت گزارا م توتمام مخراك فور بوجانى بع فرط إكمة الب كوشر بعيت سع موافق كمذاا دراس ك مطابق فلرب كانضام كرنا اتباع شريعت ب وارعوام كواسى كارسش موگ اور فناء عام عبارت بے نفی تواطرے فرمایا کہ سم اُن پڑھ میں گرم على دبزرگ كرمهايسے ياس آتے ہيں بہت غيْرت بيے كدان كى محبت سے عم بى بهت سے مشائل ماصل كريتے ہيں اس وقت سيدميرن شاه نے عرض كاكروضورغجيب نانحانلابس كراس ملك سميتمام بشعب كصب أورمله دوقت تعلیم کے لئے آپ کی خاص میں گئے ہیں اور اپنے عقامے حل کرتے ہیں فرایا كربي بهادا ايك مكريد رسيد موسوت في عرض كاكريد فن فكركسي اوركو عبى عطافرانى وفروا يكداس كركا فالعب كونى تنهين بصكر الدوريد بات باربارفرانى کہاں ہے کہ ہم سے ہے ۔

١٩ - اورفر ما ياكدا كيب بزرگ برالنگر تھا سے كى حنايت وارد بھينے لگى تواس بزرگ

نے جانا کر خلوت بی جلاجائے تاکہ اس نعمت میں ترتی ہو۔ مرف اس بھکہ کے ترک کر نسست اس کی داردات منقطع ہوگئیں۔ اس دقت کسی شخص نے قباد ما الم سے بوجھا کہ داردات و نعمت سے فقال کا باعث کیا ہوا۔ فر فایا کہ فرد دل نعر ہے تلی مصن عنایت از لی سے تھا ، اور صرف فضل کم کرنے کی تھا اور اس بزرگ نے خلوت میں جانے کو باعث ترقی خیال کیا اور اپنی تدبیر کود اخل کیا لاچار اس مقام سے معروم مہوگیں۔

عاشق كدخ كيار بحالش نظر نخرو سليے نحاج ورونبيت وگريز لمبيديمت

۱۸ · فرایاکرنینی ومرخد المالب کوذکرونکراوراشغال وا ورا دکیتن کرتاہے جب دہ اس کوقصا کرتاہے اور مہیں پڑھنا توشیخ بھی اس کومہیں ہیچا نہا جاہے مدت تک اِلناکے باس جیٹھا ہو۔

۱۹- فرا یا حضرت مولا ناخواج فرالدین صاحب کی والده ساحبر بیری گیسودرازمیک کی اولادسے تنیس - اور قارت المی سے دستور مقاکر سیری گیسودرا زصاحب اور آن کے تمام خادان کو میڈب کا افر موجا آم تقا بحضرت شخ کیم اللّه معام بی افر موجا آم تقا بحضرت شخ کیم اللّه معادر فرایا بیمال آباد کی نفرت مولانا معا موجی کا نام مولانا فی الدین رکھا تقا اور فرایا مقاکد برمیرا بیگلہ بے .اور جب ان کے والد حضرت شخ نظام الدین آور نگ آور نگ آبادی کا وصاف الدین مشارق اللّه فاریقی -اور انہول نے اپنے والد صاحب سے شرح وقاید امشارق اللّه فار الفی سی -اور انہول نے اپنے والد صاحب سے شرح وقاید امشارق اللّه فار الفی سی الائس ایک کو ماضی وستقبل اکر ایک رسال پر الاؤری بیما مقا اور فرط نے تھے کہ ولی کو ماضی وستقبل اکر ایک رسال پر الاؤری بیما مقا اور فرط نے تھے کہ ولی کو ماضی وستقبل

كا حال بشرو توجمعلوم موجا ماسے -

19 - فرطا که اس زماندین ایسے اشناص موجود بیکی صنوبی المتدعلید در آم کی زیار انہیں بدیاری میں ماصل ہے بدین خلقت وقوع محادث سے سبب ان کی منکر ہو جاتی ہے ۔ حالانکہ حالا ہے جوادت آدم علیہ اسلام کی فطرت سے چلا آرا با ہے ۔ جالانکہ حالا ہے جوادت آدم علیہ اسلام کی فطرت سے چلا آرا با ہے ۔ جنا نے آدم سے ساتھ نہیں ہوا ہو دوسروں سے ساتھ نہیں ہوا بہت ت ہے ۔ جنالا ایف آپ سے عبد اکر دیا اور کرا ہی پاس نمتھا ، فرا یا مفقر کر ہے سے آدم مقا ورجو کھ اس عالم برگزرتا ہے وہ اس کی تفییل ہے اور آدم کو جامع الاسما کہتے ہیں ۔

۰۷۰ فروا یا که مرشخص بدیانش سے دن سے جانے کی تیاری پیں ہے ۔ اگر کسی کے زندگی سے اگر کسی کے زندگی سے ایک کسی کے زندگی سے ایک کسی کے زندگی سے ایک کافت مقرب نے مہرون میڈنا پڑا ہم تاہے ۔ دینے ہم عمر کے دن کم ہوجائے ہیں اورائز لاجاری ہے ۔ دینے ہم عمر کے دن کم ہوجائے ہیں اورائز لاجاری ہے ۔ دینے ہم کا چار بہال سے جا قب اور اپنی منزل ہوری کرتا ہے ۔

ا۱ مرما با کرسخاوت وہ قابل قارمیسے تنگری ایس کی جلسے اور معانی وہ قابل قارر
 اب یہ تو قدرت رکھنے سے اوجود کی جلنے ۔ یہ دونوں یا تیں بہت نوب ہیں .

۱۷۷ - فرما پاکسٹنغل پاس انفاس کواس ترتیب سے کرنا چاہئے کا کالڈ کے انفا ہمؤس ہو گائے کا کالڈ کے انفا ہمؤس ہو گائے کا اس کے بیش کو کہا کر سے کہ اس ہیں وا و کی آواز لکے اور النڈ کے دفا میں لرک کو لمبا کرسے ول ہیں پڑھے رسانس کو بچے لاتے وقت وقت ''بو کے اور اس کے بوئکس اس طرح ذکر سے کرسانس پنچے لاتے وقت النہ کہے اور جب سائنس اوبر جار کا ہو تھ کہا جائے کیونک یہ جے طرفے نہیں ہوگا ۔ اگر پاس انفاس سے اس عمل ہیں زبان کو تا اور سے چال رکھا جائے تو توج ہیں ممدم و تاہیدے اور قرما یا کہ میرا بھی بھی شغل ہے ۔

۲۳- فرایا که آزارِنَّغُرس بعنی باقس سے بوڑوں کا درو اور گھنٹے کا درو ہمارے بیرول کا مودود تی مرض ہے۔ بعنی مولانا صاحبُ اُن سے والدصاحبُ شیخ کلیم اللّٰدصاحبُ اُدرِ بِي المدنى صاحب إن تمام بزرگول كوبهم من الای را به بوادى عجر مرات المست المست به الله المسل على مدر المست ا

قَلِمُهُمُ مَ فَرِهَا كَرَصَرَ الرنگ آبادی صاحبٌ نے اپنے بیٹوں ہیں سے مولانا صاحبؓ کونود بیوت کیا ۔ بڑے لڑسے کو اپنے کا مل واکس خلیف تو ام کا مرکارہ اس صاحبؓ سے بیوست کرایا ۔ اور دیگر بیٹول کو صرت مولانا صاحبؓ سے بیت مرایا ۔

40- فرا اکداگرکالم وطعام کوسی خاص شخص کی مدی کوانیسال ٹواپ کی نبت سے بخشا ہائے تو درست ہے اُدر دوس ول کی ارواح کو بھی سا عقمی بخش ماآ ہے۔ تو بھی رواسے ۔ گریھزت مولانامعاص ؓ اگرسی معیٰن شخص کی نبت سے پڑھتے شفے تو بھرخاص طور دربراس شخص کی ارواح کو بخشنے مختے ۔

۱۷۹ - فرمایا که درو داگر می تصورت کریم ملی النّد علیه و لم کی ملک بدی می دیم در بوطن سے حضور نبی کریم ملی النّدعلیہ و لم کک براہ لاست پہنچ مباتا ہے گریفرت مولانا صاحب فرمات تھے کہ غلام کی طرف سے برنمی واسط کے سابقہ بیش ہونا جا ہیئے ، ۷۷ ، فرما یا کرفقراد کا کام مرکمی کو تیک بات کہنا اور دگا دینا ہے ۔ یکے بوکسی سے سابقہ مونا ہے ہوجائے کا سالنّ کے کام بیس کسی نی یا ولی کودیش مہیں ہے ۔ وہ خلاد نار ہے اپنا کام جمال سے میں کہتے ہیں اور حال لسے ہی۔

۱۷۸ منقول نیم ایک روز محداصلی نے عرض کی کر قبلہ اسلوک کی کتا ہوں ہیں لکھلہ ہے کونگ کرنف و ف بھی ا کہفتم کا رشرک ہے کیونکر تعشوف کی غرض بہ ہوا کر قدہے کا نسان کانفس غیر التکرمے تعتور سے معفوظ سے ۔ حالا نک حقیقت واقع یہ ہے کہ لا الموج و الا اللہ کے نظریہ سمے مطابق غیر کا توسرے سے اس و نیا ہیں وجو دہی ہمیں ، اس طب سے جواب میں آپ نے فرایا کرغیر اللہ سے تقطیعی اس شخص سے لئے غنیت ہے جو خرک جیسی باتوں سے بے عزم ہو۔ البنہ شرک قوتب ہو کا جیب اسے ال باتوں کی ضربہ ہو۔

۳- حفرت خواج زُر بحرّ ها مربار دُنُ نَصْرُ وا با بهلی قوموں پر ہو۔ عذا ب النے عقے وہ وحدت الی کے اظہار کے طور مراسئے عقے کیوں کہ مرت وقت توبرشخص فرعون كى طرح المتُرتعاكى وملأنيّت كا قائل بو بى جا تائى - عين اُس وقت محداصلى خعرض كياكه يرتوجراً اقرار وحدت كردانا بوا - فرطايك جراً اقرار كروانك ؟ بلكداس وقت توغر النّر كا تنصّور مختم به كرورف وحدت كاتعتورره جانائية.

الله - فراً پاکسترت بیخ کلیم النُّر صاحب جهال آبادی نسیانی تمام پیلون کوسلد تا در به بی بیدت کیا نقاء اور فرانسے کے کرسلسار چنب ترمیم شعب اور ریامنت جها در معزب وفت الاعظم دخی النُّر تعاملے عنه کا دامی فراخ جه اور سب کی اور خیارگی کی اُس بی گنی نش سے .

٣٧- فرويك ما لم حلال كعائب <u>مرمة</u> بهت يؤدكرتابت أوركيت بي كيمينس كا دودعد ينا بھى ايك وج سے ملال ب أور دودور دوك وسر موكريت بير الداك بى مقا متصديعي أ ومعاكنتُوره بيا جابيتُ ، اس طرف خيال منبي كست كه شريعيت كابالمن بى خريعت سے ظاہر مرخصرے - اور ور اصل المجم ترین کام کم كه نا . كم سونا، كم بوق اودادگوںسے کم میل ہول رکھنا ہے ۔ مگراس طرف ربوع نہیں کرتے اسی سلسله پس فرما یا ک<sup>ین</sup>فرت مولاناصا*حب پرسپزظام بی زیا*دہ م*تریتے تھے۔ گر* آپ کی کم نوری بدرجهٔ کمال کو منی اور بانی میی بهت کم پینے تھے۔ بار یا آپ سے ساتند كل نے كا الفاق بوا آب كوم بارىمى دىكماكداد برا دُهر سرطرت يا تقرف است تھے ،كم عاهرین برسمجیں کر گویم وطرف سے اور مرجیزے کھا سے ہیں گرآپ بر بار باقتہ ايك جُكر بى ركهت اوربيعى فرواياكدا ثناكم كعاسق والانتخس كم بى جواب. سه فراياكهومن كابويضًا كمعانا شفليد بهال مرادمون كابل نبيس بيد بلك مرفاص و عام مومن سے حق میں ہے۔ مگر فرق صرف بسب کہ مرکسی کے بداندازہ مداری ایمان شفای . گرایمان سے کوئی فالی منہیں ہے مبت ایمان سے اتنی اتنی اس سے سٹفاحاصل ہوتی ہے ۔ کیونکرزیاوہ قاریم مربین کوڑیا وہ وان دوا کھائی براتی ہے اس طرح مومن سے جو عظے ہیں ہی مادا ومت سے شفامطلق حامس ہوسی

۱۳۳۰ فرمایاکداگرسالک ۴ بخد اینے پروشمکی تعدمت بس ابنے آپ کونو وارد جال کرسے اور پردن کومپہلا دن تعتور کرسے تو وہ اپنے مقدر کوملد بہنچ جائے گا، اوراگردوسرسے دن کودوسرا دن سمجیا تو تباہی ہیں پڑے انے گا،

۳۵ - ابک دن نفی وجود سے سلسہ بیں ذکر مہلا ایک شخص آب ہوائے برطان ان اس فرمایا کہ سخص آب ہوائے برطان ان اس ایک زمیندار سے بیٹے برعائش ہو گئے اور ابینے میں برگئے سے سرکنڈ سے کا عبونبری بناکر اس بی رہنے گئے اور ابینے میں وقت اپنے عبوب کی قبونبری بناکر اس بی رہنے گئے ۔ ایک رات آدھی رات سے وقت اپنے عبوب کی زیارت کا شوق ہوا وہ گھریں سور با تھا ، اور محبوب کے گھران دروازہ بنار تھا آخر میہ وہور مہوکر اور کو کی صور ت نظر نرآئی تی اپنے گھری کے گھراک کہ گادی ۔ آگ دیکھ سب اپنے گھرول سے باہر نکلے وقین بھی اپنے گھریے باہر آیا تو آپ نے ابھی طرح سے بی بھر کراپنے محبوب کو دیکھ لیا اور اس سے دیوار سے فیص یاب ہو گئے ۔ بہتا پنر کراپنے محبوب کو دیکھ لیا اور اس سے دیوار سے فیص یاب ہو گئے ۔ بہتا پنر شناہ حسن کی کافی میں ہے ۔

ہندی سے عجُمگا سائر تمانشہ دیکھے ہم ایک دن اس مصرح سے بیان میں کہ سے گرگل است اندیٹ ٹوگلیٹنے

فروایاکی مرت اس پی الدیشد کرنے اور جان بینے سے کام مہیں بنتاجب کی کہ کسب ہیں مصروف مہیں جانے ہے کہ کومی ہوئے کہ سے یہ کا امادہ کرتا ہے اور برہی جا ندہ کرنگہ اس طرف ہے گر حبب تک کر اس طرف ہے گر حبب تک کر اس طرف ہے گر حبب تک کر اس خوا منہ ہیں کرتا اور مرسز لیں باندھ کر حل امنہ کر کہ اور اس کا طریقہ مجا بھے ہے۔ یعنی سطے منہ میں کرتا اور اس کا طریقہ مجا بھے ہے۔ یعنی کم کھانا کی محمد اور اس کا طریقہ مجا بھے ہے۔ یعنی کم کھانا کی مسونا کم میں اور اس کا مدیس مرب اور خوا ہو ہے۔ اور خوا ہات ہما ہے دل کی دنیا کی دکا ورط ختے ہیں۔ بہی کہ یہ دنیا وی وسوسے اور خوا ہات ہما ہے دل کی دنیا کی دکا موں ہیں ، عور توں حال نکہ اصل بات یہ ہے کہ دل کو نور جی کلی طور میر دنیا وی کاموں ہیں ، عور توں

اور بچول اور کھیتی باطری سے تعلق میں سگار کھا ہے ۔ بینا پنجہ اس طرح سے خیالاً "مال سے سینا پنجہ اس طرح سے خیالا "حال "سے بلے رکا وط بن حالت ہیں جا ہے کہ دل کو اِن خیالات سے باک کریں . سست ما فیتر اِل را تماث سے جین درکار نیست داغ بائے سینڈ ماکم تراز گزار نیست

ميرفر ما ياكرجب رات كوكنوس ملانے كى آوازست بول كرتمام رات كنوس چلاتے ہیں اور بے قرار رہتے ہیں تومیرے لئے بڑے تعجب کاسبب بندہتے كهينغب بيلادى اوراتى خديدم ننت حرف چندوا نول كمسلط قبول كريت ہیں اُوروہ بھی اگر آ فات سما دی سے بچے کہتے توکوئی چیز حاصل موتی ہے اور تمجى بنيں ہوتی۔ نگر بندا کی بندگی کی خاطر کوئی مختص تمام رات منہیں جاگا ہدید ئىنت ئېيى كرنا -البنىچلوگ اس طرح ئىنىب بىي*لار دە كىدا* ەسلوك ب<u>رىملىن</u> بیں ۔ وہ می تعلیے کی عنایت سے مفارکو پنجتے ہیں اور خالی منیں استے۔ عسار منقول بشكداكك فحض مي وعزت قبله عالم عديدها كاعلماء كفاري تعظيم منبري وير مكر الماللة سرعومن يا كافرى تعظيم كمسة بين مالا محد حقيقت وخريعت بي بين منهي ہے بيكس طرشهد و فرط يانسر معيت و حقيقت ميں محالفت سركن منهي ب فرق مرفت مجعنے ہیں ہے اور یہ دونول گروہ اپنے صب مال درست كرتے بى بوتعظیم ئىں كريتے كريكل والے ہيں وسكت كرعله كى نظر اً ك ك ظاہر در مو افرابل اللّٰہ إن كى حقيقت كى تعظيم كرتے ہيں كہ ال كى نظريس ان كى مقيقت طي ظريوتى جديني علما ، ظامرى نظر أن كي فعل بريمة قلي اودا بل المشركي ان كي مظهر ميت بير بمير فرايا كدايك دن صفريت موله ثا صاحري ف مجعة فرط باكديد كما ب نقرات ترب بهت كام أشفى اكثراس كاب كو ديجها لا كەبەڭاپ جذبر پيدا كرنے والحليے -

۸۳۰ منقول ہے کہ حضرت نارد والرصاحت سے دوستوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کرمیرسے ہیروم رخد سے مزار برجراغ روشن کریے کواٹس جگہ سے علیٰ ، جا ہونہ نہیں سجھتے

ئينريدعالم ٱن *کانيواون جو بيال صاحب کی خانقاه پريا کوير و دکر*ينه بې متع كستهي اوراً في نبس دينة أيُناوج والمايي كم فرائيل أى المعالم على بوكا. فرایا میاں صاحب بھر کے متے وہ بہ بینے گئے ۔ تم کئی کو بھی خانقاہ برآنے سے منع ذکرہ واس لئے کورسم قدیم ہے کہ تمام تسم سے لوگ تمام بزرگوں ک خانقابوں برائے ہیں اکرسرو دکرتے ہیں۔ ادر بواغاں بھی ہوتا ہے جن سنجہ ماید بیران وفواد کان عظام سے مزادات پر بہیفہ جراغ دوشن رہتے ہیں۔ ۳۸ - فروا باکرمولاناصاصب کاایک بیاض خاص نفاکتیس بی بهبت سے اعمال فریب دفوانديجيب ورزح عقر وليكن وه بواص مسي كام كامنيس عقاكمتمام اعمال واشغال اشارو اور اور اليون بين دراح تق يسي تخص كي مجدين بنين اسكة تق بجرفها يا كدائن بأب نف مفرت مولاتا مها دي كونواب بين ديكها كد عجعه و و بيامق عنابت قروایا ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ اس بیاص شریف سے خیرازہ کی بندش اور طرح کی معلوم ہوتی ہے مولان صاحب نے فرمایک بیاض بعیندوہی ہے نیر فرمایک کھیں نے مکس بیاض كواجبى المرح ديجعله بسكتصرت مولاناصارتب فيبقص مطالعه كمايا تفانكر وومروست عَنَى رَكِ<u>مَتَ عَنْ</u> وَبِيرِب خَلَاصَتَالِقَوَاتُ بِيل مَلْكِيرِب ) لَكِنْ خِرَالا ذَكَارِيلِ موادى محدكفلوى فكصة بيركه بس فيعبد التدخال جائدا سكندديره غازى خال خليفه حاج الخ والمدمها *حب سے یو*ں سُناہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ہیے ہیر کے وصال کے بعد مہارتر<sup>این</sup> ش حفرت قبله عالم من كاخليرت بس كباعقا وايك ون آل قبله كي عجاس مين مبيطًا تفاء كدفروايا ميركالبث ميال صاحب ناروالدصاحت سعالي بيدجي مضرت سلطان المشائح كى نواج نعيرالدِّن تُحاع دلي سے رئي نعرض كياكسلطان المث تُح كى نسبت براغ دلا السياني فرما يكنوا بعثان باروني توالهم غيبى سيمعلوم مواعقاكم سلسلة عباتي مبرشتيد كادرميان فمباك وادول ين عدايك تخص بدا موكاتس کادبودمبادک اس سلسلرمیں شامل مونے واسے اوّلین وآنوین کے ہئے بجات کا موجب مبوگا-اُدراس شخص کی علامات کی نشان دسی کردی کدایک وقت اس پر

راد لمر

اكيسخاص تسم كالستغراقي عالمت طاري بوكي بإنا يؤمض بتاوا جرعتمان بآروني لمرت تک اس صورت کی تاش میں رہے گر ان سے میدوں اور دوستوں میں وہ صورت تظرفه أفى النهول نے لیف فلیفه تصرت خواجمعین الدین جنتی اجمیری ووثیت فروانی کراگر إل سے مرباید ال اور دوستوں ہیں کوئی الیبی صوریت وعلامہت نظر آئے تو إن سے تمام الى سلا كے حن خاتم ك الله دعا ئے يجركوائين و مصر ت نواج بزرگ نے بھی اپنی زندگی ہیں نہ صورت نددیکی تو انہوں نے مصرت سخام بختیار کائ تمو و صیّت فرائی بهال کاس که به دمیّت سیده سیدند سلطان المشائخ حضرت مؤاج نظام الدين ادايا، حبوب اللي تك منعي . وه مجى اس انتظاريس ريت يق كدوه صورت وعلامت مظرة شف ايك دن المنول نے اپنے ملیف مفرت تفیر ولدین چاغ دہائی کو حوض کے کا سے بیط ويكما . أن سي دونول بادُن باني يس عقر استعزالَ كا عالم مقا اوروى علاماً اک بروار دمنیں ہجن کی نشان دہی کی گئی مقی بحثرت سلطان المشائخ کے بوہی وہ علامات دیکیمیں جراغے دملی کی طرت اتنی حلیدی عبائے کہ دوسرے كارى كى كولول سى ومن بى داخل بو كا اور نواج تعيد الدين جراغ داي كم باقول كم في حب وا قارس موش بن كث ادرا ين أن كوا ين بالدن يكرف ديكفاتوابين إول كميني ف ، اوراس بات عليس موت كالمرب يشخ في ميرس باؤل براس من يصرت سلطان المشاريخ ف فرما باك بيس فے بالام از فود ہمیں کیا۔ بلکہ میں حضرات فواجگان جستنت سے بدومیت بہنی ہے۔ بین نبين چورون البعب كساك كسسلد ينتيندين دور اول سيد كرقيامت كرماخل ہوئے دالوں کے لئے حن تاتہ، کات الغروی اور رصلتے خلاون ری کے حصول کی دعا نزكري دبس انبول في دهاى اوراس طرح سلسار ينجيرى نسبت ركھنے والوں كوبشار حاصل ہوئی اَوراکُن کامعا لمرکسان ہوگیا۔اس نسیست مٰرکورکا اِسی طرح بیان آیاہے صاحب رسال خرالاذكار لكھتے ہي كه انہوں نے اس حكايت كوعام آ دميوں سے

كانت الحروف وحاجي تخبم الدين) ل في طرف السلسل مِن فَكِيفَ مِن كُدُ السس نقرنے ایک رسالہ ہیں اس نقشہ کو اس الرح دیجھاہے کرحب یہ وصیّت صفرت یا با فریالی<sup>ن</sup> كني شكريك مهني تواكب ندرت العزرت كاجناب مي عرض كاكد يا الهي بدومتيت مالات پروں سے جلی آر بی ہے آپ ہما آسان ہے۔ آپ کیوں نہیں بتادیتے کہ فلاں خفس ہے اُور <sub>ر</sub> نلاں كەرىدى بىي بىيانىيى كىم مواكە تىمايە مىرىدى بىي سى ابك نىلام الدىن بافىلى نام ہیں جن سے مرباون میں سے وہ شخص ہوگا۔ بس حبب حضرت بابا فربالا میں کہے سکر فيصفرت نظام الدين اولياً وكوخلافت وسركرولمي كى طرف ريضت كيا تؤيبي وصبّت فرائی کرتہارے مربایوں میں سے وہ خاص شخص ببلا ہوگا۔ اُس سے سلسلا من شخص ك لئة دعا م ي خِنْسُ كُوا مِنْ عِبَا بِجَدا كِد ول كا واقعه ب كر مضرت عجبوب اللي خلوت يں پيطے عتے كرمن تراغ دہگئ ہروہ خاص حالت واردمونی -آنتحد بند كئے حالثِ متى بس بيطے عقے بحضرت فيهوب اللي كوكشف سيمعلوم بوابس *آكريا ؤل بكڑ* لئے مورے چراغ دہائی نے پیچھا توکوں ہے ؟ انہوں نے کہا نظام کیتے لگے کہ نظام كاس دقت كاكام . فرما باكرسسدچنين كونخش ويجبيدكها كربخش و با - " النُّر ہى

الن كى زېرىيى سائقىيى - دى دالى كى زېراور انى كى چيش كى سائىتى .

اُدر فرمایا لفط بارونی بل و درای زبرسے مانقہ ہے۔ با رُدن دو زبروں سے ساتھ نواج عِمَّالُ کے مولدکا نام ہے ہے دلا بہت عراق میں نبشا پورسے نواح میں واقع ہے۔

اُدر راکی پیش اور <u>واگ</u> ساکن سے ساتھ غلط العوام ہے۔

اورفرا يكرنتخب الملغات يساس طرح آيلت وسفرا كيستهركانام بصيومومل سے بین دن کاراد ہے اورسلطان سخر کا مولد ہے ۔ اور مفوظات مشافع ہیں اس طرح وارد ب بناد وال كرايك تصبركا ناك بي الغدادس سات دن كا راستر ب اور سنجى اُس سے منسوب ہے کوٹوا جمعین السین کے دا لدمزرگوارتفرت سیرھین کا وطن تب الارفرط بالوخى يمزو دالعت ،كى بيش كع ساعة شهر اوض سے نسبست سيرجو ا وراء لمنهر سے علاقہ ہیں خواجہ قطب الدین اوشی کامسکن متنا ، اور کاکی اس ملتے کہتے ہیں کہ شاج قطب الدينكى الهيه آپ سے حسب ارستا دا فراد خان اور مها نان سم کھانے سے وقت مقررہ بیک سے گرم روٹیاں ہے آئی عقیں اور کھلادیا کرتی تیں۔ الافرا إلفظ بختياراً تنخاج كااسم اصلى ولقب مدح سے - اورفروا يا بكپل كااصل ام اودس بدلجدي اسسبب سد دول معزت فريد كيخ تكريما مزارہ واور اہل النّروباک لوگ وں سے ورودی جگہ بس کئی ہے ، پاکپٹن کے نام سے مغہود موگی بحضرت با باصاحبؒ سے القاب ٹشکریاں وگنج شکر کی وج تسمید ہیں ۔ ببت اختلات ب عبيداك آب ي مطفو فات مين فركوريت - مودناعب العفور وابراة موال اجامي كليست بي كدسات ون گذر كه عظ اور با باصاحب ينيخ فرنگيد في فطار ىنېرىپا تقااسى *طرچ كم*ال فاقدا ورىجوك كى حالىت بير پى نوا بىرتىطىب الديش كى *تىلەت* یں رہا : ہو گئے بغلین ہو ہیں آپ سے باؤں ہیں تقی ءاتفا قا آپ کا پاؤں بچسسلاا اور زمین مِرگرمٹِے بہرالنّدالنّدالنّدالنّداب گی زبان برمیاری عمّا -اور کچری آپ سکھنہ الله جاگئ وه تمام كى تمام شكرين كئ رجب وال سدا عد كرآب البين بيروم سشب ى خدمت ميں يہنيے بنواج قطب الدين في فرمايا الدين مسعود برقدرسة ،

متی ہوآپ سے منہ میں جلی گئی وہ تمام کی تمام کشکریں گئی عجب بنبیں ہے کہ ہی تعالیٰ آپ سے دیو دکوگنج مشکرکرد سے اور وہ مہیشہ نتیریں سبے کا اس روز سکے بعد ہوکوئی اکب کو دیکھتا گيخ سنگرکټا مقا۔

اورفرمایا اودص<u>یم د</u>ه دانعت، ا و<u>روا هٔ</u> کی *زبر تد*سانند ایک شیم کا نام بندیچ دہلی کے فرسیب واقع ہے ۔

اُورِفُوایا بلادُن باعِ مومده کی زُمِر اور واژگی پیش سمه ساختہ سندومتا ن میں واقع

ایکسسٹہ کا نام ہے۔ اکرونروا پاہراغ دہلی کی وج تسمیہ ہیں ہی اختلاب وجوہ سے کیکن مستہورہ ہے كمابك ونعدآ بكاخادم تيل كى كمى كى وجست لك چراغ كت مار إيقا بعطرت جراغ دبل نے خادم سے فرما یا کہ چل کی بجا ہے اُس میں بانی ڈال وسے ۔ اِس نے ایس ہی کی۔ پس وہ بِرُاغُ اُس بِانی سے مِبی تیل کی طرح ردسٹن ہوگ مقا -

اورددسرى وج بهمي نمركورسي كدايك روزوعزت ملطان المش شخ كني آب سحد براغ كم كربالايات وان معنى بيرك جواغ كى يشست نبي موتى بلكرسا مصكا سارا دوم واور سلمنه مواسب و داه اس تعالی نے صفرت چاغ دائی کواسی طرح کار تبرو درج دیا تھا . كاتب الحروف كبتاسب نيسري وحبهك ايك ولن حفرت فيخ عبدالترافعي متيعظم بس ابنى مهلس بيس يسيط فرا يهد نق ، مضرت سلطان المشائخ "د بلي بيس فوت مورك يي

اب أن كعمائفين بواغ دلي حفرت بينى نصير الدين مي -اورخاج تطب الدين (بخنيار كاكى) سف فرما با بخاج دقطب الدين مودد دُفرز نار نواح ابولوسعن يخبى أبي اوروه بواسر زاده نواج الوعي يثنى أوروه فرزنا يواج العد مِیشْتی آبی- اور بعضریت تعبار عالم کے فرما با نواج الو اسحاق منتا می کوئیٹی اس <u>لئے کہتے</u> ہیں ك وه سرسلسنا يُخِينهم ي ليكن أن كا وطن ملك شام ب يهاشب الحروف كبتاب كدوه ايك مرتبرچشن بين تشريف لائے عقد أور يؤاج الواحات بي كوولان بيعث كيا \_ خلانت عطاکی اورکچد مدت رہ کربھرشام کی طرف روانہ ہوگئے عفے ۔اورینہ عکہ ہیں بولمك شام كے الاربع فوت مولے ميں اور أن كامزار وہي ہے .

اور فرايا تَبِي عِي مدني أَبِن الابن فَيْعَ حَكَدُ بِن فَيْعَ صَن عَهُدُ مِن كُونَهِ عَلَيْهِ النه بِيشَّةِ عَ كوير نغمت نه لمى اور لو<u>ن قەس</u>ى نعبيب مِوكَّى بِيشْنَعَ حَكَدُّ فرزندرِ شَنْعَ صَن حَمَدُ مِن عَلاوه براً ن فِيْعَ حسن حَمَدُ و شِنْعَ جِعالَ الدّبِنُ وَشِيعَ حَمَدُّ ايك ووسرے سے قرابتدار ہيں۔

آبی برطارم اعلی نشیم همی بریشت بای نود ند بینم اگردروبیش بریک مال بای مردست از دوعالم برفشاندی منائع عقام بنگورو توام بکان کرام موصوف کے حسب کی حقیقت یہ ہے کو منزت نواج معین اقدین وصفرت نواج نظام الدین مخیا گروحزت نواج نظام الدین عجبوب الی شب معادات حینی بیں ہے بیتے۔ بین صفرت فربیالدین گنج نیک گروحزت فیجوب الی شب معادات حینی بیں ہے بیتے۔ بین صفرت فربیالدین گنج نیک گروحزت فیزی نافس میتے ، اور صفرت نیخ کلیم اللہ جمال آبادی و فیخ نظام الدین اور بگ آبادی فی ناوی الامن میتے ، اور صفرت نیخ کلیم اللہ جمال آبادی و فیخ نظام الدین اور بگ آبادی دونوں صفرت صدیق آبادی اور بگ آبادی میں مبیاکہ آن کی کتب ملغوظات میں آن کا کرب نام پر بی اور تو میں ان کا کربی یا دہے۔ لیکن آب بی طوالت کے توف سے میں کی سے میں مبیاکہ آن کی کتب ملغوظات میں آن کا کرب نام پر بیران عظام کی قبریں گرات جنوبی ہیں واقع ہیں۔ ایک دفع ہیں دواج ہیں۔ ایک دفع ہیں دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دفع ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں میں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج ہیں۔ ایک دواج ہیں دواج

ک جگر منہیں ہے۔ لہٰذا مسجد سے پوری کرنے والے کے جات شرعاً کا طفے منہیں چا ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو اردوالدمدا حب نے بھی الساہی فرایا ، اس سے بعد قبلہ عالم ہے فرمایا ۔ ایک شخص نے دوسری طرف سے مبلتے ہیں کوسے برق ڈ خواہد اور توان دنیا ہے ، ایک شخص نے عرض کیا کہ قبلہ میں نے اپنے تواہد میں ایک صورت مطال دیجی ہے آپ براہ کوم واحدا ن اس کی تعبر فرماوی ، قبلہ عالم نے اس کے بواہدیں یہ بہت بڑھی ۔

ندستنېم ندشب پرستم كره دين فاب گونم پوتلام آندا بم سم از آفت اب گوئم ده سائل خاموش موگيا الار دوستون كو دوق دغوق موا .

حفزت قباً عالمٌ وانهما قل تحرِّ كربيطة احظى في شادى بركوط منفن بريْشرلب فرواحقه مولوى احدوا وظركه عالم بدامثل تقابه عرت قبله عالم كي مجاس بين حاضريتها وأس فيعمض كإكرة لمصرت يؤث التقلين محبوب سحانى تتخ عدالقا درجيكا فى ندكتا بفنية العالمين بين لكمعاب كمة طعام المريدِ مل عالى فينع "وبريد كالمعام فينع بريرام به) بس أب يا ديمين خرات کس وجسے مریدِل کی وعوت قبول کرتے ہیں ؟ فزمایا کہ ویٹا کے تمام مریدِوں پیںسے اصار كراك زياده مقام كس كابوكا أورسرور عالم صلى الترعليدو لم مشائخ كائنات سم سردار بن كركونى ولى النّداك كى خاك إكويمي الهي يبني سكتا ينود صنوررسوا مقبول صلی الدُّعلیہ وسلم اصحاب کی دعوت تبول فرانے تھے اُوراُن کا کھانا کھاتے تھے ۔ ہماںسے گئے بی دنبل کا فحلہنے ۔ نیس مولوی احد اس جواب سے لاہواپ ہوکراس طرح بہب سا وعد کر بیٹھا کریاروں نے دم نرا مفرد یا جب اس شادی سے بدی ترخرت قبلۂ عالم ؓ دریا کے داستے گڑھی اختیارخال کی طرف روانہ موسے توجین سواری ہیں اپناچهٔ *ومباک نا ر*ووالرصاحثِ کی *طریت کرسے فر*ا یا کیمیاں صاحب موادی احد کو اس جواب مصطمن تو كرديا بمرحض شيخ عبدالقا در حبل في كي كلام كي تاويل كرني بھاہئے - ہوسکتا ہے کہ کوئی معانی بھی جول ، انہول نے عرض کیا کہ بہت سے علماء کاب عالى بين عباري بين بين إس كي تحقيق كرما مول - آخر بهت مكالمرا ورمناظره سم بعديناب نارودالهما ويج كى مرضى كيمطابي يسط إياكة حرّت في عبدالقا ورجيلاني

سے کاام سے معنی یہ ہیں کہ مربیہ سے تنا ولی طعام ہیں البتہ ٹو اسینی فقسانی عارض ہو

ستی ہے اور ٹینے درج نہا بیت کہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اُور اُن کا تام کام رضائے سی

کے سانہ ہوتا ہے۔ بلکہ اِن سے لئے فاعل تو النّد کی فات ہے اور بندہ بنزلد آ کہ ہے ہیں۔

می اُور بریکا گھانا اُنفس کی ٹو اسینی سے کھانا حمل ہے۔ اُس کا کھانا جمعنی اللّہ تعالیٰ سے کھانا حمل کے خران کی نکیبل کے لئے ہوتا ہے کیون کہ النّہ نے فرط باہے جا کھا ڈا ور بہائی ہی سر بیسے طعام کا کھانا گرخوا ہی ہے ہوئا۔ تو واقعی ہے تی کھا ڈا ور بہائی ہی سے منتزل معام کا کھانا گرخوا ہیں اُفسانی ہے ہوگا۔ تو واقعی ہے خرین ہے دیتر ہی ۔ یہ تام باتیں مشہور معام کا اور سالک کا منصب ترقی ہے دیتر ہی ۔ یہ تام باتیں مشہور ہیں اُور ہرائیک کی معلق ہیں اور بی نے یہ باتیں اپنے بہت سے بزرگول سے سی ہیں اور ہرائیک کی معلق ہیں اور بی نے یہ باتیں اپنے بہت سے بزرگول سے سی ہیں اس بائے یہ من خلال کھی گذار ہوں ۔ یہ سب کھے خرالا ذکار ہیں ہی درجے ہے۔

اس بائے یہ من خلال کھی گذار ہوں ۔ یہ سب کھے خرالا ذکار ہیں ہی درجے ہے۔

ک ایک بیوی تقیس مسما ہ عظمیت ہی ہی اُن سے بیلن سے حفریث سے تین بیٹے تھے سب ست برسي حنرت فحاج نوراح كرك منهيد بوسطة وان كى بيعت معنرت بولان فخ الدين م سے تنی - اپنے والدیا مبر سے وصال کے بعد چند ماہ ان کے ستجا دہ ارث دہر پیٹھے۔ اس کے بعد قوم مہالاں سے ہا مقول شہید ہو تکئے۔ آ پ کی فبر مبارک مصریت قبائم ا کے رومنہ کے اندرہیے۔ واس سے حفریت فوابعہ نوراح مصاحب اُن کی بیعیت ابینے والد مصرت قبل عالم سسے مقی اور اپنے بڑے ہائی کی منہادت کے بعار منوات اور ا پیٹے ان کی قرمبارک بھی روھند قبلہ عالم میں ہے۔ تبیسرے مصری تواجہ نورالحسن ملا ان كى مبعت حضرت قاضى عاقل محرصا حبّ سے تنى وان كى قبرميا دك بھى دوخى تربية میں ہے وان بینوں مرحوم معالیوں کی کثیر اولا دستے رحضرت قبلا عالم کی ووبیطیاں بھی تھیں ۔ بڑی زیزے بی بی جوجال محد بن غلام محدسکنٹموضع اُو دہیر اسے لکاح ميس تقيس ال كي اولاد مذعني - لاولد فوت بهو ثيب اوريه مذكوره غلام عج متصفرت فبلهُ عالمُ کے خلفاء ہیں سے تھے . دوسری بیٹی صاحب بی بی تعی ہوسید شیرشاہ سکنہ شہر منور سے ن کاح میں تقیں إن سے بھی اولا دموجود نہیں ہے بحضرت نوگرالعم مشہر ما ورجے کے ٹین ہیٹے تھے ۔ بڑے میاں نورحین صاحب'۔ دوسرے میاں غلام بی صاحب' اور تبسرے میال غلام م<u>صطف</u>ے صاص<sup>یع</sup> بیمال *ورحینن صاحب سے آسگے آہن بیٹے تھے بڑ*ے غلاجحالدين صاحرتب دوسرست ميال عدالتهصا حبث تبسريت التريخش صاحب كميال ظلم نی میاصب کے بھی تین بیٹے نتھے۔ بڑے میاں عبال مغفورمیا حبّ دوس سے میاں عبالنثام ما دیم نبسرے میال عموصہ حربے ۔ میال غلام مصطفے صاحب سے دوبیٹے تھے ۔ رہے ميال عبدالرمن صامص كه بغيرت وى معے فوت ہوسكئے - ووسرسے مياں عبدالرحيم صاحبً چن کی ایجینت دی مہیں ہوئی۔

محفریت قبلهٔ مالم کے دوسرے بیلے نواج نوراح رصاحت سے بچے بیلے تنفے ۱۱، براسے

معزت نواج عمودصاصے کہ اپنے با پ سے بعدمسند*ِ اد*شا دہر، بیچے ۔ اِن سے آگے ہن بیٹے تھے۔ رٹر سے مہاں نور کیش صاحریے کہ اپنے باپ سے وصال سے بعد سندِ ارشادمر بيط ادراب ك زيب وزينت سجادة آبائد سباد تودين والكااك بباہے جن کا نام میاں نورجہا نیاں صاحبے ہے ۔ من تعالے إن كى عمريں بكت مهيد ووسرسه ميال خلام قطب الدين ماحيث كدلا ولد فوت موست تيسري ميال علام فخرالدين صاحب كران كارب كب ايك بيشلب وصنرت عحاج فوراهمد صاحب كدوس بيط ١٧،ميال ظلام فريرصاحث بين - آن محد آسك بالمخبيث ،بين اول میال امام بخش صاحب ووسرے غلام دستگرصا حکت میسرے ظلام دسول ما حدث يحفظ غلام صديق مباحث بالمنجوي كمال الدين ماحثب حضرت نوابع نوراح لمصاحبت سع تمیس<u>ر</u>سبیٹے ،س،میاں بی بخش صاحبؓ ہیں کہ اِن سے بھی فرزند **یوبی ہ**یں ب**واج نورا**کھ صاحب كري في البيط مدابخش صاحب بي إن كا ايك بشاهد بواج نوراح دصاحب ے پابخیں بیٹے میاںِ تادر بخش صاحب ہم ان کا ایک بیٹے سے بواجہ قدراحمصاحبُ سے چھی<sup>دیں</sup> پیٹے میاں گنج بخض صاحب ہیں اِن کی ایمبی شادی بنیں ہوئی ۔ مفت قبلا ملام کے تبسرے بیٹے نواجہ اُدر من صاحب کے با بھینے ہیں ۔ بڑے میاں نظام ہفی صاب كروصال باچكے ہيں اور إن كا اكب بطاب دوسرے مياں نعين ما حرث تميسرے ميال سلطان عجود مساويش ويجد تقصاور بإنجزي فرزند كمدنام حاجى بخم الديث نشبين تكعي تواج نورس ما ديگى ا داد دوضع منگيرال بى دېنى ب اورحزت تېريد ما دي د نواج فرراح رصا ست کی اولاد مهارشرایت میں رہی ہے ۔ خلاتعا ما مصریت تبلدعالم کی اولا يس رسول باك ك طفيل مركت وسه اورائبلي ليفة الواجلاكي مثالعت نعيدب كرسه

ئە بكىنى،آبگادمۇلەنۇاجە، گانجىڭ جهادۇگى كەادىدىرىجە جەلىقىتە الآخاد كىصىنى مىمالېرىكىما جەكە حفرت نواج نورص، كىچە چەخىق بۇلىپ مياں نىظام بخش كەددىر سەمياں نفيخىش تېسرىپ مياں تارى چود ئېچە يىقىدىياں غام قادر بابخويى ميال عمرىخىش در چېنىڭ مالى علىم حلى كىسى دىرىپ،

دُكِرِ خِلْفَا بِهِ ضِرِتِ تَبْلُهُ عَالَمٌ عَوَاجِ تُورِ مُحَدِّصِا وب مهارِوكِي فَضِرِتِ بُولانامَا الْمُعَي وَكُرِ خِلْفَا بِهِ ضِرِتِ تَبْلُهُ عَالَمٌ عَوَاجِ تُورِ مُحَدِّصِا وب مهارِوكِي فَضِرِتِ بُولانامَا الْمُعْ سے بیعت سے قبل اور آپ کی دہی شریع سے خلعت خلافت سے ساعة نشریف أودك سے تبل كمك سنديعہ صارشرايت ،ضلع بها ول پور ، لمان اوراس سكے نواح ىلى كىخ سىلىسلەتا درب<sub>ە</sub> دىسم وردب كا زورعقا اورسلىدادىنېتىر كا زورىمىز تەكىخ شەكەم اُن كى اولا واُوراً ن سے خلفا سے بعد كم بوگيا مقا . للكه اكثر على واس خاندان عالى شان كى منكريتى اورساع ، سرود ، وميدا كررقس كليك مدانكار كري<u>ت مت</u>ى . اورنوت ذوق وسوق سے محروم تھے بس بہلی شخصیہ مت جس نے صرب گنج مشکرا وربان کی اولاد، احفا و اَ ودخلفا دکے بعد اِس ملک ہدا پنا شکرم با یا صفرت نوا حبہ نور هى صاحب مهاروى عض علك پنجاب وسلص وغروبس آب كافيض اس تلار بجادى بواكه رفري وخهر وكأؤل بي آبسے غلام أور درويش أور آپسے غلاسوں كے خالم صاحب ِ ذوق و وجروسماع وصاحب ِ خانقاہ ہمیں سکتے اور ہے شمارعلماء بوق ورجوق آكر آل جناب كى غلامى واطاعت كابيشه تمام اعتبار سے سائتا بِي كُرد ن میں ڈال کرسلسلیمیشنیڈنظامیر واخل موگئے اُور درجہ ملافت در نتر بھیل کو پینچے اور اور بجر خود النَّرى منون كونيق بنج السَّلِكُ أس آخت ابجهال تاب كونيق سن مزارول وسي وفتاب كى ما تنديما يال معيد اوركسى كوسماع ووجد كا الكارة ريا. اپ كے وصال سے بعد اسپ كے خلفا مسے اليسافيض بارى مواكمى دلى سے كم جارى مؤامو گارچنا پخر برانم وتصدیس آب سے ورویش اور غلام آپ سے غلاموں سے غلام میجود ہیں ہو ذوق سماع ریکھتے ہیں اُورخانقا ہوں سے مالک ہیں۔مہاد خریبت سے ہے کرکوٹ مسٹس ملنان ،سنگھٹر ، حاجی پور ، کلامی ، خراسان ، فکھٹو تک عرض کر بیاروں طرف آ ب سے غلام اورخلفا بعيل كمئة إورسلسل ينيتيه نظامير كاساست ويجرس لماسل كى رونق السي كم بو گئی بیسے آفناب کے سلسے ستاروں اور چھاٹوں کی روختی ماند رِارِ جاتی ہے ۔

معن تبله عالم صرت واب نورمی دمها رد کی سربے خادم پیریتے بن بریماں

مِي تَقِهِ اورِيوام بَهِي يَصْورِنْي كريم صلى النَّيْعَلَيد وآلدَوْلُم كافْرُوانِ مِبَاركسب : « أصحابي حُالنَّعُومُ بأيتِ مُ إنْ شَكْ بِيْمُ إِنْ سَلَ بِيْمُ إِنْ سَلَ بَيْمُ الْمُسْتَدَبُعْمَ "

ترحمہ بمیرسے سب مسحابہ ستاروں کی ماشندہیں ۔ ان ہیں سیے جس کی ہیرد ی جبی کرو گئے۔ بہا بیت با حافظے

44.

چنٹوسکندنوای بهاول بوردسا) میال اکبرلگمی سکندنضبردا نیا ۱۳۱) حافظ غلام بنی<sup>اح</sup> (۱۵) مولوی هما کرم سکنه در میا غازی خال (۱۷) مولوی محد عجیتب سکنه کومی اختیارخال ١٠١) مخاوم فينح محوّد سكندسيد يور ديو حنرت مخاوم جبا نيالٌ كي اولا دست تقريم المخاوم نوبهارسكند اوچ سجاده نشين سيد حلال بخارگ روا) مخدوم عبدا لو ايش سكندا ويي ۲۰۱ مخلوم عبدالكريم كمناوي، اولادسيد جلال بخارى دام، مخدوم محب جهانيات اولادسيد جلال بخارگی ر۴۷) مولوی سلطان مخ*یرگور بچه برا در قاضی عاقل مخیر رسا*د، میا*ل هخیر* سكنه صورت بندر بو مجذوب عقد ۱۷۴۱ مولوی تاج محودٌ دسكنه گرم می اختیار خال و٧٥) مَنْع جال حِثْنَ سكندنيروز لوروه عامنق بيدمنال فف تعدينروز يورمهارشريف سے قرمیب ہے اور وہی ان کامزاد ہے د۲۷) حافظ عظمیت سکنہ طغیران و۲۹ اسمام بزادہ نورالصمد دم، ميرن شاه سيدصالح محدشاة دوي دين محدشاه يد دونون قصيميم مے رہنے والے غفے بولمان سے فریرسیت دس، میاں احمارگونا کی جنہیں سلسلہ نقتبنديدين خلافت مقى راس ينج نظام تجنش بوصرت تطب جال بانسوري كى اولادست مقد - دس، شناه عيدالعزيز مبتك مستأتى دسس، مولوى منيا الدين مبادي ر۱۲۴) خلیفرعبلالنگرده ۳) مولوی عبدالرحل *سندهی مین کوسلسل*دنقشبندرییس خلا عتى- دامه ، قاحنى احدِعلىَّ بن قامنى عاقل محدِصا حثّب إن سمےسسوالبُے متّما رخلفاء عقے بوزلین کے اطراف واکناف پس تنے جن ہیں سے مرایک صاحب کرامت ویوادق عا دت تقا طوالت کے نوٹ سے ان سے اسمار مہیں دیئے گئے اِن سے علا وہ اور مبی بے شمار صاحب کامرت بزرگ مختے ہوصغرت قبال عالم کے یادوں ہیں سے تھے اگریم نماہ فستدسے منترف نت اوراید بزرگ بوحضرت قبد عالم كم يا رون بين سے تنے مكر خلافت سے مشرف دس سف من الكراك كلامات كابيان كاجلت توسامعين كعقل حريت بير ا حاسئے بھیسے عارف شاہ سیڈاور می اعظم جنڈ ل جن کا تقورُ اسا ذکر پہلے لکھا جاجکا ب والغرض حضرت قبله عالم محمد خلفاً واحباب صاحب كرامت ويزرك عقي البين آپ کے چاروں خلفائے عظام اولیلئے سلعت کی مثل مضے کہ جن سے ایک عالم کو

فيض بنجا بدايسافيض عقاجيساك وكبيك زما ندك اوليك كرام ست باياكرت من باس زماز يس فيزرها جي نجم الدين آف ايسان سنان بايا - لنما إن جارول خلفاء عظام كى كرامات اورمنا قبات كاذكرا خصاري كاجا آئة -

ب نشیانه ن حفرات مُسلِم الع نواح نُوا فِحرال مِه الوي عزش فواد فوالعدوليب مثوثن ميم وسط الاولى سير حفرت نواج نون حدهب سندش ۱۹ مرصفای مهم ۱۹ کاراهو منرست نواج تمودهار متوئم 10 وصفاق ۱۲ ۱۹۹۹ صغرشت خواجد فادنبش وهيد حتوثى ۵ دشعبيا ن ۱۲۸۳ ح مؤرث خواج ميله فؤوجها فياه هب مترش 9 باشق ل ١٩٥٨م حنره فواج بياه نودليست بطب متون مهم دميع افتافي بههاده حنوش خواج في ونيش عاب مها وي عوص المنظف مع ٢٠١٥ خعرشت نودب ميا لا نورمها بيان هدشا ن متون ۵ زوانح سراام ا عوش فراج میان عُدم معین الدین در فراج ۱۸ ۱۳ موس فرند میت حوش فواج همو « دهب تونوم که **گولنده** مین این ملعون وزند نواج نمیج دیگام الدینای فمواک سے دبستہ بیں ا مرآ ہے کوشھانت اینے (۱۵) حؤشہ کی ا دمیان فیودکرتی میا دیسمہ وحرث کر میں ہے ہے دائم الحرمضر خود وصفا فاصفا قرائے ہی

ميشهانمدان لائوت ، پاک آمده ازعب الم بجروت محبوب بارگاه احد منفه سدانوار الصمدولانانور محران عُرف حضرت الروواله ما مرضح اللاعنه

معفرت موكانا نور محدصا حسب نادوگال قبلاً عالم يُمطرت لود محدمها دوگا سے خلفائے عظام بیں سے منے رسب سے پہلے ہو خلعتِ خلافت سے مشرّ و بور لے آپ تھے۔ آپ عالم علوم کا ہری وباطنی صاحب دحبروسماع اور حمرم راز قبله عالم عظ . آ بسے والدصاحب كانام صائح تحديقا - آب كى قوم بديار تمتى -آب حاجى إور علاقه سنده ك ربيف واسف تق ، گريبدازال ماه ناردواله برا اصفة. موادی محد گہلوی نے خرالا ذکار میں حضرت نبلہ عالم سے آپ کی بیعت کی وجہ بر کمی ہے كهجب حافظ محدسلطان لودى حضرت مولانا فخرالدين د لموى سعد بيعيت معت اوير اپیٹے اکمک دالیس آئے تو وائیس آکریحفریت مولانا نورمحدنا رو والڈصاحب کی خادمت می علوم ظاہری کی تحقیل کرنے گئے۔اکٹرادقات حفرت مولانامیا حبّ کی توجہ سے حافیظ ما وب مذکور پرمالت مِستى وذوق الى دارد بوتى - چنا بخدم غ نيم بسىل كى طرح بعگد بحكة ترطيق بلك بعض وقعه إيك فيراً بادكنوشي مين مفتك ويران عمّا كير برل تع يقد أور اُدى الهَبِين ولِ الله في الكليلة عقر مولانا نور عهد نارد والدما تب اليمي تك معزت قبلهُ عالم « متعبيست نبين بوش غفد نهايت عايدوراب المم ومتعى أورعاوم ظامرى كعالم إلى ننے ۔ جب انہوں نے حافظ صاحب کی حالتِ ذوق اُورور دِعْشِق الٰہی دیکھی تو اِن سے دل میں بھی اہل النّہ کی بیعت کانٹوق ہوا۔چناٹیے محبّ النّبی حضرت مولانا فخرالدیّن مثا<sup>ب</sup> کی خدمت ہیں عرکفیداکھ اور اِسی حافظ جھے مساحب سلطان بوری سے باعدارسال ک بعض شده ده ناصل سفی ایس ایس ایساکه منتوی معنوی مولانا روم کا مطالع کری اُدرکچدا شغال اور اوراد بھی عطا فرط ہے۔ اور مدارشا دیمی لکھاکہ آگر سبیت ک

نوابش موتوميال فورحى مهاددتى سيديعت كربي بمركن كانا فغميرا باعتسب حبب حفرت مولاناتشا وب كاگرامى نامه آسيسك نزديك بهنيا يبشر موزصب الاشادوظا لئف داننغال اورمطا لعدنتنوی شریف ب*ی معروت ریب آخیشن کی پیے قراری اورخلب* مفوق سے بیت سے اوادہ سے مہارشریف کی طرف روانہ ہوئے بحب تصبیح پر بور طانوی والهين مستيح توكسى في خبروى كرحضرت قبلا عالم بندونول معدو بلى شراعي كاطرت معزت مولانا صاحب كازبارت معدك تشريب مد كلي بي جرس مراب يجي كمه خاموش رسب يمير فرياياكه بمارس ليص طرورى سب كم بها در ليف جائيس اور حضرت قبلهٔ عالم من كرستار بوسي كرب رخواه حضرت وياب موجود موس يانه بول بعب مهار شراعيت مين يستعيد نوسحكم الهي مصرت قبله عالم أي رات قبل مهار شراعيت بهني كليَّ نصح بسنرت تبله عالم كى قام إسى سے النہيں حظ كال پہنچا- آور خل تعالى كا شكر بجاللتے کدبطویل سفریدے کا رندگیا ۔ دانسے وفنت صفریت قبلہ عالم پخود بہر آسکامت کھانا اورگاہے کا دودور آپ سے بنے لانے اوراً ن سے تفویے سے بیش نظر فرا یا کہ میاں سانعب برکھا تا اور دود صرتنا ول فرائیں کەرزق میں ل ہے اور ول ہیں خیال نه ل تیں اور ریجی فرما یا کہ ہمارا وظیف یہ مقاکرے ہے ہم دہلی ہیں حضریت مولا ناصاحت كى خدمت بس مائت عقد تودو تين ماه و بالكزارية على رنكراس وفعد بيندون مذ لزیرے تنے کریؤ و برولت محفرت مولا ٹاکشا صب سے مجھے فرما پاکریہاں سے وطن سے ۔ ' لئے جلدی دھار ہوجا ڈکرا کیپ مروخ العفریب سے دور درا ڈعلاقہ سے ببعینت سے ادادہسے آپ سے گھراً رہا ہے۔ لہٰ اُرحاری تمام دہی سے بتہا ری خاطر آیا ہوں بسی ودمرسے دن مولانا نور محکر صُّما حب مصرّت قبلہ عالم ؓ سے بعیت ہوئے ، ادر کچے مدّ وإں دہ کروائیس نادووالہ آ گئے۔

تغیر الاذکاری کامعاہے کہ نارو والدصاصی بیت کرنے اُور وطن واپس جلنے کے بیت کرنے اُور وطن واپس جلنے کے بیند ماہ بعد صورت قبلا عالم آن کی ملاقات سے لئے نارو والرتشریف ہے گئے اور جند روز وہل مقیم رسیے۔ اتفاقاً آیک ون حضرت قبلہ عالم وجال تغسل نے حاجت إنسانی ک

محدلتے بامریکتے ہوئے تنتے ہوٹکہ آپ سے بائے مبالک سے نشان زمین برموبجد تھے۔ایک مہندوعورت سے تام کپسے قامول سے نفاقات پر بڑگئے ہوئنی اس کے پاؤں نے اس نشان کو پھوا وہ عورت ہے ہوش ہوگئی اور زبین پر گریڑی ۔ یہ خر بھیل گئی اورپڑسی نے جاٹا کہ اس محدت کا پھٹشراس سے ہوا کہ اُس نے مصریت قبلُ مالمٌ كه ثام مبارك كه نشا نات برابينه بإؤل ركھ - اس دن سے صرت قبلُ عالمُ كسل الله الله الك بيت المالاتعمير والاكار حيد معرب فله مالم ك تصبرنادودالهیں تشریف اُوری اُوراپ سے کا لات ِ ولا بیت کی خبرت دورون کی بہنی توم دوزجادوں طرف سے وگ آپ کی تربارت کے ہے گئے اُور معیت سے مشترف ہونے لگے۔ اِن ہی ایّام ہیں قاضی فیرمح ترصا منٹ گور ہے کو طمعتن سے أكر حضرت تبارعالم سع بعيت موت أور حضرت قبله عائم كى ابت قصبه بإلانوالي یں ابخا جاگیریں دیوت کی اور ایک قاصر جاری سے توط منٹن دوڑا یا اور اپہنے برادر بزركوار قامني عاقل محدصاحت كوحفرت قبله عالمي كفسريف أورى كي خر بجبئ الهبس جسب خرطئ توبمست حلدها خريبوستة أورخا يمست والاس بنتج كم يبعث سے مشرّف بوٹے۔ الغرض یہ کر حفرت قبل عالم آنے بیعت سے شرف یں نارو والیمان سب سے مقدم نقے بھزت قبلہ عالم کی اس ملک میں تشریف آوری اولاً عض ارولا ے ملاقات کسفے اور کی مشرم کا مت سمدیئے تتی ، ما فظا بی رسلطان پورٹی کہ صریت مولان صاصب كمے فلغاد بيں سے عقے اثر ہاتے تھے كوم يسے صفرت مو لانافشا حب كى خايرت يس مشرّف معندس قبل مى معرت فواجر فور عدمها ردى مكسس سي سي مست م الدلمك دبارش لعيث أور اس محد نواح سي يتى . قطيب نيًّا نه غير اكد ا يك ما كم اك سے ديف إب عقاء ايك وقد مهار شركيت بي نارو والدصا ويقب صرت قبله عالم کی خدمت ہیں میں ورحقے - ایک مربد نے عرض کی ٹواب غازی الدین خال سے باغ يس دنكا دنگ مجول كھلے ہوئے ہيں -اسس كود كيمنا چاہئے ہواب ميں بينعر سطيعا -ما الرال لا تما خلت مين دركار نبيت داغيل شيئه ما كر از كاز ار نبيت

منقول بدكرميال غلام فخرالدين ماحب ابن صرت واج مودّد ماحب بن وَاج وْراحْدُصاحبُ بن مَعْرِت وَاج وْرِحْيِ صِلْحَبُ فَراحْدَ عَلَى كُم بِي فِي السِين والدس سنا بي كرس وقت مولوى اور عمار المراه كحقاض ما قل عدصا وي سع إديها ورا كماسيميري نتيخ كوفى جيزميرس بيرمولانا ناردوالهما وتبسمي فضائل وكرابات سي فرونس توالبول عدفروا كمرى كافاقت بكامس تربة الواصلين كدنفائل بيان كرول والبشهب أن مع نفائل سع بهت الغوال سامعلوم سيدوس بس سايك بات بسه كري ايام بي بي ايف بيرومرف قبله عالم كى خدمت بي مهارتراف میں عاضر تفار ایک وان مصرت قبله عالم میرسے درو میں تشریف لائے اوروس تجوبس بين ببيطا تقاولان أكرببط ككے اور مجعے فردا بالہ ميان صاحب جس بھا کی خاطراب میرے یاس اتنی دور کا سفر کر مے آئے ہیں بیان کریں کہ کیا حاجت ہے تاكرودى كى جاسك بيرسفسياين مقصودكا ذكري. فرياع جروسته دروازه كوبند**كرد**و. یس نے بند تررویا . فرما بامرا قب گرو س نے مراقب کیا اور آں جناب نے مبی سرج بکا كرم اقبك كيا ديكم مولك أسان سے افوار كے طبق تازل مورج إي اور بارى طر*ف آکرنا دد والدصا حیک سے سر*کی طرف جلستے ہیں اُور اُن کے دیج ومہارک پرجاکہ عَمْ مِومِ الني بي حبب مين تعمر التبسيسر الثايا توصفرت فبله والم في مرا ملا يا . مع ديك كرسكرائ اورفروا ماكروب بهرمراقه كرد مي في ينود آب في مراقبه كا بهراً سي طرح بس ف الواد ديكه كراسمان سينيج انتدتي بي اور بهما يمت سرول پر سے ہوکن روں لدم اصب کے مرب جاتے ہیں بھرسر اوپر کی اور قبارہ المہت کے اکر فرمایا بيريرا قبركرو-اس طرح تين بارم اقبركيا-اور ديكماك اقيارها دووليمها حثّب سيے سر مردمات اس الارتصر بهالصهم ميهنين أتي يومتى مرتبهب بن تعصرت قبله عالم مي يحمد مراقبي توج كيمير السيب يس عقام يرسيسري الوار نازل معت اس سے نارو والرصاحي كى كماليّت كا الازه لكانا جابيت .

حصے اُور بہست سی اوربھی مخلوق کنتی ہیں سوار بھی ہوآ پدیمے مرید تقے بمہ دیکا یک کشنی کا ایک شخنہ چوبی الگ ہوگیا اورکشنی بانی سے مبرئٹی اور عرق ہونے لگی بخاق نے واديلاكيا - اخراب كى بركت سے كفتى كو قرار آگيا أور عرق كے خوف سے بنات لى . ا در تخذير الك موا متنا بعر درست مولكا-اس اننا مين محدموسك والانع برآب كامريد تفاكباكه بركشتى كس طرح عرق موتى كدادلياء التركى كوفى كنتى أج بك عرق منين موئى أب كوفف أكيا فروايا اس كتنى بن كون ساولى عقا بموسكت است تم ولي مو تمام ہیبت سے قاموش ہو گئے عزم ک باد ہوداس کمالیٹٹ سے ہمکی کا فرومومن كوسفرتست الكارند تغا-اين آپكوا تناكم ترجان تن كويامبتدى بي -الله كانون مروقت أب پر ا تنار بها مقا اور به كمال عيود بيش كى نشا نى ب وس تدريخان آپ كەدل برغانىپ مثاكەر من دھال بى آپ ميىت پورىس تىشرىيت لائے ہوتے مق ودراداده برسمة عفى وبيث أب كومبار شرايف مين مضرب قبله عالم مح صفور سنما دب الكه ابنے بيرسے دو برو فوت مول - گريهال چندروز سيست تور بي قيام كر سے عجم قامنی می عمر کا علاح کوا یا- اِسی قیام سے دوران ایک دن قامنی تعدید صفرت ك عبم بي صعف تمام ديجها توجيتم بُرِنم س كهاكري تعاسف آب كا ذات مباك كوشفائ كمك علافرائ كرصرت تبلها لمهتب بعاروست زبين برخليعة ميتى آب كى ذاتِ مبارک سے بعفرت بُوش میں آگئے اور فرایک اسے قاضی کیا کہناہے ۔ خلیف وہ ہوتاہے جواپنے سرائہ ایمان کو سلامت لے جائے۔ پسٹ کر قامنی صاحب پرگرم لحاری چوگي -

ایک دن حفری مسیل جاندنی و بس سے بام قبلول فرما میہ تقد میاں می ہوتے ہے۔
ہو حفری کے مرید فضے کہتے ہیں کہ ہم بھی وہیں حفرت کے نزویک سوگئے۔ نما فر
طہر کے وقت ندمت عالی کے سامنے بدار ہوکر پیٹا تھا کہ مبرے دل ہیں اچا نک
یہ خیال آیا کہ سجان النگر آئے تو ہم تمام غلام حضرت نا رودا لہ صاحب کے فیص ہے مرطرے سے سنین ہیں۔ کل حفرت کے وصال سے بعدا گریم غلام زندہ سے توہال

کیامال ہوگا۔ اور ہم بربرم اور توجہ کسس صورت ہیں ہوگ بحضرت نے ہنا چہرہ مبارک مبری طرف کیا اور فرا باکہ اسے فلال یہ اندلیف نرکرۃ اہل الڈا بنی زبارگ ہیں ایک میری طرف کیا اور فرا باکہ اسے فلال یہ اندلیف نرکرۃ اہل الڈا بنی زبارگ ہیں ایک میری طرف سے مساعف شاغل دم توجہ ہوئے ہیں اور ایک حصر ابنے دوستوں کی طرف اور ایک حصر طرف متوجہ ہوتے ہیں ، اور محبی ایسا ہونا ہے کہ وقت مرورت دہ ایک صحر میں ایسا ہونا ہے کہ وقت مرورت دہ ایک صحر میں ایسا ہونا ہے کہ وقت مرورت دہ ایک صحر میں ایسا ہونا ہے کہ وقت میں میں ایسا ہونا ہے کہ وقت دہ ایک مصر بنا ہوگئی کے مصر بنا ہوگئی۔ البتہ مجھے تسائی ہوگئی کے مصر بنا ہوگئی۔ البتہ مجھے تسائی ہوگئی کے مصر بنا ہوگئی۔

میال محلہ بویہ سے منقول ہے کہ ناردوالہ منا حب سے اہل بردہ اکر اوقات ایک مرض میں گرفنا رسستے ستھے۔ ایک دفعرا نہیں خدید بیماری ہوگئی کہ زندگی کی

الميدمة رسى اورناددوالدُضّاحب مهار شريف بين آمدور فت بين اكور صفرت فبلرُعالم" کی مصاحبت وزیادت پس اپنی فورہ عا دت سے مطابق عمل کرتے ہیے ۔ یہاں ٹککے مائی صاحبری بیماری کی حالت یہ ہوئی کر کفن کی تیاری کا ادادہ کرنے ملکے ۔ گھر حضرت ارووالمصاحري أس وقت بنئ خترت مرض كه باويود مهار شرايف كى طرف روانه بهديكة اوُد لوگ بیران تھے کہ اہنے مربین کو بھوٹ کر کیسے معزمہ جا ٹیں گے بھیری حاجی اور سے ہامرآئے اُور بہت ہوگ آپ کو دخصرت کرنے کے لئے اکپدیے سا تفیقے اور آپ مرکسی کودرحفست فر<u>ا رسیختے می</u>اں می مصصف والا تبل<sub>ی</sub>عا کم سے غلاموں ہیں سے تنے اور آب سے خادموں ہیں ہتے . وہ آب کی خدمت میں بے انکافی سے فتاک كستعفف انہول نے معرب سے نزديك ماكر عرض كيا كا آب كوكو في آدمى سارحا اور بچابات مہب*ن کہنا آپ اپنے مربین کاچھوڑ کر*اپنے ہ*یروم رخار کی خاص*ت ہیں جا رہے ہیں اور برکام ہو آپ کردہے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ آپ میاں محدسے قریب ہوئے اُور اس سے کان میں کہا کہ مربیض ایمبی تر ٹا بیس میاں محد دسفت زوہ ہو کرکھ <del>ہے ہو گئے</del> اوردم ما لےنے کی تاب نہ رہی ۔ آخروہی ہواکہ ما فی صاحبہواس مرض سے شفا ہوگئی ۔ بلکہ وه حضرتُ معے وصال کے بعد تسیں سال تک زباہ رہیں ۔

تحضرت نا دوداً له صاحب و دستول پرست ایک صاحب پارخی صاحب بی دو بین مقود ده بیان کرتے ہیں کر حضرت ماجی پور ہیں اپنی خاص تو بی بین ممنویں کی مرمت بین مقرو تھے اور ترج بہت ہور یا تھا تو بندہ اور آپ کی مردوری کا سا مان اس ہیں سے ہوجائے گا۔ نرکیا اور عرض کیا کو حضر دوری کا سا مان اس ہیں سے ہوجائے گا۔ مبول فرالیں . فرا یا کہ اسے بار محد ہم فعروں سے کام النار تعالیٰ ایپ کرم سے خود کردی تھے ہیں ۔ تو مردسسکین ہے تہ سے پر کنگن منہ ہیں اول کا دیکی نے ایک دو بارعا ہوگا سے عرض کی مگر تبول ذرکی ۔ ترکی ایک ون حب بیت عمر وہیں تعلی اور فرار ہے تھے میک محض ہانے ہے کہ النامی کی مان میں سے عرض کی کر تبول ذرکی ۔ آخرا یک ون حب بیت عمر وہیں تعلی اور قرول فرا ایس . محض ہانے ایک وی ان خود کر ایک النامی کی مان میں سے مرحم کی کا در تھے عرص کیا کہ میری نار ترقبول فرما ایس . محض ہمانے ایک میری نار تبول یا جو بھی سے محض ہمانے ایک میری بھی ہوا یا جو بھی سے معنی ہمانے ایک میری بھی ہوا یا جو بھی سے محض ہمانے ایک میری بھی ہوا یا جو بھی سے میں میں سے بھی ہوا یا جو بھی سے میں میں سے بھی ہوا یا جو بھی سے میں میں سے بھی ہوا یا جو بھی سے میں سے بھی ہوا یا جو بھی سے میں ہوا یا جو بھی سے میں ہوا یا جو بھی سے بھی ہوا یا جو بھی سے استحال کی توقعنا ہے ابنی سے بغیر ہوا یا جو بھی سے میں ہو ہو بھی ہوا یا جو بھی سے استحال کی توقعنا ہے ابنی سے بغیر ہوا یا جو بھی سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے بھی ہوا یا جو بھی سے میں سے میں

آپ کے فرش کابورہا ہواس عمرہ ہیں مقافی دا کہ کورنے او پر آعظ گیا ہیں نے دیکھا کہ بورہا کے بیٹے تنام زنبن سوتے کی ہوگئی اُور عجر وہ بورہا کا کورنو و بخو دورست ہوگیا ، بورہا کا کورنو و بخو دورست ہوگیا ، بوجیب وغریب بات ویک کر چھ بر در سنت طاری ہوگئی ، اُوریں باہر جھا گیا ۔ میرے دل بیں ایا کہ یہ صورت حفرت میں مقدرت میں ہوئی ہے ۔ آخر عجرہ مے دروازہ بر بہتے گیا اُدر دل میں برخیا کی کہ جب معفرت قبلولست بردار ہول کے اُدر میرانام سے کر مجھے لڑا بھرنے کا مکم دیں گے ، تب میری تسلی ہوگی ۔ السابی ہوا اُور مجھ اس روز سیمین ہوگی کو تا ہوئے ۔

ائخفرت کے مریوں میں ہے ایک مریاب نے کسی بدگانہ مورت کی طرف نظر منہوت ہے دیکھا۔ جب دات ہوئی تواب ہیں دیکھا کہ علاب کے فرفتے اس تسم کی بُری افظر رکھنے والوں کو تا نب کی دیگ میں ڈوال کر آگ برر کھ دیتے ہیں ، جب بیار بوا توحفرت کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ نین بیگانہ کو نظر بہت دیکھنے کا سخت علاب ہوگا۔ فرط یا کر جو چیزمشا بو میں آگئی ہو اسس کے بارہ بی سوال کرنے کے کیا معنی ہیں اور حب کام کام دا سؤ دایش آئکی ہو اسس کے بارہ بی سوال کرنے کے کیا معنی ہیں اور حب کی کام دا سؤ دایش آئکی ہو اسس کے بارہ بی سوال کرنے کے کیا معنی ہیں اور حب کام کام دا سؤ دایش آئکی میں میں کے بارہ بی سوال کرنے کی کے دیکھی ہے ہم سے کیا وجھے سے ہو۔

حب مفرق کا دصال موگیا تو ان سے وصال سے بعد بہت سے دوست اور مبال محد بری ہوا سے تعد کا داوی ہے ، قبلہ عالم کی خدیمت ہیں مہار شرایت کئے - ان ہیں سے ایک نے قبلہ عالم کی خدیمت ہیں عملی کر منظر ہوئے خرا کئے - ان ہیں سے ایک نے قبلہ عالم کی خدیمت ہیں عملی کر منظر ہا کہ ہماری قبر بریکوئی عمارت یا چہت ند فیامیں اور ذکری اور قسم کا ساہر کریں - تاکم آسانی نور کے داستہ ہیں رکا وسط نہ ہو بھڑت قبلہ عالم نے فرایا کہ تم میاں صاحب کی قادر نہیں جانے کے ۔ البتہ ہا یا درہے کہ میاں صاحب کی قادر منز دست سے اور اُن کی قردومنز است معزت ہا با فرید گئے فتاری قدرومنز دست سے باور اُن کی قردومنز است معزت ہا با فرید گئے فتاری قدرومنز دست سے بیا درکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی کی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی ہے کہ سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مجرومنور والی کی بنیاد رکھو۔ اِن سے دل کا نور می کا فی کے کا سائی فور کی مرودت نہیں ۔ مقاور کی کور کی کا نور کی کا کی ہوں کی کا کی ہوں کی کور کی کا نور کی کا کھوں کی کی کھوں کی کور کور کی کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کور کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کور کھوں کی ک

یں عرض کیا کہ روضہ سمے ہے جگہ تنگ ہے کہ اِن سے مزارا کوراُن سے والدمیسال معالے محدّمها صریح سے مزار میں بہت مقوارا فرق ہے ۔ فرما پاکوٹی بات نہیں بٹود بخود روضہ کی مجکہ بنا تے وقت فراخ ہوجائے گی ۔ آنٹرالیسا ہی ہوا ۔

مصرّت نارد والمعاوبٌ جامع شريعت والمريقت عقد ادرس يعيت المام كي موقعاً كالمري موقعاً كالمري موقعاً كالمرابع المنظاء المرابع المركد في مستحب فوت منهونا مقاء

اورمروقت بادصور رہتے تھے جا ہے تہ کے اس کی تعلیم اور آ وا ب و مجا ہے ہ مرا مست ہیں اس طرح مصروف تھے کہ اُن کی محفل ہیں کسی کی برا ت نہ تھی کہ ہنا وی اس مراح مصروف تھے کہ اُن کی محفل ہیں کسی کی برا ت نہ تھی کہ ہنا وی امور کا ذکر کرسے بلک اُن کیے مصور ہیں اگر مہزادہ ان خاص وعام حاصر ہوتے توصور ہیں ) ہیدیت کی دجہ سے آپ کی مرصی مباسک سے بغیر کوئی سانس زایتا بھا - اور شخص سرچہ کھاتے ۔ کم ایسے خاصوش بیٹھار بہتا تھا ۔ آپ کم کھاتے ۔ کم ایسے نہ کم سوتے اور ہوگوں سے کم سلنے ہیں بہت زیا وہ امتیا طریعے کام لیسے تھے ۔ کھانا صرف دو آین تقریب تربا وہ نہ درخاموشی وکم خواتی بھی بہت نریا وہ تھی ۔ اور خاموشی وکم خواتی بھی بہت نریا وہ تھی ۔

امرادالکمالیہ میں لکھا ہے کہ صفرت ما فظ صاحب جال الدین فرا نے مقے کہ ایک دفعہ آپ سے پاس نذر و نباز سے بہت ہے جمع ہوگئے ۔ معرف قبلہ عالم کی خلامت میں عرضی کلمی کہ ان رومپنوں کے جمع ہوئے سے نقر پہنچ فرمن ہو گیلہ اگر اجازت ہوتو ہے اوا کروں ۔ آپ کے جواب میں اکمھا کہ جتنے روپے آپ کی حلجت سے زیادہ ہیں جماعت پاس جبیج وو تاکد آپ برجے فرمن مذر ہے خلیف صاحب نے ، بسا ہی کیا۔

عافظ ما حب جال الدین ملائی کے مفوظات اسر ارا الکمالید پس زا برت الکھتے ہیں تا برت الکمالید پس زا برت الکھتے ہیں کہ دفت میں آئے کی میں کہ ایک دفت میں آئے کی خدمت ہیں آئے کی فرت میں آئے کی فرت اس ارک کے بیادہ آیا جول - حامزین نے کہا کہ سواری کا انتظام کیوں نہیں اس وقت معزت قبل عالم احمد جام کا بہنع ری اس وقت معزت قبل عالم احمد جام کا بہنع ری وال

نئوق لموانبِ کعبراگروا منت گفت اسباب دَا دوراحله شدخدنشدُوند حافظ جال الدین مثنانی فرلمستے تھے کرسم بینوں دوست بینی نارہ واکر مساصب ، قاضی ما تل محرر شاحب أور مي مهار مقرايف مي قبله عالم محدا من كتب رحقائق من الله محدا من كتب رحقائق من التي من المرببت سه رسائل كاسبق ك كرابن مبكه بر وط أقد يقد الدان اسباق ك تقيق ميال صاحب سه كاكري كرف الله على الكري فالمربين بدنين فبله عالم سه تقاديكن ورحقيقت اوراك ومسائل أور ان كان من كافيض ميال صاحب نادووالد شاحب سه تقاكم وان عادر يسم بان سه تمام مسائل وان علور يسم وان علور يسم وان علور يسم وان على الدين الدين المداكرة المسائل وان على الدين الدين المداكرة المسائل المداكرة المسائل وان على الدين الدين

شاه احد پارچ قبله عالم کے مربب ننے کہتے تھے کہ معنرے مولان صاحب نواج فمزالدین ما ریج مسے عرب مبارک سے داوں ہیں مہارشریف ہجیئے ہیں بی إسعرس بين خرك عنا كرنوام أور محدنا رووالرصّاحب كوكيف آكيا. أور جندبُ شوق السامواكديه تواني حكرست اعظ اوران سے بافل ميرے كمشنوں براگرے ۔ پھرز ہنے اوپر اُسطے توال مے قام میرے سینہ پر آپ اکسے ادر نوبت بہاں تک بیٹی کٹمبری دفعہ اسسے بھی آگئے پینیے۔ ما فظ جال الدین ملَّا فَيْ لَنْ إِن كِي مَادِك بَهُوْلِ اوركها خرودت كا باس يَعِيُّ . به كهنا مَعَاكرَ ب کے جذب کی کیفیت مباتی رمی مجب اِس وجدوحال اُورما فظیما حب سے منع کا تام واتعد صرت تبله عالم مى عدمت يس بيان كياكي توتبله عالم في ما فظهاب كوفراباكدس مافظما حب جواب وامرمعروف دبال كرنا عابية عام مافظ صاحب پردسخت لحاری ہوئی اور دست بستدا دبستے ساتھ نادم ہوئے۔ مولوی محد کہوی مستنف خرالاذ کار رسالی ترکوریس لکھتے ہیں کہ شاہ احد بارسنے بتقد مجد بيان كا، مجے زيادہ اعتبار مرآيا - بهال كاك مدت مديد سے بعد مولوی عزیز الندیجی جومیرے مم فرقسقے - انہوں نے بھی ایساہی بیان ک کی بهی اس عبس بی حاضر عقا کر صرف نارواله صاحب اس طرح عالم سلوک پس بلندلول تك ما پہنچ اور میں نے یہ اپنی انکھ سے دیکھا عقارتب مجھے پوری تسلی أوريقين تمام بوا -

ميال غلام فخزالدين صاحبٌ من حفرت خواج محدوصا حبُرُ سيمُنعُول بهدُ فرياتِ تے کہ معرف ناردوالہ معاصب اکثر سنگطر فسر لیٹ کی طرف عباتے نفے کیوں کہ اس عَلَاقَ بِين أَبِ مِن بِهِت مريد فق ايك وفع وضرت ونسر في ين تشريف للسنة بوسنسغنه أورمسجدسغيدي بصه اُس ملكى زبان ميں بيكى مسيبت كيت بي قِيام پُرِيرِ عَظَى اَ وراَبِ سنك بم اه بين على اَور خلالم بى شفى الّغا قامُل ك كروه پس معراج تترلیت کا ذکر پیچو گیا م را یک تعجب کرتامقا که مالت بیلاری میں مصنور ملی الڈولیدوسلم کیسے اسمان پرتشریف سے گئے ریوادی احدصا صب تونسونگ کے والدمولوى تورخی رحمرت کے مردیہ تنے وانہوں نے آپ کی خادمت میں معرادہ خراجت سے بارہ یں طاماء سے استعباب کا فرکر کیا کہ یا سعرت علماء کا گرف ما نت بدوری یس معراج سے دا تعربه تعجب وحرال سهداس مسئل بي وه آيس بي بحث ومناظره بي بط کتے ہیں ۔ فرایا کوکس طرف سبے انہوں نے کہا کہ تعبلہ ہرا یک ایک ہی طرف ہے اور تائل معراج بدنى سے صرف حیران ہیں کہ مضور صلی الٹرعلیہ وسلم کسس طرح اس وجود ظاہری سے ساتھ سالت بداری میں ایک لحظ میں اسما توں برائتر دیت ف سگٹے پنجرسبب نما زِعشا کا وقت آیا اور نما زیمے لئے جماعت کھوی ہوئی ۔ اور تیجیر تخرمہ سے بعد ہرا کیس نے نبت باندحی تو ایکا کیس مغرت نادووالہ مساحث نے قوڈ دی اُور معند کے باہرائے مولوی نورجھ کہنے سفتے کہ بیں نے سمجھاک پھنرے کا دھنو لوٹی گیلہے ۔ ومنومے لئے مسی کے باہر مبارسے ہیں ۔ پکس بھی نبست توٹڑ کر آپدکے

بی چے بیچے مسجد اس باہر اس نیست سے میلاکہ نوا پانی کا میرکردوں کا تاکہ آپ وضوفر مالیں ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ جارہائی پر بہنے ہیں آور ایکا یک آپ کی چارہائی آسمان کی جانب اٹرنے گئی اور اتنی بندمیلی گئی کرمیری نظرید خائب ہوگئی۔ کچے دیرسے بعد صفرت اس جار پائی پرزمین پر آگئے ۔ بیک نے بیتن کر لیا کہ صنور کی الا تعلیر کل بھی آسمانوں پر اس جہم کا میری سے سا تھ تضریف سے گئے تھے یسسلہ معرائ سے بارہ بین میری تشفی سے لئے صفرت نے یہ کرام ست دکھائی ہے ،

خيرالاتكاريس لكمعاب كروب ارووالهما حبّ دبلي يس معزت مولانا ماحبٌ كى زيارت كه لئ قبله عالم كريم اه كئه. توصفرت مولانا ما حبّ في فرا ياكه بهب إن كى آنكعول سي عنفق نظراً تا ہے ، واقعی تظيك فرا يا تقا كر مصفرتُ اگرم وحدت تقيقى يس ستغرق عنے ، مكر وصف ومؤربوشق بان پربہت غالب تقا ، چنا بخد اكثر مهاع يس بان بروجار عشقيد ابيات سي

منقول ہے کرونری مرض وصال سے وقت سیست ہور میں تھے ،آپ

ف و دستول کو وسیّت کی کہ مرے وصال سے وقت بین کام مزور کریں۔ پہلا ہہ کہ

قالوں کو مام کریں کہ وہ عشقیہ عزیس کا ہیں۔ دوسرے پہ کہ عین نزع ہے وقت

ایک گوسفن رق بی کریں کہ موجب سہوات سکوات ہوت ہے۔ (اورصا حب بڑالانگار

ایک گوسفن رق بی کہ بین ہے مام نیم سے مطابی یہ میّال کرتا ہے کہ حضرت کا مقد میرا بک

اور اشارہ و دومزائی جان قریاں کہ نے کی طریت مقاکہ کو یا اللّٰد کی دا ہیں ایک گوسفند

قریان مولگی، تیسرے یہ کہ دوقی آدمی اقریا میں سے اُس وقت علقہ کریں اور

اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا ذکر کی کی کو و استان سے دکر کی طاقت مرکہ کے

تھے۔ کیوں کہ ضعف بدن کمال کو پہنچا ہوا مقا۔ گری بی کہ صفرت کا وصال اتفاق

سے راستہ ہی ہی وقوع پذریر ہوگیا۔ دوستوں نے ذکر جہر شروع کر و یا اور دوسکو

دو امرمی سرز آئے۔ نواب فاذی الدین خال سے شنا ہے کہ وہ محد بخش براور تولا

میال محدویہ کی زبان سے نقل کرتے ہیں کہ نارووالدصائی کے قلیب باک سے دسال سے بعدسے کے دفن کا کہ ڈرمجو ہو جاری تھا۔ وہ فرواتے ہیں کہ ہیں تے مرد کی بہر کرسٹا تھا اور دوسرول کو خرز تھی ، کہول کرسب اُس وقت موشر ہے مدد کی جو لکرسب اُس وقت موشر ہے مدد کے دلول فراق میں رونے دصورنے اکد غم وائدہ میں تقد جیب خاہ پورسے نزد ہی قطباہ کے کنارہ پرعنسل دیا تو وکر قابی خم ہوگیا اور بہاس کے کم مراعات امر شرایعت کے مطابق پونکہ آدمی کا بدن مرف سے بعد محمل ما پاکی ہیں اُٹلے ۔ اس کے محصرت مرف راست می دل ذاکر ہے ہے۔

آب ا وصال تشخم جادى الاقل كالله كوموا-آب كى تاريخ وصال لفظ "براغ" تكلى بَ آب كامزار مبارك حاجى إورسى بي آب كارك بيا ما فظ ورا نام عَمَا بِوَأَبِ مِن بِعِدِمسْنُرِ شِيغِيت بِربِيمًا ، أور أن مِن آكَ يَن بِيطِيق \_ عبدالرعلى عبدالرحم اورغلام رسول آج كل سجادگى برغلام رسول صاحب بى - اور . دولول بلس بعائى فوت مويك إلى البشر ناردوالدمها وبيك مع نعلفاء ب شاريق. بنا پخد عبد النّه خال جا اللّه الذي خال بي موادي محتصي ماجن بوريس، موادي نورخ تربرة سكنه محدبوره ، مولوى الويخريسكسة حاجي يورا وررسال اسما دالآ بزريب نواب غازی الدّین خان <u>گفت</u> بی که مولوی عبدالنّیسکنه تخیره غازی خان بیونارو دالدمیا كے خلفائے تقے جب فوت موسئے أور انہیں لكوی كم سخنے برفسل سمسائے لائے دیكھا كان سي قلب سد ا كاهو كى اواز ارس كسيد اور خلامة الغوايدي مونوى عيرعر مكيم غيدبورى فكمق بين كرتارووالمساحت معتر تعبد عالم كدوصال مدووسال ببل وت بوسئ آبسفايت وصال سعايك دن قبل مجعه وحيّت كى تقى كرميراسلام قبل مائم كربني وي رئيس بين أبيس وصال سع بعد حب مهار شرايت بينجا تو أن كاسلام مصرت قبار عالم كى بناب بين بهنها يا. آپ ايك ساعت خاموش مين بير طرمايا ما شاد اهلتك ميز إير دن تَبَلَمُ عَالَمْ فَيْ فِرَا بِأَكْرُ آكُرِمِ إِلْ صَارَبْ بِنِي نادِوالْمُصاحِبِ يَضَدُونَ ا وَرَدُ مَلِكَ فِا تَسَاوَا كِي جهان اُن سے دوسشق ہوجا تا ہے اور ایک دن قرا یا کہ شہر چاہے میال معا حب نے کئی

معیبتوں سے میری جان محیزائی ہوئی تھی ۔ جنا پخرجیب نارووالہ صاحبؒ سے دوستوں ہیں سے کوئی صفرت قبلہ عالم کی عدمت ہیں آتا اس سکے حال ہر بڑی شفقت نریا ہتے اور ارشا وفرط تے گہو کچی تہاہی مبال صاحب نے کہا ہے اس پر یا بندی کرد ، اور اگرکوئی حاجت ہوتو بٹا تسکلف مجے ہے ہوچیوں

منقول ہے کہ نارووالہ صاحب کے دوستوں یں سے ایک شخص نے حضرت قبلہ مالم کی خدمت میں آکر عرص کیا کہ اس جگر سے بعض علما ووبر ارکان میاں صاحب کے مزار پر جراغ روفن کرنے کو جائز مہیں سیجھتے اور رقاصا کیں وغروجو میاں صاحب کی خانقاہ پر مرود کرتی ہیں امہیں منع کرتے ہیں اور آئے مہیں دیتے ۔ آباد واس بارہ ہیں جس طرح آپ ارشاد فرائیں اسی طرح عل ہوگا ۔ فرایا میاں صاحب جس بیکھ سے تھے وہیں ہینے گئے تم الگ کمی کو اُن کی فاقاہ پر آئے ہیں مروک نے میں اور کر سے تھر کے کرم قسم سے لوگ عافقا موں پر آئے ہیں سرود کرتے ہیں اور مرافا اس بھی موالے ۔

مولوی عیدگهلوی آپ سے مربیر رسالم فی التی ارتشا دات گرامی کستے بین که ایک دن صفر ت فی ایک دن صفر ت فی که ایک دن صفر ت می سالم می موالم التی موالم التی موالم التی می موالم التی موالم التی می موالم التی مو

سے اندر اور باہر دو اول بگ مردہ ہے ۔

د الما در در ایک بیعت کی خرا کطیس سے ایک بیہ کہ بیخ زیرہ ہواور مند کو بردہ سے مناسبت مہیں ہے ، بولوگ عالم ارواح بیل بیلے گئے بیں انہیں زیروں سے بظا ہر واسطہ نہیں رہتا۔ البنہ کسی ڈندہ شیخ کی اعاث سے یہ نسبت قائم ہوسکتی ہے۔

سجاده نمنشيانا ن حرشهٔ لحراج فرد فحراج. ناده والمناجم فرا

حزت نواجهامُناعموصِد مترن ۱۲۲۱ه حندشخاج شرم کوله سون ۲۰ شاک ۱۳۳۱ه حندش نحاج نودهرفافیه مترش ۸ رمبرا کرمبرنگشاه حندشنی ۱ جمامُناخروتافیه مترن ق و الابب تويداسوه اصحاب تغريد زيرة العافين بيسول المولدين

مظهراسرار اصد حضرت قاضى عاقل محتصاحب رحمة الدعليه مورد إنوار صدر بن قاضى مخترشرايت رحمة الدعليه \_\_\_\_

حضرت ناضى عجدُعا قل صاحب معرت قبله عالم سي خلف في عظام بيس تقي اوراسس بارگاه كم مقبولول يس سي تقد أور آب علوم ظامري وباطني ك عالم تقد ، أورما حب دجد ماع. آپ کا وطن کوط معطّن مقا. آپ سے آبادُ اجلاد صاحب کرامست بزرگ تق آپ سے والدگرامی کا نام قامنی محافر لیٹ ہے۔ آپ کی نوم قریشی ہے گرسنتہ ورہے کرتھ گورىچەپىتى اوراس توم كى ويع تسىمىدىسەكە إن سىمة با واجلادىلمادفىنىلە اورسامپ كە<sup>ت</sup> تقے اُوراکٹرآپ سے احباوصاصب ِخانقاہ تھے۔ اِن میں سے ایک بزرگ تھے کہ حبیب ایک و**ل** مسيريس غاز كے لئے آئے - پوچها كر مى انے ا ذان دى ہے يا نہيں - بتا يا كي كر منبي ، آپ نے ایک مٹی سے نوٹے کو بج وال بڑا تھا کہا کہ اوّان کہو ایس اِس کوڑہ نے افال دینی شروع کی اور کونه کوسندسی زبان پس کوراد پفتے کاف وسکون واق کہتے ہیں اور اسِی زبان سِ كُفتن كورو ابفرة حبم وسكون وافى كبن إب إبس الكورابو" بوكيا بعنى كوزو بكو ا ذان بگود بعنی اسے کوزیسے بولواور ا ذان کہو ، اس بزرگ سے پرکرامت ظام ہوئی تودہ کورا ہے کے نام سے مشہور ہوئے اُور آپ کے والد قامنی محد شریف صاحبٌ عالم بائل ہ صاحب کرامت بھے اُک کمے دوبیٹے تھے ۔ کہیسے قاضی عاقل تحدیصا موبیہ ووسرسے نور محد كوريدية أورد ونول جائى حضرت قبله عالم كم مريد عقد وونوج يدعا لم تقد -منقول ہے کہ جب مصرت قبلہ عالم اللہ ناروط لرصاحت کو بعیت کرنے سے چند ماہ

منقول ہے کہ جب مصرت قبلہ عالم ؓ ناروطالہ صاحبؓ کو بیعت کرنے کے جیند او بعد حاجی پورکی طرت گئے تو مونوی نورخ رصاحبؓ پہلے آئے اورحضرت قبلہ عالم ؓ سے بیعت ہوگئے اور بھرانہوں نے حضرتِ قبلہ عالم ؓ کی اپنی جاگر فضیہ یارانوا کی یس دعوت کی اور اپنے بٹیے جاتی تاضی عاقل محدصا حرج کوہی ویاں بلایا تو وہ بھی کوط ممٹن سے آ گے اُدر بیعت بوگئے۔ خرالا ذکار بی ہے کہ مصرت قبلہ عالم سے ارشاد سے مطابق مصرت المی معامی مطابق مصرت المی معامی مطابق مصرت المی معامی کہ مصرت میں میں میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں مصرت ہوئے۔ نواب عازی الدین خال صامب کی تصنی عاقل میں مامی جب و کر مہر بلند آواز میں دیار مشریف ہیں اپنی مامی ہیں بیطہ کر کرتے تھے تو آپ کی آواز شہر فرید سے مہار شریف ہیں اپنی مامی ہیں بیطہ کر کرتے تھے تو آپ کی آواز شہر فرید سے بہنی تھی ۔

ایک دفعه صنرت فله عالم كوط مطن تشريف الم كش أوراب كا دري حجرةً مسيب بى عفاء آب استنجاك سك إم وفشريف لاست . قاضى مح عاقل صاحبً كوداسته عد كزيت ديمه توقاضى عاقل محارمها حبّ كوفروا ياكه إبينے والد صاحب كو ميرسه إس لاؤ الماضى صاحبٌ جلدى كُشّاورابين والدكو اين ساعة مسجد میں سے آستے ۱۰ س وقت قبلہ عالم اپنے جرو اس مسی شخص کو مبیت کرر ہے تنے رجب وہ تنخص مروار موکر اسرن کلا اور قبائه عالم انجی محبرہ ہیں تتے۔ تو تاضی صاحب نے ایت والد کو کہا کہ آپ بھی حمرہ میں قبلہ عالم کم سے یاس جایش انہاں نے کہا کہ پہلے تم علیوا ورمیرے آنے کی اجازت ہے ہوا نہوں نے جا کر اجازت ہی ۔ تاخی حجر خریف صاحب حجرہ سے اندرسکتے اور دو توں سے علاوہ اس وقت حجرہ ہیں اور كوئى شقا البس مضرت قبلهٔ عالمُ تے قاضى صاحبٌ مَركور مِيرتوجه خاص فريا في اورمقبود تقيق تك بينياديا- قامنى صادي عجروس كرب كرت بوت أورم ذوق سے نمو اس آئے۔ فروا کہ اسے عاقل محد ستھے النّد تعالیہ نے نیک ساعت ہیں مبهب گھرپاؤکیا مقاہر تہریسے طفیل میں بھی اص مرتب پربہنجا وَرند بدفعہت مجھے کہاں ہتی۔ ما جزادہ نسیر بخش ما دیگ ہی صرت نورحق صاحب بن مضرت قبل عالم تخراتے تھے کہ ہیںنے اپنے ہیرمولانا قامنی خلایجش صاحب بن قامنی احمد علی بن حضرت قامنی عاقل مخذصا حبشت سناه كدفروا فتدقع كرحب بصرت قبله عالمم قاضي محارثه لاب کو نغست عظا کرسے حجروسے باہر آسے قوقاضی صاحب کی طرعت توہ کرتے ہوتے فرما یا

کراے قامنی صاحب بہلے باب ت ہماراکوئی واسطرنہ تھا البعنی وہ قبارُ عالمہ سے اسعی نہ تھا۔ ابھی وہ قبارُ عالمہ سے بیت نہ رکھتے تھے، گریم نے انہیں دیکھاکہ ہمائے سا منے مباہے ہیں ۔ افسوس آبا کر بیٹیا تو ایسے درجہ بربہنجا ہواک رباب اس درجہسے محوم ہو۔ اس سط تنہاری وجہسے اس براؤجہ ہوگئی .

متقول ہے کرحفرت قاضی صاحب کو حالت وجدبہت ہوتی تھی اکر آپ ساع بیں رقص ہیت کرتے تھے۔ اور اکٹر انہیں اس غزل پر کیفیت ہوتی تھی۔

## عزل

ساقیا جامعے بدہ تا مست لایقل شی شایدا زخم ہے نے دولاں کھنظ فافل شوم بسیما کردی و دائم شوق شخیر تِ مِنول کاش گردی زراہ و آجردگر بسمل شوم میل اِسِیْ کی و دائم شوق تر میل اس کردی و دائم شدی میل اِسِیْ کی دولام تدائم میں ایک تو میل اِسِیْ کی و دائم کردی ہو دائم تا کہ میں ایک دوس بدان کی خانقا پر قانی صاحب کی افراد کی میں اور تبلہ عالم کے دوس بدان کی خانقا پر قانوں نے نواب خانی الدین خانی میں اور تبلہ عالم کے دوس بے خلفا میا خراجے کہ قوالوں نے نواب خانی الدین خانی بین خانی الدین خانی بین خانی الدین خانی بین خانی الدین خانی بین خراب خروع کی ۔

## غزل

لمعُ مطلع انوار توسبحان المدُّد پوسفارونِی بازارِ توسبحان النُّد معرَّ تعل شکر بارِ توسبحان النُّد آیت مِصحف رخسار توسبحان النُّد نوبهار کِل گلزار توسبحان النُّد جاددِث چینم نسونکارتوسیان النُّد نوئی جلوگ دیدار توسیحان الله جال بکف خیل فرید بربه برسوجمع اند صدد که مرده شود زناه بلطف می مختت خان و خطوشکینت مایا ل زخط شکینت مگشن می تواز فیض ازل خدس میز در ال می مرد ل

دل برقتن ند بروری جنت زینی از برا من بردواد تو سبحان الله الله من کندر فرا بلیفت بد مرحا شکل تو اطوار توسیحان الله میکنی غارت و ملیفت بد مرحا شکل تو اطوار توسیحان الله میکنی غارت و ملیمیشوی آنگرمنک من آخرین کار تو اتکار توسیحان الله نغیم آساز تو دل نگئی عشاق زیب میکنی غارت نوی میان الله میموشوی تور برسی الله میموشوی تور برسی نوان می میان کواس غزل سر پیلی میمورد به بیا می میان کواس غزل سر پیلی میمورد به بیا می میان کواس غزل سر پیلی میمورد به بیان کواس غزل سر پیلی میمورد به بیا میمورد به بیا می میان برسوج عند و سرا شعر شروع کیا .

نواس شعر سرما فظ محد حمال ملتائی پر معالت طاری ہوگئی۔ بہت رقت ہوئی اُور اُپ نے بہت رقص کیا ۔ چنا بنی حالت یہ ہوئی کہ توال جب پہلا شعر رہے تہ توافظ ما صب کو رقص ہوجا آ ماحب کو وحد ہوتا اُور جب دوسر اِ شعر بیشنت توحافظ ما حب کو رقص ہوجا آ اسی طرع اِن دونوں مقبولان بارگاہ ایزدی کے دوق وضوق سے میاس ہیں کا فی دیریک سنام گرم رہا۔ اور اِن کی تا نیرسے تمام حاضرین میلس کو ذوق ورقت بہیدا ہوئی ۔ منقول ہے کہ قامنی ما حرب حضرت مول ناصاحب کی زبارت مے لئے

سے سکنا ہے کہ تینوں فلفلنے کتاب سواکسیل کا سبق اسطے ہی سفرت مولانا صاحث سے لیا بھا۔ اُور معفرت قبلہ عالم ؓ سا مشتقے۔

منقول ہے کہ صابحزادہ نفیر بخض صاحب اس کا تب الحروف ہے فرماتے
عفے کہ دہلی سے درخصت ہوتے وقت حضرت مولانا صاحب نے تاخی صاحب کوچار آل ہیں ہے کتب خاند سے عنایت کی تقیں ۔ اول کمتو بات حضرت شخی جدالقدی کوچار آل ہیں ہے کتب خاند سے عنایت کی تقییں ۔ اول کمتو بات حضرت شخی جدالقدی گنگوی جب الفاری اور اس کا تب الحروف فیر حاجی بخم الدین نے بھی اُس آل ب کی ذیارت موضع منگھرال میں صاحبزادہ فدکور سے پاس کی ہے ، بہت نوشخ طاکھی ہوئی ہے اور حافتے ہم مصرت مولانا صاحب ہے وسنخط موجود ہیں دوسری مولائی ہے اور حافتے ہم می صواء الب کی بچا تھا ایک مجموعہ مقاصی ہیں سوانے جامی تا در اس کی ضرح ، قصیلا حقرید اور مضرح دباعیات مولانا جامی و لوامن وغیرہ اور اس کی ضرح ، قصیلا حقرید اور مضرح دباعیات مولانا جامی و لوامن وغیرہ معیں بنیز درخصت کرتے وقت بان کو تاکید فرمائی کہ ذکر جبر کہڑت کریں ۔ نیز مقیل بنیز درخصت کرتے وقت بان کو تاکید فرمائی کہ ذکر جبر کہڑت کریں ۔ نیز میں وظرحے بیں ۔ اور ختم مارکور کا بہت روات ہے اُں سے خلفا جی بی وظرحے بیں ۔

قبلہ عالم ؓ کی زیادت سے مئے کوٹ معطن سے مہار شریعت کی طرف آ رہے تھے بب خير بورين منجے توس اكر حضرت قبلة عالم فحد ملى كى طرف مصرت مولانا صاحبٌ کی زیارت <u>محد ہٹے گئے ہوئے ہیں</u>۔ آپ نے بھی وہلی کا الادہ کر ہیا۔ البیٹہ جننی تڈررو نیاز پھڑت قبلہ ماھم سے ہے اورصا حبزادگان ِمہاروی سے ہے لاستے نفے : تمام مبارشرلیت پس بیبے دی اور نود نیر بیرسے بیکا بر کے داشتہ سے دہلی کی طرف رواں ہوگئے ۔ حبب دہلی سنچے تواُن کے پاس خرج نہ متھا۔ پس لینے بچے دوئے کو آٹھ آنے میں بہے کر حفرت مولانا صاحب کی نذر کے اینے فیرینی تخریدی - پیپلے ایسنے ہیروم سٹار حضرت قبلہ عالم کی خومرت ہیں جا کر قارم ہوسی کی حفرتے نے فروا یا کہ کوئی چیز معضرت مولانا معاصصے کی ندرسے ہے لائے ہو۔ عرض كي كر حفورميري إس مرف وفي ره كي مفاء أسداً مثر آندين ووخت كر سے معرت مولانا صاحب کے لئے شیرینی لایا ہوں پمضرت قبلہ عالمگے نے سپسار اند ای را بین باسسه دین کرامنیس مجی حضرت مولانا صاحب کی تدر کریں ، بعد ا زاں حفرتِ فبارعائم مّاضی صاحبؓ کوہمراہ ہے *کریطر*ت مولاً ناصاحب کے حجرہ سے دروازہ پرآستے ۔ حجریے کا دروازہ بند متنا ۔ اُورسطرتِ مولانا صاحبہ شغول تھے۔ تعبارعا کم کے وستاس وی · فرایا کون ہے عرض کیا نور محدمہا روی معاصر ہے۔ فروایا کیوں آ بلہے ؟ عرصٰ کیا کہ قاضی عاظل محد کو طے معطن سے آھے ہیں اور آب کی زیارت وافدم بوسی سے مئے کھٹے ہیں۔ فرط یا تم چلے جاؤ اکدر انہیں میرے إس بھیج دوربس معزت قبل عالم والس عائے اورقاضی صاحب نے محبرے کے الدر ماکر فارم ہوسی کی کیوں کہ معفرت تبلہ عالم موصورت مولانامها حیک کی خدمت ہیں گئے ہوئے چند ماہ ہو گئے تھے اور اُن کی ریضت میں دونین دن باتی رہ گئے تلے ۔اس لئے حضرت مولانا مساحبؓ نے ٹاطئی صابےؓ کوفرمایاکه میاں صاحب نورمحرحی **ووتین** وی پیس مهارشریف کی سرے تیارہی تم ابھی ابھی آئے ہو۔ النہیں حانے دیں ، اُور تم میرسے پاس چندروز رہو۔

قاضی صاحبؓ نے عرض کیا عزیب **ن**حاز اس غلام پریوکرم واوازش کرنی ہے میرے بیرقبل عائم سے واسطہ اکور**ذر لیسسے کریں اور مجھے اجازت** دیں تاکہ <sub>اج</sub>ینے م خلک رکاب ہیں جاؤں معفرت مولانا صاحبؓ نے یہ بات شنی نواً ن سے اس اعتقادسے بہت خوش ہوئے اُدراُن ہیں ہیربہتی کا ذوق دیجھ کرحض قبله عالم ہ کو دخصست سے وقت سفارش کی اور فرط یا بیاں صاحب آپ قامنی صاحب پر ببلي جوشففت كريت فف ابنى جانب سي رفي تصاب بهارى ما نبست أورميرى خاطر إن بركرم فرومي بحضرت قبله عالم في قبول كياريهان تك كهضرت مولانا صاحب ا اكور صنرت تبله عالم كى نواز شات قامنى صاحب پراس قدر موتين كه مزار معنوق آپ سے دروازہ سے فیض یا ب موئی- اور آپ سے صدر با صاحب خانقا وہیا ہمے۔ منقولدہ كة نامنى صاحب نے دين وصال سے جيد ، و قبل حضور نبى كريم صلی الکریلیدوسلم کوٹواب ہیں دیکھا کہ مصورصلی النّسطیہ وسلم فرماتے ہیں 'کہے تاصى مساحب عم تم سعد ببت نوش مل. تدن بيس ببت توش كي كد ببارى تمام منتو کوزیدہ کرد یا۔اب میں ترسے ساحنے موجود ہوں ہوکہنا ہو کہہ: کاتب الح دِف صاحی نجم الدين كهتاب كرصاحبزاده نصير نجش جي فروان في نقي كه ميں نے كو ط معطن ك<u>م ا</u>كثر معتر آدمبول سے سکناہے اُور اپنی والدہ صاحب سے میں سُناہے نیز تواجہ محدود ما وبشهی نزوا قسیننے کہ اس نواب سے دیکھنے سے بی پوحزیت تا صی صا حب ح کا سایدگم ہوگیا بھاکہ آپ کا سائے وجو دمبا رک بپاند یا سورجے کی روشنی میں زمیں پرنہیں بڑتا نفا ، پس اس حال کوچھپا <u>نے کے بئے ج</u>ا تاریا*ں ورخ*ی دوخی ڈں <sub>؛ ' ر</sub>نہیں <u> المقديمة</u> أورابينے حجر<u>وسے مسجد تک چيپرڈ</u>ال دبا نقا اوراس سے ساہ<sup>ہ ہ</sup>ا ،سيسجد بي حات منع و تاكه معلوم نه مهوكه آپ كاس يه زمين بر منهيس بطرانا ركات اوق كهتاسهة كرعجب منهيس كريرسايركا قطيته مجحع بهوكيول كرمنضورمسلى التكرعليه وسلم كامعجزه تفاكدان كاسايه زين برمنهي بين اعفا- اور اولها الله مصنور بني كريم مالله عليدولم مح ملك بنوت مح وارث مين اس سئ كمال مطابعت محري موالنطيرولم

سے سبب کہ النزتعالے کا قول ہے م فاتبعد تی بجب ہم المنز الدر ورحنوصل اللہ علیہ میں اللہ الدر حنوصل اللہ علیہ کے طفیل اگریہ درجہ ادلیا، الندکون اصل مو جائے تو کیا تعجب ہے۔ منکر کو اس میں کوئی حجتت نہیں ہے۔

منقول ہے کہ قاضی صاحب سے وصال سے بعد پینی طبی ان سے موجود ہیں اور صنور ملی اللہ علیہ وسلم سے منکرین ہیں موجود ہیں اور صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی منکت برقائم اولیاء اللہ کے بھی لوگ منکر ہوئے ہیں۔ اس سے بعض منکرین نے زبالِ طعن درازی اور کہنے گئے کہ دیجیو قاضی صاحب اینے آپ کو ولی کہنے ہیں گرابان کی قبر ہیں چیوٹیوں نے سوداخ کردیئے ہیں۔ حاسدوں کی یہ باتہ میں گرابان کی قبر ہیں چیوٹیوں نے سوداخ می دونے ہیں۔ حاسدوں کی یہ باتہ میں کرحضرت قاضی صاحب سے بدتے اور سال سے بعد قبر سے اس خلاجنش صاحب ہدنے وال سے صندوق کو بچرہ سال سے بعد قبر سے بسر زعالا اور مشتابی جال باکمال صفرت قاضی صاحب سے جہرہ مبارک میں کو فرق نوعقا۔ بچدہ سال گزریکے منے گرعش سے باقی سے قبرہ مبارک بی اور وجود میں مارک ہیں کوئی فرق نوعقا۔ بچدہ سال گزریکے منے گرعش سے باقی سے قبرہ مبارک بر اسی طرح موجود تھے ۔ بیا مال دیکھ کر منکری ایمی تک آب سے جہرہ مبارک بر اسی طرح موجود تھے ۔ بیا مال دیکھ کر منکری ان ایمی تک آب سے جہرہ مبارک بر اسی صندوق کو بھر قبر ہیں رکھ کر دفن کر دیا گیا اور اسس پر منزار منظر بیا ہاگی ۔

آپ کی منا نبات بہت زیادہ ہیں مگر طوالت سے تون سے نبرگا ہیں قدر ہیں کر طوالت سے تون سے نبرگا ہیں قدر ہیں کا کھا گیا ہے۔ آپ کا وصال یہ رجب معام اور از ماہ رجب ۔ آپ کا مزار مبارک کو طام مشن ہیں ہے۔ آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاضی اکد کلگا ۔ آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاضی اکد کلگا ۔ قفا ، وہ اپنے والدِ گرامی کے وصال کے بعد مسئو ارشا دیر بیر پیلے اور کچے مات بعد جب اُن کا وصال ہوگیا تو آن کے بیٹے میاں خلا بخش صاحب مندارت و

آوردوس میان تاج محدوسا حدی دونون اپنے وقت سے دامل بزرگ سنے اور ما حسر سلسلہ وارشاد ہنے ، البتہ فاضی خوا بخش صاحب سجادہ شخے ، البتہ فاضی خوا بخش صاحب سجادہ شخے ، البتہ فاضی خوا بخش صاحب میں ما کے عرس پر ابنی تان مروار میں آئے ہوئے تھے ۔ میں آئے ہوئے تھے ۔ میں آئے ہوئے تھے ۔ بہت صاحب ودی وظوق اور صاحب وجد وسماغ ہے ۔ چنا بخدا یک دن مجلس سماع ہیں صرت قبل عالم کی خانقاہ ہیں بچا شنت سے وقت جبکہ میرسے ہیروم رخد رحض شرت عبوب رتبانی کو دیگر مشائخ اور یہ فقر موجود فقے ، اُن کو اس غرل پر محالت و حبار موگئی ۔

## عنزل

محفرت قاضی عاقل مخ صاحب کے خلفا از دا اگن کے فرن رمیاں احریمی میات دد) اُن کے نبرہ مولانا خوانجنش صاحب دس) دوسرے نبرہ میال تاج محدوصات دم) مولوی عبدالنّدصاحبُ دے ، مولوی شرف الدین صاحبُ سکن قعبہ پراور دہا ، مولوی سلطان محبود صاحب اِن محفرات سے علاوہ اور خلفاء ہے ، خفے ۔

## عاشقِ لايزال،عارف با كمال، واصلِ ما حبال حضر**ت حافظ مح زجال صاحب الثاني**

بن محد لوسف صاحبٌ بن ما فظ عبد الرستيد ملما تي مياللا ما فظ محدّجال صاحب صرت تبليعالم نواج أورمحدصا حب مهاردي كيد كا ل ارون أور اعظم خلفاء ميس مص تصربي علوم ظاهري دباطني ك عالم ، حافظ و عارف ﴾ ل اُورمِدا صب وحاروساع عقے- آپ لمرت کک اپنے ہیرومرنٹ کی خدمت س لولما انطلف أور وضوكراني كى خدمت مرائبام دينته رب بصفرت تبدعا لمرس الله كى بىيىت كامال مصرت غلام فريايرصاصةٍ بن صرت نواج نود احدٌ بن مصرت تبله عالم کی زبان گوہرفشال معے شناس<u>ے کہ جب اِن سے دل میں ط</u>عب عملا اُورشوقِ نڤا' ذات ِكبريا پيلاً مؤا توچندروز پيريامل كى طلب ميں حضرت شيخ ابوانفتج ركن الدين بن يشخ صلا الدين عارف بن معفرت شيخ الاسلام بها والدين ذكريا ملتا في كن روض فرييت یں سے۔ بررات ایک قرآن پاک ختم کرتے اور ان کی ارداح کو بخفتے ، اور اُسی جگرسوجاتے اور مفرت سے ہیر کا فی سے ملت استدعا کرتے۔ یہاں ٹک کہ ایک دات نحاب مِن ديكِمَاكدگوباينْخ ركن الدينَّ أور حضرت تبله عالمٌّ ايك مِكْه بييط بين أور نؤدها فظ صاحب بھی موجود ہیں رحضرت دکن عالم نے وال کا بائف بچوکر حضرت قبلم عالم كے ابت ميں دے ديا أور فر ماياكہ حافظ صاحب تمبارے بيرير إي ، إن كانام نور محدد ماروى بـ أوران كادمن قصيد مهاريس بعد

عافظ معاصبہ جب بیلار ہوئے تو انہیں حضرت قبلہ عالم کی زیارت کا شوق ہُوا - ملت ان سے رواز ہوئے اور مہار شرایف ہیں آئے اکور صفرت قبلہ عالم کے سے بیعت بوئے ، صفرت قبلہ عالم نے بیعت کے وقت اُن سے بوجیا کہ کیا علوم کا ہری سے کچھ حاصل کیا ہے یعرش کیا کہ خرور ک ضروری مسائل نما زروزہ و قرآین شریق

برشعه ہیں ۔ زیادہ نہیں بیٹسے ہیں ۔ با دجور فاضلیت سے ابنے علم کو اپنے مبیرے مهيها يا بهفرت قبله عالمم كا وسنور يتاكه حب كوفى عالم حضرت كى خارمت بيراً، إست ابنے سمروہ دستر خوان بر کھا نا کھلاتے اور اگر غیرعالم ہوتا توغلام رسول لانگری کو حکم ویستے کہ اِسے دومسرے درویشوں کی مثل کھانا وسے دی جیب کھا نے کا وقت آیا نوتمام علما کو اسٹ پاس کھا ٹا کھانے تھے گئے بل یا۔ سب فیلہ خالم آ سے دستر خوان پر ماخر ہوئے اور مافظ صاحبؒ کوبمی یاد کیا۔ وہ حب م ضریوسٹ تومولوی محک<sup>رس</sup>ین صاحب می قوم چن<del>ر ب</del>یومعرت قبلہ عالم سمے یادانِ مجاز دمحرس دازیں تقع تعظيم سمصينته أسطته ادرمعا لقدومساني كيا بحضرت قبله عالم شنه مولوى مح تُسين مما ے پوچاکہ آپ انہاں پہلے سے جانتے ہیں عرض کی کہ قبلہ میں اور یہ ایک اسادے علم حاصل كرتے سسے ہيں۔ اُور يہ بہت جتيد عالم ہي اُ ورسم طالب علم تعليم كے زمان یں اس علامرزماں کما مستعقے مصرت قبارعالم من فرایا عافظ ساحب آب نے ابنے علم کو ہم سے کیوں چپایا مقا عرض کیا کہ تبلہ ہیں نے سندہ کہ گروہ فقرافرتہ علمائست نفرت ركعت بير مئها لهنے علم كوصفورست بنباں ركعا رفرا يا ما فظرماً '' تم توسل کے طالب میں سہیں تو علیاء ہی بہجائتے ہیں ، جابل کیسے بہجا ہی محم فرقهٔ علمائست بهت نوش بس دنس کش ون سے حافظ صاحب صرت قبلہ عائم ً کی خدمت ہیں خادم سے عہرہ سے مفترت ہوئے اُوریپر آپ سے وسال ک اس عبدہ پرفائن رہے ۔ جنامخ سغروصنریں صفرت قبلہ عالم سے ہمراد جاتے۔ درہ بنی کودولی اورکڑے تقسیم کرنے کا کام آپ سے ذمہ منا ، چنا پندرسالداسرارا اکمالیہ ب مير رائد المطعى والا في جو حضرت ما فظ صاحب سے با اعتقادم باروں بير مقے . لكمله بكرمعفرت ما فظ معاوبٌ فرياتے تھے كہ ايك وفعہ يس حفرت قبلہ عالمَ \* سے ساتھ دہلی گیا تھا جب وہلی سے رخصت ہوئے تومیاں پخس الدین میا حب صريت قبلہ عالمُمْ سمے پيريجائی احمير مشريعت نکب حضرت قبلہ عالم کو رخعست کے مے بنتے پایدا تصحیرت قبلہ عالم سے مہراہ سواری سے سے محدورے نے سرونید تد

م ان کوسوار ہونے سے مئے فرماتے تھے ، نگروہ مصرت قبلہ عالم سے پاس ادب سوارن موت تھ اور إباده حضرت قبل عالم ك كھوٹ ك آگے آگے بلتے تے . مب حفرت قبله عالم و لمي سے رفصدت موستے تھے ۔ تو یا یخ سوروپیر نفدو دیگراب ا در کولیسے بعضرت قبلہ عالم کے پاس منے۔ وہ آپ نے مضرت بواج بزرگ نوام ہم معین الدین اجمیرکُ کے خلام میں تقیم کردیئے ۔ میں نے مشکر کیا کہ اِن ک صفاظت سے 'خات پانگ گرجب احجہ بٹے بھٹ سے مہار فریعیٹسے سے دوانہ ہوسے تو کھر پہلے سے 'ریاوہ نقدومنس بطور ندار حنرت قبلہ عالمی کے پاس احمیر شریف ہیں جمع ہوگیا، دہ بھی میرسے توالہ کر دیا . اکر میں نے اس کی حقا ظنت فروع کروی - را ان ونول میرسے بوت بہت ہلنے تھے -ایک شخص بہت عماو سے ہوتے مغرت قبلہا ام مے سے لایا۔ پس نے ول میں خیال کیا کہ میرسے ہوتے ہونے ہیں ۔ ث پر قبلہ عالم کھے پہلے ہونے مجد کوعطا فرما دیں۔ جب سنتے ہوئے پہنے تو ا پہنے پہلے ہوتے و ہیں کمی کو وے دیتے ، فیزنے جانا کہ اس میں بھی کوئی حکمت موگی ۔ جب مہار شراف میں پہنچ تواس نفتر کو تمام سنے کپڑسے وطا نرلیٹے اُورا یک گھوڑی سواری سمے لئے بی دی مزیربراس دوسرے باطن اکرام بی بہت فرائے ۔ پس میں نے جانا كه اس سفركي معوبت مين عين محمت إدستيده متى بعر محص ملمان كييطرف روان انسريا ويؤ -

منقول ہے کہ میاں امام بخش بن حضرت غلام فرید صاحب فرا نے اُن اُلہ ایس منقول ہے کہ میاں امام بخش بن حضرت قبلہ عالم دبی ہیں ہے . تو ایک ون حضرت مولانا صاحب کی عماس میں حضرت قبلہ عالم میں تفریف فریا ایک ون حضرت مولانا صاحب کی عماس میں یہ تذکرہ چلا کہ ملتان میں بہاللدین کے اس مجاس بی یہ تذکرہ چلا کہ ملتان میں بہاللدین کم ملتان کی عظمت کے سامنے کسی ولی کا تقرف نہیں جلتا، اور کوئی سفنے اُس مبکہ کسی کو بیعت نہیں کرتا بحضرت مولانا صاحب نے فریا یا کہ میال نور محد اب یک ملتان کی ولایت بھا والحق صاحب نے فریا یا کہ میال نور محد اب یک ملتان کی ولایت بھا والحق صاحب کے میرد متی للذاکسی ولی کا تقرف ملتان کی ولایت بھا والحق صاحب کے میرد متی للذاکسی ولی کا تقرف ملتان کی ولایت بھا والحق صاحب کے میرد متی للذاکسی ولی کا تقرف

کارگر نہیں ہوتا مقار گراب ملتان ہمائے تھا ہے کردیا گیاہے ، لازم ہے کہ آپ لینے مریدوں ہیں سے ایک مرید اس جگہ بجہیں اور کہایں کہ عین خانقا ہ بہا الدین ذکا یا ملتانی ٹہیں بیٹھ کر خلق کو بعیت کریں اور ابنا تقرف کریں بجب حزت قبلہ عالم الحری شرایا نقرف کریں بجب حزت قبلہ عالم الحری شرایا نشر ایونسسے مہار مشرایا ہے آئے تو حافظ صاحب جمال الحدیث کو رخصت کرسے ملتانی گور فران کیا ۔ انہوں نے مولوی خدا بحث ملتانی گوکہ ان سے ناملا رخلفا ہیں سے منے اور مقبول ن بارگاہ پردرد گار ہیں سے سے بعین حضرت بہا المق صاحب کی خانقاہ ہیں مربد کیا ،

ایک وفعہ ایک شخص نے ما فط صاحب سے پوچھا کہ جب آپ صفرت قباعالم اسے سانقہ دہلی جاتے ہے تو صفرت قباء عالم شخص نے سانقہ دہلی جاتے ہے تو صفرت قبلہ عالم شخص مولانا صاحب سے کسی طرح ملا تات کرتے تھے بیان فرا ہیں ۔ فرا یا کہ ہیں بھی خوق عقا کہ اِن دونوں بزرگ کی ملاقات دیکھیں مگر ہوں کہ بئی صفرت قبلہ عالم کے گھوڑ ہے کی حفاظت کرتا تھا ، اوراس کی رسی بہنے با تع ہیں رکھتا تھا ، تو مجھے دیکھنے کا موقع نہ لمنا عقاء ایک فعہ بیں نے جا بی ملاقات دیکھوں ۔ گھوڑ ہے کو کسی چہزیسے یا تا مطا اور ایک کون میں کھڑے ہوئے دیکھوں ۔ گھوڑ ہے کو کسی چہزیسے یا تا مطا اور ایک کون میں کھڑے ہوئے بندہ اینے طلاحات کرتا ہے ۔ تقے جیسے بندہ اینے طلاحت کرتا ہے ۔

حضرت حافظ صاحبؒ کو اکٹرعشقیدغز لیات پرومبدا ورڈوق وطُوق کی کیفیّت مہوجاتی ہتی ۱ اور رقص ووجد بہت کرتے تھے ۔ آپ اُوازِ بلندسے ذکریم بھی کرتے سکتے ۔

منتول ہے کہ راج ریجیت سنگھ والی لاہور چید بار قلعہ ملنان کی تسیخ کے
الادہ سے حلہ آور ہوا ہچ نکہ حضرت حافظ صابح ہے نیزو کما ن ہے کر قلعہ لیس
موجود رہتے تھے ، اس سے سکھول کے نشکر کے شکست ہوجاتی تھی اور ملت ن
سے بدمواد حاتے تھے ۔ حب یک حافظ صاح ہے زندہ رہیے ملتان پرسکھول
کا قبضہ نہ ہوسکا ۔ آپ کے خادم خاص میال صالح حمدنے باس فیمرکا تب الحووف

نجُمُ الدينُ كوبَتا يا عَنَاكُ ايك دفع سكمدكثير في ث كسائمة للهورست إص ارا وه سے روانہ مہوئے کہ ملگان کو تشجر کریں وابھی ملتان ایک وومنزل رہتا تھا حافظ صاحت کا وت میں مشغول مقے کہ لوگوں نے آپ کی طومت میں عرض کی کہ بیا محزب لاج دیخیت عگع ہس دفع بہت بڑی ف*نے سے* ساتھ ملیّا ن پرحملہ کئے گ ر بلہتے اور الیسا معلق مجاتلہ ہے کہ اس دفعہ ماٹان کو بنیں چیوٹرسے گار پر بنر ک کرما فظ صاحب جذبہ یں اکٹے اُورونوا یا کہ کیا رنجیت کما ن کو بہارے ہوئے ہوئے فتح کرہے گا یعنی شہر کرستکے گا۔ آنوکائی جنگ وحال سمے بعد سکھے ذرکورسبے مراد والیس چلے سكتے اُور تلعد نتح نه جوا۔ كہتے ہي كر إس جنگ بين حافظ صاحب تلعد لما ن محد برزج ہیں بتروکمان ہا تقد ہیں ہے کا فول پر نیرمہا ہے تنے ادرمس برزج ہیں ہی دیکھتے تنے حافظ صاحبُ موجود ہوتے تھے۔ میں نے طبح الحریث "اسی طرح میاں غلام دستیگر ماحب نبيروصوت قل عالم كسي منلب أوران ول مقابت والدما وكرس منقول بدكرايك دفعة قاضى نور عير كوريج برا درعت عي صنوت والاقامن عاقل محديدا حثِّ سے نواب جی خال خواسانی سے بوسلاطینِ خواسان کی بہا نب سے ڈیرہ غازی خان کا صوب وار نتابجند دیہات امارہ پر سے اوربعضرت خامنی صاحبٌ السوسكے شامن تتے بعیب اس اجادہ پس نقتسان ہوا اور دقم وصول مُجلّ تواس یخف نے تامنی عامّل محرصا حیث ا ور إن کے عبائی صاحب کو گرنت ار كمسك فيدكرويا - دونول نب ابيت آپ و دمنا وتسليم اللي برجيوژ ديا تها، مگر حبب چند دن گزرگتے ا ورمال تنگ جوا تواپ نے ایک فیط ا چنے ہی<sub>ر ت</sub>یمانی جا<sup>پ</sup> حا نظامی جال ماتانی صاحب مولکها اورا نهیں بلایا اوراس حظامیں بیشعر فکھا۔ من بلبم رميده عبد آوبا كزناه مائم كيس ازانكمن غائم بير كاروابي آمد ا ور پەمىسرىغ ىمبى قامىدا :

ع ببنانوگرنه أنى بزار خوابى آمد

اس خط كے پشيفت بى ما فقل ما حد بغير يونا پہنے بيادہ يا روان موست .

آپیدکے فادم میاں صالح محدثے میرسے ساسنے بیان ک*ا کر بو*تا ۱ درگھوڑا حافظ صاحبؓ کے پیچے پہنچا یا گیا حبب ڈمیرہ غازی خال پہنچے توقامنی صاحبؓ سے کہا كركوني السائفي سي الواب مركور كوميرا تعويذ بلا دس - تبنسك كريفك ب فروا یاکوئی مفاقع منبی تعوید لکھا اور فرط یا کہ اسے اس کنو بس اوال دوجهال سے وہ یائی پیٹاہے۔ اور قارت بی کامعا یُنہ کرو - حافظ صاحب نے وه تعوید اسس کنوئی بس داوا دیا اور نود اجازت ای کوبس اب محصا اوا زت سب روان موكرملنان آئے بجب نواب مذكور نے اس كنوئيكا يانى بيا تو اسى وقت اے دردفتکم سیدا موا ، اور تر بنا خروع کردیا بہت علاح کرتے عظه ، مكر بجنك به قهر ضاعرت اولهائد عقاد لبلا مر عظ درو بطرعت اما عت. بہاں تک کہ الماکٹ سے قریب پہنچا۔ اُسے کہا گیا کہ من بزرگوں کو تو نے قید پ ہوا ہے پرسب دردکی معیرت اُن کی ہے ادبی کی وجہسے ہے ۔ اُس مر دود نے اُمی وقت اُنسیں خلامی وسے دی۔ پہال ت*ک ک*رقامنی صاح<sup>رم</sup> ایسٹے گھراً گلے اور نواب اُسی وروسے نوت ہوگیا - صالح عجد کہتے تھے کہ قاضی صاحب اُس مردود ئى تىدىيں چالىسى روزرىپ اور ما فظ صاحبٌ فرما تنے تھے كە آپ كى تىدكى يەدج مقى كرآب سے بعض مراتب اور عفد سے ہو یاتی تنے اور اُن احسول تعلق ظاہرا كصبب على نه نقاحب قيدي تغليهمام طا اورالنَّدتَعا لي عسافد مشغول ہوئے تورہ تام عقدے مل ہوگئے۔

صاحزادہ عبداللہ صاحب بن مبال نورسین صاحب فریا تعسے کہ ایک دفعہ حب ما فظ صاحب دہی میں ہوئٹ قبلہ عالم سے سا مختصرت مولا ناصاب کی زیارت سے بنظ کئے تنے ۔ تو مارسہ بن ان کا فہد مقا اور اسسی مرسمیں ایک بزرگ جو خرت مولانا صاحب سے دوستوں میں سے نتے ، اور با نبت ا دمی ہے ۔ رہنے تھے ۔ تعنائے الی سے وہ فوت ہوگئے اور حافظ صاحب نے ایت با تھے رائ کی تغییل ایکینن اور ایدنین کی ۔ ایک دن حصرت مولانا صاحب نے عافظ مان

كودرًبا ياكه ملت ان بير جيلے أور بجوم مثلق ہوتا ہو كارعرض كباكر لح ال. فروا يا تم بھى مجهی کھی میلے کا تمانطا دیکھنے <u>کے لئے جانے ہوگے</u> ۔ حافظ صاحر<sup>م</sup> فرانے مقے کہ ہیں نے جا ناکہ اس فریانے ہیں حکمت ہوگی دبیس حبب ملٹاك ہیں آگئے تو ایک دن ملتان میں ایک بزرگ کا میل تشاا ور مزار باخلق جمع تنی - حافظ صاحریم بھی معفرت مولانا صابوبی کے فرما ن کے مطابق میلہ دیکھنے کے بلتے چلے گئے ۔ کیا د يكيستى بي كروه دروليش بو مدرس مي نوت بوگيا تفا اور آپ نے اسے ابنے با تفرسے وفن ك مقااس ميلدىي موبود تقا اورميلاكا تماشا كررنا تقارى نداس يبيانا اور پوچا کہ تم ملال بزرگ ہوبو دہی کے مدرسسیں فوت ہوگئے تھے اور میں نے است اعتدے مہاری جہنے وکفین کی اور تمہیں دفن کیا کہاکہ بال - ہیں دہی مول -سم فقرون منبي موتے ربیصرف پردهٔ خربیت ہے کہ دیا سے سفرس کے بیلے عات بي ورد نظرتوزند رب سيد وركبي وت مني موتا سه سركز نميرد م نكرونش زنده شايفق . فتبت است برجرية عالم دوام ما -حافظها ویٹے نے فرا کا کہ مصریت مولاً گامیا حب سے فروانے ہیں آ ورمبلہ ہی جانے میں بیرہ کمت تھی ۔

رسالہ اسرائہ کما ہدیں زاہرت کو طبی والاجرما فظ صاحب سے باعث قادم پرلے ہیں سے غفہ کہتے ہیں کہ ایک دن ما فظ صاحب نے فرایا کہ ایک وفعہ ہیں صفرت قبل عالمہ کے ساتھ پاکیٹن کی طرف روانہ تھا ، اتفاقاً ایک منزل پر بٹا ہ کیا اکر حضرت تبلہ عالم کے ساتھ پانچ سو دروبیش تھے اور ایک نیک بخت شخص ہو فراسان کے مشارکنے ہیں سے تھا ، اُس کے ساتھ چالیس دروبیش تھے ، اُس نے ہی اُسی قصب میں جہاں محضرت تبلہ عالم نے قیام کیا مقا ڈیرہ کیا اَ در محضرت کا دفیق موا وہ بھی پائپٹن کی طرف جار ج تھا ، اُسی گا قدن کے رہنے والوں نے محضرت قبلہ عالم کی دعوت کی تھی ، جب کھا نا لائے تو حضرت قبلہ عالم کے اپنے والوں نے محضرت قبلہ عالم کے نیام کی دعوت کی تھی ، جب کھا نا لائے تو حضرت قبلہ عالم کے اپنے والوں نے محضرت قبلہ عالم کے نیام کی دعوت کی تھی ، جب کھا نا لائے تو حضرت قبلہ عالم کے دیا ہے اُس

سے ساشنے کھانا لایا نواس بزرگ نے کہا کہ ہم اس ملک سے رہنے والوں کی دعوت قبول مبیں کرنتے کیول کہ بہال سے لوگول کا کھانا مترعی لحاظ سے فتکوک ہوتا ہے۔ اس مے کہ اکٹر لوگ ہوری کرتے ہیں . البّرا عم اسٹ پاس سے کھا ا كهائيس سك خادم في حضرت تنبه عالم يس باكرب واتعربين كا - أب ف فرط باخروه عانيس رحبب دوسرس دن روائه بهوت توخواساني مشائخ معرت کی رفافت سے الگ موگئے راستہ بس جارہے تھے کہ إن برپورد لدنے جلم كرديا ادر إن كاتمام اسباب نقدومبس لوبط كرساله كئة يحضرت قبله عالم كا قاظر خربیت سے گزر گیا ، ا تفاقاً دوسری منزل ہیں بھی ایک بھک بڑا أسروك اور مخرت تبلدعا لمیسے ساتھ مھٹرزا بڑا، آں جناب نے میر لانگری کو کہا کہ پہلیخواسا نیوں کوکھانا دسے دو۔ اسس سے بعدہارسے درولیٹوں مودو ببب اس رات لانگری اُن سے لئے کھانا ہے کرگیا توانہوں نے بڑی رغبت سے کھانا ہے لیا اور کھا یا جب حض فبله عالم تموكيانا كعاف كي بزرلى تومسكرا كرفروا بسحان الله كل مات إس ملك كا کھا ، حرام تھا۔ آج را ت ملال ہے۔ چرفرہ پاکہ مانے واسے سے کھانے کی جہا ن پیٹل کرناکہ کھاناکہاں سے لائے ہوبس طرح لائے ہوا ورمیز بان سے **پوچینا** كريه طعام طال ب ياعوام امنع بىكرواحب كا ترك ب كيون كرجب كل ديت لحعام كاكاب بي نبوت زموشرلعيت مين اُس كاكعانا ما تزسين البشرمت سيعلم سے بعدوام ہے۔

لابرناہ کیستے ہیں ہہا۔ دن ہے تبد حافظ محد مبال معاصبہ نے بھے
یا دفرطای کہ کچومز ورن اور اہم باہیں تم سے کرنی ہی جلدی پہنے جائے۔ بندہ موضع
عظی سے روانہ ہو کہ مت ن بہ پا تو مجہ سے ہوتھا کہ تم نے کسی جگد نے دی کی ہے یا نہیں ؟
یک خوص کیا کہ نہیں ۔ فریا تے ملگ کا کوئی جگر ہسند نہیں آئی ۔ بی نے عرض کیا کہ ایک جگہ ہسند نہیں آئی ۔ بی نے عرض کیا کہ ایک جگہ ہسند تنہیں ہی اور میرسے جگہ ہسند آئی ہے میکن ووم شکلات ہیں ۔ ایک بیا کہ وہ سیتہ نہیں ہیں اور میرسے میں کہ دور دوسرسے بیا کہ اس براوری ہیں

بہت سے بافروگ میرسے خلاف ہیں ، معفریت حافظ صاحبؓ نے فرما یاکد داول باتیں غلط ہیں۔ اِس منے کہ سا واٹ کا فیکاٹ میٹرسا واٹ سے جا گڑھے او کو المول کی بات سنتاکیوں ہد ۔ بُس نے عرض کیا کہ مجھے معنور کا فران قبول سے رجھے جالهول سے کوئی عرض نہیں ہے . فرمایا افرین صد آ فرین . بھرفرمایا کہ اگری تعالیٰ كومنظور موانو تراكام وبس بن جلتے كا -اور تيرسے مخالفين خود ہى عرق الامت میں عزق موجا بیں گئے بنیر اسی وقت فرما یا کرمنا سب سمجھ تواہی کھی سے راستہ سے ڈیرہ کاطرف رواز مومالا کر لعض حکر فانتی ہوائی ا وا مہو ہائے ۔ ہندہ نے عرض کیا كربهت تؤب ، أبسى دوران حضرت صاحبزاده ك والدصاحة كا قاصد أباكم كه بَيَن بها دل يورك طرف آرع مول آپ (يعنى حا فنظ صاحبٌ) بھى بها ول يور ميں ہم سے ملاقات کریں ، بناو بہنرسن کرنا امیدوجیران موگیا کیونکہ اس وقست تومجے لینے کارِخیر دلینی مشادی) کی عرض وربیش بنی سیرسے سوچاکہ جسی خرث بهاول پورتشرایت مع بین کے تومیے کام میں رکا وط پیا موحاتے گی. حصرت ما فظ صاحب اپنی صفائی باطن کی وجہ سے میرے دی خطروسے آگاہ ہو سكت على تقبيح بنده كوفره إكرصاحبزاده كى طرف اس مفسون كا نيازنا مدلكمعو كم إسسطوف گعریے تمام آدمی مربین ہیں ۔ بَسَ با مکل مجبور ہوں حا حرمہیں ہوسکنا۔ یں نے ہی مفہون کھے دیا۔ قاصدروانہ ہوگیا ۔ قامد کے جائے سے بعد فریانے کگے کہ تیاری کردے کہ نیڑسے سا عرّجارۂ ہوں ہی نے ٹوسٹس جو کر تیا ری ہی بہاں پک كروائره بيں پینچے اَورچندو ن وائرہ ميں رەكريچراس غلام سے گا قول ہيں تشريف للشَّے اور مصرِّت کی موہورگ ہیں میری ستا دی خانہ آبادی ہوگئی۔ بعد ا زال بارحوی ربیع الثانی المسلطاری رات معفرت ما فظمه حسب وعل سعد ملتا ف شرای کی جا نب دوا نہ ہ<u>و گئے</u> داستہ ہیں ایکسمنزل پرخبر لمی کہ دارجہ رہنجیت سنگھ نے ملتان پر بھیر حل کیا ہے علی تعبیم مواویں ماہ مکرور کو نماز تنجیر ا واکر نے کے بعد ملثان کی طری*ٹ روانہ ہو گئے۔ہم را*ہ ہیں تقے *کراسس شعرقصیں ہے معنی مصر*یت

حافظ صاحب سے پوچے گئے کہ یا صرت جناب شیخ عبدالقا درجلاتی کے اپنے نصیاو ہیں فرایا ہے:

وُکُیُ دُکِی دُکِی اُلهٔ فَکَما دُرِی علی قَدَم البیّی بکردِ الکمال اس فعرات ما قدیم البیّی بکردِ الکمال اس فعرات معنی به بیری مهرولی کوکسی ذکسی بی بیروی صفت کے قدموں کی بیروی صفت میں اسلام کی بیروی صفت مبلال کی صورت بیں حاصل ہے یعنی کسی کوصفرت میں حلال کی صورت بیں حاصل ہے اور کسی کوصبر الوب صابر علیہ اسلام نفید بسب اور کسی کوصفرت میں مصورت بی کسی کوشفرت می مصطفاصی الدّ علیہ وسلم کی پیروی صفت جمال کی صورت بی نفید بسبت اور بین حضرت می مصطفاصی الدّ علیہ وسلم کا الدّ علیہ وسلم کے قدم کے قدم برجوں .

پس اسی روز ون کی ایک گھڑی گزری بھی کہ دریا ہے چنا ب سے کنارہ پر پہنچے۔ دریا سے اُس طرف کشتی بندھی ہوئی تھی رہیب حضرت نے ملّا ہی ل کو دیکھا کہ اِس طرن کشنی لانے سے ڈر آء ہی آوصرت نے فرہا پکہ ماہوں کومیرا نام د تاکہ کشتی لاہیں۔خا دموں سنے الایوں کوحفرت کی آمارکی خرکی ۔افغان برخوردارخاں یا ہوکوئی بھی محضرت کے استفالوں میں سے کشی ڈن موجود متعا - اُس نے جب محضرت کی اُواز مَنَىٰ تَوَكَّتَىْ لِنِهِ السَّعِ · اُسى وقت بِارگزركِهُ . دوكعشر إلى سعارا للَّرِخال كے باغ بيس گزاری · غلام بھی ہمراہ مقا-اسی دان دوہرے وقت اِّب کوگری کا بخارہوگی . وقت عَبِرِ نَمَازُ بِيرُّهُ كُرُ رُوانُ مِحْثُ أُورگُهُ رِينِي . آنطُ دن مسجد بي جا تا نامکن بوگيا . غلام دلینی *ڈائلپرش*اہ صاحب، کوف ما یاکہ میری جگہ خاز پڑھ<u>ائے سے دی</u>کسی اور کو المام كرود- بنده المامت كرتا نغا اورصفرت كبمى كمٹرسے مجاكمہ أود كمبى ببط كررن ز بطبعت تقع وإن وأؤل تنكيم صاحب ختى جال محديث ابس خادم كوكها كرحفرت كومنع كريركروه كلاب أور تشناراً بإنى اپنے جم مبادك پرز ڈالين كرتبش نه موجلے۔ يَس فيعرض كيا تونزوا بإعجيب محكيم ب كريق تعالي سع فروان سع خلاف كهاب كيونكه النُّد توفروا تلے كر يم ف يانى كورندگى كا سرحتمد بنايات اس دن بندو حضرتُ س قریب بیٹھا تناک ائی صاحب زوج مافظ صاحب تشریف لائیں اُدر رونے لگیں

که آپ دیناسے سفر ندگریں یہیں کس سے سپر دکریں مے کرمیرا پٹیا کوئی نہیں ہے۔

منزت نے قربایا کہ نتہا دا بٹیا یہ ہے اور اس خلام کی طرف اشارہ کیا ، اور بنرہ کو فربا یا کہ تم

منودھی کہوکہ بئی حاحر ہوں - جھے اپنی فرزوں کی بیں قبول کریں ، خلام نے کہا کہ بیں حلقہ

بگوش موں ۔ فرزوں کی قدروم تراحت نہیں جا تا - امنی دنوں ایک دن خادم کھان پکا

کر لایا ، ثنا ول فربا یا اور فربا یا کہ اس حدیث مقربیت ہے معنی یہ ہیں ۔ کرکھانا کھاتے قت

سے معنی کیا ہیں ، حاصرین نے عرض کیا کہ اس حدیث ہے معنی یہ ہیں ۔ کرکھانا کھاتے قت

عزی نظر سے کمل سٹر کریں ، قربا یا منہیں اس سے معنی اور ہیں ، یہاں سٹر سے مواد سٹر

عیوب طعام ہے لیمی طعام برطعن سے بالعل متع کیا گیا ہے ، دلینی کھانے ہیں قطعاً عیب

عزی نظام ہے رایک نے قسلیم کی۔

د نہا ہی ہر ایک نے قسلیم کی۔

الغرض اوجادی الاول سے اعانسے خاز بیٹ کریٹر سنے لگے اور پھر اشاروں سے اوا کرنے لگے ۔ پہال تک کرینجم حبادی الماؤل کو نمازنج اِشا دول سے ا واک ۔ اس سے بعداستغراق ذکر قبی ہیں چلے گئے وہب ایک لحظراس استغراق سے افاقہ ب آئے نویچراشادوں سے نا زیڑھنے گئے اوراس طرح تین بار نماز فیرادای ۔ دو بہر ہونے ہیں دوگھنٹے ہاتی تنے رکہ وامیل ہی بھٹٹ ۔ آپ کے دصال کا سننا تقاکر مخاوق خلامیں سٹوریڑ گیا۔ سرِشخص عنم والم میں عقاء اُورگر بدوزاری کررہا عقاء اُخرینوا ہر مَلاعِش بى منانى في والعزيد كا خلفا الله المين ميس الله الله الما والم تجميز وكفين ك "لَدِيرِكُونَى عِلِينِهُ اوْرَقْبِر مِبادَكَ أَوْدِمْ فِي تَعْمِيرًا مِبَاءً كَيْمَسْنُونَ طَرِيقِهُ بِرَبِونَى عِلْبِيُّهِ. اس لئے کرمضورنی اکرم صلی النَّدعید دسلم نے معزتِ عائشہ صدیقہ کے حجرہ ہیں ومال فرابا ننا أوراسى مبكراً ب كودنن كِاكِيامَة . اَوْبنده نے بِي اُس جگرے جا ل ك معفرت كا وصال ميوا تفا- قبرمبارك كعود في شروع كي يعيض قبر سي كام بي لك مكت اور لعض عسل سے كام اس مشغول موسكة البيت إن كرعسك سے وقت الد الدُّكاور دميّت مبادك سے بہت سے وگوں نے شنا- آخر جنازہ تیار کیا گیا اُور کھکے میدان میں لائے ۔ اتنے لوگ جمع منے کصفول کی تعداد نہیں بھی بہاں تک کرناظم

لمسّال کو نمانرِ جنازہ ہیں نما زکی مبکہ نہ کی ۔ تواب منطّنغرِمَاں والنی بمثنان ایسنے دوکوں سے ساتھ آیا۔ جنازہ کو اعلما یا اور آگے رکھا اور توداس مگر کھوا ہوا معلوم موتاب كو فرفت معرب كعربال كعد جنازه برشرك عقد رجنازه كي المستنوا خلاجش بي آب سے خلیف نے کی -اس سے بعدول سے جنازہ ا کھا کرمقررہ مَكِد بِرِدنن كِياء وقت عشاه تدفين جوئي - تمسيب روز تمل نواني جوني اوردستارٍ خلافت خاجہ خلاجش صاحب کو نواب صاحب منطغرخاں نے باہرس ۔ نیزنواب ما حب ا وردوسرے نوگول نے إلى كے سلف دویے نذر كئے . جب مركوئي رضرت ہوگیا تونواب خلائجش صامعیٹ اس پگڑی اُور دسستار کھیے کراَ در اِسس بندہ کہ اوراپتے چھوٹے بھائی موادی قادرتجش کوسے کر ائی صاحبہ زوجہما فیظرصا مدیم کی خلەمىت يىرىگىڭ الارىيچىزىي آپ كى خلامىت يىس نەركىس بعفزت افى معا مېرىخىنىنىڭ كاكلاه مهادك آودمبتيني بعرض للبخش صاحريج نليف كوعيلا فربايا- آورايك دليثيى دومال بوصفرت مے سرمید مسال کے دقت مقا اس فلام کوانعام کے طور مردیا اور لینے گھرسے ایک اور دستارمولوی قادرخش صاحبیے کوعطا فرائی رجب والبس آسٹے محفرت خليف صاحبت ن كرتابي إسس بنده كوعنايت فرط يا اوربعض باطنى المط<sup>اف و</sup> مراحم سدیمی اسس خلام کوسرفراز فرمایا . بنده بسط دن سے وصال کے وقت تک حفرت كى خدمت يس عقا بيون كربنده كوابنى نادانى أوركم على كى وجست مسكر وعدت و و استغال کے اور اوا کے ورد و دکا گف و شغل و اشغال کے ارہ ہی زیادہ سنم إلى المن المعرف كالم وصال ك بعد خواجه خلا بخش مها حرب موسطرت كے قائم مقاً بلله مال حضرت عظے سے باتھ پر تنجد پر سبت کی - اور مہت سے مراحم دالطات ماصل كف اوريبيعت أس بيعث كى مثل عنى كرصفورني اكرم صلى الأعليرولم مے اصابہ بعد یو برکام گئے معرب صابیق اکبڑے یا تقریر سعیت کی متی انہر فزائه حلال يسبه كحس سيضخ كاوصال بدكي بواوراس سه كوئى معصيت ذلت أور نفقان واتع موگ موربس اس تخف كمد من جائزيد كربرك عليد

ے ؛ فذیر تبرید بیعت کرسے اکورورووظائف اورشغل واشغال ہوچھے کیمرخد اہ نمینفہ بھی بعینہ مریض سہوتا سہے ۔

جناب ما فنط صاحبٌ تبلہ سے المفوظات بہت ہیں ۔ بین ہیں آپ سے منا قبات درزح ہیں۔ بینانچہ رسالہ مضائل رضیہ مولوی عبدالعزیز صاحب سکنہ تھیہ مولوی عبدالعزیز صاحب سکنہ تھیہ مولوی عبدالعزیز صاحب سکنہ کیا ہے اور بہائی نے جی اعتبار مربیوں ہیں سے تقے اور بہتے عالم خقے ۔ تعیقت کیا ہے اور ایک رسالہ انوا بر مبالیہ منتی صاحب علام سن درخید ملتا نی نے جمع کیا عقا ۔ نیز ایک رسالہ اسرار کم لیہ زاہر شاہ سکنہ تعظی نے بھی لکھا عقا ۔ بیناب معافظ صاحبؓ کی دوشادیاں مقیں۔ گراولا دن مقی ۔ ایک دولی موئی متی کہ وہ بھی لا ولا وقت ہوگئی تھیں۔ مافظ صاحبؓ کی تاریخ وصال یہ ہے :

سه پودررسید صاحب جال ماحب جال حظاب خدینی کرنوش تعال تعال است پودررسید صاحب جال ماحب جال سخطاب خدینی کرنوش تعال تعال تعام خدخ مجرال رسید وقت وصال بی برخب رخب مجب دی الاقل و واع کردبه کس قبیل وقت زوال مزود ریال وصالش پوجبت و بوئے کرد میلائے دادس وشم کریافت نوب وصال مفظ یُافت نوب وصال بی آپ کاسس وصال نده آب کی درای می تاریخ وصال بی بیت ملائی میت می تاریخ وصال کی بیت می تاریخ وصال کی بیت می تاریخ وصال کی بیت

سه ده رومند که مسست سائبانش این طاق خیب ده مقرنس رضوان بو بناسط قر طفی دید گفت در دون شدمقد سس

اهطائه و رون مقدئ میں تاریخ روضه دوصال حضرت نکلتی ہے ۔ آپ ۲ مزار مبارک ۲۰۱۱ ان این سے .

آب سے خلفا ، بیے ضمار تھے گھرائی ہیں سے منتہ ورنزین اُور ادر فد ترین ہواج خلانجش صاحرتِ ملتانی تم خیر لوِری ہیں یم صدع انسانوں نے اِن سے فہض بابا ، آپ اولیائے کاملین ہیں سے تھے ، درصاحب کوامت ویوارٹی عا وات نفے کہ اب چی اُن سکہ م' ارت کرامت ظاہر ہوتی ہے ۔ آپ نے حضرت محافظ صاحرتے ہے اکنز دوستوں کی تربیت کی اورخلافت دی بینا مجد نرا بدشاہ صاحب ، مولوی علام صن خشی ، فاضی عیسے ماحب ان فی ح غلام صن خشی ، فاضی عیسے صاحب خان بورتی اور مولوی عبیرالند صاحب ان فی ح وغیرہ خاجہ ندائینش صاحب کا وصال ماہ صغر ہیں اے کا ایم یں ہوا۔ آپ کی تاریخ دصال برہے۔ سے

ساخت بوأن شاد بجنت مكان مد عرواً او آمره تاريخ أن الفظاغرة واه يست تاريخ نكاتي بدر الفاءً.

عرَّه ماه مفرَّشت ومال أبخناب - عرَّو ماه آمده سال ومانش صاب .

مولی ما مرصاحب الدما جزاده خلام فریدها دیت کمی حفرت حافظ محد جمال مهارت کے خطرت حافظ محد جمال مهارت کے معنون ما فظ محد جمال مهارت کے معنون ما دی منظر جو حافظ محد جمال اسرا رحبالیہ میں مولوی عبد العزیز بڑھیا دی منظر حافظ ما ہم میں محد بیارت بیں سے منظر ، آب کا حلیہ مبا رک اور دینگر فوا گذیجیہ عربی عبارت منظر میں اور مولوی محد عمر سوکڑی تم تونسوی نے ، جو اس کا تب الحروث سے میر بیان تم میں ما حبرا وہ صاحب غلام فرید بی ، اس عبارت کا فارسی ترجہ کیا ہے ۔ بیال نقل کیا جا تہ ہے۔

داش بیں بطے سے تو اپنے سرکون کائے رکھتے تھے ۔ دائیں یا باہیں جانب بہیں دیکھتے ۔ دائیں یا باہیں جانب بہیں دیکھتے ۔ مگر فردرت سے مطابق

ره درم مشکانست ببرشونگاه منیرمسرانگنده خرا که بهاه ۰

آپی چھڑی انس کی مکڑی ہوتی تھی میس کوعرب میں رمیہ کہتے ہیں۔ بہنی نیرو ایک چھڑی انس کی مکڑی ہوتی تھی۔ ایک وفعہ کسی انسان کی والنّدیم اس کی مکڑی کسس مرحفت کی متی کر کوئی نتیعم اس مکڑی کو نہ پہچان سکا ۔عودُ آپ التھا تت کی شکل میں دوزانو بھٹا کرتے نقے اور کمبی ہوکڑی ماد کر بیٹے سنتے اور آ بڑعر میں ضعف سے سبد تکید مکا کر شیطتے ہتے ۔

آب سے علم او دکڑیجیدہ اور دقیق سسائل ہیں آب نکری عاظ ہے عمدہ ترین صلاحبت رکھتے نئے .اگرکسی علی مسلاً بیں مہیں وقت بٹرتی تو یم آ ب سے او بھتے بس آب مسکد بیان فروتے ۔ برتقربیسے خوب ترتقربر میں مسلکہ بیان فروانے اور ذانت وعلتيست ك لاظ الم الساروبين ترين طلباس موتا أور طالب على سے زماز بیں بھیعلوم ہیں بہت ڑیا وہ ملکہ مصنے بھیا وجود آپ مسی سے سجے ن کرنے الآيه كه آپ كومجبود كرد باجا كا - آپ سند ظاہرى علوم كتاب وائرة الاصول - كس رط على المراب علم معرفت مع مصول بس لك كف . بس بقيد علوم كا براها ترك كرويا اور لاهِ خلاً بين ريامنت وعبا به بين مشغول بوگئة أورايين پېرومرف معفرت نواج نور محدصاحب مباروگی کی صحبت اختیار کی . جن کا مزارمبارک تا تھ سَرَورہیں ہے ۔ آپ علم مِسلُ وہدت دیورہی بزرگ ترین عالم نفے ، ابن عربی کی اكرمولا ناجائی كى كما بول كو دوست ركھتے تنے . اً وركما ب نغبات الانس،مثنوَى شريق ـ نوائع - اللمدآت فيسومل كم كوبسندكرت فقر، خاص طور برص محري كوكرب اِست یاد کرتے تھے تو ہنے سرمبارک کو الما تے رہنے تھے ، اُور اپنے دونوں ہوں کو لذنت سے باہم ملاکر میجا رہے لیا کرتے تھے ۔ اور جب مربدوں بیں سے کسی کو کتاب كاسبق دينة اورمسلُه وحدت الاج دير بييان كريت تواس مسلُم كوالسابي ن

راتے کوعقل وفکر بیران رہ جائے ، اور می شم کھاتا ہوں کرآپ علم کے وریائے موہرن نتے ۔ آپ نے ہوالم ماصل کرر کھا تا ۔ اس کا ایک جیوٹا سا مصد بھی تمام علوم د عانی برہاری تقاء آپ مسلام کھانے ہیں آتی مثنالیس دیا کرتے تھے کہ کندوہن یک بھی اس مسئلہ کو اتنی ٹولی سے سمجہ جاتے جیسے کر ڈسین لوگ بجد عا یا کہتے یک بھی اس مسئلہ کو اتنی ٹولی سے سمجہ جاتے جیسے کر ڈسین لوگ بجد عا یا کہتے

غرب وطعام ، آپ کھان بہت کم کھلتے ہے ، بہتا کوئی درسیان درج کا اُدی

ھانا کھانا متا ، اُس کا چونتا حصد کھاتے تھے اُور بہی گان ہوتا متا کر حضرت کے

ہہت کھا لیا ۔ اِس لئے کہ آپ سیسے پہلے کھانا شروع کرتے تھے اُورسب

سے اُخو ہیں دسترخوان سے با مقد انظار تے ہے ، اِس وجسے کہ دوست بلا تکلقت
اُدر ہے در لیغ کھائیں ، اورکوئی با دچ دبوک کے نے سے باعث ندا مثل ہے ۔ اکثر
ادقات "نہا کھانا کھاتے ہے اِس خون سے کہ کہیں دوستوں کے سا عذر یا دہ نہ کھا اور دوسوں کو بہت کھاتے ہے ، فواتے ہے گئی اسلا ہے ۔ جھوٹا لقم انتھا تھے تھے
اور دوسوں کو بہت کھا تھے نے فواتے ہے کہ کہیں تا تنہا کھا با جائے ،

اور دوسوں کو بہت کھا تھے نے فواتے ہے کہ ہم تا ہے ۔ کھانا تنہا کھا با جائے ،

اس ہے کہ نفس چ سید اور لوگ سے وروستان چری کرتا ہے ۔ کھانے سے وقت پشیاط واسے ،

قشے اور شعر خردع کر دیتے سے اور لوگ سے وروستا تھی نہاں نرط تے سے اور نوٹے ہے ، اور نوٹے ہے ، اور نوٹ ہے ہے ، اور نوٹے ہے ،

ایک دن صفرت کی دعوت می ، اورجم جی آپ مے بمراہ سے دیس آپ نے کھانا فریع کی اُدر آپ دو گا کا افریع کا افریع کی اُدر آپ دو گا کا افریق کا افریع کا اُدر آپ دو گا کا افریق کا اُدر آپ دو اُل ایک اور آپ کا اور شری میکونے ۔ بم جسسے کوئی اُسے اٹھ ایشا اور بند کا ماج کھا ایت بمیز بان کو بھی پتر زیجات اور شرویس کے اور شرویس کا وجو کا کا معرب کا ماج کھا ایت بمیز بان کو بھی پتر زیجات اور شرویس کے اور فریتر آپ کی دعوت کیا رکوفیت کی دو اُس کے بجو اور اگر فنی اور فیتر آپ کی دعوت کیا رکوفیت کو اِس نوشی کا بند بھی جا با مقا کی و ذکر آپ کے بجرہ مبا دک برخوشی کے آنا رنظر آپ سے اور کھا نے انداز اور کھا نے اور کھا نے اور کھا ایک البند امیروں کے گھروں میں صفت نبی صلی النگر والیہ کے سام کی خاطر جا نے نتے اور کھا نے ابتد امیروں کے گھروں میں صفت نبی صلی النگر والیہ کے بسل ما کا خاطر جا نے نتے اور کھا نے ور کھا نے

یس مہمی عیب نہیں نکاسے تھے اور کھانے کے عیب نکانے والوں کو ملامت،

کردوس کا جگر منقول ہے کہ ایک دفعہ کی جگہوں سے دعوت آگئی ہیں ورولیتو

کودوس کا جگر بھیج دیا اور نود ایک فیزے گر بطیعے گئے اور ہم بھی آپ سے جمراه

نفے بہارے سانے کائے کا گوشت لاپا گیا اور وہ بھی اچی طرح نہیں پکایا

گیا تھا۔ بیں آسے کردہ سجمتا بننا۔ پس ہو نہی آپ نے مہری پیشانی پرکوا بہت کا افر دیکھا۔ آس کھائے کی تعریف خردع کردی اور بڑی خوشی سے کھائے گئے ہیں ویکھا تھے ہی جبراً وہ کھا تاکھا یا۔ اور صفرت کی تقلید کی جب کھائے سے نارغ ہجئے تو اور الحال یا تولیسے صاف کے بھر باتھ آبھا کر یہ اور الحال کا تو لیسے صاف کے بھر باتھ آبھا کر یہ اور الحال کا تولیسے صاف کے بھر باتھ آبھا کر یہ دونوں یا مقد وصوبے اور الحال یا تولیسے صاف کے بھر باتھ آبھا کر یہ دونوں یا مقد وصوبے اور الحال کا گوئی ہوئے کے بھر باتھ آبھا کر یہ دونوں یا مقد وصوبے اور الحال کا گوئی ہوئے کے ایکھ کھائے کے بھر باتھ آبھا کر یہ دونوں کا کھنے ایکھ کا گوئی کے دونوں کا کھنے اور الحال کا کوئی کے دونوں کا کھنے اور المحکم کا کا کوئی کھنے نے دونوں کا کھنے اور الحکم کا کا کوئی کے دونوں کا کوئی کے دونوں کا کوئی کا کوئی کے دونوں کا کھنے کے دونوں کا کوئی کھی کے کہ کوئی کے دونوں کا کھنے کے دونوں کا کھنے کے دونوں کا کھنے کے دونوں کیا کہ کوئی کے دونوں کا کوئی کے دونوں کا کھنے کی کھنے کرونوں کا کھنے کی کھنے کی کھنے کے دونوں کا کھنے کوئی کے دونوں کا کھنے کھنے کے دونوں کا کھنے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کا کھنے کے دونوں کا کھنے کے دونوں کا کھنے کے دونوں کے دونوں کا کھنے کے دونوں کے دونو

ترجہ: خلایا ایک نے کے الک اور کھانا کھانے والے کوا ورجس نے اس مینت سے بھایا بان کو بخش دسے برور دگار! اپنے نفل وکرم سے باسس ہیں برکت علا فرا . تو تمام کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔
اُور آپ فود پہلے نہ کھاتے ہے بکہ دوستوں ہیں پہلے تقیم سے فارغ ہوجائے تو چے کہ کوک کی باتی تو نہ بن گا کہ کہ کہ کا ان بہنیا ہو حیب سب دوستوں بک کھانا ہو بہنچ جا تا تو مہر کھانے کی طرف با خذ بطرحا نے اُور فرائے شروع کرو۔ وعوتوں پی بہنچ جا تا تو مہر کھانے کی طرف با خذ بطرحا نے اُور فرائے نے شروع کرو۔ وعوتوں پی بینے بعض اہل شرف سے ساحت ایک برتن ہیں کھانا کھائے اور کھانے سے پہلے بینے باخذ دھونے کو تربیح و بینے واکر کوئی بچے ساحت بھے ان فرصونے کو تربیح و بینے و اگر کوئی بچے ساحت بھے ان فرائے ہوئے کوئر تیجے دینے و اگر کوئی بچے ساحت میں کا کھائے ان کھائے ہوئے اگر گوشت کھائے تو خلال سے بینے کئی بیز مورد طلب کرتے ۔ کھانا کھانے سے بعد خلال کرتے ۔ اکٹر نیم سے ورزت کی کوئی ہے خلال بنانے یا گئے ہے ۔

<u>اُداب لبامس.</u> آپ امچا اورعدہ باس پینے عقد تہ بندکم پینے تھے پگرسوتے دقت آپ اکٹرشنوار ہینیئے - آپ بالعوم بھے سے کچڑے سے لباس بوایا کرتے اُدر پر کلا ہ قادری رکھتے تھے ۔ کہ اِسے چاد تُرکی بھی کہتے ہیں۔ کہی روثی وار اُورکہی اِنچر روئی وار دہُری پیننے تھے ۔ اکٹراوقات کُڑتا پیننے ۔ گرسیٹ پر چاک گریباں ہوتا ۔ اُ ور کہی تلن ری پیننے کہ انگرکھا کی ایک قسم ہے کشا دہ کم ریسلوٹ سے بغیر ۔ سفیل بگڑی ہہت کم با بمسطقے تھے ۔ بھر آپ عام طور پرالگی بینی پشا وری بھری یا نہ ہے ۔ سفر ہیں موزہ یا جراب پیننے تھے ۔ اُ ور فراخ ہو تے پیننے پسند کرتے تھے ۔ عام لوگوں کی طرح نرم و نازک اُور تنگ ہوئے کے پیننے پسند کرتے تھے ۔ عام

ومنوكرينه كا ذكر: آپ پورى كوشىش كرتے متے كدوضو كے سے يائى بى پاک مواور دخوا اوا یا برتن میی پاک مو- آپ سے وضوی اوا مخصوص مقارس سے دوسمیے ومنون کرتے خفے نرولستے کہ اگریم اِس کا مخصوص کرنا ایجیا منبی ، گراوگ پاک ویلید کاخیال نبیل رکھتے۔ لبازا بک نے مخصوص کی ہوا به وونوسے بانی میں مذکمی کرنے زامراف ربکہ سٹت سے مطابق استعمال كرية اورتيمونى سى جار بانى بربير كروضوك في بعد بندى بيل بريستى كهيدي. بورسيول سنع بني بوني موتى ب ريب ومنوكا الاده كرت تو دين رو مال كوطلب كهيتے اكروہ روبال اكثر سنيدمونا -اكر دوطرف سے بنديعا مهذا بحبس بي مسبواک اوركنگمى موتى متى .أدركترى أورمسواك كا غلات مرزع چطرے كا موتا شامرالگ الگ - آپ بروضوی ، بتلایی مسواک کرتے نئے اور آخریں کنگھی کرتے تھے بجب كلهراً ورعشا دسم وضوست فادغ بوجاست تومسحبركي المروث أشفينت اُورسم آب س يبجع پيچيه النديق بهرآب بصه بلبت اُسعه امام بالنه اور نود اقبت لاكرته اكثر ماطرین بن سے عالم ترین کو تماز کا امام بنت بوشرییت سے مطابی زبادہ برہیر كارموتا والداكس صفت كا امام زملنا توخود امام بهوجات بي مرجه فني كرجتم کے وقت مین نماز فخریں اکٹر فودا ام ہوجاتے اورجب قرآت کرتے تو تریش سے کرتے بعنی جلا مبلحرف سنسٹ سے مطابق اوا کردتے ، آپ قرائےت بن ر آوازسے نرکرتے میساک عام قاری یا ا مام کرتے ہیں ، بکد قرأت بی ورمیان

آوار لکائے۔ پس جب خانہ سے فاریخ ہوتے تو مختفروعا مانگتے جب ہیں دین ودنیاکی عبلائی طلب کرتے تنے بنودعصر کی نمازِ فرض سے بعد فِرد پڑھتے اور آسمان کی طروت وم کرتے اور وعاکرتے نیا زخہروعشا دہی پہنے دکا کرتے بعدیس ورد فاکور پڑھ کرا سمان کی طرف ہیو بک استے اوراگرآپ مقتاری کے طور پر نما زیڑھ رہے ہوتے توا مام دعا کرنے ہیں ذرا توقف کرایتا تاکدآپ کاورد تاکمل زرہ جلئے جب آپ آسمان کی طریت منہ كر يوك مارت توية بل جا آكداب كادرد كمل موكيات توا مام اس وقت دعاکرتا سسالم بھیرنے سے بعد آپ منہ بھیرکر ہیٹے ہاتے ۔ لوگ بوصفوں ہیں بيط بوتے تھے وہ آپ سے مل كرآ بيغة لكن آپ نے اس سے منح كرو إكروك سبرسے آداب سے خلاف ہے۔ آپ فرص نماز سمواڈل وقت پڑھنا پندکھتے طتے ۔ خاص طور دینما نرجے کی ۔ اُورجعہ سے دن مُوَّذِن کو پیم دیثے کہ اقبل دقت ا ذان دے جہد کوغسل کرتے اور ہس فافرہ پیننتے پڑیٹبو ملتے اور پھے مسجار بس کنے اور م آپ سے بعد إ بھیے کتے ۔ اُفدی ب آپ سجد ہیں واعل مجت تعظادم فاس آب سے بوت آسٹا ایتا اور فادم ہی خفہ بوج تے اطا نے ہیں جلدی کرتے تھے تاکہ پرسعاوٹ ماصل ہو۔ اُوریجہ نے امٹیا کرسسجدیں رکھتا اس مدیث بنوی ك مطابق مَناك مَناك مِن ورصلى الدُّعليدولم في فرمايا" النَّعَلَيْنُ يَخْتُ الْعَيْنُونِ وَمِد ہ تے انکھوں کے سامنے رہنے چاہیں ، ضغر ففر رہستے لبا نہ پاستے۔ وُكِيتِشْعِاعِتِ إِصَرِيْتُ نُمْاع تَرْينِ مروول ہیں سے تھے ،چِنامِخِ ایک رات کوکوڈ خطوردنا ہوا۔ بس قوم سے بوانوں میں سے آپ نے سبقت لی اِس حال پر ك آب سے ما تقديس الوار متى واور جب سلموں نے ملان سے قلعد كا محاصرہ كا توعامروس قبل حضرت كويدبات بيش كائنى كددوس فهربيل بجرت ك جائے۔ فروایک کفارے عام جنگ ہے اِس کئے اب اُلن سے جنگ فرض عین ہے ہیں تحاالی شہرے اس منیں جائی گے کہ ہمارے منے دوہی مقام ہیں۔

ایک غازی کا دوسرا مثها دت کا- بیس ایک دات کا فروِں نیے ایک بری میں سواخ کرنا خروع کیا اور مجر کا فرول نے بُرنے کے اس سودا خرکے داستہ ہے قلعہ ہی دائل مِونا نَسْرِدع کیا اوربہت سخت خوف پیدا ہوگیا اثناکہ ولیرتری اُدمی بھی ارزے ملك بس جب حضرت في برن ك ليطف الم منا اوربيتنا الا كفاراس واسته تلعديس أكث بي بنوآب دوسرے آدميون سے قبل ملدملداس في شے موستے بن سے مقام پر بینیے اور اُس جگہ کو دیکھا اس وقت آ پ سے پاس کمان اور الواری سواكونى تىسىراسېتيارىنې تعا-آپ تىرانلازى مى بىد مثال غدى تاكراپ اس فن ترا المارى كى لوگول كوتىلىم ديت مق - آپ برسمتيار كى كيفيت كوپېچا نتر تقد آب إن داؤل نتجا عت سے مذہبہ ہیں سرشار سے آ ورکسی جاشے پی و بالکت سے مين فيد لته ي . كيول كرآب كاتوكل أوراع تاو خدائ كريم برببت شا. <u>ذَكْرِخْلَقَ</u> : حَنْ خِلْق بِس آپ نيك ژين انسان مخے - چوا**وُ** ل پرس<del>ن ا</del>زيادہ شفقت أورمهرا فى كرن والمستن روب ابسك باس كونى بجه ا كا توات كوئى چروینے حبس سے وہ نوخل ہوما تا ۔ آپ اُس سے ایسا کام کرنے کہ اُس کا دل نوش بوجا تا- آپ آس سے پیار کرتے اور اُسے کوئی میٹی چیز دسینے اگر کمی نالپسند بالا بات كود يكنت توابى زبان درافغال سے توكور كيت البته آپ كى پينتا فى سے ناپىندىدگى كاظها دموجا ما ا*فدراگراس غلط بایت كومنع كهیفسصے علا*میه ا*فد كو فی بیاره كاردنهوی*ا توميرهى كعف الفاظيس منع مدكرية بلكداشا سي كاستسب إس كااللبادكرية تاكەمتىلقا دى كوبىتا بىل جائے.

فَكُرِخَا تَمْ : آپ سے پاس ایک چاندی کی انگویٹی بھی جس پیں آمظ کو وْل والا پہی حیّق جڑا بھا اوراس پر یہ الغاظ کنندہ سے "ادلاً حُبُرُّ حَبِیُّتُ اِنْجَاکُ یہ انگویٹی بسی معتقد نے آپ کی افر کی بھی اُور بی سجع محرّت جال الدین بانسوی کی انگویٹی پس تھا ۔ اور یہ حدیث مسلم اور تر فری کی ہے ۔ دوان مَر مُنول اللهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْ ہِ وَسُسلَمَ مَا فَعَال مَ حُلُ يَا مَ سُول اللّٰمِ إِنَّ اللّٰمِ عِنَ اللّٰمِ عَلَيْ اللّٰمِ عَلَيْ اللّٰمَ عَلَيْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللْمُلْ

حسنٌ نُفَالَ عَلَيْبِ السِّسَلَامُم إنَّ اللَّيْجَبِيلُ وَيُحِتُّ الْجَالُ ومَنْ حِبِيلِ) ايك بار حضورملی النّدعلینوللم نے کرکی مذمست بیان فرائی نو ایک شخص نے عرض کی كين منور إس شخص كي خواسش بو تى ہے كم إس كالياس اور بوتے حسين بول -يمتنودملى التُدعليدوسلم تے ضرایا بلا خبر التُريؤد بی جيل سبے اوروہ جمال کوپسند بھی فرما آباہے ۔ اُور مولوی عبدالعزیز بڑھیاری سے منقول ہے کہ میں نے کہی ندیج ك حفرت مانظ معاصرے انگویٹی كواپنی اُنگل پی پینتے ہوں بلکہ وہ کپڑے ہیں ہندمی ہونی اُن سے خادم سے پاس رہتی منی اور اُس سے منطول پر مہر ما کے تنے . بعض كم فيم لوگ يرگ ن ركھتے بتھ كر آپ كا نام پونكر «جمال" مثنا أوراس مديث بس آ. ے ک<sup>ار</sup> التُرجال کومحبوب دکھتاہے'' ٹوگویا آپسنے ایک طرح سے محبوبہت خلاوہ د كادعوى كياسيه حالانكريه علطت . بكريه توليطورا يك نيك فتكون اورايك وعاكى حِنْيت سے الفا فاكنداكراركے تف يا النّركي نعبت سے بيان سے طور بربنالانا مغهود تقا کرانسان فواکا د وست تپ بی بن سکتا ہے کہ وہ بری کو پچوٹر کر شیکی اختیسا دکرست -

آپ کے بیعیت کرنے کا ذکر : آپ جب کی کو بیعت کرتے ہے تی پہلے خود مضوفرط نے اور آ سے بھانے و کرنے تھے ۔ ایک منوفرط نے اور آ سے بھانے ہے است فغار و نسیج و تہلیل اور قرآن مشرای سے ایک آب ایک سانے بعظا نے پہلے است فغار و نسیج و تہلیل اور قرآن مشرای سے ایک و نون کا منون کے آب مور جیسے آبٹ فورو خیرہ بڑھے تھے ۔ بھر آس سے کا مند کو اپنے دونوں کا منون کے درمیان مرکعت سے اور می سے خلاف نو کر گوب کا اسے پہلے ہو چھتے ہیں اور ہیں نے عہد کیا ہے کہ اس سے خلاف نو کروں گا۔ آسے پہلے ہو چھتے کے کو کس طریقہ ہیں مجمد سے بیعیت کرنا چاہتے ہو ، بیس جودہ کہتا اس سے خلاف نو کروں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے طریقہ وسلسلہ ہیں واض مز ہو نے اور آپ کو چاروں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے نو شاور ہی کو تا دوں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے نو شاور ہی آپ کو بیاد و سی سالہ ہیں بہت کرنے تھے ۔ مقا اور ہی آپ کو بین دریق تھے ۔ مقا اور ہی آپ کو بین دریق تھے ۔

بیرت کرنے سے بعد اُسے اورا دوغرہ ہوں چاہتا عطا کرتے تھے اور وضوفیک طرح کرنے اورمسواک ،کنگمی کرنے سوتے وقت سرمہ ڈالنے اُو۔ گ ہ ہے دور رہنے سے بارہ ہیں میکم فرط تے عقے ۔اُوراس سے موافق حال اُست ، شغال عطا فرط تے تھے ۔آپ عام طور پر اپنے اُورا و وفالگان کو درگرود شریع ہے خروع کرتے یامچر لاالدا لاائٹرے اُفاز کرتے ۔سوتے وقت آپ النگر النگر کا ورد کرٹن کیا کرتے تھے .

کانب الحروف کہتا ہے کرسلسان جالیہ ہیں تعنی جناب حافظ محد حبال مان ہی میں جائے۔
کے مریدوں اُور آپ سے خلفا و سے مریوں میں ختم ستری کی ترت بڑھا جا آ ہے۔
جناب حافظ صاحب بھی یہ بڑھا کہتے تھے کہ انہیں جناب حضرت قب اڑھا گھم سے موصول ہوا مقا - اِسس کی قریریب یہ ہے:

تركيب فسنتم سرى

اُدراین حابت طنسی میسے .

جناب ما فنائم کی معمولاً مختر کام میں گفتگو فرما یا کر ترضے گران کی گفتگو طالبان کے لئے نفع بخش اُور مکست ومعرفت سے جر بورجوقی متی ، حافظ صاحب کی معمول یہ شاکد و مرخص سے اُس کے مزانے کے مطابق گفتگو کرتے تنے اگر کوئی عالم جوتا قطی مسائل کی گفتگو فرون فرراتے ۔ اگر کوئی زما ہوت پیٹر موتا تو اس کے ساختہ اس کے تالیف کی گفتگو فرون فرون فرون فرون فرون کی فرون کے لئے کام مزواتے میں کرتے ہمیں کہی ہے کہ میں حافری مجاس کے داوں کوراض کرنے کے لئے کام خرواتے متے گراس میں مون می افرائے متے گراس میں مون می اورسین کو ہی دخل ہوتا میں ا

حافظ جال صاحب كلمات قدسى وارشاد إمعنوي

آپ نے فرایا فواری فادت وکرامت یہ ہے کہ سالک فادات نفس یں سے اپنی کسی فا دت کو توڑو ہے۔ اُس فادت کو کم کرسے یا فاموثی سے باریا فات وغیرو سے ۔ بیس اگر النّہ تعالیٰ نے فادات نفس ہیں سے تیری کسی فادت کو توڑو یا فراس کا ٹرو دوطرے سے ہے۔ ایک یہ کہ اس فادت نکنی کے با هث بجھے کوئی پر له دسے دیا جائے بیکن یہ مناسب اور انہی یا تنہیں یعنی اہل خیری تواس برل پر بی فریفتہ ہو کر اس گھڑی اس کو کوامت نفاد کر ایست ہوں مال نکو کوامت توریا فیت بی مال نکو کوامت توریا فیت کی فریفتہ ہو کر اس گھڑی اس موجائی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس فادت تکنی کی بادا ش بیس می فوالے کا ارکوبی ماس موجائی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس فادت تکنی کی بادا ش بیس می فوجی مورفت دبائی اور فقر میسی تھے معرفت دبائی اور فقر میسی تھے مورفت دبائی اور فقر میسی تھے اور سالک کی فیت و خرافت و نیک نامی کا موجب ہے۔ اس می نیرو ہی اور ایا وکی کوامیس ا بائی ہی کا موجب ہے۔ اس می نیرو ہی اور ایا وکی کوامیس ا بائی ہی کا موجب ہے۔ اس می فیلی کا در نظر کو بات یکن دوستے تی فیلی موجب ہے۔ اس می فیلی کو بائی کا در نظر کو بائی کو بائی کریا تھی در ایا ہے کریا تھی والے کا کرونی کو بائی کریا تھی در ایا ہے کریا تھی والی میں سے ہے جسے البی نہیں ہے۔ بیاں پرمعنف فر ایا ہے کریا تھی والی کو بائی نیں کہ ہی سے کہ ایک کا میں کے ایس واز کو نوب ذہن نئین کرائی ۔ اس می کے ایس واز کو نوب ذہن نئین کرائی ۔ اس می کے ایس واز کو نوب ذہن نئین کرائی ۔

مرایا کرقام استفال بی سے نیک ترین دہترین شغل شغل ہو و مہدات ۔
اور دہ یہ ہے کرمس وقت وجوداز تو یا بڑا از تو گا ہر ز فوجان سے کہ درصیفت یہ حق اتعالیٰ کا طرف سے ظاہر ہوائے۔ نا علی حقیقی وہی ہے۔ اس کا ظہور اس سے سوا منہیں ہوسکتا گریھورت امر باطل ۔ بیس خلا تعالیٰ کا کام آلاکی طرح ہے اور شرا فعل مہدل کا گراہ ہوگا ہے اور شرا فعل مہدل کا کارور کا کا دوسری فعل مہدل کا کارور کا کا دوسری مجلکوں سے آئی ہے۔ اس سے اعدانہوں نے پر میریت پڑھا۔

سه ہم عالم مدائتے نغداد مست پاک شنیدا بینجنین مدائتے دراں فرا است فرا پارٹینی مدائتے دراں فرا پارٹینی مدائتے دراں فرا پارٹینی موا پارٹینی مدائتے ہوئی مست ایک مشکل ہیں دیکے گا میسیا کہ عارف باک میں آیا ہے کہ اُن اللّٰہ بینجلی سیسسہ نی صورۃ حسن نہ فیولوں فیٹولوں نعو و با اللّٰہ میں ان شکون رسنا نغلی سیسہ نی صورۃ حسن نہ فیولوں است و بسنا ولیسے بدون است بعد ہے۔

دالشّدته الله مع ابنا جنوه حب المانوسُكل بين دكما ياتو الگول ته كمبنا خروع كر ديا - ظاؤكي بناه إكر بهادارت اس شكل كا موليت جريئ اس نه ابنا جلوج سين شكل ين دكما توسيب إسس كى ربوبيث كا اقرار كريّت بهوش سيماه ريز موسط ما در فريا يا جب اس طريف كوسلطان الحشاري في في سودة طريف كوسلطان الحشاري في في مودة شيخى دنديد الدّين مسعود الاجود هنى وان تم يتجلّى على في صود ته فلا ادا في اس شيخى دنديد الدّين مسعود الاجود هنى وان تم يتجلّى على في صود ته فلا ادا في اس وه موالسيم بس سي سيمسى شخص كوذر والربعى تسكيده نه بيني -

کوری ایا اکٹرائی بہشت دایا نے مول گئے کہ یہ بات حاریث ایں بھی مارکور ہے ایکن دایا اول سے مراد مجنوں نہیں ہیں جیسا کہ تعیض توگوں نے گان کیا ہے۔ بلکہ یوانوں سے مراووہ توگ ہیں ہو دنیا سے غافل اور ماسوی النگست جابل ہیں بعنی غرف اکونہیں مانے۔

و اعضا کی ممتنی و در کر کے اعضاء کو فوت و پہنے اور لکنت زبن کو بہا ہے ہے۔ اعضاء کو فوت و پہنے اور لکنت زبن کو بہا ہے ہے۔ ایک بہت مفیلہ ہے۔ سو نمٹ کو آٹے ہیں معمون تو بھر آگ سے اتا در اس

ہے وزن سے برا برجینی ملاہوا و**ر کھا ڈ۔** 

١- و بایا بین نے سانہ به کر چوس مرم بلیلا زرد کے یائی سے بیسا بائے وہ آنکوں سے بائی بہتے کونا آرہ دیتا ہے ۔ اور حضرت حافظ جال مصفرا وی بخار کا علاج کرو سے بائی ہے کونا آرہ دیتا ہے ۔ اور حضرت حافظ جال مصفرا وی بخار کا علاج کرو سے بائی سے کرتے ہے ہیں ۔ اُس بین نک بھی ملایہ جائے تو بہتر بوجا تا ہے ۔ حافظ صاحب بہا اور اپنے اکٹر مرباوں ہاسی سے علاج کیا کرتے ہے مصنف کہتا ہے کہ بیل ایک سرد تر حافظ صاحب سے سائڈ کھنی بی سوار تعا ملک نے پائی کی گرائی معلوم کرنے سے بائی کی گرائی معلوم کرنے ہے بائی کی گرائی معلوم کرنے ہے بائی کی گرائی معلوم نہونے یا کہ کہا اللہ حافظ صاحب نے بائی کی گرائی معلوم نہونے کے اس کر اس کی انتہا معلوم نہونے کے بعد جب بر نفظ مشنا تو میری طرف اشارہ فرایا اور کہا اسے عبد العزیز سے ہے گئے اس کے بعد جب بر نفظ مشنا تو میری طرف اشارہ فرایا اور کہا اسے عبد العزیز سے کہا تی گرائی مائی کہا تی مقبلہ ہے کہا ہی ہیں جی تعالی کی صفیف ہے جرعیت کی یا نند ہے کہ اس کا گراس کی انتہا معلوم خیس ہوستی کہ بین فریا ۔ بس اس ہر بہی وی نے نہ کرنے بین کرنے بین کرنے ہیں ہوستی ۔ اور اس کی انتہا معلوم خیس ہوستی ۔ بس ہوستی ۔

۸- فرویا یُرا مُنونی بعکرافیلا نین بیرگرد سیس سال کی عمرسے بعد مقتالا ہوجا آہے
اس سے کرحق سوان کے بہنچنا اور عرفان کے درجات کا بلند ہونا اس سے سو جیب درختوں
کر نفس سرکش کی می بعث کہ جے اور آرزہ ول کو قبلے کر دیا جاسے میزی وجہد درختوں
کورٹی درسر بمندی کے مواقع حاصل نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مقررہ مقدم پرر کے دہتے ہیں۔
اس سے آئے آن کا گزر منیں ہوتا - اسی سیب سے خاص انسان خاص فرشتوں پرترف اسی برزگی دکھتے ہیں ، اس ہیں شک مہیں ہے کہ قاربوانی ہوتی ہے اور نفس ایا آن کی فواہشا
برزگی دکھتے ہیں ، اس ہیں شک مہیں ہے کہ قاربوانی ہوتی ہے اور نفس ایا آن کی فواہشا
تمیں سال کی عمرسے قبل بہت سخت تربوتی ہیں ، بیس فرکہ یا عمرسے بینچہ نفس کی مخالفت
تمیں سال کی عمرسے قبل بہت افررکھتی ہے۔

9- فرطیا اُلیجه کی مکاخیگر کینی تمام صورتیس درست ہیں ، بیر نے کہا اشراقیوں کی حکمت سے مقاطق مقاصر کو قبول حکمت سے مقاطق مقاصر کو قبول حکمت سے مقاطق میں ہے۔ ایک بیر کی جعن نیکیوں سے ایسے بیں آپ سے پوچھاگیا تو فرطیا کہ اِسس میں دوخیر ہیں اور وہ یہ ہے کہ کا فریا تا تل فاڑی سے اُور اس کا مفتول شہید ہے۔

۔ اور نروع وصول ان الق کیا مغرفت اللی کا احسن طریق طریق کمسٹنا تھے۔ ہے ہوا سنا دمیجے سے وربعہ سے حضرت رسول الٹرعلیہ دیلم سے ہم بھر ہنچا ہے ۔ اور وہ ظاہر ضربعت کو اُلاسٹہ کریا ۔ اس پر استقامت رکھنا اور باطن کو وصاف وہیمہ سے یاک رکھنا ہے ۔

اا۔ اُور فربا با : حدیث المحوش براہ المحوس بین ایک مومن دوسرے مومن کے
سے آ بُدنی ما نند ہے ، سے معنی دوطرح کے بیں۔اقل یہ کہ نفظ موس سے مراوحی
تعالیٰ ہے بعنی موسن می تعالیٰ کا نام بھی ہے ، اور نفظ موسن سے دوسرے معنی ہی
بناؤ موسن ، ودمم یہ کہ جیسے فتو مآت ہیں نکھا ہے کہ طلا تعالیٰ تمہاری ڈاٹ کو دکھا ہے
دالا آ بگنہ ہے ، اُور اس اللہ کے اسماء وصفات کا آ بُند تم ہون

نقل ہے کہ ایک ون یس معفرت کے ہمراہ کمنٹی پس سوار مقا جب آپ نے تریا کی موجوں کو دیکھا تو فرایا سمن رکی موجیں اس دنیا پس مجددِ مطاق کے ظہور کی مہترین شال ہے ۔ اکٹر ادقات بیس مصفرت کے یہ بھیت مشاکرتا مقا -

رباعی: البحرمبحرعلی ما کان فی قدم و الخ

أورفرا إلى الحادث الوائ و نهرا التجبيك الاشكال عن تشاكلها:

۱۱ . اورفر ما یا جم قرآن مے تا ری صغرات سے شاکرتے سے کورہ ایا لک لکھیں کے دو کلموں سے دو کلموں سے ما بین فرق کیا کرستے سے . اور اسی طرق ایا کہ نستین کے دو کلموں سے ما بین بھی عبدا آئ کرتے تے ۔ بس سم نے کٹاب مینشہ المعسل کی شرق کسری ہیں دیکھا ، و وں لکھاب کہ اِن کوامگ الک مذکیا جائے۔ ہیں کشا ہوں بہتر یہ ہے کہ میان روی افتیار کی جائے ۔ گرکھے لوگ فاصلہ وفرق ہیں اس عدیک مبالغہ کرتے ہیں کہ قریب افتیار کی جائے ۔ گرکھے لوگ فاصلہ وفرق ہیں اس عدیک مبالغہ کرتے ہیں کہ قریب مبین ہوران کلمات ایک دوسرے سے کمل طور پر حبوا ہوجا تے ہیں ۔ لہلامنیشہ المعسلی میں ہوما فعدت کی فصل آئی ہے وہ تعلی طور پر مبالغہ کرنے والوں سے باسے ہیں جس ہوما فعدت کی فصل آئی ہے وہ تعلی طور پر مبالغہ کرنے والوں سے باسے ہیں جب ایسے ہیں جائے ہیں۔ اور فرائے والے فاص و عام

كى تعظيم كياكريق سقة جب آبست اس تعظيم كاسبب و باع بى وريانت كياكيا تو آب ف تشبيره كالا بربست بواب بين بهيش كيا - مفعر:

باق النقس کا مطفل ال تعمله یشب علی حب الرضاع وال تعظیم نسم و رستی نفس کی شال ایک شیر خوار نیج کی سی بے کواس کود دورد یو سے کاسلو موقع مات اور اگرا سے دور سیب موقع مات اور اگرا سے دور سیب سے دوک دیا جاتے تو وہ بیچے رہ جاتا ہے۔ بی ہی اس بات سے ڈر تا ہوں کہ کہ برا اس کی برعادت نہ بن جانے کے وہ کسی کا قرار واقع تعظیم نہ کرے رہ با بنے نی نفسہ مرد نہ بولا: کے نزد ک برکس کی تعظیم کاسب بر عا کے دور کسی کی تعظیم کاسب بر عا کے دور کسی کی تعظیم کاسب بر عا کے دور کسی کی است کے دور کسی کی تعظیم کاسب بر عا کے دور کسی کی تعظیم کرتے ہے۔ اس در اسل وہ ذا تری کی تعظیم کرتے ہے۔

الارفروا بإحضرت فنخ سعد كاكيراس شعرز

سعيائكن بإبيل إنان دوسستى ايناكن خاند را در تورد پېل

ك معنى يدي كرفيل سے مرادحق سبحا مذاقعا لى كا دات ب اورفيل بانان سے مرادا وله الكري ابنى فندو درعايد ب كواگر اولاء الله ك ساعقد دوستى طلب حق كدوا سط كا مائے آوا بين خارد ل كو وصوكر، فريب ابعض ، كيند اور حكت ماسوى المندسے پاك كرديا مائے ، تاكد ولى كافيض تم بك بينے حائے .

مولوی به العزیز جمیدادی دساله ندکودمی طعة می کرچ نکری بیروم رشار معنرت حافظ حمال کی خدمیت میں معنوط ادسال کیا کرتا نقا اس سلتے مجھے واضح صف تکھنے کا امر فراہا یا تنا اکر توشنطی کو ترک کرنے کا الیبی نوش تھی جس میں بیجبیدگی یا فی جائے اور فرا با کرتے ہے ۔ اور فرا با کرتے ہے ۔ لیکھنے والے کو اس کا حفظ بطرحتے کی تسکیر سے کہ بطرحتے والے کو اس کا حفظ بطرحتے کی تسکیر سے ایک بیٹے ۔

فروایک ڈات خدای ماہیت کو وا امکن منہ بے اور بر اشارہ ہے آس قول ہری تد فی کی طرف کے کُیکِنْرِیمُمُ اللّٰدُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَقُونَ الْمِلْدُ يَعِنْ خلافعالى مَهِي اپنى ذات سے دُدا كاسے اور خلا اینے بندوں پر بہت مہر ہان ہے ۔ اور یہ جل سخن یہ کے لئے بہتر او دلیل و بنوشسبے" اتنا بی ارکم رافاۃ " بین اِس کے سوا کھے بنیں ہے کہ خلا تعالی اُں کہ محف مہرا تی کے طریقے سے ڈراٹلہ ہے تاکہ وہ اپنے اوقات کا زیاں نذکریں کسی ایسے اسیم جس کو وہ یا نہیں سکتے ۔

فره با : بی وک دمنوسے دودان باز دوموتے وقت مرت کانی سے ان کرکہی تک دھو تے ہیں وہ تا دکی سے ان کرکہی تک دھو تے ہیں وہ تا دکی سنت ہیں ۔ اسس سے کے وہ چہلے یا مقدومو ایسنے کی بازو دھوتے سے صلے اس سے کشر میں سے کہتے ہیں ۔ لہذا وہ تادکب مستنت ہی گئے اکدا مام منس الانترائیلوا ٹی سے کہا : اس کا وہ نوجا کرمہیں موکتی ۔ موگا ۔ کیون کی مستنت فرمن کی تمانم منام منہیں ہوسکتی ۔

اگرفرما پاکدائستنجا کے بچے ہوستے یا نی سے وضویعا نزیبے کرحضرت رمتی ل خلاصی النّد علیدوسلم شے الیساکیاہیے ۔

اُدُرِفِرُ ما یاکرونئویجا لول کی طرح ک جائے اور نماز کمزوروں کی طرح ہنی یا مکل آ سِستگی سمے سابھ اداکی حاسٹے ۔ منقول ہے کہ ایک روزمیرا مجائی سٹید امیرشاہ بڑی جلدی سے تنازیج مصربات وحضرت حاذ'۔ نے فرایا: ای بینے روار مجھے ناز شروع کئے سوسال ہو گھٹے ہیں گھاس فیں منبط عاصل ہیں مجواج ضبط نتھے مقولیے وافول میں حاصل ہوگیا ہے ۔

اورفريايا: فالسبكوميا بيني كهروقت با وضويمه - آوراگريضويشفار ميزتوتيم كرينا جا بيني .
اورفريا يا الومن على العضوا تورعلى نوده عن با ديود بجديد وضوفواعلى نودسه آورفريا يا: الولاكوم يستد با فى سعد بعركر دكفنا جا بنينة كاستحب وسخن سب اورفرا يا: ايب روز مجدست خيلام باس معرع مصمى كه بين الم

یک نے مض کی بعضورہی فرطانی کونا کا فرطایا؛ وضو وا کہ کا ذہرسے پانی سے معنی ہیں ہے ۔ وضو وا کرکی زیر کے سا نند اوسٹے باکونسے کے مئی ہیں ہے ۔ اور وُصنو وا کہ کی بیش کے سامنہ مطلق ومنوکے معنی ہیں ہے ۔ وضوا عضا ہِ خاص کو دصورتے کا نام ہے ۔

اکر فرایا اُ اَلْوَضُواُ سلاح المومنین کیے وضومومنوں سے بنے ہم بھیار سے بھوجب بہتے۔ اورفرایا ہم بیٹ ہاومتور بہاعزیت سے دفعیہ سے لئے ایک مغیاص ہیں۔ اُورفرایا اومنوسکے ہوکٹکعی کرنے وقت الم نضرح پڑھنی چاسیئے کہ چمل رنرت کی فراخی اُورقرض سے دوری کا با عدت ہے ۔

ا ورفرها پا بخ تخص مسداک بنین کرناس کا کوئی ومنونهی موتاکا مل وضو سی سنت مسواک کرنا حروری ہے .

قولا خمن عنی و اصلح فاجرهٔ علی النّر نُحرفا کے مذکورہ بالا تول ک تا نیروسی بیت کرتا ہے۔ اس سے مطابق باری وبیل یسبے ہوع فا فرائے ہیں کہ تمام امود کا طبوری تعالیٰ کی طوندسے ہوتا ہے اور غربیت آن کی دئیل یسبے ہوع فا فرائے ہیں کہ تمام امود کا طبوری تعالیٰ کی طوندسے ہوتا ہے اور غربیت آن کی نکاہ سے رفع و دور م ہوجاتی ہے۔ جا کہ ہے اور دوری صفت سے جا کہ اوسات سے مجائی و اگرات ہے۔ اس سے یعبی نریادہ تبجہ ایکان ہے جو ایک صفت سے کہ جائے کا حاشق توق کو بعظے اور بوی جیسے م بازی معشوی طرح المرب ہے ہی توش ہوگا۔ اگر ہے دعی طرح المرب ہے ہی توش ہوگا۔ اگر ہے دعی کی جائے ہیں۔ اگر ہے معشوی تی براتم کریں ہے ہی توش ہوگا۔ اگر ہے اور اس کے مقابلہ ہیں تی بھائی ہے نکے معشوی صفات پرا بیان کے عاشق ہی عاشق ہرا بیان ہے عاش موائی ہے۔ اور اس کے عاشق میں عاشت پرا بیان کے عاشق میں عاشت پرا بیان کے عاشق میں عاشت پرا بیان ہے موجود ہو جائے ہی تو معرب سے مواث کے معشوی صفات پرا بیان ہوں گے۔

آورفرها یکوشیخ دکن عالم ملتانی گریرست سائد نسبت سائد نسبت تمام رکھتے ہیں۔ اکٹرویٹ پنی ترمیرا آن کی نریا رہت کی رعبت رکھتا اسس سبب عصب و دریا فت کیا گیا کو آن کا سسسا د توسیروں دیسے وہ اسس سلسلسے کیسے نسبت رکھتے ہیں: فرما یا محضرت دکن عالم آسلسا کی شید ہیں حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اؤلیا سے مجاز ہیں۔ انتہا حبار تر

منق لىسىك 1 يك روز حفرت حافظ حاكمت شريف فروا تقيم آپ كى عجلس پس توكل ٧ ذكر چيڑ گي .

فردایا: ہمارسے ماہن محفریت قبلہ عائم کے حبلہ خلفا وجا نسٹینا ن ہیں سے حق تعا کی نے جتنا رتبہُ توکل محفریت ننگھڑ والدصا حرب کو دیا ہے کسی اُدرکو وہ رتبہ حاصل بنہیں ہوار بین محفریت خاجرسیمان گنے توکل کو اِسس درہ تک حاصل کر لیاہے کہ ہم ہیںسے کسی وہ درج حاصل نہیں ہوا ۔ الحارات کرعلی خالک ،

حقيت نواج ثاه فخطيان تولكي حوش نواج فمانوجب خوش نواب کاورسب منونها ۱۱ دسفان تثلیها حرکمان مت منونها ۱۱ دسفان تثلیها مغرشت نواج فيرخرك متول و باجما دس الاول 1 اس 4000 ونوشتي و وعص اوليعي وعصموم يمت الغكا حزءنواب A cold Aprile - Beach وعلى مودودك حتى مل 2000 حوُرش خواج غيم معين الرين ف ذا Wrac.C. CNG.

## رحقته جمارم

حضرت نواجه محرسليان نونسوئ

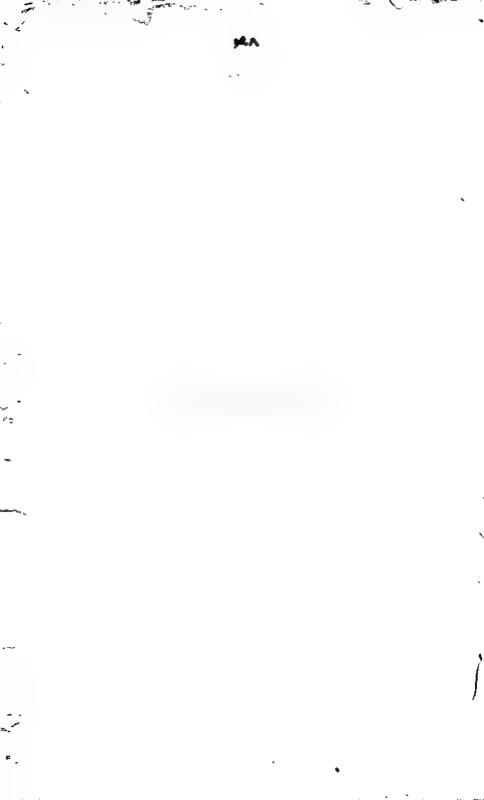

## سلطان تاركال برطان عارقال، دليل واصلال، مجوب الرحمان مبيب السِّبخان

## حضرت نواج محماس المال الوسوى عيالة

آپ ان ام خواجہ عجد سیمانی ہے اکر آپ کی والدہ کانام بی بی زلیجا ہے ۔ آپ کے والدہ کانام بی بی زلیجا ہے ۔ آپ کے والدکا نام زکر یا بن عبدا ہی جائے این عمر خال این خال محد خطاء آپ افغان سے اور توم جعفر سے مقے جو قبیلہ رمالئ کی شاخ کی ۔ اس تبید کے حائے احبر رحم داخل جعفر ہے ۔ جن کے نام سے قبیلہ کا نام رحم الی مضہور مہو گیا ، اور لبند میں رحم الی محفق نے ہے ۔ کی ملہ کو حذت کر دہا گی تو رمال آل رہ گیا ، ہر رمال فی در اصل رحم انی کا محفق نہ ہے ۔ بعض نے آپ سے قبیلہ کا نام سال آل آئی میں کا صاب

آب موسی تعاسلے دی مادرزاد بسیل کیا خارجا پی متعول ہے کہ آپ کا وادت سے
جہاں سے مورش باتی لا آتی تعیس
جہاں سے مورش باتی لا آتی تعیس
باتی مشکیرہ میں لاکراپتے گھر کی طرف آ دبی تقیس کو ایک دروئیش جس کا اب س بزرشانی
تفار لاستہ یس کھڑا تھا۔ ایجا نک اس وروئیش کی نظر آپ کی والدہ سکے جمال پربولی
تو کہنے لیکا سجان اللّٰہ اس شنکم میں باد شاہ دو جہاں ہے کہ ایت عبر میں سلیماں زمال
بعث کا ماور سرار مرافظوق کو فیق بینچائے کا ماور تمام جن وائنس سے وکریں گئے۔
بعث کا ماور سرار مرافظوق کو فیق بینچائے کا ماور لوگوں کی نظر وں سے خائے ہوگیا۔ اور بھرانہیں کسی نے مدود کھا۔

كاتب الحروث كمتاب كديس في مرحكايت ايك درويش بريخش كى ربان سے إس طرح بھی منی ہے وہ کہتے عقد کہ ہیں نے ایک شخص سکنہ کوہ درگ با شندہ کڑ گؤ، سے سُنلے کہ ایک ورویش نے نہرگڑ کوچی سے کنارہ پر آ کرڈ رہ ڈالا ہوا تھا۔ جہاں سے عورتیں بانی لاتی تقاب ۔ وہ ہر روز عورتوں کو دیکھنا منا ۔ کو کو جی سے ایک شخص نے اُسے کہاکہ اسے درولیش اس جگہ کمیول ڈرپو کھاہے۔ اُٹھ جا ڈاور دوسری جگہ جلے جا ڈ اس نے کہا بیں درویش موں اس مگرسے نہیں اعظوں کا الغرض اس شخص کو اس درولیش بربدگانی بوگئی که اس درویش شے عور آول کا گزر کا و پر ڈیرو کیول کواللہے۔ وہ إس كى توه يس ربتا نفا أوراده واده رهيب كداً الله ديكفتا نفا - اس في ديكها كمبر روزجب ورتي بإنى سے ينشر ہے دياں آئيں توبروروليش اپني مگرير بينجا آن كا نظارہ كرّا - ايك دن آب كى والده صاحبه بانى لينس لله أس مريد أليس جب أس دروليس كى نظر آب كى دالده ساحب برجلى توب اختياراً ن كى نعظيم كسين النطا- آ داب بجالايا اورسكام کااوُرجب تک آپ ی والدہ حرّمہ واپس گھرتشریف شسے گئیں اِن ی تعظیم سے بھے کھڑا رہے جب نظرسے خاسَب ہوگئیں توبیطہ گیا۔ وہ شخص ہوا ُس وروبیش کی تُوہ ہیں تھا ہ تما شا دیکھ رہا تھا۔ اسٹ اسس دروائش سے اس آکر کہا کہ اسے دروائش اتنی عوار آپ یا فی سے نے بہاں ؟ تی ہیں تو کئی کی تعظیم سے لئے کھڑا نہیں ہوتا ۔ آج اس عورت کی کہوں آئی تعظیم

کیہ اور آوا یہ دسلام ہجا لایسہ رکتے لگا کا اس عورت سے دید وحقیقت سے آگاہ نہیں ہے ۔ اس سے تکم میں خوف زماں ہے ہوددوں جہانوں کا دشاہ ہوا ۔ اور اس سے تعلیم اس نوٹ ماں سے بیارا یا ، کھوکھیا خلوق اس سے فیض یاب ہوگا۔ یک سے یہ تمام تعظیم اس نوٹ ماں کے لئے کہا اور دیاں سے خاتب ہوگا۔

کاشیدا کھروت کہائے کرجب کی نے پر صابیت کی اورس کی تحقیق تھی ہے ۔
سے بہاں قام رسول صاحب اُور میاں حرج کر صاحب کے واقع کو بیش کیا یہ دونوں مواق کر دونیں صالے ہیں ۔ ذکر دشغل ہیں مشغول ہیں آپ کے مرب وں ہیں سے ہیں اُور ایت دراز سے آپ کی سبت ہیں دہتے ہیں۔ اُور ہوجا کہ کیا یہ سکا ہیں مجاب کی سبت ہیں دہتے ہیں۔ اُور ہوجا کہ کیا یہ سکا ہیں کہ ایک دن آپ کی مذکور نے کہا کہ ہیں نے بہ قبتہ ایک معتبر شخص سے یوں شناہے کہ ایک دن آپ کی والدہ صاحبہ اِس جہنہ مذکور سے باقی لامی تھیں تو دود دروبیش آپ سے داستہ ہیں آپ سے داستہ ہیں آپ سے داستہ ہیں آپ مورت سے تکم ہیں مورت سے تکم ہیں دوجہان سے بادشاہ اُور خوش زماں ہیں۔ اُس نے کہا ہاں جو بھر اِس عورت سے تکم ہیں دوجہان سے بادشاہ اُور خوش زماں ہیں۔ اُس نے کہا ہاں جو بھر اِس عورت سے تکم ہیں ہیں ہے وہ آپ نے وقت ہیں دوجہاں کا بادشاہ سے گا۔ اگر سرزاد با مخلوق اُس سے فیش باب ہیں ہوگا ۔ کا میں سے فیش باب ہوگا ۔ کا میں اُس نے کہا ہوا ہو ۔ اللّٰہ ہی بہر بات الحروت کہت ہے کہ میں ساتھ ہے کہ یوا تھ تین دفید الگ اگل ہوا ہو ۔ اللّٰہ ہی بہر بات ہوگا ۔ کا تب الحروت کہت ہے کہ میں ساتھ ہے کہ یوا تھ تین دفید الگ اگل ہوا ہو ۔ اللّٰہ ہی بہر بات ہو اُس ہیا ہوتا ہو اُس ہے دو اللّٰہ ہوا ہو ۔ اللّٰہ ہی بہر بات ہو ہو ۔ اللّٰہ ہی بہر بات ہو ہو اُس ہیں ہو ہو ہو ۔ اللّٰہ ہی بات ہو ہو ۔ اللّٰہ ہوا ہو ۔ اللّٰہ ہی بات ہو ہو ۔ اللّٰہ ہو اللّٰہ ہو ۔ اللّٰہ

كى عورت بدمزائ عتى - درست توتنى . وه معفرت سند مهين بنگ كرتى عتى . مُرا عبدا كهتى عنى . مُر آپ مبركريت يقد . كچچ وحد حاجى صاحب مبتق يه . ميرواجى صاحب سعده علق كيا اور معزت سے کہا کہ آپ بیلے بہال سے قد تسرفیف جا کوعلم عاصل کریں گے واس کے بعد قریہ لانگھدیں - اِس مے بعد کو میں مثن میں ویاں مہاری طرف سے ایک بزرگ کا مل آئیں گے آپ آن سے بعث کریں گئے ۔ وہ آپ کونعمت وخلانت عطا کریں مجے اور آپ بھرتونسر بٹر بھٹ ہیں وائیس آئمر خلق خلاکو اکٹڑکا داستہ بتا ہیں گئے حتی تعالیے آپ كورتبه بلندا وردر مداعلى يربينيائ كا-البنة ميرى يتن وميتي بادر كلو-اورميرك بيط سے بتی ہیں اب تینوں وہسیٹو*ں سے م*طابق عمل *ار*نا - پہلی پر*کرمیرسے اس اوسے ک*رتعلیم دینا دوسرے بركروب تك ميرا اوكا زندہ ديج إسے روفي كرا يا ديگر حاميات سے مت ج ركفنا . تسيسي يركم يرسے المريك سے وقت نزع بيں حاضر بيوكمہ إس سے ايمان كوشيطال لیبان سے بچانا ۔ اِس کی منفر<del>ت سے لئے</del> دناکرناکہونکہ میرسے مرفے سے بعدمہری پربایراج بیوی دوسرا شوم کرد کی گیرایک بی او کاب حب نام عی عرف مار بر بر بیتم موجاتی السائد ہور د مزاب ہوجائے ہیں جا میے کد آپ میری ومینٹ سے مطابق اسے اپنی نگرائی پس رتعیں ۱۰ ورانسس سے کوئی وریعے ذکریں ۱۰ س سے نزع سے وقت ماخر بوكراس سے خاتمہ بالخیر سے ہے دعاكریں إس سے كه نتہاری دگامنتهاب ہوگی حفرت صاحبؓ نے اپنے امٹا دیمزم کی اِس وصیتت کوتبول کرلیا-اکدہ جیساکہ انہوں نے كها شاديسا بى موا- ابك بال تعد برابر فرق زراد

منقول ہے کہ جفرت ماحث بیعت دخلافت اور اپنے پیروم رشد بعض تفاید اور کی مسئول ہے کہ جفرت ماحث بید میں اور محدوما حث سے نعست بائے سے بعد برب اپنے پیرسے بیم سے تونسہ شریف بیں قیام پذریر موسکتے تو مزار محلوق خراسان ، بتدوستان ،عرب ، ترکتان وعزوسے ان شروع ہوگئی ، مسئر بعاری ہوگیا ، اور مرشخص معفرت ماحث کی صحبت سے نعمت دین در من و دین و دینا ہے دبال محدث ما حث نے اپنے استاد کے دوئر سے دبال کے دینا دسے دائی میں دینا ہے دبال کے دوئر من کے دینا ہے دبال کے دینا دسے دائی ہودر من سے ساب میں ہے لیا۔

اورم طرح کی پرورش فرائے گئے۔ آسے تعلیم ہی دلائی جب اُسے مرض الموت نے آ یا تو اِس کی عیادت سے لئے گئے۔ اورجب اُس کا نزع کا وقت آیا تو وہ اِس حاضر جو گئے۔ اُور اِس سے خاتمہ بالخبر سے لئے بہت دعاکی اُور فرما یا کرخاطر جمع رکھو' پس تہا رہے اپیان کا منامن جوں ۔ حق تعالیا کریم وغفارہ ہے ، تہیں بخش ہے گا۔ عبر وہ اِس سے دوسرے آدریول کو دور کر سے خلوت میں فرایا کہ خلاکی طرف متوجہ موجا ڈاور پرکی صورت کو حاصر کرو۔ بیس بلان کلفٹ اس کی زبان سے کلم جاری ہوگیا اور چرکھے۔ آسے دار مہائی مشتا ما کھ کرائے خلابی جانتا ہے ، اِس سے ہدر فریا اے مار میرے استاد محرم نے چوصیت کی تھی ہیں سے اس سے مطابق عمل کیا ہے اب تہیں خلاکے میر دکھا ہوں ۔ حفرت جب وہاں سے باہر آسے تو گئے و ڈکر کررتے کرتے نوت ہوگئے۔

زمانهٔ تعلیم کا واقعید کرایک وان عفرت می است وایشیون کوی اکرایت الله

که گفرینی تواس بر توعورت نے معرف سے ناسی الواتی شروع کردی بجب بهت زیاده

براکها شروع کیا توحیزت کوففرایگی - آب سے مٹی کی دیگ اور دیگر برتنون کو توثر دیا اور اس کی دخنام کا بھی جواب دیا ۔ جب ماجی صاحب گھرتے توآب کی بوئ نے آب

کے سلطے مفری ما حب کا خکوہ کیا ۔ کم اُس نے میرے تمام برتن توثر دیا جا بی اور
بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب کا خکوہ کیا ۔ کم اُس نے میرے تمام برتن توثر دیا جا بی اور
بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب اس پروزائ عورت کے مزاج اور اِس کے فسا دے واقف
بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب بی کا گاہ ہے ۔ اس سے ماجی صاحب نے اپنی بیدی
کو طامت کرنی شروع کی اُور صفرت صاحب کی دنرا یا کرم می عورت تہیں یہاں بطبطے بنیں
دیتی ۔ آب چا جا بین ۔ آب کو خلاص بی وخلاص کی صاحب نے اپنی بیدی
بیل دیتے اور تونسے شریع جا بی اگر میان میں ماصب سے بورہ منا شروع کر دیا بھی
کا ذکر آئے تقریم کی جا بی جا کہ کے اس می میں میں میں میں میں کا دی کر آئے تقریم کی کا ور تونسی میں کا دی کر آئے تقریم کی کا ور تونسی میں کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے گا۔

منقول ہے روحفرت صاحرت نے سب سے قول اللاں یوسف سے قرآن پڑھنا

نردع کا علا بو بحدوہ بنارہ سیارہ سے زیادہ نہائتے تھے دوالڈ اللہ اللم بالصواب اس لئے قیاس بھی ہے کہ حضرت صاحب نے بھی اُن سے اثناہی بلیھا ہوگا ۔ حاجی میں کے پاس آب نے کام اللہ بڑھا ۔ اور فارسی بھی ضروع کی تھی ۔ فارسی کی ایک دوک اب برطی باس آب نے کام اللہ بڑھا ۔ اور فارسی بھی ضروع کی تھی ۔ فارسی کی ایک دوک اب

موہ درگ یں ایک اورساحب کشف دکرامت بزرگ عقے ۔وہ بی موضع گڑ گو می بس رست عقد اور توم افغال جعفرے سے جہام گری کا پیشر میں کرتے سے جب انہیں كشف سعة آپ كا حال معلق م كلك اسس بيخ بروه دقت آنلىپ كريد فون زمال م وگار تو بعض دفعه وه بهت کھی اورشکرڈال کرمچری تیارکریٹے تھے۔ اورمحرا ہیں معفرت ص<sup>ابع</sup> کی قادمت پی سے جاتے تھے ۔ا وربھ رت صاحبؓ کی یجا مست ہی اسینے با مقول سے کمتے تے۔ آپ انہیں بھر والقے تھے اور دشنام دیشے تھ ایک دن ایک شخص نے اُس بزرگ سے کہا کرنہیں کیا فائدہ ہے کہ استہوری ہی کسلاتے ہو اِن کی حجا مست بھی بناتے ہو اُدراُن سے کا لیاں اُ دریچٹریمی کھلتے ہو۔ اُنہوں نے اسٹخص کویجاب دیاکہ تواس بیچے کی حقيقت سے اگا د بنیں ہے ، بر هبولان عن اور عمد بان خلاسے مؤمّاء اور اس نيد براك نان النائل ممام جهان إسس سے نورسے منور بوگا ور پر بچ فِمنر الاقبن واللغ بِن بوگا نیز میراجنازه به بچه پژهائے گا- اُورین تعاہے ہس کی برکشسے مبری مغفرت کرہے گا- وہ شخص به باشرش كرميران ردگيا اورخاموش بوگي - آخروي موابيراس بزرگ نيدكها نغا -ہوا اوں کہ مدت مدید سے بدر حضرت صاحت است ایک رفیق باران خال قوم جعفرے سا غدایث بیرد برشار معشرت آباد عالم ما دیسی قادم بی سے بعد مها رشرایت سے رضدت ہوکراپنی والدہ صاحبہ کی زیارت <u>مصر لئے اپنے</u> وطن کی طرف آرسے تھے . حبدی کوہ درگ میں پینچے تودیجھاک کوہ درگ کی کمین کا مسے نوگوں کی آماز آرمی ہے جیسے کچھ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرر ہے ہیں ، صفرت سے دفیق نے کہا کہ آپ تو تف فرمائيس بين ديميمتا بول كريدكون لوگ بين رايسان بيوكم بلوچ راه نسان بيون - اور بهين تكليف ببتيايس رجب ديجها تومعلوم بهواكم تؤم جعفر سع افغان بي اوركمي تخف

بقال سے گھر تدبینی اسس کی عورت روئی پکارہی متی - بندوس جگر کھانا بہاتے ہیں وال كليے سے بيشاب أوركوريسے بوكر بناتے بي أوركمي كواسس بوكم بين واخل ساب موسفے دینتے ، تفریت صاحب اس مغدوعوت کے پاس کئٹے اور فرما یاکہ روٹی دو۔ اسس کافرہ نے دوئی دیستے ہیں ذراتا مل *کا محفرت صاحب اس سے چوکہ ہیں وافل ہو نگ*ئے اُورایک بڑی دولی انٹھا کی اورا ہے استاد کی مسجد اس گئے۔ اسس ہندوعورت نے رونا بطینا شروع کردیا - ایس کاشوہر آپ سے استادیمے پاس ایا ۔ اور کہاکہ آپ سے شاگرد نے ہمادا پوکرٹواپ کرویلہتے ۔اُور زہردی دوئی اعظا کہ ہے اُبلہتے - پرکون سے اُور کہاں سے آبلت كهبارى تمام دوثيول كوبر إدكر دباست يمه مالصت كسى كام كى منبيل دبي يحفرت ما وبشرك ك الشا ونے كها اسے روبہار يركيا كها معفرت شف فروا يا كد آپ نے كہا بھا كہ مشہر سے کُلائی کریے دوٹی لاؤ - ہیں سیسسے پسلے اس **لقبّل** سے گھرگیا اُوراس کی عورشست کہاکہ روٹی دوراِسس سنے مجھے دوٹی مذدی بیس نے اپنے یا تفریبے اٹھا کی اور ہے آیا۔ آپ سے اسًا د بسبت بنسے ۔اَ ورکہا توگدائی کرنی نہیں جا نہا ۔ آن کے بعدگدائی سے بیٹے ہوا نا -البتہ اگر کوئی تحقے مزدوری سے لئے ہے جا کے تواس سے ہمراہ چلے جانا تا کہ ہو کھی مزدوری یں ملے وہ تہاری روٹی کپڑا اکر کتابوں کے ام آئے ، دوسرسے دن ایک شخس نے معفرت ما دیے کو کہا کہ اگر ہاہے کام پرمزدوری کے بھے چلوتو آپ کو دو آن ایومیہ دول كا يحفر يَّ ف قيول كيا - اكر دوسري مزدورون كي ممراه حفرتُ بعى كل يب اسى مَكْر بينچ تو ثمام مرزورا بن كام بي مشغول موكئے -اُور حضرت ساحبُ ايک بڑے پھڑ مہبیٹے گئے ۔ جب بھی کوئی آپ کو بلانے آ ماا ورکہ اکراک مزدوری کے التائة بي توكام كيول منهي كرت .أب بعد الطاكر الني ارت اورايف إس س بعكامية أورابية باس كى كور أك ديية عاج طاب إس تمام ميكر عدام كاشكم منا اس کے پاس دوسرے مزدوروں نے فر بادی کرفلال شخص نے اپنی طرف سے اس روسیار كودوآنددي رائي مكرعوض مقوكرك بعيباب- مكروه ايك برس بعترب جيفا ب-أوركام بنين كرتا أوراكراست كام سعيك كإجابات توب تحاشه بيقر مارتاج أور

۔ کے بہیں دیا ہے قان پر گورنے کہا اُن کوچیوڑ دوا بہیں کچے دہ کور جب

میر منگر قرط میں آئے ،گندم کا اٹھ خرائے اُور اُس آئے کو بکا یا ، پہلے بود کھا یا اُور با تی میر منگر قرط میں آئے ،گندم کا اٹھ خرائے اُور اُس آئے کو بکا یا ، پہلے بود کھا یا اُور با تی روٹیوں کو النّد سے لئے تھے کہ دیا جب استاد کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ہوجہا کہ اُس دو اُنڈ کو کیا کیا ۔ قربا کہ دو آنہ کا آٹھ لیا اور تمام پہاکر کھیے بود کھا یا اور باتی نی بہالا اُنڈ کی ایس اُنڈ بی اُنڈ بی اُنڈ بی اُنڈ بی روٹیوں خرج کرد ہے ۔ اِس نواز بی می دفو کیوں خرج کرد ہے ۔ اِس نواز بی دو کہ نواز کی اُنڈ بی کا کر فرضت کرد یا شاکہ دو اُسٹ اُنٹ آئے کا طاحت کی تو آپ نے فرایا کہ ہم معلی کا اُنٹ کی کہا میا اُنٹ کی تو آپ نے فرایا کہ ہم معلی میا اُنٹ کی آپ کے استاد نے آپ کو طاحت کی تو آپ نے فرایا کہ ہم معلی میا اُنٹ کی آپ سے استاد نے فرایا کہ بی معلی میا نواز می کے بعد معلی میا کہ اُنٹ کی آپ سے استاد نے فرایا کہ بی بی کا کر اس کی اُنٹ کی آپ سے استاد نے فرایا کہ بی بی کا کر اُنٹ کی استاد نے فرایا کہ بی بی کا کر اس کی کا نورون کی دورائی میرے گھرے کھا اُن

منقول ہے کہ ایک دن حفرت صاحب ہے استاد کے مقہ ہے مطاباتی گھاس کا گھاس کا گھاس رہا تھے نے تونسہ خریف سے بازار ہیں ہیے ہے ہے۔ اس گھاس کا خیس نے کہا کہ اس گھاس کا خیس نے وار اس نے بات نے دا یا ہمارے گھاس کا خیست زیادہ ہے۔ استے ہیں ایک اور خوس آیا۔ اس سے باعتوں ہیں بہت سے فرجیسے تھے۔ اگرچان سب کی قیست ہون ہیں۔ بہت سے فرجیس سب کی قیست ہون ہیں۔ اس کھاس کو ال فرم مروں کے بعدے دے دیا۔ غرض کہ دنیا ہے اس قالمہ بر بخر میں دریا ہے اس قالمہ بر بخری ہے۔ اس قالمہ بر بخری ہے تھے۔ اگرچان سے مادر مرفور ما ہی سے تی تھا سلنے تھے ہے کو دنیا کی جہت سے آناد کردیا تھا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کی عورت بگی مسجد سے قریب رہتی ہی جہاں صفرت ما ویٹ ہو ہے تھے اس کا ایک شخص کی عورت بھی ایک بھوٹی مقرب ہوئے تھے اکر اس سے دیگران کے قریب ہیں وظیفہ ہے۔ ایک بی وظیفہ ہے اور اس سے دیگران کے قریب کی سے معلی می فیصرت ما ویٹ اپنا وظید ہے تھے گئے ہوئے تھے اکر اس سے دیگران کے قریب کا طاب کا در در معلوم جواکہ میسے اٹھا ہی دیا والے ہی معلوم جواکہ میسے اٹھا ہی دیا والے ہے۔ فرا نے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ور در معلوم جواکہ میسے کا فیاد ہوئے تھے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در الے گئے اسے مائی تیسے دیگران کے قریب کا تلا ہے در کہ اس کا کھیں۔ کا میں کا کھی کے دیا کہ کا کھی کا کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کی کھی کے دیا کہ کا کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کی کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کی کھی کی کی کھی کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کھی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کھی کھی کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کھ

كميرى انكلى بين چېرگياست .جب ون موا تو د پکيما كه بچپوم دا پيژاست. بيى ہراسس بھیو سے زمبرنے کچھ انٹرنڈ کیا۔ بلکہ خودم گیا۔منقول ہے کہ ایک وات ہ سے زبیندادوں نے طوالگٹ کا دخس کرایا - اسس وقت حضریت صاحری بجین کی عمریں ۔ ینی بارہ سے پندیو سال کی عمر سے درمیان سے ۔ اُوراحکام شرع سے بی واقعت نرتھے۔ آپ بھی دقعس کا تماشا و کیھنے چلے گئے ۔جب کافی دات گزرگئی توصفرت صا مردج کووہ ہیں نین *د*رآ گئی۔ آپ وہاں سو سکنے اور تمام رتھی دیکھنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے بھڑت صاحبٌ نے فواب دیکھا کہ ایک سیفیار پیش بزرگ نے حفرت صاحبؓ سے چم و برطما بخہ مادا اُور فرلاً كم تواسس جگه طوالفنسك رقع ما شاكيون كيه، اَور كيون غير شرع كام كيا بق - جب تخاب سے بی<u>ار</u> ہوئے توصرت سے دخساد پراس طمانچسے دردکا اخر یا تی تھا۔ مارت سے بعد حبب حضرت قبله عالم جهاروی سے بعیت مصنے تھ پیجا ناکہ یہ تودی صورت ہے حس نے تونسہ شربيف ميس نواب ميس طمائيه ما را مقار كاتب الحروف كهتا بيك ميس فيدي كايت صاحبزاده أورتخش جى مجاده نغين قبله عالمٌ سے كئى بنے راك روه كھتے متھ كرمولوى شہسوا رصاصب نے جوحلہ تاج کے الان مجازے مقے بمیرے سامنے بیان کیاکر انہوں نے برم کا پت حفرت صاحب ہے نودسٹنی متی ۔

منقول ہے کہ ایک دفع صفرت صاحب نے فرطایا کہ ایک دن میرے استا دیمائی تو اللہ میں ماتوں بھیڈ متہاری ہے اور باتی صاحب نے سات بھیلی میرے والکیل وفوطان میں ساتوں بھیڈ متہاری ہے اور باتی مجھید بھید انہاں ہیں جا ہیئے کہ بی سے فراعت سے بعد نہ دے کھید ول میں بھیشہ انہیں ہے باکر کہا یک کر حملا بالی ہیں ان کو فریح کر ہی گے۔ اور کھا بھی گر حملا بالی انہیں ہے جا تا تھا۔ ایک وان اسب کوچا نے سے بعد کھروا بس میں ان کے حکم کے مطابق انہیں ہے جا تا تھا۔ ایک وان اسب کوچا نے سے بعد کھروا بس میں ان کے حکم کے مطابق انہیں تین بھیل کے آگئے اکور بھیل ول پر حملہ کر دیا۔ ہیں نے اپنی جھیل کو کھو لیا۔ اور بعض کو جھال کہ کہ ان بین بھیل کو نظمی کو زخمی کر دیا اور بعض کو جھال کہ کھر ہنچا۔ ادر بعض بعال گئیں راست کا وقت ہوگیا تھا۔ ہیں اپنی بھیل کے کر ایپنے استادے گھر ہنچا۔ ادر بعض بعال گئیں راست کا وقت ہوگیا تھا۔ ہیں اپنی بھیل کے کما گئے البتہ اِس ایک بھیل بھیل وہیادوں می بھیل ہے کھا گئے البتہ اِس ایک بھیل

كوئي نے ائى دان كے نيچ ركھا أور بھيريوں سے بچاكرسلامت ہے آيا ہوں .

منقول ہے کوفیت صاحب فریا تھے ہے کہ جس وقت ہم تونسہ شریف کی کی سب بیں اپنے استا دمیال حسن علی صا تحب سے بیڑھتے تھے۔ وہ بارحویں صدی علی ۔ اُس وقت ہو کول کو دنیا کی اتنی عجبت دعتی ۔ جواب بیڑ ہویں صدی ہیں ہے ۔ بغر درگا کی فریب مکر بردیائی ، امانت ہیں خیانت اتنی نہ تھی ۔ جتنی ایچ کل ہے ۔ بھر پر سمایت بیان فریائی ہو ہم جند روائی ، امانت ہیں خیانت اتنی نہ تھی ۔ جتنی ایچ کل ہے ۔ بھر پر سمایت بیان فریائی ہو ہے ہمات جند روائی ، امانت ہیں خیانت اتنی نہ تھی ۔ ایک دن ایک شخص ایکا اورگیارہ مو ہے ہمات بیس لایا اکدر کہنے لسکا کہ ہیں کسی جگہ جا رہ ہوں میری پر امانت اک سے باس رہے گی فریانے کے کہ ہم نے کہا کہ بہو صبحد میں طاق ہے اس طرف جا قر اکور وہاں رکھ دو ۔ وہ وہ ان کو کر وہائی ۔ مارت ماریور کے بعد آیا اکور ہم اتنی مارت بیں ان دو بہنوں کے سیکول کو نکال کر ایک میں کہا گئے ہو اور ہو ہوں کے سیکول کو نکال کر ایک میں کہا ہے جب وہ آیا اور اپنی امات طلب کی ہم نے کہا کہ جس طاق ہیں رکھ گئے ہے وہاں سے ہے ہو ۔ اس نے جب پہنے طلب کی ہم نے کہا کہ جس طاق ہیں رکھ گئے ہے وہاں سے ہے ہو ۔ اس نے جب پہنے طلب کی ہم نے کہا کہ جس طاق ہیں رکھ گئے ہے وہاں سے ہے ہو ۔ اس نے جب پہنے طلب کی ہم نے کہا کہ جس طاق ہیں رکھ گئے ہے وہاں سے ہے ہو ۔ اس نے جب پہنے مور ہو ہے گئے اسی قدر دیتے ۔ حب وہ آیا کہ جب پہنے اس میں قدر دیتے ۔ حب وہ آیا کہ حب پہنے میں رہ ہے گئے اسی قدر دیتے ۔ حب وہ آیا کہ حب پہنے میں کہ کے اسی قدر دیتے ۔ حب وہ آیا کہ حب پہنے میں کہ کے اسی قدر دیتے کی جم نے کہا کہ حب طاق ہیں رکھ گئے ہے وہاں سے ہے ہو ۔ اس نے جب پہنے درگی میں ۔

میال عبد الترکھوکھرصرت صاصب ہے مریوں ہیں سے تھ اور تونسیتریف مرائی کے درجوت میں اسے تھے اور تونسیتریف میں اسے درہ اپنے والدمیال احمد کھوکھرسے نقل کرتے تھے کہ حضرت اور مرائی میں معاصب معالیان وقت ہیں سے تھے۔ اور مرائی تنام کا مولوی نور مجد نا رو والہ صاصب ہے مرید مرید مرید کا مالم کے مرید مولوی نور محد نا رو والہ صاصب ہی کہتے ہیں۔ وہ ن مجلی المحاصرت مولوی نور محد نا رو والہ صاصب ہی کہتے ہیں۔ وہ ن مجلی المحاصرت مولوی نور محد نا رو والہ صاصب ہی کہتے ہیں۔ وہ ن مجلی المحاصرت مولوی نور محد نا رو والہ صاصب ہی کہتے ہیں۔ وہ ن مجلی المحاصرت نواج شاہ محد سیان کو المحاصرت نواج شاہ محد سیان کو المحاصرت نواج شاہ محد میں اسے توسید شریعت میں آئے ہوں کہ اس محلوم ہیں آئے ہیں اسے محد مولوی کہ اس محلوم ہیں اس مجلہ ہیت مرید ہے۔ ابت جب صرت عوش زمان کی میں سیان دوراں حضرت نواج مشاہ می سیان کی عمد ابت جب صرت عوش زمان کی میں سیان دوراں حضرت نواج مشاہ می سیان کی عمد آلا کا عمد آلا کا ور آپ نے تونسہ شریف ہیں سیان دوراں حضرت نواج مشاہ می سیان کی عمد آلا کا عمد آلا کا ور آپ نے تونسہ شریف ہیں سیان کا عمد آلا کا ور آپ نے تونسہ شریف ہیں سیان دوراں حضرت نواج مشاہ می سیان کی عمد آلا کا عمد آلا کا ور آپ نے تونسہ شریف ہیں سیان کی عمد کی اس می میں اسے میں اسے میں اس می میں اسے میں اس می میں اس میں میں اسے میں اسے میں اس می میں اسے میں اس می میں اسے میں اس می میں اسے میں اسے میں اس می میں اس می میں اسے میں اس می میں اسے میں اس می میں اس می میں اسے میں اس می میں اسے میں اسے میں اس میں میں اسے میں

مشقل ، بائش اختیاری توسنگنری تام مغلوق آپ ی مربد مهینے لگی ۔ بلکمشرق سے خرب ک اورجنوبسے شمال تک تمام مخاوتی نے آپ کی طرف رجوع کیا اور تمام ممالک کے لَوَّكَ كُرُوه در كُرُوه أور طائف ور طائف بعث سمے ہے آپ كى خدمت بيں تونسه شريف آف كھے۔ مبال احد کھو کھر فدکور بسیان کرتے ہیں کہ آپ سے استاد میال صن علی نے ایک دن آپ کوموضع سوکڑسے ایک کتاب لانے سے بٹے کہا ،موضع سوکڑ توٹسہ خرایع سیے دوكوس جنوب كى طرونسىيى بعبس دن آپ كن بديد سمير بيط سوكول گئة ١٠س ون حسين القاقى سے معزیث نارووا لُسا سب ہى سوكۈپى تشريعت لائے ہوئے سے ، اورتونسہ خربین سے بہت سے لوگ ان سے استقبال سے لئے سوکڑ آئے ہوئے عقد ، معزت مماری كآب كے كوسوكوليست تونسوٹردين آرہے تفے توداستہ پس معرت نا دووالہ صاحب سے طاقات ہوگئی وہ ہی تونسیٹرییت اُرہے تھے ۔ جیب ہحرت نارو والہ ساحبٌ کی نظر خرت ما صب پربطی ، گھوڑے سے نیچ اٹر آئے ، سمانند کیا ، حالا کر اس سے قبل ما آتات دمتی اوركونى بېاپن دىنى يرحفرت نادودالى ماسېئەتەمىزىت مىاسىپى كۆلەپنے گھوچىسى پرېچ**چا ليا** . اور تودبا وجود بيري اورضيعي سے باپيان چلن لگے ميال احد كھوكھر ندكوركدوه بعى مصرت نارووالمماحب كيريد عقر كبت إس كرجب دكرتك نارو والرصاحب بيدل جلت کے تومیرادل بھنے سگا۔ ہیں نے دل ہیں کہا کر بہجوان روب یہ بچرمیرے مفرت سے گھوٹے پرسوار موکرجا د بایت اورمبرسے معرت صاحبٌ بطیعا ہے کے بادبود بہا دہ چل رہے ہیں. الاسكسط مناسب منهي مقاءاً فروه يؤث زمان كمه قرميد كميا أورا ستست نفيه طور پرکهاک است بجان متها مصعقل ومهومش کها ل نگشے کداشتے بوٹرمصہ بزیگ اُورلیطیعت مزاج بزرگ بوپیاره میلا رہ ہے اور خ د اِن سے گھوٹرے پرسوارسے ۔ اُٹر اورانہیں سواد کرا بھرت ساحث نے میری بات کومتا ،گراسی طرح سوار یطنے دہے۔ او بیں نے اپنے ہیرکی خدمت ہیں جاکوعمن کی کعضرت بدم در روسیاجیم تن اُور فی ی بدن میرسے اندازسے مطابق ایک کوسسے سوارجاد آر ہے۔ اب آپ گھوڑے پرسوار موجائیں - نارووالدصا حب فضرے میری طرف دیجھا - آور فرمایا - اے میال

درر رمود اور خاموش مرموتهای إسس بات سے بیام و کار میں شرعت و جو کرخا موش مِوكِ وب تونسيشرليف بس پينيچ توحفرت ناردواله صاحبٌ بيار پائ برليدڪ گئ أور برشخص آپ كود إف لكا . بُل سخوت وخجالت سے دور مؤارا - آ ترسب كومكم دیا کہ بیلے مائن رسب ایت ایت گھروں کو بیلے گئے ،جب سب اُنظ کر بیلے گئے میں ہم ا كل كرايف كفريك الاده مع جلاتواب في ميرى طرف الشاره كرسے فرما با بالم جا د. بي بيط كيا . فرمايا است ميان احمد مريد صادق السابي موناجات جبساك مهارا اعتقاد میرے سانق سے . تم تے بولامتہ ہیں جھے مواد ہونے کے لئے کہا تھا ۔ وہ کمالی محبت اور فرط اعتقادسے مقارح تہیں میرے ساتھ ہے گرفہاں اسس فیجان روسیا ہے درج<sup>ے</sup> شان سے واقفیت نہیں ہے کہ کا ٹکر آسانی اسس کوسجل کرتے ہیں اِس کی بیٹانی برنورنادل كريت بي - اوراس ك كلواري ي إك كالشف ي ارزومند بي اب وه بياده جلس اورس سوارير كيس موسكا مقاريده شفس ب كركيد دنول مع بعدتمام جہان ان سے فیص کے نیرسے متورمو کا بلکتباری ولاد اور متبارا سارا خان ا اس تنخف کے مرید مہوں گئے ۔اُس دقت اِس ہوان کی شاب کا تمہیں بتہ جلے کا اخر السابى مواكر حدثرت عوف ترمال معنى تعمت خلانت سيمشرف موكر تونسر مريف میں اقامست اختیار کی۔ تومیال احد کھو کھر فارکور کو اس ے وجہا ں کی معفل مے سوا كى اكر مفل يا مجلس بين اكب ساعت بهى آطام منهين آما مناريها ن كاسكر ايك دن لين بیٹے مولوی تحد کوکہ اہمی بہے سکتے اپنے سا تف حضرت ما دیے کی مجلس ہیں سے گئے توصرت صاحبٌ نے زہانِ مہارک سے فرایا کہ اسے میاں احدید ہما لا بٹیا ہے اِسے مى دومرى جگر ملوث و آلوده ندكرتا - چنامنجراً سے تطرت صاحب كامر ياركرا ديا - نيز ميال كعوكم رمے دومرے بيلے ميال عبدالدكعوكم وغروع خيكہ سالاخا باك صفرت صاحب کام باپرسوا - اوراس مولوی محد نمدگور بسراحد خرکودکون خرشت صاحبیشت میمیند برساوگالقب ديا بها بها ادر إس برببت شفقت وتوج فرا تنعق - أورين حفرت ما حيث كع مقربان مين سا بوك عديدًا بخداً ن لاذكراً عدائد أله مولانا رديم طواتين -

مرسحر إنكب ومليمال ورخروش تأكم أيك فاليعد اندر بجوسش بالكب آيكاك لالبب بودميتاج گلاياں، يول گدا ایس بیا اسے طالب دولت ختاب كرفتوح است اين زمان دفتح ياب لے كە توطالىپ ئەتۇم سىيا ناطلب یا بی ازیں بارِ وف بول سليمال الردلت آگاه شد ازدلِ تو تا دل ِ او راه ستند آل <u>کے کوباتگ</u> موران بشنود سم زدوراً دستر برجای بشنود منقول ہے کہ مدیت مدید تک معنوت صاحب توند شریف بی میان من علی صاحب سے مسجارس فیل ابو بگی مسجار کے نام سے شہوریخی ۔ والب علی کہنے رہے اور اِسس جگر چہار نارسی کی کتابیں پر میں میال غلام رسول خال ماکوا فغان جا دے معزت سے خاصان اور مربرك مجازي سعه بير امنول نے اس كاتب الحروث كوبتا يا تفاكر انہوں نے لينے اس ا مولوی خھرافغل صاحب سے سنّا ہے وہ فرواتے تھے کہ میں اُور پھڑت صاحبٌ ابتدا حال ب*ين تونشرنيف بين ميا ل صن على صاحب سے* پا*س کنا ب عطا رنامد کاسب*ق يينے من ادر مم دونوں مم مبق سے عضرت صاحب کو اُس وقت بیں نے دیکھا کہ می کمبی مجدوبوں کی طرح د*یرینک آسیا<u>ن کی طر</u>ف د* ک<u>یعتے</u> رہتے ہتے اور دیب مبتی یہتے ہتے توا یک ایک ورق بینے تھے۔ اور میاں خلام دسول خال صاحب ا بیضاستاد ندکورسے نقل كريق من "كرمعزيت غوت زمالٌ ديث ببرومرت يعفرت بوام يورمي يصاحب مها يوى سے بعت وخلافت سے مشرف موکر اینے وطن کوہ درگ کی طرف ما رسید تھے۔ کہ اتفاق ے مفرت ، ردوا لدسامت ، مافظ جال الدین مکتائی اور مضریت صاحب تینول خلفاء تونسه شريف بي النطح بويكت إمس وقت تا دووال جا حبث كالخيره ميال اح ركع كعربير گرمقا ور دوسرے دونوں خلفاء لین صرت مافظ حمال الدین مما حب سانی ور مصرت من زمال بهي وين بيط تفر ميال مولوي عرصالح سكنه دائرة دين بناه شرقي بي موجود ظَا آورده علم موسِنتی میں مہارت کا مل رکھتا مقاراً س نے غزل کا فی خروع کی ۔ پہلے ما فظ

صاحب كودجد بوا أدر دير بك روا ورابيث كيطول كي هي يال أسع عطائر ويي - اس

کے بعد صفرت مخدش زماک کو وجار خدر پر مؤا ۔ اگر ان کی وجار ہیں الی وارفتگی مول کر ہونت ما حیث کا سرمبارک اُس جھ کی جست کے بار برجا کا فقار افاقہ کے بعد نارو والرصا حب کو بوچار بائی پر بھٹے موٹے تھے وجد مؤا ۔ مولوی ہوافف کی کہتے تھے کہ بیں اِس وقت نارو والر ما حدث کو النس کررہ تقا اُدر مُعلی کر رہا تھا ۔ آپ کے اصفا وجد کی وجہ سے استف سخت ہوگئے تھے کر بیان ہیں نہیں آ تے ۔ کھی عرصہ ایو ٹو و باولت نے ایسے یا تقد سے اشارہ کیا کر بس کرد ۔ اِس مولوی

( ذَكر طالب على مُرون معنرت عنوبْ زمال درموضع لا تكه مومنع لانتكم ميس قيام : كه از تونسه شريعت بنيخ كرون سمت مضرق است ) تونسہ شریف سے ہدرطارب بلم سے ہے آپ موضع نا ٹھ تشریف سے گئے۔ پر موضع تونسیٹٹر لیٹ سے مشرق کی طرف بایخ کوسس کے فاصلہ پرسے ۔ دہ ں آپ نے میال و فانمی رصاحب سے پس کچرعرصہ علم حاصل کیا ۔ بعنی تونسد پشر دھٹ ہیں میاں صن علی صاحب سے پڑھنے کے بعدمیال دنی محد بافیان سے ہوکرسنگھڑویجاب کی زبان میں توم باغیان کو ارائیں کہتے ہیں موضع مّرکور میں پڑھا کا تب الحروف ۸ > ۱ ا کہا ہے کہ اس مسال کو مشکلات ہے فقرایت بیروم مرف دسے موادی زیارت تعدیث ان سے عرس مبارک برتونس شرایت گیا میوا مقاریب لا نگویس بہنیا نواس مسیدسی نريارت كاحبس بين معزت صاحبٌ في طلب علم إلى مغاء نيك بابركت مسجارب. گنبددارے آور سخت انتظول کی بنی موئی ہے ہیں تے اور غلام دسوا عال صاحب نے دوگھڑی اسس مسجاریں ڈیرہ کیا اُوروہ ں مطرت ما دیگ سے یہ مناقلب بی منے ۔ نقل ہے کدمیاں غلام رسول خال صاحب ویباں نیرمحدما ضب کا وال کہتے ہے کہ جن دنول صغرت ساحب اس معجد میں بڑھتے تھے توایک کا قریقا ل عورث كى ايك چوفى الوكى على كريس مع دونون الته بالان شل موسك عقد ايك دن حطرت مات کی خدمت ہیں آئی ا ور اپنی اسس لڑکی کوسامۃ لائی -اکریٹومٹ کی کہ اس بھی ہے ہئے وكاكري بعفرت صاحب في فرواياكه مبيند إسس سجدين براع روش كاكر-

ا ورجبا ڈو دیا کر۔ انشاء ولگر نیری بیٹی تناورست ہوجائے گی ۔ اِس بقالہ نے ایسا ہی کیا، النّاریے ففل سے اس کی لڑکی کے دونوں پاعقیاڈں تھیک ہونگئے۔ اسس کی شاوی ہوئی اور اولاد بھی ہوئی ۔

منقول ہے کہ آپ سے استاد محترم میال دلی محدماحی کا بٹیا موادی محدیار حدرت صاحبٌ کی قدم وسی کے لئے تونسٹر بیت یں آیا۔ اور وہ معزت ساحبٌ المربد الما يحزت ما وب كواست ديكه كرا بال الكه كاطالب على كازان إداكيا. اؤرفرا کاکدایک دن مبرے استادی میاں وی محدماً صیدنے معالج محدقریشی معاصب كويرس سا عقدكيا دكور دائره دين پناه كى طروت ديس ک ب ل تے سے بيخ سبرا ما و ساون كامويم مثنا اورسم دونول يترزان باحضت واستريس كمرا نالدمثنا بوبإنى سيدبعرا بوا عناءا تنفا تأ إس بدى كك كذارة متمالى براكيب ورخت كعراطنا كرمس كالعض شاخيس جنوبي كذره كاسكني بوئى عتير. سم ف آيس بين صلاح كى اكورششوره كياكراسس درخت کی نتاخ بسسے ہم ا پنے آپ کوگزاد کراتریں آوٹنا پر ہم تدی کے پار چلے جائیں میاں ما ہے قربیٹی نے جھے کہا کہ پہلے تم اِس درضت پر پڑھ دکر ووس ی طرف اترد الراب كاكونى إعديا ول وساك بازتى بوكيا توعبيس نقعان بنيع كا اودائرتم مىلامتى سے ساعة دوسرے كذارہ پر پیلے گئے توجیر پٹس ہی تمہا سے پیچے چیچے آنیا قبل کا اپھن پہلے بیں اس درخت سے اور بڑھا اور اُس ی شانوں سے بودوسری طرف ماتی متیں اپنے آپ كوكلا إتونالسن ووركراء أس نع كهاكد اعتوناكد تنهيس ديجسوس كدنتها رئ ينزل إل الوط ولكي بوں ۔ بس كو اُرك ، كو كى جو ط دنتى رہيں بچے فسلامت انتظ بينطا تو اُس بزرگ نے بى ا پسے بی کی اورسلائی کے مراعة دومرسے کنارہ پر پتیج گیا ۔ اس سے بعد فرا یا کہ اسے مہاں می بار ں وو درونت ہوائس جنگل کے کن رہ بریقے ایک بیٹے ہیل دیتا مثنا اکدووسرا کڑوے اب بھی موجود ہیں یا منہیں۔ قرید انگھ کے بلوچوں نے وہ دونوں ور خت کھا نے سے لئے وردبنوں مے بوالہ کردیئے متے - انہول نے عرض کیا کہ مقور ابھی مقود ہیں اِس کے بعد خرمایا کر ایک دن ممکراتشاد میال ولی عمدجیومادب نے چھے اور صالے محدقریتی کوفر بایک تم دونوں جائے۔اوراِن درختوں کو بلاکرہیر ا ثار لاؤ۔ سم اِن درختوں سے پنچے گئے۔ میاں مدائی مجار قریش نے چھے کہا کریکے چکے کھالیں اور باقی کچے کچے اپنے استا دسے پاس سے جائیں ۔ ورزدز نا جاسے استادی یونوائش رہے گی۔ بیک نے قبول نہا اُور کہا کہ پرخیانت ہے ۔

منقول ہے کہ ایک دن مولوی تھ ار مرکور نے ہے روزگاری اکر قرب و ہوار سے

ہو گوں سے فسا دوعنا دکا ذکر برحضرت صاحب کی خارمت ہیں ہے ، آپ نے فربا ہا کہ اللّہ تعالیٰ

ہر شخص ہیں کوئی چیز قبولیت و منظوریت کی خود عنایت کرتے ہیں ، اور معلوق اس شخص

عناد و فسا در کھنے گئی ہے ۔ آس نے پھر کہا کہ میرے ان را تو کوئی چیز قبولیت کی موجد بنیں

ہر بھر بغیر وج سے میرے ساتھ لوگ کیوں صدا کور دشمنی رکھتے ہیں ۔ فربا ہا کرحی تعالیٰ کی قبرت تین طرح کی ہے ۔ بہلی تو بر کہ کوئی شخص مقبولی تی موتا ہے اسے تمام علوق بہم ہانی ہوتا ہے اسے تمام علوق بہم ہانی ہیں۔

اور وہ بھی اپنے اس مقام سے آگاہ ہوتا ہے کہ بئی بھی مقبولی تی ہوں ۔ دوسرے برک دہ جانا ہے کہ میں مقبولی تی ہوں ، دوسرے برک دہ جانا ہے کہ میں مقبولی تی ہوں اور نہ ختی جانی ہے کہ دہ مقبول ہے ۔ کہ مقبول سے سے کہ اولیاء اللّہ کی ایک مقبول سے سے کہ اولیاء اللّہ کی ایک مقبول سے سے کہ اولیاء اللّہ کی ایک قبرم ہے اور مانتا جا ہے ۔ کہ مقبول ن خلاک ہو تھی تھے میں مقبول حق ہیں جانتے ۔ کہ مقبول ن خلاک ہو تھی تھے میں مقبول حق ہیں جاندے ۔ کہ مقبول حق تھی ہا ہے کہ لوگ انہ ہی جانا ہی ہو تا ہے کہ لوگ انہ ہی جانے کہ بھی مقبول حق ہیں۔ کہ مقبول حق ہیں کہ کہ مقبول حق ہیں۔ کہ

کود یکھے اس سے بہت رخیرہ ہوتے۔ بلکہ حق المقاور اس بالمعرون کرتے بینا بخدا کی سے تو دخرت مساوی بیات خوالی کی است بہت رخیرہ ہوتے۔ بلکہ حق المقاور اس بالمعروث تقبہ باکویط بھی کے اداری سے بست با ایک دفعم دوں بیان خرایا کہ کہ جنہیں داس دھاری بھی کہتے ہیں کویط بھی کے باداری سے بنا ایک دفعم دوں بی بست ایک کر جنہیں داس دھاری معروف تقے۔ باس حزبوس کر کوس کر کوس کر کوس کر کوس کر کوس کے ملک اور ایس وقت کا براسی مطالعہ میں معروف تھے۔ باس حزبوس کر کوس کر کوس کے ملک آگئے۔ فرباتے میں کہ میں نے ہو بنی اس لونڈے کو دیکھا دور سے بھاگ کر اس کی زلف ایک طرف بیس کے ہوئے میں کا طرف میں کہ میں نے ہو بنی اس لونڈے مور کے بالوں پر انگاہ کی تو دیکھا کر اس سے کاف سے گوشت جب میں نے اس سے کھے ہوئے بالوں پر انگاہ کی تو دیکھا کر اس سے کاف دیا ہوئے بالوں پر انگاہ کی تو دیکھا کر اس سے کاف دیا ہوئے بالوں پر انگاہ کی تو دیکھا کر اس سے کاف دیا ہے گر اُس گوست سے کم طرف کو دیکھا کر کیمے کر میرسے دل میں کو گ

میں رماجی بھم الدین ) نے میاں عبدالت کورسے بی بہارسے حفرت صاحب کے خلیفہ تھے ۔ سناہ ہے کہ حفرت مولانا فی الدین نے حفرت قبلہ عالم مہاروی سامئی کو کھم فرما یا تھا۔ کہ مغرب سے بہاؤوں سے ایک شہباز آسے گا۔ اُسے بہطرے سے اپنے دام یس چلاجا نے ،اس سے کہ دام یس چلاجا نے ،اس سے کہ دام یس چلاجا نے ،اس سے کہ وہ بہاری اور تمہاری نعرت کا مالک بوگا۔ اور اپنے زائر کاملیمان ہوگا ،اس سے معرت خواج نور محمد مہاری کی اپنے مرت دیے ارت دسے مطابق برسال معرک نے تھے ۔اس کے مرت دیے اور اپنے نوانز کاملیمان ہوگا ،اس مغرب سے معرت خواج نور محمد مہاری کی طرت آتے تھے ، جسے پنجا بی زبان میں تما کہتے ہی سفر کہتے تھے ۔اور مالک مغرب کی طرت آتے تھے ، جسے پنجا بی زبان میں تما کہتے ہی سفر کہتے تا ہماز کسی طرح میرسے دام میں آجلئے ۔البتہ یہ داز کسی کو جاتے نہیں تھے ۔ مولانا محمد شین ما دیج مرحم کر قبلہ عالم سے یا دان مجاز ہیں سے تھے۔ اِس داز کے مولانا محمد شین ما دیج مرحم کر قبلہ عالم سے یا دان مجاز ہیں سے تھے۔ اِس داز کے مولانا محمد شین

مونوی غلام رسول سکنه بهادل پورنے ہوصفرت غوش زماک سے باعثقا د مریدیں سے ہے ۔ اِسس کا تب الحروث کو بٹا یا کہ میری کا درجعقیفی سے تعاددا

مولوی محارحین گینونے وصفرت قبلہ عالم محے مربہ مجاز دمحرم راقہ مقے۔ فروا یا کہ جب حضرت قبله عالم مالي كاف ين أئة أور جارا كا قال مولوى مورسين وزارى بس کے نام سے سنہور تھا اور بہادل ہورسے قربیب تھا۔ اور وہاں ایک رات رہے تواكب دن مجے فروا ياكراس مرائين تهيں معلق بے كريس اس علاقہ بن برسال كيول آيا موں ایس نے عرض کا کرمفورسی فرمائیں فرمایائیں ایک شہاز سے شکار میں آتا ہوں میر شایدوہ کسی طرح میرے وام میں آجلئے ۔اُور مین صفرت مولاناً کا متعمہے اُور ہیں نے اِسی خاطر ممبارے اس علاقہ کاسفرافتیار کیا ہوائے۔ تم بھی دُعا کرد کر عق تعاسل اسس فهبالركوميرے وام بيں بھنسا دسے ۔ بس اس سال كرمفزيت معا ويج معزت قباطاكم سے بیعت ہوئے اور وغرت قبارُ عائمٌ والہی مواوی محارِین کے کاگل ہیں ہے۔ تو فره یا -موادی صاحب بهیں مبارک با د دوک وہ شہبازاسس سال ہماہے د ام میں آ 301/2/500 مولوی غلام رسول ندکور ساحبزاده نوریخش صاحبٌ <u>و دنگرد</u>ع پرطات. مشّنا ہے کہ تصریت صاحبیہ حبس زمانہ ہیں قاضی عاقل محمد صاحبہ خلیف عظم حفرت ننمام اور محدصاوب مها رو کی سے فرزند کائی احد علی صاور جس سے کو مطاب میں علم عرق صال كريف تصافاكس زمانة بن صريت قبله عالم أوي مشريف بس تضريف المدة معين منے ۔ اقری شرایف کوسے میں سے قریب وا تع بتے ، جب مضریت تبلہ ما آئم کی تشریف آوری کی بنرکوط منفن ہیں پہنچ تو تا منی صاحب اوراً ن سے فرزندمیا ں احدیثی صاحب روایڈا اور طالب علموں سے مبراہ حفرت قبلہ عالم کی زیارت سمے بنتے اوپے تشریف مد گئے محفرت صاحب مجى إن كريم اه تق - البتراك نے منام واسا بحد قبله عالم كانا مينے ہیں ، اور گانے بررقص وحالت کرتے ہیں۔ آپ اس وقت طالب علم عظے اور فقہ کی کن بیں اُپ کی نظرسے گزر کی ہیں۔ احتساب کی نیت سے کریں نیخر ماندھ کھ روان موسے -اکرول میں یہ اوا دہ کیا کہ قبلہ عالم سے احتساب کری گے اورانہیں گا ناسنے سے منع کریں گے ۔انسی ملے کہ جب سرود نشر لیوت یاں مرام ہے موالح تامن الارعاد جرک من کا الارعاد جرکور من کا ومال 1 منع، و مرکز موادر 1

توده کیول سُنتے میں ملاسترمیں کوئی شخص حفرت صاحب سے الماء اس کی جا در یں کھوری بندی ہوئی علی مصرت صاحب نے فرایا کہ کہاں جارے ہو۔ الهيئ بير مصريت تبله عالم كى زبارت كصديث مباريج مول و بوجها ما دري كا بازها سد ، کہاک حضرت تبلدعائم کی ندر سے مئے رطب سے جا رہا ہوں - سطب مو بنجا بی زبان میں پنگ مجور کہتے ہیں بحضرت صاحب نے اس سے ناخفسے وہ کھجوریں ہے کہ کم از کم اَدْ هِي كَلِمَالِين - وه عزيب بهت منع كرتا راع مكراً ب نے ندمان ، باتی نصف اُسے دیے دین کران کو ببرصاصب کی ندر کر لینا رحبب عقواری دور آگے گھٹے تووہ نصف بھی إسس سيسلعايس . اور كمعاليس . حبب أوج شريين بينج توبرشخص مصرت تبله عالم م كانيارت ك ي جادا تها اس عبس ين ايك شخص مقبول نام مقاكراً سع مقبول ديكله كم يقسنة - وه صاحب ذوق وشوق و وجاريقا بحضرت قبله عائم معيم بيوسيس سے اُسے اس وقت وہارعالی مقا۔ اوروہ رقص کریرا مقا ۔ وہ شخص جہمانی طور میرتوانا و وبعد عفرت داحب فرائع فق كرس دوركم ادبحد المقاركروه مالت كرواب . شُرِيْ*ں نے سجھا کہ* وہ د*وریض ہو قامنی صاحب عاقل می مصاحب والداح مطی صاحب ہی* ہ*یرو* مرت بے بی تخص ہے جود جار کر رہاہے - اِسس لیٹے سوچا کہ یہ احتساب کا وقت نہیں ہے يدا پني طالت يرسب حبب بوش ين آسة كار تواسس سے احتساب مرون كار يون كر اُورِ شریف و مفاول محضرت تبله عالمی می ندیارت سے مدے برطرف سے آرہی متی . آپ سے قدموں بس کرتی متی بھر مجے بترمالا کر برصاحب وجارشخص قاضی صاحب کا پیر منہ سہ بلكردة فن سي مس كا قدم إلى سب للك كريسة بين جنا بغديس نے سوچا كرمي نكر بزرگ مسفيلاليش سے إس ملے مجنس بیں اعلانیرا ل سے سرود رکے مسلّہ پر کرار اور احتساب نہ كون تومېتريد خلوت بين كرون كاراسى موي بين مقاكد آن زه مبوا يم ي فورمبارسياده نتين سيد علال الدين بخاري حفرت قبله عالم عسر يد بوت مع ك أرب مين محفرت ما فرا تستفى كمميري ول بس آياكه درويش شايدجا دوگست كرسم وجادوست مخلوق كوستفر كرتاسية رجنا في مخارم أوبهار بيريس إل كع مجا ووكا الربوكياسية. كروه مريد بورياسيد أكتف

ایک دن حفرت صاحب گفترت قبله عائم کی خانقا می مسجدین بیطے تنے به نقر بھی بیطا غا متحدث ما حب کے بات خان خط خالام مرتف ساحب کوابنی بجت کا به تقت بان فر ایا دخرا یا حافظ غلام مرتف صاحب آقبله عام خارج نور محد مهاروگی سے خلیفہ مولوں غلام صن عبلی تجھوٹے بھائی تھے اکد اُن کے خلیفہ بھی تقہ بیں بھی قریب بیٹھا تھا اکر سس رہا تھا کہ آپ نے فر ما یا کہ حفرت قبله عائم نے مہر بائ تھ بھول اکور سید جالاً کی خانقا ہ بین نے اور مجھے مرید کریا ، نیز دھڑت صاحب فریا تھ کو کو دھرت قبله عائم نے مجھے بیں ہے گئے اور مجھے مرید کریا ، نیز دھڑت صاحب فریا کی دروایش مجاری نار کے لئے لالا بعث کرنے سے بعد فروایا کروہ تازہ کھے وری جا ایک دروایش مجاری نار کے لئے لالا تھا۔ تم نے کس طرح کھائیں ۔ بیک نے عرض کیا کہ تھوری کی موری کیا تھیں بلکہ آگ کا اس کے کھائیں ۔ اس کھائی کھائی کو کھائیں ۔ اس کھائی کھائی کو کھائیں ۔ اس کھائی کھائی

حبس وقت قاضئ غاثل محدصا حثٍ أودميال احدِ على صاحبٌ ا پينے دروليثيول

ك سائد أكبي تشريف معرّت قبله عالم كي زيادت سند المئة أسنة أور معرّت صاوت جي م اه عقے ۔ تواکیب دن مخاوم صاحب نے ایک بڑا دیگی کھانے کا معزیت قبلہ عالم محے لئے ارسال کیا جب قبارنام کی خدمت بس لائے آپ نے لائگری کو عکم دیا کراس بڑے دیگیے كوِّنَا فَي احْدِيْلَى صَاحِبٌ بِي فَرِيدُ مِن بِعِيج وَيَاجِائِي تَاكِدُوهُ ابِينْ وَرُونِيشُون كَ الْمُعَال کریں ، لانگیکا سے دیجھاکہ دیگیچہ بڑاہیے اور با فقرست**ے مرباہے۔** اسس نے اس دیگیچہ سے وو طباق کھا نے سے ہم کرنال لئے اُورکہا کہ ہاتی دیگیہ قاضی صاحب سے طویرہ میربہنی دیا جائے ۔ میں وقت صیرت قبلہ عائش نے فرا یا مقاکر یہ برا او کھیے۔ قامنی احد مای صاحب سے ورودیشوں سے سلتے بیسے دیا جا تواس وقت اتفاقاً صغرت صاحبٌ بھی دہاں کھڑے متے توب ہات انہوں نے بھی سُن لی بھی۔ اُورجب لا نگری نے دولایاتی اِس دیگھ سے انکال ملتے توصفریت صاحبے ویچے رب نتے اُّن کوغقداً گیا لائگری کوفر ما یا کانونے اس دیگچہسے دولمباق کعا فیسے کیوں بالبرنكاك بي عفرت قبد ما لم ي تمام ديجي بارى بلك كليه اس ال الكرى شعنى ك-اكد حضرت كوكمچدكها - آبسنے أس سے منہ برطابني مادا - اور دونوں لمباق ہوكھا نے سے متب بوے تھے ان کوبچروالہس دیگیے ہیں ڈال دیا۔ اُونداسس بڑے دیگیے کویا تھا کرتا بنی اح عظی صابح ك وي بسك كلة . أورفر ما ياكر أت تعتيم كرسك. دروميشون كودي - الوردوطباق نكاسف أور طمانچہ دارسنے اَوروں نوں طباق وابس ونگچ میں ڈاشٹے کا تمام قیقتہ قاضی احریلی صاحبی کے سامنے بيان كرديا وه فرر كن كركبين صغرت قبل عالم بهم سدخنان بودائي وانبول في معظرت كوملامت کاک آپ نے یہ کیا کیا۔ جاکھ آپ نے کیل ہے آپ ڈور واریس کا اس دیگھ کو فرج نزکریں کے بعضرت صاصب نے ٹود اپنے وسٹ مبادک سے اِس کھانے کے دیگچ کو اپنے جار ورونیوں ہیں تقیم کی ۔اُس انگر کاف طائخ کھانے کے بعد بعضرت قبارُ عالم کے باس فرید دی کر تامنی معاورُبُ بي مانعُ دروليشال بين سے ايک دروليش روم يله ہے اس نے مجھے لما بخہ مارا ہے اَوْدِتَامُ وَيَكِيرِ الْمُعَامِرِينَ كَيَاسِتِ وَحَرْمِتَ ثَيْلِ عَالِمَ صَاحِبُ فَى لاَئْكُوكَ كُوكِهِ الْهِراسِيعَ كَيْدِدَكِهَا مجرخِد اُتَّمَّ کُر مَّانِی صاحب کے ڈیرہ پرتشرلیٹ لائے · اُ**ورمیاں احراجی صا**حب ہوجیا كرآب اده دردىش كهان سب كرميرس المنكئ كوالماني ما للهب أورديجي انتماك لاياسية - انبول نے عرض کی ہے۔ حضرت قبلہ عالم عصرت میا حیث کا باعثہ کی کو کر عالیٰ ہو کان ہیں ہیں کے انبول نے کا کو کی کا کو کیوں بالا ہے ۔ انبول نے کا کے اسکواکر و بایا کہ میاں معاصب آپ نے ہلے ہ انگری کو کیوں بالا ہے ۔ انبول نے کا حال جائے ہوں کہ اور نیش کو معاف کر ہے ۔ آس نے بی فراست سے جانا کر حضرت صاحب قبلہ عالم کی تمام توجہ باطئی اس درولیش کی طرف ہے کہا کہ خفت معاف کر دیا۔ اور اس قبلہ کے دوروز بعد حضرت کو بعث کہ لیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میس وقت حدرت قبلہ عالم صفرت معاصب کو انفاہ میں ہوتا مقال کی خانقاہ میں ہے گئے تو انبیں اتنی ہوش جی دیتی کہ اپنی ہو تیوں کو باؤل سے آگا رویں ۔ ایک باؤل میں ہے گئے تو انبیں اتنی ہوش جی دیتی کہ اپنی ہو تیوں کو باؤل سے آگا رویں ۔ ایک باؤل میں ہو تی تو انبیل اتنی ہوش ہی دیتی کہ اپنی ہو تیوں کو باؤل سے آگا ہے و میں ہے گئے تو مواد مواد ہو تھے تی دو مرتبہ میال کی کھڑے دیکھا تو دائٹ کہ بڑے ہے خانقا، میں ہے گئے اور مرید بنا ہیں ۔

منقول ہے کہ جب صفرت تبلہ عائم نے صفرت کیا تو ایک دوروزوہاں رہے اور بھر آپ ہے ہوں کا طرف تشریعت کے اور صفرت معاصف کو وہ ست درائی کہ آپ ہو ہو ہاں ہے دہی جائیں آور صفرت مولانا ہوا جہ فیزالدی معاصف ہے ہے مان کا تات کرکے ہجر میرے نزد یک مہار فریف آئی بحضرت صاحب کے ایسا ہی کیا جنا نچراس کا ڈکر ایسے کی تبلہ عالم مہار وی صاحب جعنے تصاصب کو ہوت کرنے سے بعد اوری محرصین صاحب پڑو ہو اوری محرصین صاحب پڑو ہو اوری محرصین صاحب پڑو سے کا دُل ہیں ہے تو آن کو فروا یا کہ مولوی صاحب ہیں مبارک یا دود کہ وہ شعب بالہ سے کا دُل ہیں ہے تو آن کو فروا یا کہ مولوی صاحب ہیں مبارک یا دود کہ وہ شعب بالہ اسسال میں شخط کی طرف آئے مقے ، الحمد ملک کہ اسسال اوری شریف ہیں جاسے دام ہیں آگا ہے ، انہوں نے مبارک باود دی نبر دو آب معتبر اور ای شریف ہیں جاسے دام ہیں آگا ہے ، انہوں نے مبارک باود دی نبر دو آب معتبر مغرات ہے کہ صفرت قبلہ عالم نے اپنے خلیفہ کان مولانا فود محد حاجی ہوروا ال<sup>ام</sup> کو فروا یا تھا کہ آپ بھی ملک سنگھ کی کھوت کا دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی دورہ کیا کہ ہی اور اس سنہ باز الا ہوتی کی دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی درائی کے دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی درائی کے دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی درائی کے دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی درائی کے دورہ کیا کہ ہیں اور اس سنہ باز الا ہوتی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کو میں آجا ہے ۔

امی وجے مامی پوروالسا ویٹ ہی برسال ملک منگیڑی طرف سیر کے ہے جاتے ہے ہوکوہ شان سے قریب ہے اور حب مفرت ما دیا ہوکوہ شان سے آور حب مفرت ما دیا توجہ ہی پوروالہ ما ویچ کو پیغا ہی وہ خرب از کو مہتنان احسال ہا ہے وہ میں آگیا ہے اب آپ اس کا انتظار نر کو ہر ہے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے اس میں آگیا ہے اب آپ اس کا انتظار نر کو ہی ۔ کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے اس سے بعداس طرف کاسفر ند کیا۔ واللہ اعلم یا ہے ہوں۔

و بلی تغیر لیف کا سفر : صریت مهادب و بی شریعت مشاوی می گئے میس دنت مطرت صاحبٌ کی عره اسال کی متی-البتہ اِسس میں اختلات سے کہ کہاں سے رواز موست أوركس دامنسس تشريع فع المركس وقت تشريع السياعة بعض كبت ہیں کرمہا رِخْسرلیٹ سے قبلہ عالم سے حکم سے دہلی دوانہ ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ اُڈپیے شریعے سے بيست كصح تصول كم بعدروانه بعص البته مجج يسيئ كمادُح شريف سي شرف بعيث سے بعدوہ یں سے *دوائر ہوئے جانچے می*ال صاحب نو*ر کٹیٹی جی صاحب سجا*دہ نشیں حضريت تبله عالم المن المرامي الحرومة يريد ما من فروا با كديمس وقت بس سنك مراي میں مفرت ون زمان کی خدمت میں بھا۔ توحفرت صاحب سے وصال سے قبل میرے اكر رصرت صاجراده فواجرالله يخش صاحب سجاده نشين مطرق زاد التارعرة وبركاة أسم درمیان تبادله خالات مؤاکر مفارت صاحب کس راسته سے اور کس مگرسے دبلی کی طرف تفريف سي من الهول في فروايك مهار شرفيف سي تبليعاتم سي مع سع مطابق تفريف سے کئے اور ہیں کہنا مغاکر اوچ شریف سے ولا قر کے راست سے تعقر بھندے کئے آخر الفاق كاكر مفرت ما ويجست وعها جلئ تاكر تحقيق حال مو محد يار فوج بوحفرت س مربدوں بیں سے تھا اور حضرت ما حب نے اُسے الوالوفا كا حظاب ديا تھا- اورجب بعى وه مفريت مداصبُ سے ملئے آتا تواكب أسے ابہتے معتلہ سے قریب بھالتے عقد اُورڈیا دہ تردقت اسس كعمانة كلم كلام بين مشنول ربشت نے ہم نے اُسے معزت معاوب كى فارْ یں بعیبا-اور خوج پنجاب کی زبان میں نوسلم کو کہتے ہیں بی سے اُسے کہا کہ توصف صابح

سعه إس حال كى تحقيق كوكر د بلى ين كس الستسه أوركس جكرس وانهوا في حق رجب عام كيرى اوقت مواريش أورحضرت الديخش صاحب جيومبى على كن أورحد باريمى خلاست ہیں حاضرتھا اُورانہوں نے صفرتِ صاحبؓ کی خلیمت ہیں مَدکودہ حال عمض کیا آسيدني فروا باكر فدا توقف كروك ميس يا وكرول بهروير كصابير يخودفر وايا اكدريا وكي اكور فرايا كرجب حضرت قبله حالم من مجع بلده أوي شريف بي سيّد عبلال الدين بحارَّى مع مزار خريف مے سرج نے بریست کی توجید رون سے بعداسی جگرفروا یا کہ دہی ہیں تصریت مولا ما صاحبٌ وا وا بیری زیارت کے مضعافہ میں وہیں سے روان ہوگی . مگر یج نکروا تعب راہ زشا ، إسس سے بطری تشويش يى . أورول بى سوچاك دېلىكس طرف ب آخر د لادر ، فلورى ، جود سايور ، اجميز بد بي اور ربیاتی کے داست دہی بہنیا ، کانب الحروث کہناہے کراس وقت مرجب حضرت ما میں ولمي روا نه ہوسئے تو بندارہ سال سے تھے بلکہ کافرحفرت صاحب اپنی زبان مبارک سے فراتے من كريك جب وبلي كى طرف گيانواكس وقت بداره سال التا رمونوى هريميان يشاورى بوصفرت صاحب سے خاص مریوں بیں سے تھے اوراک بناب کا محبت یافتر تھے وہ بی ٱورصفرت نحاج الشيخش صا حبث سجا وأشين ونيرة حفرت بجى فرمات عضرك بدانفاظ آپ كازبانٍ مبارك سے يشنے ہيں سپر پخيتى ہواك يعفرين ما حدث اس د تت بيث ياسال <u>ے بختے والنّداعلم بالعنواب</u> ۔

کاتب الحرون کہتا ہے۔ کہ ایک دن اس نقیر سے جم پرانگرکھا تھا ہو کیکر کی بھال
سے رنگ سے رنگا ہوا تھا ، بنگار مٹر لیٹ میں نا زظہر کے وقت وعریت ما حبّ وصو
کردہ ہے تھے اور ہیں وسٹ بستہ سائے کھڑا تھا رہب وصوسے نادع ہوئے تو بیک
نے نعلین سید سے سکٹے اور کرخم کر سے کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ آپ اپنا دست مبارک
میری بیشت پردکھ کرکھڑے ہوئے ، اور جوتے بہتے ہجب آپ کی نظر پیرے رنگین
انگر کھے پر بڑی تو لوجھا بھم الدین یہ رنگ کسی چیز کا ہے عرض کیا کہ کیکر سے ورخت
کی جھال کا ہے ۔ فروایا توب ہے میں بھی ایک دفعہ اپنی دوہر اسسی رنگ سے رنگ کر
و میلی کی طرف فلوری کی واہ سے گی تھا ، اور وہاں سے اجمیر ۔ لیے چورا اور رایوالی ہوتا

منقول بيكر ومغرت قبارعا لمثم ببئة تمام خلفك أظفم كويني مولة الورعير نادو والم صاحبْ، قاضى عاقل مُحَرِّكُو طَعَمَّن والدا ورحا فيظهال الدين لمثنا في محرثينوں اپنے وقت سے کا مل اُدر کھی بزرگوں ہیں سے نتے اپنے ہمراہ دہلی مفریت مولانا صاصب فواج فخرالدین صاحبت کی ملاقات کی خاطرہے گئے ہے اورمولانا صاحبے کینوں خلفاءکو دیکھ کر ٹوش ہوتے مة أور آفرس فرما في عنى أور تينون سے حق ميں باتيں كى تعين أور نواز شيں فرما تى تھيں -محضرت صاصب است من وقت خور دسال تق بلك حضرت قبله عالُم كى بعيت سے بي مستشرف دموستستة كجد درت بعدجب بعيث سيمشرف موسك توصّرت تبلُه ماكم في مفرت خوٹ زا ٹن کوفریا ہا کہ دہی ج*ا کر حفر*یت ولانا **صاحبے کی زیارت سے مشرّف ہوں ،بس حفرت** صا ویے آوچ شریف سے الوالہ مطابق مسلکا مندی والاور، فلوری میودو پورے موت موت بهل اجمير شريف بنيج أورحضرت محبوب رحانى خوا ميمعين وين سجسناني دخاج خامكان صرت خاج معين الا مِن حبْتى جميري ،كان بارين ع مشرف موت. إس مع بعد وبال سے جے پوراور وہاں سے ربواڑی اوروہاں سے دہلی بہنچے کہتے ہیں کرجب صفرت مەس*ب ريواۋى پى تقە تومىنىت مولان* ما دې*ر چېچە غرصە سە بىيار تق*ەممال دىرا گئے۔ابتہ دمیال سے دقت مجنتی ناج ہی۔سکٹ بیکا پڑکو پویعٹرت مولانا **صاحب ٰ** سے مريد ليس سے مقد أورمولانا صاحب سے قريب بيٹے مقد آپ ف نرما يا كر صرب میال صاحب مولوی نورج<mark>ید صاحب</mark> مہاروگی سے مر پیرول میں سے ایک شخص بلیمائٹ نام ملاتات سے بنے آرا سے ۔ تقاریر میں ملاقات ظاہری نہیں ہے ،میرا اسپیس سلام کہیں اُدرمبرایہ فولادی تلم انہیں دے دیں۔ جب حضرت صاحب و ہلی بهنچ داس وقت مطرت مولاناصاص کی سے وصال کو تین ون ہویتکے تھے ۔ معرت مباحث اُن کے درسہ ہیں گئے چٹنی صاحب ندکورنے تغیّفی حال سمے بعد حضرت مولان ساحث اسلام آپ کو بہنچا یا اور فولا و کا تھم آپ سے سپر دکرویا ، اِس کے بعد ضرت صه دیے بعض یت مولانا صاحبے سے پر درسیسے اُنٹے کر اُن سے مزادِ مقارس برحاحر

موكئے حضرت مولاناصاص<sup>ب</sup> کامزار ا قارس حضرت ٹواج فطہب الدّین سختیا رکا کی <sup>گ</sup>ی خانقا<sup>8</sup> ين مسجد يحة ترب به آب جهلم كالم عفرت مولانا صاحب معمزار مهارك بيعلف به منقول بسے كرچ نكر آب برعنايت اللي مونى متى بين حضرت غوث زمال صاحب ً كوحفرت مولانا صاحبي كى ظاهرى زيارت بعى بوفى عنى واس كف أس كارساب يدا بوگه . به ایون کرمنزیت مولانا صاحبی کی چیات مبارکه میں اُن کا وندانِ مبارک تنهید ہوگیا تھا راسے بیاس بیں لہید کے کرمحفوظ رکھا ہوا تھا، تاکہ وصال کے وقت آپ کے دس مبارك بي ركع ديا جلئ اورقبرمبارك بيسا تقبى مدفون كرديا ماسئ رحيب معفرت مولانا صاحب نے وصال فرما یا توحا خرین براس تعدد بخ والم کا عالم متا . كدوه دنالن مبارك ركمت عبول كش يجمير وتكفين سع بعدسات أعظادن كزر كش متع که وه و ندانِ مهارک بادا کها رفیصله مبواکه و ندان مبارک کوقبرمبارک میں دفن کر نا حزورى يد بنا بخد سب مزارمهادك برحاح معصف ، كقبرمها دك كنول كرو ، دان مبادك کوفرشرلیت میں دفن کردیں چھڑت موانانا ساس ہے جمال ہے کمال سے سبت سے شائین إسس موقع بهیموبود تقے گرحضریت مولانا صاحبؓ کی بیبست و ضوکت کی وجہ سے سی کوج ذ ت نه موئی کرقبرمها رک بین وافل میوکرد ۱ ان سے چېره میا تیدسے بیده انتما کروندلان میادک کو آپ سے دہن مبارک با چا درمبارک ہیں مکہ دے - تنام حاصرین نے تصریت صاحبے کوکہا ى يەنرىغىدە كېسىماسخام دىر، آب قېرمبادك يىرگئة ،چېرە مبارك سے جاپ كو دوركىپ اور دنالان مبارک ان تک دس مبارک میں رکھ دیا۔ اِ س طرح آپ کم م خاص معصم صرف کولانا ساصبُ کے جالِ ظاہری ہے بھی مشرق ہوگئے ،

ائبی ایام احتکاف کا وا فتہ ہے کہ ایک شہد مغرب کے بعد آپ مطرت مولان معامرت سے مزار مہارک پر بیٹے تھے کہ ایک شخص آیا اور اُس نے آپ کی کلا و مبا رک کو کو لول اور ماشی کے بنجے سے آپ کی پیش نی اور سرکی تمام میلدم چیلدی جلدی جلدی اس کی انگلی اِس دیر بینرزخم پر بڑی ہو حضرت صاحب سے چیرہ مبارک پر بھا، توجک کیا۔ بھراُس نے ایک فولادی تلم جواس سے باس تھا ، محضرت صاحب سے یا مختریں دے دیا۔ اور کہا کے صفرت ولا، صاحبٌ الإنام ميرے باس لطورا مانت نتا تاكد آب تك بېنچاؤل و آب اسے آبول كريں. سخرت صاحبٌ نے وہ تلم ہے ليا مولف لكھتے ہيں كہ برددایت مولوی عمدا بن صاحب سے ہے ، جنبول نے اس حكامیت كو تود صغرت صاحب سے سے ، جنبول نے اس حكامیت كو تود صغرت صاحب سے سے ، جنبول نے ا

ماجی بختا ورصاحب اورمولوی عابرصاحب موافر کاست منقول ہے کہ حفرت منائب فرما تھے تھے کہ جب دنی جا کہ یں نے حفرت موانا صاحب کا اُسٹان ہی اور لفظ تھی کو بڑی کشش اور زبان لطیعت وضیح سے کہتے تھے اسلام علیکم میال سینمان ہی ۔ اور لفظ تھی کو بڑی کشش اور کھیں ہیں کے ساتھ اور کرتے ہے تھے اسلام علیکم میال سینمان ہی ۔ اور لفظ تھی کو بڑی کشش اور برمنت کے ساتھ اور اکرتے ہے تھے ۔ نیز رہ بھی کرجن دونوں میں حضرت موانا نصاحب میں اسلام کا کہ مزار دینواری کے ساتھ ، ہنے دونوں گھیے کھڑے کر برمنت کھت مقاتی جا گھڑے کہ مزار دینواری کے ساتھ ، ہنے دونوں گھیے کھڑے کہ مولانا صاحب ہے جبرہ مہارک سے سائے مشغول پیٹھٹا تھا گھڑا ہ وہ بھگران اور آ ب کی کوامت سے اس قدر فرائع ہوگئی ہے کہ انسان اگر تام فراغت اور آ ساتی سے ساتھ مرتب مولانا میا ہے کہ بہت فراغ ہوگئی ہے ۔ اس فقر نے مفرت مولانا میا جب کے مزار مہارک کی جبرہ سے درائی ہوگئی ہے ۔ اس فقر نے مفرت مولانا میا جب سے مزار مہارک کی جگر کا نی کھگ گئی ہے ۔ اس فقر نے مفرت کی سمت میں مشرق کی سمت

مشغول بنات تھے۔ اُس وقدت بعض حکایات واسرادیمی اُن سے سامنے بیان نرملتے بھے۔ نا زظہر سے بعد قرآن باک کی تلادت سے فا رغ موکرحضرت صاحبے اُ ن سے ڈیڈ پر فردجاتے جہاں *حضرت کا لیے میا*ں صاحبے قیام پذیر ہے۔ میاں صاحبے فر<u>ا تیے ہے</u> گراس وقت ئين خلوت بين آب سے سامنے مستنعول جيڪتا تھا۔ آپ بهت كاماضى كى حكايات اور اپنے اسرا دمیرسے سلسنے بیان فرولیتے تھے۔لعِن باتوں سے بادسے ہیں فرولیے تھے کہ انہیں کسی برہی ظامر درس - ان میں سے ایک وکایت حبس سے بتا نے سے متع مہیں کیا تھا - با ن کرتا ہون حضرت صاحب تونسوگ نے ایک دن ہردکایت بیان فرطانی کارمین دنوں چی دہلی منرلیف میں مصرت مولاناصا ویٹ مصر ارمبارک برمینتکف مقا بیجے اُن کی زیارت نعيب معانى يك مشغول بيطا عا جب سراطايا توديكما كحصرت مولانا صاحب مزار مبارک سے ہرتضریف لائے میرے ساتھ معانقہ کیا اور بہت ی نوازشات نرایس می*س نے عرض کیا کہ* یا حضرت ہوگ تو کہتے ہیں کر حضرت مولانا صاحب و فات پا كنه بس بهرة ب تبريد إمر كيدة الكفه بس رصرت ولا اصاحرت في فراياكم م وت منيى سيتد يالوهرف برده شريعت بيئ كاتب المروث كمات كعاب مانظ خرازی نے مقیک ہی تو کہلہے۔

مرگزینردانک دلنس زیوشلیش خبست است برجریگ عالم دوآراما نیز الله تعالی نے قرآن پاک بین ارشا دفرها یا ہے۔ درمن عمل صالحاً من ذکر ادانتی فلنحیک کے طاق طلیب کے س ورمن عمل صالحاً من ذکر ادانتی فلنحیک کے عطافراہی کے استعماد زارگی عطافراہی گے )

معضرت مولانا صاحب کے جہلم سے فارغ ہوکریضرت غونی زمان کہ ہی مشریف سے مہارشریف کے طرف مولای میں میں ایم میں میں ا سے مہارشریف کی طرف روا نہ ہوئے ۔ یہ مہندہ وں کی تقویم سے صما ب سے ایم اسلاس میں اس سال مہندہ مستان میں بہت بڑا تھ طرف ا منا ہے کا ل کے نام سے مشہورہے ۔ مصرت ما ویٹ فرطتے تھے کوان د نوں دہی شہر کی خندق کا شقول سے بُریمتی ۔ یہ وہ لوگ تھے ہو بھوک وقعط سانی کیوجہ سے فوت ہو گئے تھے ۔ آپ کی بہلی منزل فرخ نگر بھی ۔ بہشم دہلی سے بہیں کوس سے ناصل پر ہے۔ ویال سے کا تو دشہر کا طرف معان ہوئے۔ داستہ پیس ہندو کول کا ایک قافلہ ملا ہے وہ ریائے گئے گئے سے عشس کر ہے آریا تھا ۔ یہ تیس جالیس افراد تھے۔ صطریت صاصیح آئی کے ساتھ ہوگئے اور کچرسٹم آئن کے ساتھ طوکیا ۔ ایک مقام پر جب ان ہندہ تافلہ والوں نے کھانا وغرو لیکا نے کے لئے قیام کیا۔ توصطریت صاحریح آور آ ہا کا ایک رفیق اِس تی نلسسے الگ ہوگئے ۔ حال نکر آ ہے سے اور آ ہد کے ساتھی کے پاس کھا نے کے لئے کوئی چیز رفتی اُور رز ہی جبیب یں کوئی جیسہ تھا ۔ دونوں متوکل تھے۔

تا فلست الك بوكرايعي چندكوس كمط عف كردًا كودُل ني آپ برجذ كرد إ - آپ بھی مفاہد <u>کے لئے</u> ٹیا رہو گئے بیب ان ماہ زنول کومعلوم ہواکہ اِن فقروں سکے پاس کوئی مال منہیں ہے تو ابنوں نے اواٹا مناسب نرمجها اور بعاگ گئے۔ اِس طرح سی تعاہے تے حفرت صاحری کوان کے شریبے بناہ دی جفریت صاحب اپنے دخیق کے ساتھ پندکوس ادر گف راست میں بہت سے جا ایک درخت آئے ۔ میل کا موسم مقا ، آپ مجو کے نفے ، درختوں بريرط معد كنت . أورميل كعاسف كك - اشت بي جنون كاوبى تا قل ننگ سرننگ باؤل كل پنط وإن بېنجا . معنرت صا حبث نے إجهاك تنهيں كيا موكيا ہے . انهول نے بنا ياك مم يرتز اقول نے حلاکردیا اُدریمارا تمام ہال واسباب ہو ہے کرہے گئے بحضرت صاحبٌ فریائے تھے کہ وہ تین قرائی ویملے ہم پرصلد آورموے عظم ، انبول نے ہی ان بیالیس آدمیول کو گوا تھا۔ صغرت صاحب وإلى سدروانه موكر كانودين ببني أورشم كي مسجدي اترب سنقول بے کہ اس شہریں ایک کامل بزرگ امراد سے لباس میں قیام فیریستا ۔ اس سے ما تحت بارہ برايسوا ريتے . اور وہ سخف خال کی طرف سے د بار کا امير تقريکيا گيا شا . اس کا ام على عمدخال افغان مقار أور وه ست هعزت التُذفقة نبدى ابوالعله في سيمر بيدل بين سے تفاء شاوعرت السِّد مُكُر فَ سنبر سے رہتے والے تقے أوروبي أن كا مزارميارك بهي سے : بشرج و بنول سے بواس نقر کا بنب الحروث كانشر ب إيخ كوس ك فاصله یرے جب حرت ماحث اورشری سیدی شب ارش موت واس بزرگ امبرکوکشف سے معلوم ہوگا وہ حضرت صاحب کی خدمت بن آیا۔ آپ

نے سے اکراپ سے بقل گیڑا اور معالقہ کا۔ اُپ فرہ ایکا یک سے پیس کا یا۔ اسدم علیم کہتے ہے۔
کے بعد اُپ سے بقل گیڑا اور معالقہ کا۔ اُپ فرہ نے تھے کہ بیس جران تھا کہ کسی جارہ ہیاں
کے بعد اُپ سے بقل گیڑا اور معالقہ کا۔ اُپ فرہ نے تھے کہ بیس جران تھا کہ کسی جارہ ہیاں
کے بغیر ہیں ہے جاس کیسے آ یاسیے اُور طاقات سے وقت یوں معالقہ کرتا ہے جیسے سر
قاریم دوست ہو۔ یہ کیا معاطرے آخرا سما میر نے کہا آئ دات آپ کی دعوت میرے
قاریم دوست ہو۔ یہ کیا معاطرے آخرا سما میں اُپ سکے فریرہ ہے آخرا کا۔ آپ نے قبول
کیا ۔ دہ ا پہنے آدمیوں کے ساتھ والیس بھا گیا ۔ دات سے وقت ہم طرح سے ممالفت کھانے
کھا ۔ دہ ا پہنے دامول سے ہم اوا آیا۔ کھانا کھا گیا اور ہے باتی ہیا وہ سی سے در در بیٹوں کے
کھلا یا۔ یہ وہ اوگ والیس بھلے گئے۔

معفرت صاحبٌ فراتے تھے کا ادات عشاہ کے بعد سجار کے سب ہوگ اور میرا رفیق بعى سويت بوست من بين مشغول بيقا غاكر ايك شخص درويشول كے باس بي آيا. السلام عليكم كيا أوربيط گيا - بهلي بات يوتچسست كي وه بريتى كدميا ل صاحب آپ كوفلال جگه النُّدَّتُعا ئَى خَفُرُا قَوْل سے يَوْب بَخَاتْ دى : فلاں جُگُد آپ مے سابھ بِدِمعا طربہوا اكور فلال مقام برآب سے سات فلال معاطر بوا -اپنے کشف سے ذریعے اُس نے اُنی باتی کیں کہ بیں حبران رہ گیا ، بگی نے بوجہا کہ آپ کون میں اُوریس خاندان سے میں ۔ اُس نے کہا کہ یک دہی امیرہوں جب سنے اُپ کی دعوت کی عتی- اُور ماہ کات کے منے میں اُیا عقا ، میں نقشبندیہ الوالعللّ يه خان لأن سع مول أورشاه عزت النّدماحب الوالعلَّا في سع مريول بن سع ہوں۔ پُیں نے کہاکہ آپ نے اس ہوال کو ہمرانہ ہوس میں کیوں پوشیدہ کیا ہے ۔ امیر نے كهاكه ميرس شيخ كابي محمسيت يمجر عجدكها كدآب ميرس ساعة ميريت ويو يرعبس ألار محدير متققت فرائيل بنل اكن مع ساعة اك مع ذيره برگيا- آن مع ذيره سك كرد فين کا پہرہ تھا۔ نگریہ ہیں کسی نے مذدیکھا ۔ ہیں اُن کے ٹیمہ ہیں گیا ہی دیکھٹا ہوں کہ اس خیر سیں ایک چار پائی ہے الداس ہر ایک مکافٹ بستر بھاہے۔ جار پائی کے باس معتلہ بھیا تقا مجصواس بريطاديا يونكرمصلة جامياني كوتريب عقاءميرا إعتواس جارياني ك مكاّف لسترمر منبا كاد يكتابول كالبشرك ينج مجترك بطرت بطيت مشكرين بن

ئِں نے جاناکہ س بزرگ نے بستر کے پنچے یہ میٹروں سے پخشے اس مئے بچھائے ہوئے ہیں کہ تاکہ اکام ونین د میٹرریڈ آئے ۔

وہ امبر میرے پاس بیٹھ گی اورمیرے ساخة گفت گوکرنے لگا۔ اپنے اعلے مغامات سے بارسے ہیں ابسا ایساکلام کیاکہ میں حیران رہ گیا۔ بئی دیرہ کاس خیر ہیں مقتموا رابع بعرمجه رخصت كيا أورسسجارتك ميريت ساعقداً باليجريكين لنكاكداً ب كايجي یہیں نیام *کرب بیک نے کہا کہ بھے* ابنے مرف سے پاس حاضر ہونے کی حلای سے۔ وہ نا ماناكیتے لكاكدا ب ميرى خاطراكي وال اور حزور قيام كريں - لاجاريس دوسرے روز بھی وہیں رہا ۔ دن سے وقت پھراسی امیرانہ لباس میں میرسے باس آیا ۔ رات ہوگئی تو اُسی درویشا ز لباس پس آیا اُور چھےا چنے ساتھ اچنے ٹیمہ میں ہے گیا اور کا فی دیرتک کلام کرتا دیا - دخصست کرنے سے قبل کہنے انکاکہ اِسس داستہیں ڈاکو بہت ہیں اِس سلے آپ كے ساتدادى مونے جا مين اور راسته كاسفرخرے ہى دمندى ين ايك رقعد لكمدكر عجع دیاکه بیکا نیرین حس دو کان بریمی جامین اسکی رقم وصول کرایس و اس سے بعدایک بهت بطام يطالة وعطاكيا أوركهاكراس للويس سے أدھاكسى دوسرے دروليش كاحقد ب روه نودى أكرآب سے معدد كا- نصف آب كامقى بير مجهد رخعت كويا -دوسرے روزیں ویاں سے روان موگیا - میں قصبہ سنگھا نہ کی طرف آریا مقاکد کا تو د اُورِینگھا دیے درمیان ایک درولیش آیا ورکہنے لنگا کرمیاں ہمارا معتد دسے دو.، یں نے وہ لڑواسے دے دیا۔ اُس نے کم بندیے بھٹری نکالی ۔ لٹروکا ٹا نصعت بنودیے لااورنصف مجھے دسے دیا ۔ سنگھا نہ بہنج کریس ئے ایک خانقاہ میں قیام کیا . خانقاہ كعارت برانى متى مگر ببت بوى دات ين نے دبي قيام كيا . دوسرے دوز قصب ورق

سے ہوتا ہو، مہارش لیت پہنچا اُورا پسٹے ہیردم رضدی طاحر ہو کر قام ہوسی کی۔ کا شب الحروف کہناہے کر معرف صاحرت کا دبی شرلیف کی آماد رفت کا یہ قصّہ میچے سپے۔ اِسس ہیں دُرّہ برابرسفید منہیں سپے ۔ بلکہ ایک دن سنگھ فرفتر لیف ہیں میرے

بس بینجا راس قصبه بی ایک کامله عورت مقی - اس سے ملاقات کی بھر بہتیر سے راستہ

قد دکوب نے اس فقر سے اوجها کہ بجم الدین تنہا را گھرکس شہر ہیں ہے : چزی ہے ، نے معنہ ت صاحب کا دہلی شریف کی آمد ورفت کا فصد آور کا آور سنگھان اکر ہجرو کے راستہ سے سفر کا ذکر حاجی بختا ورم توم اکور دیگر معتبر احباب سے متن ہجا تھا ، اس سے میں نے عرف کی کرف پندرہ کوس کے فاصلہ بہہ اور ہجرو ہما کے تھے معید مغرب کی طرف بیس کویں ہر کی طرف پندرہ کوس کے فاصلہ بہہ اور ہجرو ہما کے تھے میں مغرب کی طرف بیس کویں ہر ہے ، جب کوئی شخص سنگھا تہ سے چورہ کی طرف چلے جہو تھینوں تنہ راستہ ہیں صور آتا ہے ۔ وہی میراشہ برہ و فرا یا ہم نے اس علاقہ کو دیکھا ہے ۔ بھر اوجها کہ ایک ورونیش صفت فقر کا مل حیرت اللہ مقار اس معلی میں رہتا تقا ، اب زندہ ہے یا مہیں ؟ بئی نے عرمن ؟ یہ قبلہ وہ فوت میں جہا ہے ۔ وہ موضع بہتر میں ہوجہو تغینوں سے یا بہتیں ؟ بئی نے مرمن ؟ یہ قبلہ وہ فوت میں جہا ہے ۔ وہ موضع بہتر میں ہوجہو تغینوں سے یا بہتی کوسس مشرق کی طرف ہے ، رہتا مقا ۔

معنرت صاحب بنے فرایا کہ جب بی دہی شریف سے دوانہ ہوکر فرخ نگر کے در استے سے کا آود آیا آود ہاں ایک امیر سے ملاقات ہوئی تھی جوصا حب باطن تھا۔ اور میں معزت الملاصا حب کا مربد تھا ، کا آود سے جل کر ہم سنگھاڈ آئے ، وہاں سے ہم نے الا دہ کیا تھا کہ مہاں عزت النافیان حب سے طاقات کی جائے ۔ گر بہالا ساتھی ذکر ہم الم جون کا بنیال سے کراسس سفر ہیں ہفرت کی الاجاریم نے چوروکا لا ستہ اختیار کیا ۔ کا شب الحروف کا بنیال سے کراسس سفر ہیں ہفرت میں کو فیے رکو اس لئے معاور آخر المیں کو قد میں کو بس کے اس لئے کہ موری سے اس کے اس کے کروب بھی کوئی سیا فرسنگھا نہ سے چورو جا گہے تو شہر جہر تو فیصنوں لاستہ بی آئے ہے ۔ اس کے ایک بی دن صفریت صا حب ہوئے تھے ۔ فیلے معزوت میاں حاجی بخن ورصا حب ہوئے ہوئے ہوئے تھے ۔ فیلے معزوت میاں حاجی بخن ورصا حب ہوئے ہوئے میں میارک کی الف کرد ہے تھے جزت میا حدیث کی الف کرد ہے تھے جزت میا حدیث کی الف کرد ہے تھے جزت میا حدیث کی طرف میں جو نے اور مسکرا کرفر وایا کہ تجم الدین تہا ہے ملک ہیں توب میارک کی الف کرد ہے تھے جزت میا در دی خوری بیان فر کا ٹی کرجب ہم آس سعر میارک کی المین تہا ہے ملک ہیں توب بیا در ورضا عدی بیان فر کا ٹی کرجب ہم آس سعر میارک پی

دملی سے آسم نفے تو قرق نگریے شہر سے ہندؤہ ل سے ایک تائلہ کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔
پھراکیہ مقام پرہم اُن سے جُدا ہو گئے۔ بہیں بین ڈاکو ملے جب ہم نے اُن پرصاری تو وہ
مجاگ گئے مگروہاں سے بھاگ کر اُن بین ڈاکوڈل نے مندوکول کے اُس تا فلر کوما ایا جن
سے ہم جلا ہوئے مقے۔ وہ ہندو ہمیں چاہیں افراد منے گران بین تواقوں نے اُنہیں ہوئے ایا ،
حب وہ کتا بٹا تافلہ ہما سے نزہ کے بہتا تو ہم نے ان کا حال ہوجا ۔ وہ کہتے گئے ہمیں بین میں ما وی نے سستراکر فرطا کر بین آدم ول نے تہیں چاہیں وہ کو قط ایا ۔ تہا ہے بعضرت صاحب نے مستراکر فرطا کر بین آدم ول نے تہیں چاہیں کو گوگ ایا ۔ تہا ہے ملک ہیں انتے بہا درلوگ ہیں .

منقول ہے کہ ایک بارنما نیم فرب اکر نمازعشاء ادا کر نے ہے بعد تونسد خراف میں معضرت ما حرب بیطے ہوئے تھے اکر ہم چند فلام آب سے وجود مبارک کا اسٹن کریہ سے کے کہ محمد کرا کرم خاص نے عرض کی کر قبلہ وہ مبنڈی ہوگا آور سے امیر نے آپ کو بیکا نیر سے افرون بیکا نیر سے دی تھی کہ تا نہ الحرون بیکا نیر سے دی تھی کہ تا نہ الحرون کہنا ہے کہ بیس کہ ایس نے کہ ایک میں کا نہ بیا نیر ہے ہو جہنے کہ ایس کہ ایس کہ ایس کہ بیس کے داستے مہار شرافیا ہے ہو جہا نیر سے سام وکا رسے سے تھی آپ سے پاس مرجود تھی ۔ آپ نے دہ کی وروب میں کوئی سبیل اللہ عطاء کی دہ بیکا نیر گیا ، اِس ہنڈی کو نولوایا ادر ۔ تم وسول کرنے ایپ معرف ہیں لایا ۔

کا تب المروٹ کہا ہے کرصفرت صاحبؒ اکٹراٹس امیرکا ڈکر اپنی محفل ہیں کیا کہ تھے جب بی سلطان ابلاہیم اُ دیم بنجی کا یا دوسرہے ایلے بزرگوں کا ڈکر آ اُ ہے جوب سِ فقیری ہیں کا مل بزرگ ہے تھے اس فقیرنے باریا اُس کا ڈکر آ ہے کی بزرگ ہے تھے۔ اس فقیرنے باریا اُس کا ڈکر آ ہے کی فربان مہارک سے شناہے ،

منقول شے کرصاح بزادہ میال عبدالتُّرصاحبُّ بن میاں نویٹسین صاحبُّ بن خاج نورالقی شُم پکُر بن صفرتِ نواجہ نورجُرِّ مہا روئی اس نیتر کے سامنے ارشاد نوا<u>تے تھے کہ مَں نے خود ہ</u>فرت میا صبِ بلرُّ کی زبان بہارک سے سُٹنا نفاکہ جب ہم والحک سے بہارشریف کی طرف ا ہنے بہیروم رشنے کی فار<sup>ٹ</sup> بیں آرہے متھے تو بھا ہے سانھا بک اور دفیق میں تھا ۔ جب ہم قصبہ وَلَوَّ سے روارہ ہوئے توغنورى دورجائديم داشته جول كئ يمولط اورتاج تترورك ورميان يجيس د٧٥. کوس کے جیکل سے کرجس سے درمیان کوئی آبادی مہیں ، ندکنواں سے اور ندیا تی کا چینمدسا اعلاقہ سخت صحرا ہے۔ راستہ کم ہوگیا میرے بوتوں ہیں او ہے کی سخیں عیں دالسی میں بک نے پنے ں سے سورائے دیکھے ۔ میں نے اپنے ساکتی سے کہ کہ ہم راسته بعول گئتے ہیں اور واپس مخطط کی طرف عارسے ہیں۔ اُس نے کہا کہ بین وری منبس کآب سے ہوتوں کے نشانات ہوں۔ کئی آدمیوں کے جو توں سے تلووں میں منے ہوتے ہیں یمہی دوسرسے سے بو تے سے فشانات ہوں گے ۔ گرحقیقت ہی متی کرمیرے جوتوں سے نشانات تتے اورہم راہ گم کرچکے تھے ہم تقوری دورہی گئے تھے کے غیرسے ایک شخص بیز بوا وه دوست دونول بانقها" آريانفا -اس نے كهاكمبيال صاحب برداست صريب جاسبے ہیں، والیس وَلَر ی طرف جا آسے اس سے ان رہ سے جا پار آپ کاراستروہ ہے آپ آس طرف جائیں۔ تم حیران رہ سے کہ اس جنکل میں دور دور کا۔ آباوی کا نشا ن نہیں ہے . سیدن معبی صاف ہے . دورسے آس یہ نظر میں نہیں کیا . کہا سے اجا کا ظاہر ہوگیا بہرحال ہم آس سے بتائے ہوئے را ستہرجل پڑے ریندفام ہی <u>لے کشے تھے</u> کہ وہ فائب بوگياريم تے جاناكرو تخص مروال عبتب بي سے بوكا . والله اعلم والله بي جانيا بنے

## مهارشر بعب بين قيم

( دہلی شریعت سے مہارشریعت پہنچنے ، دہاں بہنے ہر ومرکشد کی خدمت میں مدت مدید تک قتیا م کرنے ، علم سلوک حاصل کرسلے اور مجا ہدہ کرنے کا ذکر )

حعنرت غوش زمال مجب شاه بجهان آباد دبلى سع سخيروعا فيت وابس آكر لين بيمرو مُرشد مصنت نواجر نور محتزم باروى تك پاس مهار شريعيت بيني كئة تو ويال اين مُرشد كى مرايت كم مطابق ذكر مجامده ادرت عولى مين مصوف بوكية بي آب تمام رات وكرج رطبندا وارسے كه تفت اوردن دات ذكر پاس الفاس وروقوب قلبي ميں بسر كرت من منت تبدئ عالم كى توجَرْض مى ديكر خلفار كى نسبت آب بربهت زياده متى ـ مصرت صاحب مبارشريف ملى ضائجتن مهارى مجدين دست مقدادروس عبادت مين متنول سیقے تھے البتد کھری کے وقت صفرت قبلاعا لم کی خدمت میں زبارت اورتب تفتوف كالبتي لين كيد كاخر بويت يقد أيد المقالبين فقرات الوائع عشره كاسله اورفصوص الحكم دغيروا بين شيخ سي برهي معفرت قبله عالم يمهى كبى خود بھى آبيد كو سيلف كے سلف خداسين مهار كى سيدى تعتر بھيب معطبة ته سایک دن فقر کاتب لحروف صرت قبلهٔ عالم کی خانقا ه بی مطرت صاحب ا كدىنككرمين آك كى غدمت مين بعي تها رائس وقت صاجراً دوخو اجر محدد بن حضرت خوام لُّهُ الْمُعْمِن عصرت خواجه نور مُحدّمه، ويُن بهي حصرت صاحبُ كي زمايدت كے مائے اتنے موسقے عظے ظهر كا وقت تھا مصرت صاحب في فرماياكم ايك دن يد فقير خدا سجن مهار كى مسجد كور مي سبي بلندا وارسه وروش الحاني كساتف ديوان حافظ يرهد واتعاكم اجانك عصر قبله عالم تشريفية سي آئ مين فورًا خاموش موكيا اور ديوان حافظ كو رهدويا وصورت

تبدعا لم الى تعظير كے سلے اُٹھا جبار عالم شفه مكراكر فرما يا كديار ويدسب الله كبار شور موريا تھا ميں نے فرص كيا كەھنرت ميں ديوان حافظ پٽرھار يا تھا مفر ابا آپ بھى كچھ نُساوُ ميں نے ھنرت قبلہ عالم اگر يہ شعر سنايا :

كمار صنعت مت طرث يد

كررُ وك زست را زيبا نما يد

مصنرت قبلهٔ عالم منهت توس مُوك اور فرما با ينوب شخر مي ها - ابرم سد مى سند . حضرت قبلهٔ عالم شخف بدشخر مي عا :

> مگولمم پیریشدی دوق عاشقیت نمامذ شراب کهندٔ ما مستی د کرکه دارد

يتمام قصد تفصيل كے سائق مصرت فيله عالم شك منا قبات بي مكھا بئواہد اوراس شعرسے فقير كانب الحروف بيركيسا ذوق وارد بؤا اس كا بھى ذركر مناقبات بين موجودہ ہے۔

منقد آب که اُن دون مهار شراعی اورگردد نواح بین چوری کے واقعات
بہت ہوتے تھے اس اسے گاس علاق بی چور بہت متھے ۔ عام طور پرجالے بچوری
کرتے تھے ۔ اور دہ خاص طور پرکائے بھین کی چوری کرتے تھے کہونکہ لوگوں کو
کائے جین کا دودھ بہت کم میٹر آ نا تھا چونکہ صرت صاحب دکر وفکر اور کرت عبادت میں دن دات مصر دف دہت ہے ۔ وفا اُف وا درا دی کرت کی وجہ سے
عبادت میں دن دات مصر دف دہت ہے ۔ وفا اُف وا درا دی کرت کی وجہ سے
اُپ کوخٹ کی بہت ہوجاتی تھی اس کے آپ دونا ندود دھ بینا چاہتے تھے ۔ تا کرجم
اور دماغ میں قوت کے حصرت صاحب فراتے تھے کہ ایس اس تلاش میں تھا کہ
اور دماغ میں قوت کے حصرت صاحب فراتے تھے کہ ایس اس تلاش میں تھا کہ
کی ایسے گھرسے دودھ قیمناً خرید دل جس کی گائے چوری کی نہ ہو ۔ خیا بی میں نے مبحد
مذکور کے قریب ایک گھر تلاش کرلیا۔ مرشخص کو اعتماد تھا کہ اس گھرسے دودھ لینا شروع
مذکور کے قریب ایک گھر تلاش کرلیا۔ مرشخص کو اعتماد تھا کہ اس گھرسے دودھ لینا شروع
مزد یا ۔ چید دن لیا۔ ایک دن ال کے گھرسے دودھ لینا شروع

سنخف صاحب خاند سے مکراد کرر ہے بین نے بوجھا کیا بات ہے کمی نے کہا کریا گئے جن کاتم دودھ پیتے ہو۔ اس شخض کی ہے اورصا حب نما نہ چرا کر لایا سُواہے میں نے توب کی اور دوبارہ اس سے دودھ نہا۔

صاجزاده میاں نورجنش مهاد دی ساده نوان خانقا محلی قسیدعالم اور دسرے علام رسول خان صاحب سے کا تب الحروث نے بیری بیت سی محقی اور دو سرے بہت سے معتبر صفرات نے بیری بیت سے معتبر صفرات نے بیری اس کی تصدیق کی ہے کہ ایک بار صفرت قبلی کا نظام الملک نواب غازی الدین خان کے ڈیرہ بر قیام فرما تھے ۔ نواب صابح صفرت قبلہ عالم ہے فرایا کہ منواب صابح صفورت بر کھا کہ منواب صابح صفورت کی کہ منواب صابح صفورت کی کرے میں المد علیہ وکر کے نظام المد کے بیریم کی اور محرم واز تھے دصارت قبلہ کا المد نے فرایا کہ منواب صابح صفورت کی کرے میں المد علیہ وکر کے سلسلہ برسلسلہ علی منوف تروی ایک کے بیریم کا نامی سے کہ منوب کی میں کوئی دیں ہوئی میں نے اس دیک کو بہت نورج کیا ۔ اور تھا م جہاں دا یوں کو عطاکیا مگرائس دیک میں کوئی دیک میں ہوئی اس کوئی منہوئی اس کوئی میں کوئی کی نہوئی اس کوئی ایک کیا مالک آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔ فرایا کہ آب کے مربد دل ہیں سے کون ہوگا۔

«میرا دل چاشا تقا که مذکوره دیگ میا ل صاحب مولوی نورخمد تا ردوا له صاحب کو دول رنگر المندكاحكم اس فيقركو يهبخاب كريد ديك محتسليمان روسكيركوف دى حات بي اس امر میں مجبور سول۔ اب یہ دیگ ان کی قسمت کی ہے ؟ نواب صاحب نے عض کیا کہ وہ روسلیم عجديى دكعايش بصرت قبله عالم حنيايك وروليش كوجيجا كه حضرت صاحب كربلاؤ ـ آب آفے جعنر ت قبله عالم جنے فرما ياكم ميال صاحب وه كتاب فقرات جو آب كومطالع كرف دى تقى حقاظت سے ركھنا ، ايس نه بوك كم سوجائے ۔ وہ كتاب حدیث مولانا حمام كاتبرك ب- المول في مح على تقى صنرت صاحب في في عون كباكه مين اس كما ب كو حفاظستىسى دكھو*ں گا.حفرت قبلدعا لمرشنے فر*ا باكسس *ہى بات <u>كيمن كے ل</u>كے ہيك* بلايا تقا جب حضرت صاحب ولهي جد المكن قوصفرت قبله عالم في فوايا كم نوا صِلْحب میری اس دیگ کامالک ہی روسیلہ ہے ۔ نگراس باش کواس روسیلہ کےساجنے لخا ہرند کمریں ۔ 🔻 حب وتحت قبلهٔ عالم ح کی ریگفت گونواب صاحب سے ہوئی۔ اس وقت اس حکبس میں سبت معتبر النخاص وجود تق اس حكايت كى تصديق لب م الدّشاه صاحب در دريش نے ہی کی متی اشا وصاحب مذکورخاندا ن سروردیہ سے عقے قصید مالری شوق شاہ يس رستے تھے جومها رشرون سے قربی ہے اور حصرت قبلہ عالم سے بہت اعتقاد فر محیّت رک<u>ھتے تھے</u> اہنوں نے حضرت مواجر توراحکر بن حضرت عواجر نورمحکر مهاروی کے ماھنے میں مطابت بوں بیان کی تھی کھہ:

. بین أیک دفعه بصرت قبید عام یکی قدم بوسی وزیارت تصدیم کیا موا تفارأس وتت حدّت قبارعا لمرُّ لُدُب عارْي الدِّين خان صاحبٌ كم دّىدە يرىجرە مەرتشەيلىن فرماتىڭە بىردىزى نورمى ئار دوادھاھىڭە ، ت<mark>ۇنى</mark> ميدعا قل صاحب ما قط جمال الدين مله في صاحب اور د مكر دروي ان المِصفِه حاصر تق بيونكم جوه مين حكمة تنك حقى اس لمن مين جره ك بالمرسيقيا تقاءاس وقت مضرت قبله عالم الشف نواب صاحب س مغ طب مؤكرية قصّه بيان فرايا تفارب الله شاه صاحب فرطت تق

کجب حضرت صاحب (شاہ می سلیمان تونسوی ) حضرت قبار عالم ایکے سلیمان تونسوی ) حضرت قبار عالم ایک یا حضر سلیمان تونسوی کیا کہ یا حضر میں میری سفار سنس اس دو ہیلہ کے پاس کردیں تاکہ آب کے بعد وہ سرطیح سے اس فقیر کی طرف توجہ رکھیں محضرت قبدعا لم شف حضرت صاحب کی سفارت کو اور فرمایا کہ "میاں صاحب میں سبم اللہ شاہ صاحب کی سفارت اور ان کے حال پر آب کے پاس کرتا ہوں ہمین نہ ان سے دعایت کرنا اوران کے حال پر شفقت دکھنا کے حضرت صاحب شف معالیت کرنا اوران کے حال پر شفقت دکھنا کے حضرت صاحب نے قبول کیا

منقول ہے کہ ایک دن نواب غازی الدّین خان صاحب کے مکان برجہس سماع تقی یحضرتِ قبلہ عالم چمتمام خلفا را ورمر بدان المِ صفہ بھی اس محفل ہیں موجود تھے۔ تو الوں نے مول ناجا کمی کی یہ غزل مرجعی :

ا گفتی شنب بخواب تو آنم و مے چسود اچوں من بعم بخواب تو آنم و مے جسود ا دارم تعلم بتوعی مقدم آست دال سمند السسنگدل برغمنت این شتا بجیبیت گرمن به غرق به تشر محمض زشوق تو این سید پر به بست و جینسم براب جیبیت ازمدرس بکعبه روم یا به سے کدہ ازمدرس بکعبه روم یا به سے کدہ برد مرقب برائی میں تواب جیبیت جاتمی چرلان مے زنی افریاک دامنی برخس د قراتو این بهد داغ شرا بجیبیت

حصنرت صاحب پراس شعرسے کہ" از مدرسہ بکعبہ دوم با بہمیکدہ" برمد کیفیت ہوگئی۔ اس قدر وجد غالب ہواکہ دونوں ہنکھوں سے خون کے فوارے جاری ہوسکتے مصرت قبلہ عالم شکے پیرا ہن مبادک پرجھی خون کے چھینیٹے پڑے ۔ اِس

حا لمتٍ وجدمين حضرت قبلاً عا لمرحك و ومتول كركيرٌ كر وصرت قبله عا لم ح كاطوا ف كم في ملکے ۔ دیرتاک وجد کی مانت رمی ، اس کے بعدسے سوسش موکر کریوسے محضرت قبله عالم النف قوالول كومنع كردياكرس كري سمارا فقرم رحابت كالم معارت صاحب كواتظام المجروين المسكَّة وصرت قبله عالم شف ابني جا درميارك أب يروال دي-پير*صاحبز*اده نوراهمرصاحبُّ. قامني محدّعالق صاحبُّ اورما فظ محدّجال صاحبُّ كولهيدكي سهجود كرخود لينه مكان يرتث بعين المستحث منا زُفلِ تك حضرت مناب ب بریش پر اسے این منا ذر کے وقت ہوئی میں اسکتے اور سیدمیں تشر کھنے کے ۔ كأتب الحروف ف يوققه حضرت صاجزاده نور تخش صاحب مهار وي سع بعي شنا ب ده فولمترتف كد: \* بيرسف ايت عِدِّ كرا مي حضرت نواج نورا حمد صاحب سے بھی ایسے ہی صُناسیے'' میکن مولوی غلام رَسول حُینر بها دلپورٹی جو حضرت غوت ہے ' ك باعتما دمريدون بيستق عا فط فدا مبتن صاحب سا وروه اينه باريا فيظ محدّم معود (حضرت قبله عالم م كيات دمختم) سعيد واقعداس طرع بيان كريت بي: م نواب صاحب كمكان برحب عبسس سماع ننروع موى توصفرت فعبارها لمرح میرے سلمنے کھڑسے تھے اور میں ان کے بیچیے کھڑا تھا یعضرت غوت زمال اس قت مبرے بیاد کے برا برکھ استھے۔جب میں نے حضرت صاحب کی طرف نگاہ کی تو النك أرضار يرخون كى نهر حارى فتى رمين حيران ره كيا ورا دب ك ساته أسب ت آبستنصرت فبلما المشك دوش مبارك يريا غدركما تاكدان كوحضرت صاحب كيه حال مص خبرد اركر ول مصرت قبلة عالم شفيرا وكرم ميرى طرف توجه فرما في اور میری طرف دیکھا۔ میں نے آمہتہ سے اشارہ کمیا کہ حضرت اس دوسیار کاحال ملاحظ فرايش يحبب ديكها كه آن كي دونون آن نتخفول سي نون كي نبر جاري سے تو تو آلوں كو من قوادیا بس حصرت صاحبٌ زبین پربے ہوش گریٹے ۔حصرت قبله عالم جنے اپنی جادرمُبادک حضرت صاحبؓ پر ڈال دی ا و رحا فیظمنعو د کوفرمایا کہ حب کک پرجان سوش میں نہ اُجلئے اور لینے مکان بیر مذحیلا جنئے اس کے نز دیک رمیں ۔حاجی پور

کاتب الحروف کمتا بے کہ انبی حالت وجد وحدت صاحب کو تین چار مرتبہ
موئی ہے بہلی مرتبہ حضرت قبلہ عالم کی زندگی میں مہارت دھی میں جس کا ذکر موا

موئی ہے دوسری مرتبہ حضرت قبلہ عالم کی زندگی میں مہارت دھی جس منقول ہے کہ کوخت قبله عالم کی ہے

اس کا ذکر کرتا ہوں نہ میاں فور حبین صاحب مہادوی سے منقول ہے کہ کوخت قبله عالم کی ۔

مے وصال کے بعد بہلائی می تقایا دور ان خانقاہ میں بوقت چاشت محفل ماع تھی ۔

یدہ بھی موج دیجا ۔ اور حضرت قبلہ عالم کے تمام خلفاء بھی موج دیتھ ۔ نوا غانی الدین فائی بھی موج دیتھ ۔ نوا فول سے شخ جمال شنی فیروز پوری ، جو صدرت قبلہ عالم دیکے عاشقول اور مرد بال حجاز میں سے مقع ، کی یہ غزل شروع کی :

 144

حضرت صاحب يروجداس قدر غالمب مرُّواك عين حالت وجديس صاحب تراده غلام فيطف بن خواج بزرال صريتها يكرجواس وقت جيوت ني عقراد محبس ب موج دیتے کینے کمذھے پر اعظالیا مجھی حضرت قبلہ عالم شکے روصنہ شریعی کے اندر حا ا وركم بالمجلب مين أت تقد حيذ باد السامي كميا . بعد مين حب ب سرستى غالب آكمي ا ورکر دن بحث ہونی شروع موئی تو بناب صاحبرادہ موصوف کو گردن سے آبار دیا او نو دزمین برہے ہوئش ہوکر کر ہیے بحب جباب تمام موئی توحصرت صاحب کولنگر والدجره مي لائت كه آپ كالخريره مي ومي عقاء ائس وقت حافظ فخد حمال صاحب قاصى محدِّما قل صاحبٌ اورنواب غازى الدّين خان صاحبٌ ثمَّا مرموع ديق يحب حضرت صاحبٌ کی منبض دیکھی توسمِن ندتھی۔ نواب صاحبؓ نے فرایا کہ بیروا قعبہ حصرت خواجہ قطب الدين سختيار كاكي كے واقعه كيمشل سے يا ہنس تھي حصرت احراجا ك اس شخر إ وحد موا كفا ادراسي يروصال فراسك عق : ع برزوال ازغرب جانے دیگرات كنشتركان خخب يتسليم را بِس مُرَسَى كو كُمَا نَ تَمَا كُرْحِهِ رِت صاحبٌ وصال فرماكن مبي . جب نمار ظهر كا وقت بهيا توحديت صاحبك كويوش أكيا- أيظها ورنماز صب معمول اداك مي تیری مرتبه جاجی بورشردون می حصرت مولوی نور محمد نار و والدها حال کے عُس مُبارك بِرِهِي آبِ كو وجد مؤا حيائية به وا قعداكترم عتبرصرات سي مناسِ نام طور پرمولوی محمو دمفتی صاحب <u>سے مُناس</u>ے اور تحقیق کیا ہے۔ ۹ و وطاتہ تھے که . معبئن خو دامس وقت مصارت صاحب کے پاس مو بود تحار سوننرت صاحبے مصنر قبهٔ عامم كيفليفا عظم مولوي نور محقر نارو والهصاحتيث كرع سمبارك يرعظ تنطف سه حاج کورتشریعین لسنے ہوئے تقے۔ نمازا متراق وجاشت سے بعد مجسس ساع يس شركت كے بيئے آئے ۔ قرالوں نے اس وقت يدمندى مرود كايا-میرے میرے مینول مت کوئی آ کھونال میں میرلنٹی ناں منگ کھیڑاپذی ساہی ناں میں چوکیہ بیٹی

مولوی محمو دمفتی کہتے تھے کہ میں اُس وقت حصرت صاحب کے قربیب کھرا تھا۔ حصرت صاحبؓ کویسے تواس راگ پرمبہت رقت ہوئی۔ بھربیحالت ہوئی کاروتے ہوئے اور دونوں م تقریبلتے ہوئے قوالوں کی طرف جاتے تھے اور اسی عالت میں اس استصفي يجديارايها بي كيارة خرعا لم جربت من اسكة ودول انكس ككول كراور چرو مباک اسان کی طرف کرے ایک میکہ کھراسے رہ گئے۔ کافی دیریک اسی حالت بين دَسِه - يصرزين بركريسي - اس وقت دونون المنكمين كفي تعين - نسكاه آسان كي طرف تقى - المنكفول مي حركت مذمقى - ا ور ندمى بيك جيك تقد حب بنجل وكيمى تو وه على كم محى - ائس وقت يركمان كياكيا كشايد وصال فراكي مي بياشت سدىسكر کر تک مہی حالت رہی راسی حالت میں صفرت صاحبے کو ڈیرہ پر سے کئے جمعے ڈن في ظرى أذان دى توحيزت صاحب كے ابك پا دُل كوعركت موى وجرد برصوكي كيفيت طاري بوكمي ميري طرف المحين كرك فرطايا يسام ولوي محمد دنماز كُو و قتسب ؟ بيسف وض كديكه ابهي اذان بولي ب ورايا يا ميرس يا وسالت وجدين عبله كي طرف تونهني موسلت ؟ يسف وض كيار بني - يصر فوا يا كم مبرى زباب بركونى كلمة بي سترع تونيني آيا ؟ ميسف عون كياكنيس - فوايا يا الحدالله - مونوى محود مجھے اٹھاوئر میرے تمام اعضا سخت ہو کئے میں۔ انٹیں کیٹے سے کس کرہاندھ دور سیسنے سرسے بیکڑی آناد کی حصرت صاحب کوا تھایا ۔ اور آب سے اعضاء براینی كِيَّرْى كوبالمدهديا - اس كوبورا بي نمازك سائة تشريعيد في أ

سماع میں دجد کا چوتھا وا تعدید کی سے اوراس کے دادی میاں محدیصالے میں جو حضرت ماحبیہ کے بیا ہو حضرت ماحبیہ کے اللہ میں است معلقے دواس کا تب الحروف کے سامنے فران سے تھے۔ گذایک دفعہ معنرت ماحبیہ کا مراب کے ساتھ تھے۔ احمد میں ترکت کے بعد واپس تشریف کا رہے۔ تھے۔ احمد تقال نے دوال ساحبی کو دجد ہوگیا۔ گھر کے توال نے فران میں حضرت صاحبی کو دجد ہوگیا۔ گھر کے توال نے فران میں حضرت صاحبی کو دجد ہوگیا۔ گھر کے

كويُت پرسے موایل معلق مركفي آپ سے سيند مبارك كردائيں طرف سے حول كا فوار ا جارى موكيا ، درآپ كاپيران مبارك فون سے ترموكيا -

منقول ہے کہ ایک دن حضرت صاحب نے فرما یا کہ جب میں د بلی سے مہار شریعیہ آئی توصفہ ت قبار کا کروں کے ایک دن حضرت صاحب نے فرما یا کہ وہ ایک دیے روسی پہاڑی جو ان ہے۔ یہ بوگ بڑی روٹی کھانتے ہیں۔ اسے بٹری روٹی دیا کرو جیند دن میک لانگری نے بھے بڑی روٹی کھانتے ہیں۔ اسے بٹری روٹی دیا کرو جیند دن میک لانگری نے بھے بڑی روٹی دی بھی آہید نے مانگری سے فرما یا اسے غلام رسول اس روسیلہ کو مجھے دکا نے بغیر روٹی نہ دینا کہ میں اپنے مانفہ سے دول گا جب غلام رول میں میری روٹی حضرت صاحب غلام رول اور نصف کی اور فقیر کو دے دیا۔ اس کے جبندوں بعد سے نصف حصر میں اور فقیر کو دے دیا۔ اس کے جبندوں بعد نصف دوٹی دینی بھی بند کردی گئ

ایک دن صفرت صاحب نے فرایا کہ قیام مہار شریعید کے آیام میں ایک دن میں میں میں میں بیٹ ایک کا برکا مطا کو کرد ہا تھا بچیڈ دن ہوگئے تھے کہ میں نے فعا ذکر ہوتا کی ایک دور میں بیٹ کے ایک کی بھی میں میں ہوتا یا۔ ناکاہ میری نظر کیوتر ولاہ میں پڑی جومسے در کے صحن میں دار گیا کہ بیت تھے بیس نے درمیانی انگلی سے ایک سکر بڑہ ان کہ بوتر کو دہ شکر بیزہ کئی سے ایک سکر بڑہ ان کہ بوتر کو دہ شکر بیزہ کگ گیا ۔ دہ تولیت کی ایک میوتر کو دہ شکر بیزہ کگ گیا ۔ دہ تولیت کا ایک میوتر کو دہ شکر بیزہ کگ گیا ۔ دہ تولیت در ویش در ادور امیر سے ایس ذرک کی گرم تنور میں ڈالا تاکہ بھول کر کھا ڈول ، ناگاہ ایک در ویش در رادور امیر سے بیس آیا اور کھنے لیگا کہ حصرت قرب بیا گھا تھا ہے تہمیں یا در رسیا ہیاں در ویش در رادور امیر بیار بیدور کی خور میں جا کہ دور سیار میں ایک میں ہوجا کہ نے نیس نے شرمندگی سے باج خدا کے در ویک اور میں جا ہے کا کھا در در بیا ہو اور میں جا جیا تھا ۔ در ویک ویک تو در ویک اور در کیکا تو دہ تنور میں جل جیا تھا ۔

منعول بدكر حضرت صاحبٌ فرات مع كدين حس وقت مهار شريف مين حصرت قبلهُ عالم الم كى خدمت مين مينجا يوموسم مراا آگيا مقارح عندت قبلهُ عالم الله تمام فقراء كو

اُون داركيراے دسيئے بعض كوئسيتم كے كميل على دشيے و مكراس فقير كو كھي منديا۔ اكر میرے اتھ میں کوئی کیٹرا آنا بھی تو آپ اُس کیٹرے کو محبسے لے لیتے۔ اورکسی دوسر دروين كودك فيت اورفرملت كدروميل ببت قوى عبم موسق مي اوريدرتون لاغرىدن سے به لاچا سے او مجدے كيرا طلب كرام برتم يركيرا اسے دو-لاجاريني ده كيرًا أسع فيه ديباءا ورخود خبكل مع الكران اوركاس عيوس الكراس حبلا کراپینے آپ کوکرم کریا ۔ ا ور وصنو کا بیا نی بھی گرم کرتا ۔ ایک دات سردی سٹ دید تقى يين الشفال ك قريب ببيط كرا بين كيراك كرم كرد يا تقاء ابيا تك ايك شخص ف ميرى حالت ديكه كرايك سياه كمبل اين بدن سي الدكر مجهدد، ديا وحفرت فيدع ا كوعلم بوكيا - آبين وبكس كركسي أورور وشي كوفي دياء ا ورفرا ياكمس بي نعرت یکمبل اس ردمینے کوشے دیا۔ یہ مرد کہتا تی ہے۔ نوجوان ہے مردی اس براتر نہیں كرتى - ميں يحدر كرسكت كے التس دان مح قريب جيد كيا زال بلاع اولميار برداشتند

سرسجرخ مبفتتين افداست تنند

حصرت صاحب منے ایک دن نواجہ نوراحدمہا روکی کو اپینے سابقہ ابتدائی دول كاليك واتعد سنايا. فرماياكم: "ايك دفعه معضرت قبله عالم موضع مبترج يداو كي زمندارول کی درخواست برکسی زمیندار کی شادی کی تقریب می شرکت سیم لئے تشریعت مصر کھتے ۔ مبہت سے درومیض مبی آپ سے مبرا مسکئے ہیں بھی ساتھ تھا جس وقت حضرت قبدعالم ان كيمكان يرسك اور فيره كميا توين حصرت بيرو ممرت وكيب لومي ايك كوشرين سوكيا . ديكرتهام فقدارا درعلما عكما ناكماكم اوركرم كيمي سع كرايت ایٹے مکان پرآرام کرنے لگے۔ المجھے کمسی نے کھانا مددیا دور ندسی سردی سے بچیئے سمے لفة كوكى كيرُ ديا به خرحصرت قبلهً عالم يشف ازراهِ نوا رسن ما عرن مجاس سے لوچھا كر رومييك توكسى نے كھانا ديا يانىيں ، اعرض كيا كياكه انسي كسى نے كھانا نہيں ديا۔ قرمايا اگرکسی سے پاس دو فی سوتواسے دے دی-ایک شخص نے بغیرسالن کے تنت کے لو فی

« بين تبه ريخيد و خاط موكره حوا كاراسته ليا " ناكركني كا دُن يا كننونين بيرها وُن ـ شايد و بل كى فى آكَ جلا دكى بود اكداس سے اپنے جم كوكرم كروں اور وس آك مزوك زين يرسوجا وُن - چائيخشرسے بامر محص كى كنوئيل بيرآ دميوں كى آواز آئى - وياں یں نے آگ کے تردیک کچے وقت آدام کیا۔ رات کا کچے حصد گردا مقا کہ ایک شخص رد ئي، كوستت ، چاول، فالوده اورد وده نيز دوعد د محا ميرس ياس ركه كر ولىس علاكيا . بي ف كنويس والول كوا واردى كدير شخص جومير على ما نااد راي من رکھ گیاہے ، تم بیسے ہے ؟ امبول نے کہا کہ یہ بمارا آ دی نہیں سے رہما را کوئی سامتی اليا منس بع جومهمانت لين كهانا اور كيرالله في من في سيري لي معزت قبله عالم الم كى اس فقر مريعة بت موئى سے بيسقة فالوده ، چاول بحوسنت ، تاك ادر دو ده سے غوب بييط عدار حوكها ثاباتى بياوه كنوش والول كودس ديا رايك لحاف ينيح مجيايا اورد وسرااً دپر مصليد حب دن چيرها توان کيرون اور مرتنون کا کوني مالک نه آيا۔ يس ومیں چھوٹر کر واپس ایکیا محب وہاں سے روانہ بڑا تو دیکھا کہ حصہ ت قبدعا لم حسوار سوكرتشريعت لارسے ميں - فوايا كدادهرآ اورميرے كھوڑے كے آگے آگے دور آ مواجل میں کھوڑ سے ایک دوڑتا جاتا تھا۔ حصرت قبلهٔ عالم نے دوسروں سے فرما یا کہتم ہوگ آستہ آستہ ہمارے پیھے آؤیجب دوسرول سے ہم چند قدم آگے يهكُ توصرت قبله عالم في فرمايا كراك ميان دو في كعد ليراس في رّننگ ل مذ مُواکر دئے میں نے نشرمندگی سے مہارشر دھتے تک سراد سنجانہ کیا ا در نہ ہی کوئی جو اب ر باجامهٔ صدیاره و باخرقد نشمیس برخاکشتینم وازین عار تلامیم دردسش و فقيريم درين گوشهُ دنيا بانک و برخلق جهان کارندا رهم

444

منقدل ب محصرت صاحب فرات تفي كد: "حصرت قبد عالم حف عجم فرا دیا فغا کہ تو میرے کرہے میں اکر بیراغ کے سامنے بیٹھ کرم طالعہ کردیا کر۔ یہس حب الدشادايك دات المي من كروين أل قبله كے يبلومين مطالعة كتاب بين متنول تفاكه مجه نيندف غلبه كيامين وس سوكيا- سردى كاموسم تفاادرميرك جسم مرکوئی کیرانه تفاعضرت قبلهٔ عالم شف آزراه نوا زش این چا در مبارک دوسری تركي ميرس اور خوال دى- آخر مثب جب مين نيندست بيدار سؤا اور قبله عالم کی جا درمبارک لینے جسم مرد مکھی تو اس آستہ میں با کر مصرت قبلہ عام ایک زانو ك قريب ركفكر آي كلے كروسے بامر الكيا ادر ليف ديره يرجا كرمشنول موكيا؟ حصرت صاحب فرات يقي كه: " ايك د فعر في فهار نزرين بين سخار بوكيا . يندون مك بخارنه الترابي كمزور موكيا اورميرا رنك زر دموكيا - ان ايام مي كوني بھی میری عیادت کے سیے مذا کیا۔ تنظر مرحل کی شدّت ، بیے خوابی اور کم خور کی کی جبر سے میری حادث بہنٹ خواب ہو گئی ۔ مین سجد کے باسر برمبرواہ بیٹھ کیا کم فبلہ عالم ج ك كنرركا وعقى اس الميديدك اك كازيارت وديدار سي منفاك صورت بدرا بو۔قبد عالم <sup>ح</sup> نما زِنجرکی شنعیں سیٹے *سکا*ن بریڈھ *کرمسجد کی طر*ف تشریعی<del>ں ک</del>ے تق عب تھے راستدیں بیٹے دیکھا اور شدت مرحن کا حال دیکھا تومیری عرف ایک نظر كرم وال اوراك ييد كية رجب ما زست فالغ موكريا مرتشرهي الديد تو يحدفه مايا: "ك ردسيد تحوكيا سوكيا بع يسف عرص كياككى دنول سع في بخارب: فرايا اتما سے وطن میں تب کا کیاعلاج کرتے ہیں اوحن کیا کہ بیاڑی لوگ مون تب میں روغی در دیا ہے میں نیز مکری کی کھال میں اُسے یکاتے ہیں فرایا : " تم بھی ایسا ہی کرو-كرن ابين باس سے مولى دوادى ، رنكى سے فرمايا كرروغن زروم مينيا كيا مائے يجب حصرت فبلرعالم تشريف مسكئ تواكب كع جلف ك بعدميرا بخار أتركيا اوريي بالك منت مندملوكيا - آب كى زيارت سے ميرى تمام ميادى جاتى رہى -

محذرت صاحب كاقبله عالم يست اجازت مع ليكر لين وطن كوهِ درك ميں اپنی والدہ محترم كی ملاقات كيلے كفے سے حال حصرت صاحب جبیا کریمنے ذکر سوی کاب علیہ علی کے سنے کوہ درگ سے تونشه شريعيت آئے سفے - وہاں سے قصبہ فاتھ سکے سطے اور وہاں سے کوشہ متحقٰ تشريفي ك كفي في كوظ محن سه اوج فرتعين جاكر معزت قبله عالم السي سيت يون تقے وہاں سے شیخ و مُرشد کے مطابق شاہ جہاں آباد دہلی میں حضرت مولانا صاحب کی زیارت كسلط كك تقدد باست وإس آكرهمار شريعية مي صفرت قبله عالم ج ك خدمت مي مقيم موسكة تنف اس عصد دراز مين آب كى والده مخزمه بى في ذليخا صاحبه ليف يدف كى جدا كي كى وجه سے ببت مغموم و و كرمند موكني - والده مخترمد كے رہنج والم كاليك اورسبب بى بناكر صفرت صاحب كى غير حاصرى مين آبيد كے بطب بحاثى ميا ل يوسف صاحب انتقال فراسكة جن كى قرمبارك قصبه كرفكوجي بس لينے والد كرا ي جنب وكريا صاحب كے ببلرس سے میاں یوسعت صاحب مے انتقال کی وجسے معزت کی بی الناصاحبر مو ای کادر دفراق اور زیاده موکیا - شدت ب قراری می بزات خود کوه درگ سے مل رای تاكه ليف ييك كوتلاتش كراس.

غالب آگی۔اُس سے بِوچِھا کہ کہا ہستے تئے مو۔ اُس نے کِہا کہ کوہِ ودکے سے میال محسلیل صاحبٌ رومیله کی ّلاش بی آبا مول حصارت صاحبُ نے فرمایا کہ وہ تو میں تحود موں ۔ مگر اس وقت مبرسے بینے دمرشد سے مجھے ایک حزوری کام سے بیاں بھی بولسے ۔ یہ سامان ملماً ن سے دہار متر لھی ہے جا کر حضرت قبلہ عالم جنی خدمت بیں سہنیا کرا و يشخ ومرشدس اما زستسك كروالده صاحبه كي خدمت بي عاصر سول كا قليما نے حسرت صاحب کو ایک چوغد عطاکیا تھا دہ چوغراس شخص کوئے دیا کہ میرسے بهائی بوسف کو نے دینا۔ اُس سی فض فے حصرت صاحب کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ يوسف صاحب كاتوانتقال موكيا سؤاب تاكم مني لين عما أيك فوت مون كاغم والمنهوبي أس آ دمى كو واليس ايني والده صاحبه كي خدمت مي بهيج ديار حضرت صاحب ملمان متر بعياس شادى كاسامان كرجب مهار متربق بيني توصفرت قبله عالم وكى خدمت بس عرض كياكه والده صاحب في بلات ك كي ايك الدي كليما تفادوه ادى مجع ملتان مين مل تفار اليدني فريايد ما و تمين اجارت ب ينقول ب كرحفرت قبله عالم كف حصرت صاحب كاجارت طلب كم بغيرا ورأس وى كى خبرك بغيرصرت صاحب كوايك دل فرايا تهاكه: "ك روسيك تمهارى والده تمهارى جدائى وفراق ك در ديس ون دات روقى ب اور اس كے سينہ غرز دهست بينكلتي ميں - آپ إيني دالده كے ياس جائيں مگر ديكھنا ولا رج كرباغي مرسوحانا إيى والده صاحيه عدا قات كرك اورجيد روزان كي خدمت ين رهكرواك كالسلى كريم يهرميرت باس اجانا استياني آي ابني والده صاحبر کی خدمت می*ں روا نہموسکے ٹ*ے

عصرت قبد عالم کسے مفصت ہوکو مصرت صاحب کوہ درگ میں آئے اور الدہ صاحب کی قدم اور سے مشرف ورم درگ میں آئے اور الدہ صاحب کی قدم اور سے مشرف ورم در اللہ کا جائے ک

رہے۔ پیندون بعد می حضرت قبلہ عالم کے دیدار آوران کی زیارت کا اشتیا تی غالب آیا۔
والدہ صاحبہ سے رخصت طلب کی۔ انہیں جدائی کی طاقت نہ تھی۔ لنڈا انہوں نے
اجازت ددی۔ اوھ بھالت بیہ ہوگئی کہ حضرت فیلہ عالم انسکے دیدار کے اشتیا تی
نے بعے حد لیے قرار کر دیا۔ بے تاب ہوگئے بچند دن بے قراری میں اور رات اختر شماری
میں گزرج تی جب آپ کی والدہ صاحبہ نے اور آپ کے اقربا اور خولیتوں نے دیکھا
کہ آپ مہار شریعنے جب نے کے لئے لیے قرار میں توون دات آپ کی دکھوائی کرنے لکے۔
ماکہ ایسا نہ ہوکہ آپ شیکے سے دوانہ ہوجائیں۔

نوساراست جنول جاک گریبان مدد سے
استن افقاد بجال جنبت دامان مدد سے
شب تاراست دگردادی این دریش
دستن دصحرامد سے خارم خیلان مدیسے
گرمی عنق بعت درید بگراستن افقاد
تشنگی سوخت مرا لے لب جانان مدد

داه گمگشت وبها به مزلب دور خارصح الدف خطربها بال مدد و مهام می ناب برست آد تفا فل تا چند گشت محموری می ساقی مسال مدے بهریفیر بح دل وصنعف جگر میبا بد بهتر ملب مدف سیب رنخدال مدد بهتر ملب مدف سیب رنخدال مدد مرس درخون دلم شعله مرکال مدد مطرب ساخته سیدار ترا ریخوری مطرب ساخته سیدار ترا ریخوری فخردی فخرجهان مرشد با کال مدد

الغرض وہاں سے روانہ ہو کو لمبی من الی طے کوتے تیہ و کے کہتے ہیں شریب ہی گئے اور صفرت قبلہ عالم کی قدم بوس سے مشرق ہوئے ہے ہے ہی کہ کو و درک دہا دشرلین سے ایک سوچالیس کوس ہے۔ اتنی مسافت تین دن ہی سط کرکے لینے ہیرو مُرشد کی خدمت ہیں ہینچے اور کئی قتم کی نواز شوں سے مشرف ہوئے ۔ نیز یہ بھی سنا ہے کہ جس وقت صنرت صاحب نے بُری سے اپنے آپ کو کا نیول ہیں کرایا تو آپ کے اس قدر عقد سے مل ہوئے جو پہلکتی اور جی بدہ سے مل نہیں ہوئے ۔ نیز یہ بھی سنا ہے کہ جس وقت صنرت صاحب نے برک تی اور جی بدہ سے مل نہیں ہوئے ۔ نیز ایا تو آپ کے اس قدر عقد سے مل ہوئے جو پہلکتی اور جی بدہ سے مل نہیں ہوئے ۔ نیز ایا تو آپ کے اس قدر عقد سے مل ہوئے جو پہلکتی اور جی بدہ سے مل نہیں ہوئے ۔ اس می اس سال بھی آپ چند اور سے بھیرصرت می مراب ہی ہوئے ۔ اس قبلہ عالم کی نیارت کے لیے آپ کے ۔ اس طرح بیند ماہ مہار شریف میں قیام کرتے اور تھیر خصت سے کر اپنے دطن اپنی والدہ صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس ما عبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس ما عبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس ما عبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس ما عبہ کی زیارت کے لیے آپ کو الدہ صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کو الدہ صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس ما عبہ کی زیارت کے لیے آپ کو الدہ صاحبہ کی زیارت کے لیے آپ کے ۔ اس کے دول کے اس کے دول کے دول کے دول کے دول کر کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو دول کو دول کی زیارت کے دول کی دول کے دول کی کی دول کے دول کی دول کے دول کے

منقول ہے کہ ایک دن مصرت صاحب نے فرایا کہ میں ایک دفعہ لینے وطن سے مارشریف صنرت قبلہ عالم میکی زیارت کے مقدمار ما تھا کہ راست میں ایک قرشان سے گزرا کیا دیکھنا ہول کہ دیک آدمی کا سر قبرسے با مرتبکا اور میرسے پاؤل کے نیجے گیا۔ میں دیکھ ذسکا

اس کھوریی سے آواز آئی :

دور دار ازمن قدم <u>اسب ن</u>جر گرچی*خا کم بوشیعشق آمد ز*سر

ادرىعض كمت بن كروه تعربيه تقا:

دور دار ازمن قدم اے فام ای سے گرچ خاکم بیسے آیرزدوست

حصرت صاحب فرملت تف تف كرين في يدجانا كه يدسرمبارك كسى بزرك عاشق خدا

كاب ينانيدس نے سے ادب كے ساتھ قرستان ميں دفن كر ديا. كا تب الحروف كم

ب كريد كايت مفورس ادراس فقرف ببت سع دميول ساس واقد كوسك

بدیں جب مصرٰتِ صاح<sup>ب</sup>ے کی زبانِ مُبارک سے مصنا توپوری تستی رکھی ۔ حضرت مَسَاج

بتى تاج مرورين لين منكل بين نشريف فراتها وراكنزم بيان إلى صفير موجر دستها -

آپِ نے فرمایا کریس ایک دفعہ نارووالد میں قصناے عبت کمینے باہر گھیا سواتھا کہ

ایانک میری نظر مالیوں کے ایک دھا سچہ بیرٹری سی نے بلایا تواس خشک فائشہ نے

دوشور بیصا میان امیرالدین سیری بھی اس عبس میں میسی شفے دوحضرت صاحب کے

يادان مجازيب ستقف انهول نيه كذاب كتفه المحدى علم سلوك مين فطم ويتصنيف

کی کے جس میں بہ قصد بھی منظوم کیاہے۔

سوار كراتے تقى دەعلمار جومھنرت نارد دالمصاحب كے ساتھ تقے ،اس بات سے

يخيده خاط غفر اوركيت غفركه مااس حصرت توعر رسيده صنعيف وناتوال بدن من وادم یہ روسید توانا بدن ، فرب اور نوجان ہے۔ اس کے لئے کیا حروری سے کد گھوٹر سے پرسوار موادر صفرت یا میاده جاین مگر حصرت نارد واله صاحب کے خوت واویسے کچے نہیں کہر *سکت تھے ب*جب مولوی فحر متین منی ایکے قصبہ میں بھو بہا دلیور کے قریب قربير فنذواله كح قرميب بيدييني أوعلمائ مذكور في مولوى محرّضين صاحب کہا۔ کدصاحب بمدائے حصرت اس روسیار کوایٹا بیر بھیائی سمجھ کر گھوڑسے برسوار کرلتے س اور خود با بيا ده جيئة بي عن سے اسي تكليف موتى بے -اس نوسوا ف روسيلد كو جاسيني كد كورت برسوارة موراب استهادين بمصرت صاحب كي فدمت مي عوض نهس كرسكة يهم درين من مودي محتر حين في كما يسجان المند ميرا هال تفاكم جناب نارد والمرصة حركيما ول يوسّ نفساني سعيا لكل ماك بي عكراب معلوم مخواس كرامي نفسانيت يا قيسيد - التول في كهاكديسيد كماكد الكران مي يُوك نفس من دنی توال روسیله کوتمام منزل سوار کرسک الستے -اور خود با بیاده ان کی رکاب می آتے۔ تم کیا جانے ہو کہ اس روہیلے کا کیا مرتبہے۔ نادووالدصاحب جو تمہا کے پیریاں انہیں اس کے مرتب ومقام سے تجربے بچانکہ ابھی ان میں تھوٹری می نفسانی خواسن یا تی ہے اس منے نصف ماہ سوار ہو کر جیسے ہیں ، حصارت نار دوا لہ صاحب کے مربدخاموش و كَفَ بحب طويره فازى خال يهني جوتونسة شريعية سي تيس كوس بر جذب کی طرف ہے اور حاجی بورسے می قربیب ہے۔ ترمولوی عبداللہ خال جا نڈاکے مكان يرخيره كيار موادى صاحب موصوف حضرت نار ووالمصاحب كے يا دان مجاز يس الصير المنظرات نارو والدصاحب كالمعمول تفاكم آب عبدالله فان صاحب كي فاطر دره غازى فان مين دورات قيام كرتف تقے دوسرسے دن جب مصرت غویث زمان محضرت نا دووال صاحبے سے دیکھست ہوکرسنگھڑ مٹر لھیٹ کی طریف دوا مذ بوسنے توناردوالدصاحبُ الوداع كرسف كے سائے بيرون تشر دُور تك سكتے ا در آخر دونوں شامبازان میدان لاہوت ایک دور سے معانقہ کرمے رفصت مولئے۔

444

حضرت غوت زمان تفور ی دُور گئے اور پیر مُرْکر چیر وُمبارک حصرت نار و واله صاحبٌ كى طرف كيا - ديمهاكه وه كفرس الهني ويكوليس بي وصفرت صاحبٌ في ليت دونول پاتھوں سے دورستے انہیں سلام کبا۔ ابنوں نے تھی ہواباً سلام کیا۔ جب کر حضرت صاحب النين نظر تست دسيد مصارت نارووالهصاحب وس كالرب ري بعب نظر سے غائب موسکے توحصرت نارودالمصاحب اپنے ڈیرہ پرنشز دھی لائے . فرمایا کہ میرے گھوڈیسے پرزین فحالوا در چینے کی تیا ری کرو ۔ عبدالنڈخان صاحب نے عُون كياكه حصرت بيركامعمول بي كراب اس غلام ك مكان برواد رات قيم فرايا كريت بي آج كباعلدى ب ؛ فوا باكر داستين جب بي في أس دوسيل محدّ سليمان كوككو "رسے پرسواركرا ياتھا تومبرسے دوستوں نے بھی اسے بیند نرکیا اورتم برجی الكار كذرا . تمايے دل ميں ان كے سوار سوئے سے كيوں رہنيدگى بيدا ہوئى تھى۔ شايد تم لوكول كو أن كے مقام سے آگئي شيں ہے ۔ شنو كم سم صفرت قبله عالم مهار وي كے مرمدان مجازس مگر قبله عالم كاخليفه اورتائم مقام يبي مردروم يله سيم بي ماس قبدهالم كانعمت طامري وبالمنيكاما فكسيصا ورحصرت نواجكان حيثت كاصاحب لنگر بھی ہی سے تم بنیں جانتے کہ قبلہ عالم کے وصال کے بعد آپ کا تا مُ مقام کھی يبي بوكا . بنين نبي بلكريواس وقت بعي قبله عالم كاقا مرمتام ب اس برايك فت التفكاكر تمام سنسدج تنبيكا بوجوا تفلك كااورجو زنده دسكا وه وبيك كاك سب دوستوں نے جب اپنے سروم سند کے بدارشا وات سے تو ہرست لبیٹریا ن موسکے ا درعوس كياكهم حب مولوى محمّر حين صاحب كے كاد ك يبنجے تنے توم سے اسي يا كماتفا التنصرت شاه فحترسليمان صاحب كانشكوه كباتفا كدير دوسله بمارست مصرت ك تحفوريس يرنصف لاه بمجي كيول سوارسو تاسبت توحولوي صاحب شے جواب بين كما تفاكم كرين نعيال كرانا عقا كد حضرت نارو والرصاحب بين بُوسَك نفساني نبس ي وه اس باكبير مكراب ملوم كواكرا بعى نفسانيت ما تى بىر كرنصى داه تو دسوار سرت تعقد اكربوف نفساني ربولي توبالكل سوار زبوت وحضرت فاردوا لدصاحت فإبا

٣٣٢

رمودى صاحب في تطيك كماسيد تم في تحييراً س وقت كيول نديًّا يا: تاكديس بالكل موارنه مولك كاتب لحردف كهايب كويد تعقد ميت سے مقبر ادميول مص مناب ادرير بہت مشور سے -صاحزاده ميان نوحنش عصله التوتعالية اس نقرك سلعف يدوا قنه بايان فرماياكم فليفه محذيادان صاحت معزت صاحت سے بعت بدنسسد يمين مهار شريعين مرحفرت قيله عالم يسع بعيت كرف كم الني التستق اس وقت الهي حفزت صاحب فودهي مصرت فلدُعالم سيعيت بني بوئ تف يعصرت قبدعالم في فليفها والم س فر، الدا بھى مزىدىلى ماصل كرد-اس كے بعدميرے ياس آؤ - خليفه صاحب صدايا رشاق مهار شريف سے بغير بيعيت كے معمول علم كھے لئے روان مركات اورسات سال سك عدم ظاہری چھل کرتے ہیں۔ اس عرصہ میں مصرت غوت زمال کے حضرت قبدعاً کم سے سکیا ورسفرد بیسے واس المرمهارمترسف میں قیام کیا۔ بھر بین دنول صفرت صاحبٌ قبارعا لم يسيد اجازت الحركية وطن كَنَهِ بريْس عقر، خليفه محدّيارا ل صابُّ علوم ظا مری سے فارٹ ہوکرمہار تشریعیت حاصر ہوسگئے اور سبیت محصلے عوص کی ۔ حصرت تدا عا المرتف فرمايا كي ديرصبركروكم العي متبارا دوست بنيل آيا جب صرت صاحت كوه درك سے واس مهارشرلف آسكتے اور حیندر وزقیام كرف كے الدى مير دایس دطن جل<u>ف نگے</u> توحضرت قبلهٔ عالم الم ایس کو وداع کرنے کے ملئے مہارشر معینے کے تالهٔ مغربی تک تنزیدنی لائے (نالہ خنگ تھا) وہن صفرت صاحب کی جادر تھاکم نالەمىن زمىن بەيدىنىڭ مەھىزت ھارىڭ كوھى بىھاليا-ھىركىي ادمى كوھىجا كۇخىرمارا صاحب كو كلالات ده اسكة توصفرت قبله عالم يحف أن كا يا تقرصفرت صاحب کے ہاتھ میں سے دیا اور محمد ما راں صاحب سے فرایا کریر تمبارا بیرہے ۔ ان سے شرید سوحا وُرحصزت صاحبٌ سے فرمایا کدمیاں صاحب بد تنهارا خلیفہ سے۔ ان پر مہت توجہ فوائي بجردونوں كورخصت كرديا فيليفرصاح بشف ويلي اس نالم مي صفرت سنا سه و من كياكر جهيه ابعي سبعيت فرمالين ومضرت صاحبي في مضرت قبله عالم تشكه ادب کی خاطر دانتول کے نیجے انگلی د باکرائنیں اشارہ سے فرمایا کراس جگربیت بنیں کرول گا۔

اس کے بعد ویاں سے روانہ سر سکتے اور جہاں سنب بانٹی کی وہاں رات کو انسی بعث کیا۔ منقول يدكدابيك وفعد حصزت قبدعا لمرح كمآل كمصفر يسدهها دشرهي كى طرف كريستفيء لمآل سعمرا ومغرب كاعلاقه بيصيي بهاوليور وغيره يحضرت صاحب کوہ درگ (لیپنے وطن )سے مہار تنرلف آپ کی خدمت میں جار سِسے تھے جب ملتا ن پینچے توخرملى كهصنرت قبله عا لم<sup>رح</sup>بها ول يوركى طرف <u>سننت من سخة م</u>كراب مهارمترلعي كاطرف روا مز ہو چیکے ہیں حصارت صاحر بھی اُ دھر کا رُخ کیا جب قصیہ می ولا آن میں ، جو بہادل بورا در نیر لوریکے درمیان ہے پہنچے تو دس حضرت قبلہ عالم یوکی قدم بوسی صل بوکئی ۔اس قصبہ ادر اس کے ارد کرد کے لوگ مصرت قبلہ عا لمرد کے مرسد تھے۔اس لئے بے شاریتا شے اور دُودہ نذریکے لئے لائے ہوئے تھے بجب مصرت صاحرج وہ يبنچ توجوک نگی موئی متی مصرت قبارعا لم شنے حصرت صاحبے کی حرف نوج فرمائی اورايك برابياله دوده سع بحركرا وراس مين مبت سع بتاست كالكرحفزت صاحب كو عطاكيارات نے بی ليا مصرت قبله عالم شفاس بيابه ميں دوسری دفعه دوده اور نيات ڈلے اور حصارت صاحبے سے فرما یا کہ ہے اور ہیں گئے بھٹرت کسا حب نے عرض كيا جي ال يد ببالد بهي بي ليا وتيسري مرتبه عهر مياليد د دُده سے مهركر اور بهت سے تنظیتنے ڈال کر فرہا یا۔ کدا وربیویسکے محصر<del>ت صاحب نے عرص</del>ٰ کی۔ جی ہاں بینامخیر وہ بھی بی لیا۔ مصرت قبله عا لمرسِّف مسكراكر فرما ياكم" بيهمًّا نول كے بينيے اور مضم كرسنے بير بھي آفرين ہے يبمت ن بى كى ب ؛ كاتب لحروف كما سب ك عصرت قبله عالم يخف مسلم كارف انتاره فراياتنا أسست اسرار باطنى كاسفم كرنا مراد تقا يعق تعالى نف حصزت أغوث زمان کوائس قدروسیع ظرف عطا فرما یا تفاکم معرفت کے دریا نوش کرسلئے ، مگرا پنی زبان مبارك دره ستصامرار كوسى فاش نبس كيا-

ىذفرها بادا كرمجى بے اختبار ظا سرسوًا توافسوس فرما يا كەمچەسىيە بىر بات ظا سركىبون دئى-اكركمهى ابنى كرامت ظامركى تووربردهكسى دوسرسسك نامسي ظامركى وينا يخدمنا مخد كهو كفركا تقب مبينه برسآؤ ركد دياتها يبني حبب بارش كي صرورت بوتي ا درمخنوق حصرت صاحب سے عصل کرتی تواہب اس کے ذیتے لگا شیتے ۔ فرملتے کریم مینیم ہماڈ جب سَمِي كابارتَ بوكى (حينانچراس كا ذكر آسكة آسُكا) آپ اكثر لسيف اوال كو چھپاتے اور فردانے کہ ہم توملا ہیں۔ ہم کیا جلٹ میں۔ آپ اکٹر فرما با کرستے سے كُ الدُنسِتَقِامَةُ فَوْقُ الكُوامِية ، لين دين اسلام مصحم واستلكى دامتون سے بہترسیے سبحان المند! اس زمان مبلعف سب وقوف البوامي السوت كى بہلى منزل بربھی نہیں بہنچے ہوتے اور خوا سِناتِ نغسا نیسے بھی ازا دہنیں ہوئے ہوستے، كشفت وكرامات كمي دعوسي كرستيس را درديده ونا ديده عالم امثال كوبوكول کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ان پراعتقاد کریں۔ ا دراکٹر اختی جورا زنہاں سے نبرنس رکھتے ان پراعتقاد ہے اتے سی اوران لوگوں کو جواعتقاد نہیں رکھتے بحیث حفارت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باخوانی سے یا عامی ہیں۔ بیاد گے حقیقت حال سے بے خرای اور نہیں جانے کہ برحرف اپنی عالی وصلکی کی دجرسے افل رسے گریز کرتے ہیں۔ان کاعمل اس ستفرے مطابق ہو تاہے جس میں اظار کشف کومچیوب کرد انا کیاہے۔ مركه أو الكشف فود كويرسخن كشف اوكفش كن برسسر بزك

حفرت خواجه نظام الدّین ا دییا ، فجوب اللیّ نے فر مایا ہے کہ ہماسے نامذا ب بیشتہ میں سلوک کے بندرہ مرتبے ہیں۔ ان میں باننچ میں مرتبہ پرکستف و کرامت ہے۔ اگر باننچ میں مرتبہ بر بینچ کر کوئی کشف کا اظہاد کر تلب تو اسکے دس مراتب کو حاصل نہیں کرسکتا ۔ مرد کا مل وہ ہے کہ حب وہ بندر حویں مقام بر بہنچ تا ہے۔ کشف نہیں کرتا ۔ حبیا کہ حضرت امیر وضر دکی تصنیف دبیل المجبیتی میں لکھا گیا ہے۔ بس فقہ کا مقدمود اور کما لبت کا مقصود کھے اور سے اور مشف وکٹود کا

گفتهت ولاندوم متنوی دون دایشان مجندهٔ ورون ۱ انجاز برسیلی نفسون ا سکان ناویده مردم میشه به گام کایشان ای دم نه ، ایجان حرفت ن ردین بود به او آخریت ا در در برم خانراگر دم معن شوی برمواد مرا کے واقعت سوی کربایوری منطرب برب و جوان کرد دارویا گل

سلے عزیز در ولیش وہ سیمج سنب دروزریا صنت دعبادت اور ذکر و آخال میں منغول رہائے۔ اس کی طلب خدا تعالیٰ کے سوا اوراس کی رحفا کے سوا اور اس کی رحفا کے سوا اور اس کی رحفا کے سوا اور اس کی رحفا کی جیزا نواریا اسراریں سے یا کشف تعاب میں ہم کہ دعا لم احتال سے نظر آئی ہے تواس کو ظاہر نہیں کرتا ۔ اُسے ابنا سیمض سمج کم جہانے کی کوشنش کرتا ہے اور کمی کے سلنے ظاہر نہیں کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا اصل مقصود کھے اور سیمے ۔

سه دل چه سے بندی دریں نائی مقام ایں جہاں داہم جہلنے دیگر است · پس درولین حقیقی اہنے مقعود اصل سے وصال کی امید میں شب وروز مجا ہے وہ باخت پس مشنول رہتا ہے ۔

سه عمره باید تاکه برست آید دوست

اُدروہ شخص ہو نواہی اُورغیر شریعسے اِمتراز بہیں کرتا ہوسلوک کی ہلی منزل سے وہ دوسری منزل پر کیسے ہینچ سکتا ہے ۔ اُوروہ ہو بھا یا اللّٰہ کے مقام پر ہینچے ہوئے ہیں بودرویشوں کا اُمری مقام ہے ۔ وہ بھی شریعت کی جرل میّن کو یا عقدسے بہیں چھوٹرتے اُورکمی حال ہیں بی شریعت کا پطراپنی گروی سے نہیں اٹارتے ۔ وہ دن را ت مبشریوں کی طرح مجا بھ و ریا صنب ہیں نگے رہنے ہیں کہ

سه منهایت تارم سا نکان بلایت اوست

مخاص کا انتہائی مقام پر ہے کہ کہنے آپ کوعوام سے کترین ورجہیں رکھیں۔ " اُڈل العُوام آخُرائِخامِنْ کے بی معنی ہیں ۔ اور پو کُلگاہ اُکھُمنا (مِنْهَا کُیْکُ اُکھناڈ مِنْهَا کُیکُ اُکھ امریٹ کہ علمادکا بلند ترین مقام ہے ہے کہ وہ بہنے آپ کوچہکا سے ہست ترین مقام یر مذیبا لی تریں ۔

> سه گیست کنم نؤد زیرکان دای بسست بانگ دو کردم اگردروه کسست

سلسے ٹوپ ڈو ل محبوب رحمال مصرت ٹواج محاصیان کو تمام سفا بات تبلی عُوثی اکرر افاد وسے اکے گردگئے بنتے اُور مقام عبوبی پر پہنچ گئے بنتے ، ابنوا، نے آخروم کک ہامنت سمایہ مرب نہیں کا ۔

کے ایک کھینے کی ہول رہا تھا۔ لیکن وہاں پائی نظرندآیا ۔ بہت حیران ہوا · اپنے رفیق کو میں نے ایک کھینے کی اسے کو میں نے کہا ۔ کھاس کو شاکرزین کھود و ، جب نر پن کھودی گئی تونیجے صاف وشفاف اکار شامیری پائی نسکا ۔ ہوراپنے کوڑہ کو مجسر شیری پائی نسکا ۔ ہوراپنے کوڑہ کو مجسر کردوانہ ہوئے ۔ کردوانہ ہوئے ۔

مفرت ماحبّ فرانه تنے کہ ہیں ابک دفعہ قبلۂ ما لم ؓ سے دخصت بہوکرانے وان گیا ·چندروزمومنع گوگوتی پیس ره کروا لده صاحبست اجازت اینی چابی- انهول نے اجازت ئەدى- دىك دن ميرى والده صاحبىمبرا با زوپچىۈ كرچى**چ**ىيال م*ڭ مخترصا ھىسىسى* ياس*ىسىگىتى* مَلَاعُتُرْمِاحِب قوم جعَوْسِے مَقِعَ اَورَكُوگُومِي بِن رَبِشَرَيْنِي . فريا ياكرميرے بيٹے كو كچه بوگيدہ . اس سے ہوش دیواس مٹیک ہنیں دہے ۔اگر کچے جانئے ہو تومیرسے پیٹے ہر دیجہ مردم کردِ تاکہ ہوش وہواس ہی آجائے اَوراسے ہیں <sup>"</sup> ہیں ۔اُوراس کی مفاظمت بھی کریں تاکہ کہیں ما ستے بنیں ۔ *اورکو*ستا نیوں کی عاوت یہ سے کہ جا رہا تی سے بائے بند بنلستے ہیں ۔ اودمرہ ث بی بڑا بنا تے ہیں جیساکہ امیروں کا تکیہ ہوتا ہے الحبک لگانے واق ) میاں ملّاحمّرصا حب میری والاصاحہ کے منکم سے مطابق تنام دن چھے اپنے پاس سطا تے منے اُورخبرر کھیٹے تھے اُوردات كوا پنے ساتھ اس بڑی چار پائی ہرا ہنے ساتھ سالستے تتے ۔ ایک لات مجھے وحریت قبلا ما ایم ہے کے دیاد کے ہے ہے۔ اضاراب ہوگیا ۔ ول چاہتا نقاک کسی بہانے ہےاگ جا گی اکورکوئے مقعود تكسبينع مالحل سيرخد فربيب كيا كيب لات عملاً فيندك آواز بدياكي اورسانس زورزودسيد بينا خروع كيا اجنے استاد سكے اطبینا ل سمصلف تأكر وہ مجعیں كرسوگيلہے ۔ بینا ٹچرا نہونٹ یہی مجعاك لست نینلراً گئی ہے دیودیعی سوگٹے ۔ جہب ئیں نے ایجی طرح بہاں ایا کہ میبال صاحبہ س<u>ورگئے</u> ہیں توبكين آ مهنتد آمسنت چار با في سے اتر آ با كم كِو با نعصد ليا أور يا جا مەكوپىي با ناميط ليا · أ ولا **تلعد سے** ادبركيا . تلعد سے جاروں ون خدق منى حبس ين النظ دارج الرياں عقين كيكر أور بهول وغرو ک ۔ اِن جھاٹریوں کی لمبائی آدمی سے قدستے اونجی ہتی۔ تلعہ سے درواڑہ برمیساری پیھر رہا متیا۔ اور دروازہ پرکا شنے ما لاگیا تھا . ہیں نے تعدرے آوبرسے ا ہنے آپ کو نیچ گرا دیا جنا مخدخارق سے ابرگا البشمیرا ایک باوں خندق میں گرا جو کانٹوں میں مینس گیا ۔ بس میں نے

زدر لگا کر باہر نسالا اگریچ کاسنظے میری پنڈریوں میں چھیے ہوئے تتھے اُوراُن سے نون جاری مقا ۱۰ور پائجام بھی چھط گیا تھا گرمیسے دل ہیں اس وقت اس کا کوئی دھیا نزاً یا اور ندیں نے دیکھا کہ میرسے یا ؤں ہیں کا نتطے ہیں بیس ننے قادموں پرزور دیا اور مرار دور بیدار بس من کے دقت املاک درگری میں ہو تصبه منگنو کے کا طرف مغرب کی سمت دامن کوہ میں واقعہ ہے بہنیا۔ قصیمنگنوٹ میں ندمقہ اکر وگ مجھے بہجان رہیں۔ایک لحفظ آمام نرك وبال سے وريد سے مندھ سے بتن كاما ستروجها توانبوں نے بنا ياكر شيخ بوندہ ك تريب كشى ملى كى يبس روار مواد راسته بين ايك شخص يضخ مخدنام ملا بوشيخ بونده کی اولاد سے مقاراس سے کشتی و بتن کا بشر **پر بھاراُس نے کہا ہیں بھی** دریا سے اُسی طرف حاريهون اكديتهي اس شرط برسا تفديشا بول كرمبرس كعوار كوكعاس في الناتوايث فمرہے ہے۔ ہیں نے اقراد کر ہا۔ اُوراُس سے ساتھ روانہ ہوا یہاں ٹک کوکٹنی تک پہنچے ر ملاتحل نے میرسے پاوُں اُور بیٹرلیوں ہیں ٹون دیچھ کر ہج قلعہ سے گرتے وقت کا نٹوں سے ملکنے سے جاری مغنا اکور پا جا مدکا پائنچا بھٹا دیکھے کرکھٹتی پرپیٹھائے سے اٹسکارکرو یاکہ شا پُکسی کانون کرکے اُ رہنے ۔ لہں ٹیخ ندکورسنے ملآبوں کوکہا کہ بیمبرے گھوٹےسے کا رکھوالاسے اسے كچەردكېيى بېس بين بى كىنتى پرسوارىيوا اورىزىپىتى مىشىرتى كتادە ئىرىپ بونى. ئىر نے بىلدى ك كنتى سے جملانگ لگائى أور جنگل كاراست ب

کے ہمسایہ میں ایک شخص کے گھر شعب ہائی کی ۔ اُس گھروائے کو مجہ پر کئی اعتباد مقار ان کو اِسس کی گھوڑی ہوائی ۔ اس پر سواد ہوا اور اپنے گھر کی داہ کا تام دات گھوڑی دوڑا تادی اُور ہے کو اُسسی شہر ہیں داخل ہوا ، جہال سے رواز ہوا تھا ۔ پس اسی گھوڑی کے ماکسد نے بھے پہلے پار یہا اور بہت رسوا کیا ۔ اُس وال سے ہیں نے قوب کی ہے کہ مسجد سے ہمسا ہہ ہیں ہوری بہیں کرول گا ۔ لیس بھیؤں چودوں نے اتفاق کی ۔ کہ کھڑ یارے کے گھریں جا بیش گئے ویرا انہیں کے گھریں جا بیش کے جب انہوں نے کھڑ یاںسے کے گھری ہوا بیش کے اور کہر آگے کسی کے گھری ماحدج یہ بات فرارہ سے تھے ۔ کہ موڈن نے تھو راسے تھے ۔ کہ موڈن نے تھو راسے کے اور دائرہ وین بنا والوں نے کو و درگ تونسے نہوں کے اس کی افان دی ۔ سب نیاز ہیں شنول ہوگئے ۔ یہ جان لینا جا ہینے کہ کوہ درگ تونسے نہوں ہے ۔ یہ جان لینا جا ہینے کہ کوہ درگ تونسے نہوں ہے ۔ یہ حات میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ حات میں ہے ہوں کا میں ہو ہے ۔ یہ جان لینا جا ہینے کہ کوہ درگ تونسے نہوں ہے ہو سے میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ میں میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ میں کوس کے ناصل بہتے اور دائرہ دین بنا واقع نسینٹر بیا سے نام کوس ہے ۔ یہ میں میں ہے ۔ یہ میں میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ میں میں ہے ۔ یہ حات میں میں ہے ۔ یہ میں ہے ۔ یہ میں میں ہے ۔ یہ ہے

سه سے داہ بہائے تن بہایاں نرسد تا ماں نزندقدم بجاناں نیسد حضرت قبله الم كى علالت بقوت مال كااتنظار، اور غوت مال كاكوه درگ تحفرت تبلها لم مع معالى قبل مهارتر روين حا مزبونا

حفزت تبلرعالمٌ سمے ہوتے میال خلام فریگر نے اس فقر کاشپ الحروف کے سلمنے سان فرمایا کہ پئی سے اپسنے والد بزرگوا کسے مندہ کے حبیب حضرت قبلہ عالم کو مرض رصلت بيا أوردهلت سمه آيام قريب آسكة تخصف توال نواج سيمان معاصب موجودن تق. وہ پندیاہ سے درخصہ سے کرا ہے وطن گئے ہوئے تقے رحفرت ڈبڈعا کھ' کے دیگر مام خلفا حاصر يتف رشكاً قامَى عاقل عَيْرِما حدث رحا فظ محدِّجا ل مِدَّا في ماحب وغرو سوائے مولانا نورخ زناردوالدما حب مے جھڑت قبل عالم سے پیلے وصال پاگئے متے۔ ا يك دن معفرت تعلى عالم من البيت بطسه فرزند فورالق در شهريك سه فرما يك كسي وسماك رومبل کی خریبے کہ کہاں ہے اُسے کسی طرح یہاں طلب کروپٹمہیںصا حبّ ہے کہا کہ اُ ن کا حال معلوم بنیں ہے کہ کہاں ہیں اُورکس حال میں ہیں اگران کے حال کا علم ہوتوکسی قاصد كوبرح دينتے بچاہب قاصد كوكتنى يعى رقم كيول مذدينى پِلِرتى - فرط ياخير بنو دا مباسے كا- دوستر دن پیرفرما باکونی ہے ہو ہمارسے روہیلہ کو بلائے اور آسے یہاں لائے ۔ ما فظ عمر جمال کے عرض كى كر قبله عالمٌ أكمه غلام كوحكم جو توبين مصامة جوجافيك أورا منيين لاوُن فروا ياخيروا شأادلتُه وہ نو د آمالیں کئے ۔ کہتے ہیں کرمطرت غو مت زمان اپنے گھر قلعہ گؤگو ہی ہیں آدھی دات سے دقىت مشغول <u>. پىچ يى</u>خى ا*ورقلع كوقىغل لىگا ج*وا يھا · اُورقلع كے گردخندق يتنى اُورخندق سے گرد کیکر ؛ جنڈ اور بیول کی کانتے وار باڈ تھی ۔ حضرت صاحب بر ہڑی ہے جینی اور پیتے مرشدىيرد بلاركى ششرىت ، دروغا دىپ اگئى. جىپ دىچھاكە تىلعەسى دروازە كەقىغل ب أور النبي جنًا يا تفل كمولا توفي حاسف من كري كم توصرت صاحب نے تلعہ سے خاد بندی پرچپلا تگ لٹا دی اُورمہادشرلین کی طرف دھانہ ہو<u>گئے</u>۔ قلعہ سے بچیلانگ لنگلٹے سے حفریت صاحب سے پہنے میادک پرکوٹی خرد نہ آیا بہلی مزل

واثرہ وین بناہ بیں کی ہوتونسدشریف سے بارہ کوسس بیسے - اور وریائے سندھ کی ووسری طرف بدكتب الريخ بي إس در ياكوجيبول بعي لكيت بي أوريد والره وين بناه كوه كوكوري سے ۲۲ میل کے فاصل بہتے بحضرت صاحریج نے اپنے پریسے شوتی جمال ہیں یہ اتنی بڑی ایک بی منزل کی اور یا بیاده کی - دوسرے روزو یا سے محدوم رستید بہنچ مودائرو دبن پنا سے ١٧كوس كيد ، آب كشتى سے دريا باركرسے دب ملان بينج كوا كيد برقد إيض كالمذعورت كدميا وبب بالمن عتى حصرت صاحب سيدلى اوراس سفيشتو بس حضرت صاحبت حب كهاركه ميلاي دوان بيوما فرق فلدتيا رسيعير أورقا فلدتيا ربوني سيعمرا و وصال تبلهٔ حالمٌ مثنا -تیسرے دن مادم رستی دے دوان موکر کرم بود میں معزل کی اُور پیشہر ملٹان سے بم کوس ہر ہے۔ چیقے ون کرم ہیںسے رواز ہوئے جہا ل سے ور یا بین کوس سے فاصل پر تھا۔ دریا پہلٹے "وکشتی م**ەب**ود *زعتی- سرکاری ک*ومیول نے کشنی کچولی بھی اور *کسی جگر سے کھنے ہتے۔ تما*م دن کشتی کے انتظاری رہے۔ وریا۔ کے کنارہ پرا کی گاؤں تنا ویاں ایک گہند سیاریں رہے عصر مے وقت محرت صاحبٌ بیٹیاب کرنے کے ملے اہرائے ہوئے متے ، کیا ویکھتے ہیں کہ ایک سنیدریش غنعى يجيونى كشتئ كوكمينيثا جوا ورياسمے ممنارہ براگایا اُودوعفریت صاحب کو کمینے لنگا کسلنے ہوا اُن بىلدى آذُ اسى كشْتى بدسوارمِوما وُ روعزيت صاحبٌ شْدا بِيشْر دفيق غلام *حيدركو آوا*زدي کرمبلدی آؤکشی موج دہے وہ حضرت ما دیج کا پیریمبائی عقا ، مزاحے کہنے نگا کہ اس عَكُرِيَهِ إلى صلى كون كُنْنَ لا ياسي فره يا يه مَهُ نصبٍ بلا راسيَّ العَرض حفرت صاحبٌ اسيف ماعتی کے سبا منڈاس کھٹی ہرسوار ہوئے۔ دبیب انگلے کن رہ پرآئے تواُس اَدی نے کشتی کا لاہ زن اورکه میال صاحب پرقصبه غفور یا ن کاماسته بیم ان سے قریب ہے دات وہاں رمِو بھٹرنٹ فردانسے منے کہ میرے اورمیرے سامتی سے ودمیان اختاہ ن ہوگیا۔ بن کہنا تنا کہ وه كشق بان مغيددنيش نشا . اورميراسائني كبشا نذاكرسيا ه دليش مثا- أوربعض كينت بس كرحفرت تین کس ننے ۔ تیسرے نے کہا کہ وہ بے دلیش شاء الغرمیٰ معفرت صاحبؓ فریا تے ہے کہ ہم میران روگئے کریہ کون مقاد لعِش کہتے ہیں کہ ہم نے حفرت صاحب ہے سے رُنا مقا کرم ا<sup>ر</sup>س كشتى بين جارة دى يقت - اكب نے كها سفيار وليش مقار دويس يعد ف كها كدة دسي سفيلة دسي

كالى متى رتمبسرت في كماكر إلى سياه يتى بهت في كماكسية دليش عنا والنّداعلم بالعداب

البدالحروف كبتاج كرف بهي كدوه خفرطيدال الم بول كراكفر درياي ربية بي ادراديه النسطيات تريق الي ادران كام سافحام ويقي بين جياني التراوقات خفرطيال المفرق زال ساكر فائ ترقيق به كاذكر يجرت كا بعضرت احرجام أن تليك كها ب - سه باتست فضر إلا المدشد نشد نشد

## پوں ہیرکائل سست شدیشدنشدنشدنشد

الغرض با بخری ون معفرت شهر قرید میں پہنچے۔ اکر چینطے دوئر چاشت کے وقت مہار شریع گئے اور بھیلے دوئر چاشت کے وقت مہار شریعت پہنچ گئے اُ در بعض کہتے ہیں کہ معفرت صاصی نے اس سفر میں کوہ درگ سے دائرہ تمکون ک - دومری سے مہارشریعت ہیں ۔ دومری مخارص کرنے تا کہ نہیں مہارشریعت ہیں ۔

حبب مباد فرلیف بہنیے تو پہلے کنونٹی پرومٹو کیا۔ دباںسے دم بوشان ومستارہ قبلُ عالمُ کی خدمت میں ما حزم وستے ۔ داستہ ہیں جن صاحبزادگا ن سعہ ملاقات ہوئی آق سعے گفتگوند کی اور كى كاطرت متوم نر بوست .سيده قبل ماكم كاخورت بين ببنج سكة رميال غلام دسول صاحبٌ فراتے منے کدمیری والدہ صاحبہ ہم تا تیں کہ ہیں نے محفرت قبلہُ عالم کولیٹے جمرہ بس کید دے مرجار بائی بربیطا یا جوا متنا بجب حفرت صا حبّ قبلُ عالمُ کی خدمت بس پینچے تودندم بوى ك اورمبار بائى كى باينيى كى طوت بايئه جار بائى كقريب بييط كن و قبله عالم كى عادت بی کردب مصفرت صاحب این گھرسے آپ کی فلارت بیں آئے ہے ۔ توسُب سعد پہلے یہ ہیجنے تھے کردا ت کہاں تھے ۔ آپ نے کہا مشہر فریدیس مقا۔ فرایا تہاری والدہ مباحد مشیک تشاک ہیں عرض کی مشیک ہیں وحاکرتی ہیں پھیر کھیے دیر خاموش معفرت صاحبٌ کی طرف توجہ فرمائی اُور اپنی نظرِمها دک حضرت صاحبؓ کی طرف کریے دیکھیتے ہے میاں نور احدما حبّ فرہائے تھے کہ ہیں ماخرتنا ۔اورچغرت نحاجہ کیمان صاحبٌ سے بمرة مبارك وديمينا مقاكر جب معرت قبله مالم أب سے چرو كى طرف متوج ہوئے تو آپ کا چہرہ کمجی زردینتے کی طرح ہوجا ٹا اُورکہی سرنے دیگ ہوجا تا - اُس لاہے کی طرح بوآگ میں *مڑخ کریسے ن*مالا جائے۔ یعنی حصرت حق تعالیٰ کی جال وملال کی تجلیات عفرت م<sup>یں</sup>

میاں غلام فریدصاحب، پنے والد المصاحب سے نقل کرتے ہیں کے جس وقت قبلا مائٹ خاص توج عوف زمان پر فرلدتے تھے تو آن سے چہر و کارنگ زرد و سرخ ہو جا تا مقا۔ اس وقت قبلہ عائم کے لانگری میاں غلام رسول صاحب نے آکر حضرت صاحب کوکیا کرمیاں صاحب آؤ اپنی روٹی نے لو قبلہ عائم نے قربایا اسے کچھ ذکھواس نے روٹی کے او قبلہ عائم نے قربایا اسے کچھ ذکھواس نے روٹی کھائی ہے ۔ کائب المحردت کہتا ہے کہ اِس نان سے مراد تا ن باطنی تھی جوروح کی غذاہ ہے لینی اُس وقت قبلہ عائم نے صفرت صاحب کو وہ نان باطنی کھالا دی تھی۔ چنا مخہ مولانا روم فریا تے ہیں۔

ے گرخوری بک نقر ّ از نانِ نور خاک دیزی برمبر نان عتور

بھرودسری دفتہ غلام رسول لانگریاصاحب آئے اُوریصنرت صاحبؒ کوکہاکہ ہاں مہا۔ آڈ اُور بٹالئ کہ ایس کون ساعجرہ آپ کے لئے خالی کروں جس میں ڈیرہ کریں۔ قبلہُ عالمہُمُّ نے بھرفرالی کہ اسے کیا کہتے ہو۔ ابھی کچرویر بعدمیرسے انتقال کے بعد تمام محبرسے خالی جی ہو مائیں نگے ۔ میاں صاحب ٹوریخش صاحب اور تھیں قبلہ عالمہؓ فرماتے تھے

كم برا درم ميال قطب الدين صاحبٌ في ميرس ساحة بيال كياك ي خدوى تبسوار مادب مروم سے بوحفرت ما وہ کے یا دانِ مجازیں سے اور اہل ذوق وشوق ہیں سے مختے سمناہے و « فرملہ تنے مختے کہ بیر نے مولوی محد عابد سوکڑی صاصب کی ڈبان سے مناہد اُور وہ کہتے تھے کہ اُس نے نود مصرت و نٹر دال معا حدث کی ٹر ہال مہادک سے سناہے بصرت فراتے مقد کہ جب میں مصرت قبلا عالم محصر من رملت میں اپ ك طديرت بيں بينيا اُور قادم بوسسى كرسے بيار بائى كى بائنتى كى طرف ببطركيا توخروا يا ميرسے نن دیک اُما اُدیک قرا قربیب بوگیا بهرفرهایا اور نزدیک آف قرب تربوگ کرمیرسه اور تبازها لم سے ورمیان مقول سافرق رہ گا ،گویاجس طرح مقودنی کریم صلی النّدملیدوسلم کو النُّد تعاسلُ کی بارگا ہ میں تعکائنَ قَامَتِ تَوْسِیُن اُوا دِ بِیٰ کا مقام حاصل ہوا ۔ اسی طرح معفرت منہ ج كواجت بيخ ومرش كا انتهائي قرب حاصل جوا -أص وقت تعزن قبله مائم خدنوا يك ثنام ووست بابر بطے جا ہیں کہ بیر نے اس دوسیا سے کوئی بات کرنی ہے ۔ ثمام اُٹھ کئر ام ربیلے گئے ۔ مہر مجھ برا يبغر لمائي أوريج عنايت فرانا تغا عنايت فرايا- يهال تك كرجيعيه وش ندرج رجهه ديسك بعدجيب بوش آيا توجعے فريا كرجا ؤا ورمسجار خالنجش مباريس مباكرساكن موجا قرّ- اب ميرے پاس زانا يهاں تك كريں فوت مومائل رجب بيں سعيد فكوريس كي تومير قبلينا كم مے حسب اللم ان سمے فوت ہونے تک آن کی زیارت ممے گئے ذگی ، جب تبارُحالم کا ممال ہوگی اوربینازہ ٹیادکریمے تان مرودک طرف چلے تو بیں ہی مہراہ ہوگیا : تلفین کے بعد جب تَام ظلفتت مبادشريف بين جي گئي تو بين آس دا ت مزاد برُدا لخار برتنام دات دغ - اُور روز فاتخد کے لئے مبارس بیٹ آپ**کوتا**۔

بیاں خلام رسول خان ماکو افغائی فرائد تھے کہ بی نے ماقا عیدفاصل توضوی کی زبان سے
سنگہے کہ بین معزت تبلی الم کے انتقال کے سفر بیں صغرت عوت زمان کے ہم راہ تھا۔ میں آباؤ مالم کی نریارت کے بعداً دراًن کی توجہ کے بعداًن کے سخم سے اپنے ڈیمیہ بیں این میں خلامیش مبارینی تشریعت لائے اور قبلہ عائم وصال پاگئے تو چھے فرط پاکرد کیستے رہنا جب معنرت قبل الم کا بنازہ اِس راستہ سے گزیسے تو چھے فرکر ناہو تک مطرت عوف زمان کی توقیع الم الم ایمن فرادیا نغا اسلیکی دوبارہ نہیں گئے۔ بس حبب جنازہ آیا اُور میں نے صنرت معاصب کوخری ٹو آپ جنازہ کے ساتھ چلے بچونک آپ کو قریب جنازہ کے ساتھ چلے بچونک آپ کو آپ ہیں مار بیٹ نود کا موکش تھی کہ اسہیں زاہنی خرمتی نہ دوسرے کی توجھ سے ہوچھا کہ کیا بہت تبائہ عالم کی نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں جس نے کہا کہ پڑھی ہے ۔ نہیں جس نے کہا کہ پڑھی ہے ۔

صفرت ما حبّ نے قبلا عالم کی معیت ظامری صرف با نیخ چھ سالوں ہیں بھی دواہ بیعت کے بعد صفرت قبلہ عالم کی نیوں کر بیعت کے بعد صفرت قبلہ عالم کی نیوں کا بیعت کے بعد صفرت قبلہ عالم کی میں معرف سے وطن چھے جاتے تھے ۔ بعنی ان بانی سالوں میں صفرت معا حب کی مہار شریعت میں بس آ مدور دفت رہی بیر حضرت قبلہ عالم کے مردار شریعت معا حب کے مردار شریعت معا حب کی مہار شریعت میں بس آ مدور دفت رہی بیر حضرت قبلہ عالم کے مردار شریعت معا میں بین انجا ایک دن سنگی ایک مردار شریعت معا حب کے مود من العق میں صفرت صا حب ایک ایک جنوبی میں منامل کی بین بی ایک ایک دن سنگی ایک منامل میں بین العق میں میں منامل کی بین بی العق میں مامل میں اس منامل کی میں منامل میں اس منامل کی مردار سے بھی طاب ن کوفیض حاصل ہوتا ہے فرایا کہ اگر کوئی مردار میں کوفیض ماصل ہوتا ہے فرایا کہ اگر کوئی مردار سے کا فیض ماصل ہوتا ہے درایا کہ ایک کوئی مردار سے کا فیض ماصل ہوتا ہے ۔ فرایا کہ مجھے صفرت قبلہ عالم ہمی کہ مردار سے ماصل ہوتا ہے ، جہاں ہیں مقاحف دشنول را معاصل ہوتا ہے ، جہاں ہیں مقاحف دشنول را میں ہوں کہ دراس طرح جوفیض حاصل کیا ہے میں بی جانتا ہیں ،

 گئی سنگرکے عرس مبارک پر جائے ہے۔ یہ فقر بھی تین دفد معظرت معا حب کے ساتھ
گیا ، لیس جب حضرت ما حب کے مزاج اقدس پر منعف خالب آیا اور سواری کی
طاقت نذرہی تو قبلاً عالم کے سے رخصت سے کر مجر چندس ل آخر عمر بین قبلہ ما المسمیع شرس
مبارک پر جا ناچھوڑ دی آ اور تولنسہ شریعت میں ہی عرس کر بینتے ہے جبس ہیں مہمت سا کھانا ، حلوہ اور جا ول کہا تھے۔ البیز عجاس سماع منہیں کرتے ہے جا جا ما ہے ظاہر
سے ہاس خاطر سے لئے کیونکر اکٹر علماء وفقیہا ملک خواسان و مبندوستان سے آئے
سے ہاس خاطر سے لئے کیونکر اکثر علماء وفقیہا ملک خواسان و مبندوستان سے آئے
ایام عرس قبل عالم میں اپنے بنگلہ ہیں حکمت میں البتہ صفرت ما حزادہ گل محقرصا حب روم
زوق وضوق ہوتا تھا۔

منقول بے كرجب حظ بت ماحب كرورى ومنيقى كى وجرسے كمورى كىسوارى ويمسف كالمصري ويلاما كمثمين جاشيت وانتكث تونواب مخدمها ول خال عباسى امير بها ول پورند بوآپ کا غلام ومعتق مِعْنا عرض کیا کرآپ سے مطے میاند اُور بالکی تیاد ہوجا ٹیگی۔ اُورکہار پالکی اعظائے واسے بروقت آپ سے دولت کدہ پرحا حزر با کریں گے ۔آپ اس بالكى پرسوار بوكر حضرت تبله عالم م مسعوس مبادك پر تشريعيث سه جا يا كري - فزاياك أدميون برسوار موكرابيت برير كعامس بين نبين جاؤن كارمعاف وكليس ركاب الحروث كهتا جدكرس تعاسط ني بهايس مطرت مباصب كوصفورني اكرم مل المطايركم کی الیم مثا بقت دی موئی متی که ایک بال سے برابرخلات سنت عمل نہیں کرنے يقة قرآن باك بين سبع من كُلْخِيلُ وَالنِّعالَ وَلَحِيلُ النِّعَالَ عَلَيْ لِيَرْكِبُونِهَا رَرَّ كُمورٌ ست أور غِير تہار کاسواری کے لئے بنائے ہیں ،آپ اسی پرعمل کرتے متے وس لئے آپ نے پاکی كاسوادى قبول مذفروانى منفول بيركوجن دنون مصريت صاحب قبائه عالم جمير وصال کے بعداُن سے مزا رِ مبارک پرمعتکف تھے تومیاں سیسٹے جمال جنتی کنڈ تاج مردر كەمىشرت صاصب كىمے پہلے مريدوں <del>پن س</del>ے «كہتے ہیں كەمىشرت صاحب من د نوں کھا نا ہمارے گھر کھاتے تھے ۔ ایک را ت محضرت صا صبح کو دیر ہوگئ

آوکا ناکھانے نہ آئے۔ کچے عرصہ ؛ نتظاد کیا۔ بھریں صفرت صاصف کو بلانے گا آو
کیا دیکھا انہوں کرصفرت تاج الدین مرقر سے مزار مبارک اور صفرت آبا کا عالم جسے مزاد مبارک اور صفرت آبا کا عالم جسیرے مزاد مبارک اور صفرت آبا کا عالم جسیرے مزاد مبارک سے ور مبان کا اُوں سے راستہ ہیں صفرت صاحب کی مراقبہ ہیں مشغول بھیرے تنے نے دیئی نے قریب جا کرعرض کی کر قبلہ دائت بہت گزرہ کی ہے کھا فا کھانے تنظر لیے نسب نے بہت کے میا فاکھانے ایسے بھوائی اس دائت افی قبود کا تماشا دیکھا ہے کہ اس قبر سات ابی قبود کا تماشا دیکھا ہے کہ اس قبر سات بی بعث اہل مزاد خوش وفرقم ہیں اور بعضی غروا کم ہیں ہیں ، کا تب الحدوث کہنا ہے کہ یہ نقل مولوی عبد الشکور صاحب وصاحب وصاحب الدون کا میا ہے۔ مثلاً مولوی عبد الشکور صاحب وصاحب وصاحب وصاحب ہے۔

حضرت تبله عائم کے وصال سے بعد حضرت صاحبی اکن سے مزار اقارس بر بیند ماہ ستكف دىپ يىپراچىڭ ىلك تىفىرلىپ دىلىنگئے اُوروپاں پختەطود پراستقامىت اختيارى . وى لنگرجارى كرينيكا اراده كياتوا بن مبشيره صاحبكو فرما يا كد كموين بوغازيس موجو د ہے اُس کو پکاؤ، پہلے دن إن كے گھريس نيم پڻوبي غلّ مقاء لات كے وقت اسس كا وليّہ بيكا يا اُور اص دَلَيدسے بمِفِيره صاحبہ **صالدہ صاحب و**اقر <sub>ف</sub>اکوحفشہ دیا ا*ور پ*ی دیمی کھایا (میسیداکہ غلام جید*ر* صاصب کے ملفوظ ہیں درزج سے ، اِس سے بعدمبی اِسی طرح کیا کہو کچے کھریں موجود موتا است بهکاکرنولیش واقر باکو کمسان کعل نئے۔ کچہ ون اِسی طرح کِ اور خلاکی یا دہیں سٹنول مہے ۔ مهر خاں جعفری درخواست سے مطابق ہج آپ کا ہم توم متنا اُور آپ سے خا ٹلال ہی سے مقانس کی نظرکی سے نکاح کیا ، اورسنت نبوی بجالائے۔ بعدا لاں اِس بگر کوہ گھڑگوی یس مهانات . حرم سرا .سجدیشر لیش اُور دروبیشول کے مکانات شکک خادلسے تیا روم مرت كرنست . تاكدوه طالب ب حق چومغرت صاحب كى خدمت بين أيني أورمريد بيوكرعبا دت وريا مشبت يس مشغول ربنا چا بس ده المينا ن سے روسكيس ، و بس آپ اپنے بيرانِ عظام مع عرس یمی کرتے عقد اُ ودم رطرف سے گروہ طالبان بی صفرے صاحب کی ندمست میں کوہ درگ میں بهنجة ننظ ، أور كليد مدت وبين گزارست منظ يحفزت صاحبٌ وبين سعد سرسال معزت قبلُ عالم مع کے عرص مبادک پرجاتے ہتے ۔

معفرت صاحب کی تونسرشریعت میں تشریعت اوری اَورکوہ درگ سے نقل مکانی کے جنداسیاب فکھے گئے ہیں ۞ اقال یہ کر صفرت قبلہ عالم ﷺ نے آ ب کو نرما یا مقا کہ متہارا پہاڑی ملک تعکومت کی جگہ منہیں ہے موال ہرشخص اپنے گھر ہیں حاکم ہے اس ملح صروبی ہے کہ دیاں سے اُنٹے کر تعکومت سے علاقہ یں اقامت اختیار کریں ۔ اس

وجسے حضرت قبرعالم کے حکم کے مطابق وہاں سے اُکھ کر تونسد شریف ہیں سکونت اختری کی دوسرا سبب ہے کہ جب برطرف سے طاب بن حق اور دروایش مخترت صاحب کی خدمت ہیں کوا درگ ہیں بہنچ کر مرید ہوتے سنے اور افریت بہنچا تے ہے۔ حاصل کرنے سنے تو داستہ ہیں ڈاکواور چودفقراً کو توجہ بہتے ہے اور افریت بہنچا تے ہے۔ پس آں بہنا ہے کہ جن کا مقعبود خلق کو فیض بہیانا مقا ۔ دروایشوں کی تکلیف دیمھیبت کی وجہ سے کو بہتا بن سے اُکھ کر تونسر خریف ہیں آگئے اور بہال مقیم ہوگئے ۔ ہی تیسرا مبب یہ مقا کہ مبب صفرت صاحب ہے تقعید گواگوی بیل جا کرسکونت اختیار کی اور مسلم نیسرا ہوا۔ اور ہہ کی خدمت ہیں آئے شروع ہوئے تو انسان خدا آپ کی خدمت ہیں آئے شروع ہوئے تو مل انڈ علیہ تیسرا ہوا۔ اور ہہ کی ایڈا رسائی پر تیا رہو گئے بحضور تبی کریم ما دیا تیس ما ورجب انہوں نے موسے تو مل انڈ علیہ تیس کو رجب انہوں نے موسے وصفور صلی انڈ علیہ تیلم کے اقر با بھولی توصفور ملی انڈ علیہ تیلم کے اقر با بھولی توصفور ملی انڈ علیہ تیلم کے اقر با بھولی توصفور ملی انڈ علیہ تو کم کے اقر با بھولی توصفور ملی انڈ علیہ تیلم کے اقر با بھولی توصفور ملی انڈ علیہ تیلم کی ایڈا و صفور تیل میں ہوگئے۔ میلی کو ورگ میلی انڈ علیہ تو کم کے انگر با بدھ کی توصفور ملی انڈ علیہ تو کم کے انگر با بدھ کی تو ورگ میں تو در بیل میں انڈ علیہ تو کم کے انہ میں کہ کے انہ تو کہ کی کو ورگ میں انہ تو کم کی کو در بھول کے دور کے میں کو در بھول کے دور کی کو در بھول کے دیا ہوں کے دور کے دور کے دور کی کو دیا تا ہوں کی کو دور کی کی کار در بھول کی دور سے تو ندر شریف کی طرف ہورت فران گئے ۔

كھوڑسے انسگریے ہیں متے -وان مكانات سے علاوہ اپنے آرام كے لئے كوئى مكان تعبرزي ربعد میں خلیف محد باران صاحبؓ نے تین عجرے اور ایک دالان درولیٹول سے ننگر بیکا نے سے ك تعد كائة . كيرع صه بعد مريني روارياكى نے جو صفرت صاحب كے غلاموں بس سعد عقر . چست دارمسیدساده مٹی سے تیادکرائی منقول ہے کہوب نوا ہب بہاول طال صاحب نے کچی مسجد کچی ا پنٹول سے بیند میزار روپے سے تخرج سے تبار کوانی مٹروع کی ۔ اور اسلام خال بلوچ کی معرفت بوصفریش کے مرمایان مجازیں سے تنے اور نواب مروث کے کاروا دول میں سےسنے ۔اُس کچی اینطوں کی مسیدکو پو برخوروارہا کی نے شیارکرائی تھی گؤنا خروع كيا، توأس دقت يه نفيركاتب الحرون معفرت صاحبت كي ندمرت مي ظهر کے دقت بیٹھا منا ، مصریت میا دیے سنے چٹم کر آب سے فروایاک یارو اِس ہماری پرانی مسيدكو يوبهارى ملرت مديدس رفيق تتى كيول مرارب بو إسسام فال فيعرض كي ك حضورية أبب كى إسى تديم مسيله كى بركت ب كديها ل إسى بحكداب بكى مسجد كم معيار مور ہی ہے نیو یو کو افی تمام مسجد نئی بخت مسجد کے معن بیں آجائے گی -المديد والمدازان افغان مختيار فدايك بنككر رنكين جست والااور كنوال حضرت

صاحب کے لئے تیاد کرایا۔ اسٹر تو آپ نے دو زادّل سے ہی کوہ درگ بیں ضروع کردیا
موا مقا۔ وہاں کوئی مبندہ بقال نہ تقا اقط تو کل کرتب پردن کر جاری کیا تقا۔ بوجیز النّد تعالی
کی طرف سے کمنی کے ضرا کے خرچ میں لاتے بجب تو نسرشر لیف میں تشریف لائے تو فال الم خلام ملک سے مخصوصاً خواسان ، بندوستان ، عرب دعج ، روم وشام سے فوج در فوج خلام ملک سے مضعوصاً خواسان ، بندوستان ، عرب دعج ، روم وشام سے فوج در فوج آنے شروع موٹ ، آب کے شاہد فیومن اور امیران ر دخت کا ضہرہ بر ملک میں بھیل گیا۔ چنا بخد فقر اکسے لئے ہر جیزی خودت محدوس ہوئی ۔ پیارانام مبندہ بقال مفاجومفلس مقا آسے دسکریامودی مقرر فروایا ور بقول سوری سے

كساشيكه با ما دري منزل اند سخر يلار دكان بيرونق الد

پڑمل کیا اَورفقرائیکے امور <u>سمس</u>لتے اجرائے پروان کا کام میاں علی <del>تحد ہ</del>وتائی سے سپردِی مِستوفیُ حساب میاں بر<del>نودوار چ</del>اکی کومقرر کیا اُور وکیل مِسرکار ڈ مڈربر صلاح کار نو<del>رخا</del>ن گوکائی

کومقررکیا ۱۰ ور فیرخا**ں سے ف**رت ہون<u>ف سے کا فی</u> عرصہ گذر نے سے بعدمیاں کل می ونشیر دارانی كومغير إتدبيرمغر وايار ننغى كرى كاعهده صاراقي حجركابى كوعيطا فروايا يزتمام تسبث ٧م كرية والعاكرتن مثلاً عام ، تركعان الوار ، مويي ، ماشكى ، فادكف ، كال ادعوان وركوم نه وغره مستنقل طور ميدنسگريسے روزرينه توار سفنے-امنيس مايان تنوامذ ملى على - دروليوں کی بھی تمام صروریات بہیں سے پوری مہوتی مقیں - بیاروں سے علاج سے لئے طبیب بھی موج دیتے اور مودی کومکم مقاکر حبس وقت کوئی حاجت مند دوائی کانسخہ تہاری دوکا پرلائے توہمادی اما زمت باحکم سمے بغیرووا ٹیال دسے دو۔ لائٹری سے عہ و پریہلے مح<u>ود</u>صاصب کومقروفرها با- پاس کے بعدمقبول صاحب کولانگری مقرر کیا ، دراُس کے بعد خالم الم ماصب لانگرى مقرر موسى منقول ہے كداك دن خلائم ش لانگرى فيصرت صاحبٌ کا عذیرت میں عرض کیا کہ اِسس ماہ معات سود- ،،» دو پے مرف فقراً کی ا ددیہ برخرج ہوگیا ک<sup>سک</sup> ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے خیرہ حیثم جیا نہیں ہے کہ ورولیٹوں کی جان سے نقصال پر ا پنے ممتر كويداكنده كراج أوركمولاب العشواور دورم وعاف أكراكي ماهي سائ بزارددد روسله بھی قریع جوجا ئیں تو چھے اطلاع مردی اجاستے ۔ نیر عجام کومتم متناکہ فقرا اکی تجاست ہو پندره د ن سے زا مکرنه بول اُورخود معفرت صاحبٌ بھی حبعرات کو پندرصوب د ن مجامست بنواشے ستھے ۔منعول ہے، کرحیب علی محد ہوتائی نرکورؤ ست ہوستے توقوض داروں نے محسس کے بیٹے سے ساخڈ تفاضا کیا۔ اُس نے حضرت صاحبے سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا کرچڑی فخر کا فرض ما نگشیے ۔ وشکریے مودی سے پاس جان جائے اوراکھا دسے ۔کل ایک سواسی د۱۸۰، دیے۔ جنے ۔مودی تو بلہ یا اورفرط **یک آس کا قرض اوا کروی**ک ۔ فگر بیں م<mark>مرطانب</mark> بغو*اسے سنے د*ولً بین یا ؤ بخنة کی اُورشسشاہی پوشاک اَورسنے ہوئے کہنہ جونے میساور ایک آٹاو روعنی سیباہ ہر میبینے اَومِشکی و*ود کرنے کے لیئے ووعن زر*دمقرر تھا۔ خا لقاہ ایں بہشرسے پڑدس تھے۔ اِن علماء کے لیے معول برنتاك ايك آثادىنچنە غلّر يوميدا درايك آثارىخية روغن ذرو بابياد اود نيز (يك آثا يخيذ دوغن سیاد، الم ندمقرر تقایم ششاری پرامهی نئی **پوشاک دی جاتی بننی - ایک لنگی** اُورایک گوسفند برِسال مبرایک معلّم سے نام مغریعتی -اوراگرفرق علاءا ورفغراء سے کسی کی شادی موٹی تواُس ک

حسب یاقت والمیت نقار در پیعسب مال دس روپ سے سے کر سورہ پیے عطافر ماتے ہتے۔
اکد اسباب زیورہ بیرشاک اس سے علاوہ عطافر اتے تئے ، مناسیع بالا صروریات سے علاوہ إن
سے ابل فائر سے ملتے غلّہ اور روٹی برچھ ماہ بین اور گھی اور تیل نمک پہاڑی، بدی اوراس طرح کی دوسری صرورت کی جنے میں ماہ باہ بجوا تے تئے ۔ ا

## مصرية قبله عالم كى طروت سي مضرب مهاحبٌ كوعظ يُعظ في

ابک دن میاں غلام رسول **باکونے اس نیٹر کے سامتے مصرت صاحبؓ ک**ی خلافت رح کاحال مصرفِ تبدعائمؓ کی خانقاہ شریعت میں <u>۱۲۷۶</u> حد میں مولوی غلام رسول چنٹر بہادل ہوگ کی دوابیت سے بیان کیا ہونکہ مواوی صاحب ممدوج مجی عرس قبلہ عالم جمرا مسال کشے ہوئے يقه . تو كاتب الحدوث فيه الرسرنواً لنسط تحقيق حال كيا ، انهول في قرما في كه ايك بارتصر صاحب تبلغوث زمالُ معفرت تبله عالمٌ كععمُس بربلده ثائ سرور كى طرف تشرييث لائے دیس بعنی مولوی غلام رسول حیش مولوی اورجها نیال بهاول پوری مولوی اران مجانسے مقد اور دگیرگروہ علماء ونقر ایجی مفریّ صاحب سے مہراہ تقے ۔ حبب بدہ مندام ریشیدگی منزل سے جو ملتان سے توکوس مشرق کی طرف ہے ۔ رواز موسئے توسشا تنے وقت أوراكن كامخلوق خااكو بيعت كرفي كاذكريم علماه ونغرا ايك دوم رست سيع كريهب عظے حضرت صاحبٌ تربیب تراَعصے حجب بہادا یہ تذکرہ مشار تو فرمایا کہ مهم حب صنرت قبد عالم مُ فِي خلافت عطاكي تُويَن فِي الْكاركيا اُورعرض كِيا كرتبارير باركرال مجسس مبين اعظا بالبلت كالكيول كرزمامة نازك ب. لوگ خدا کی نافرمانی میں مشنعول ہیں ۔ میں کمس طرح مخلوق سے اس بار کو اپنی گرو ن ہر طالول بعضريت تبله عالم من خروا إكا يشجع خلا أور رسول خدا صلى الترعليد وسلم کا حکم ہوا ہے ۔ کر اپنی خلافت محکرسلیمان کو عطاکر۔ میں اپنی طرف سے نہیں ہے ر الم و بيخلافت خلاكي طرف أور اس سے رسول ملي المدعليد وسلم كى طرف سے ہے الكي نے بھر انکاریا کہ صب یہ بازگراں ۔ زمجہ سے شہر انفایاجائے گا بہا ل تک م

دیساکرون وصلی النوطیہ وسلم تشریف نے ہے ہیں اور مجھے فرانے ہیں کہ تج طلافت کیوں نہیں بہنچا آ اور کیوں بعیت منہیں کرنا۔ یک نے وضل کیوں نہیں بہنچا آ اور کیوں بعیت منہیں کرنا۔ یک نے وضل کیا یا رسول النوصلی النوعیہ کے منی اس مام کے لائق نہیں ہوں ۔ فرایا کرتواس کام کے لائق ہیں ۔ اس سے بی کھے کام دے رہا ہوں اور ہیں تہبیں خلافت اپنی طرف سے دیسے دیسے ہیں۔ تم قلق کوم دید کروں میں نے پھر عرض کے کہ کم این ایا ہا ہوں کو میں نے بھر عرض کے کہ کی شب خلافت اپنی طرف سے دیسے دیسے دیسے مرد وال کی مگر یہ وعدہ این جا ہتا ہوں کو میں شب خلافت قبول کی مگر یہ وعدہ این جا ہتا ہوں کو میں شب خلاقت کوم دید کروں گا مرب سی تھا تھے میں موروں کی مگر یہ وعدہ کو اور میں ہوگا اس کے خوال گا ویوں گا اور حق تعاملے اس کے بعد عوری والی نے ہیں فرایا کوئی کہ کے فران کے مطابق خلافت کی مرید کرنا میرون کردیا ہی۔

مر دیدی لاتخف ' ا وربیچر تمسیسری مرتبہ اسسی الحرج استفاقٹا کمری فرنبہ تمام سے سا عقرف رہایا " مریدی لاتخف"۔ غلام دسول خال فرواتے تھے کہ وہ وا پاں ہا تعصب سے آپ نے آس كى طرف اشاره ك مقامم أس في مقدى مانش كررسيد منع أب ميرسد فا مقد منه في عقد المر بھراشارہ فراتے تھے اِس واقعہ سے باسے ہیں ایک اُور روایت ہی ہے اور وہ یہ ہے كدحا فظ نوردين ڈ ہڑی جوصفرت صاحبؒ سے یادانِ مجاز لمیں سے عقے اُ در دم صال ن شریعت میں صفریت صاحب کو قرآن پاک سناتے تھے وہ اس کا تب الم وف سے ولی دوستوں اور مِم وان رازیں سے بھی نقے اور عالم وفاضل فاکروشاغل اور صاحب دوق وجله تنے وہ کہتے ہتنے کہ میں اکثر او تات بان دنوں کر حبب خلیف محد بادال صاحبٌ تونسرٹریف تشریفت لائے متے ان کی حدمت میں رہت تھا۔ یہ ل کا کرا یک دن میرسے ساحف محضرت خلیف صابح بٹے فرط یاکدا یک دن میں نے محضرت صاحبے سے عجیب قبضتہ میں نے کہا کہ بیان فرما ئیں۔ فرمایک ایک دن بیٹ نے حضرت صاحبً قبله كى خدست بس خلوت بس جا كرع ض كياك قبل ايك سوال مصمرة يا بول البته لين دل کی تسکین کے لئے بیسوال کرتا ہوں نہ ازرا ہو اعتراض ، فرما ما صوال کرو یک نے عرض کی کر قبل مشائغ سلف عام آدمی کویر دلیر ننبی کرتے تھے البتہ کوئی صالح آدمی موتا یا طالب خلادعا قبت موتاتو اسے مربار کر الیتے ۔ فاستی و فاہر کو مربار منبی کرتے ننے یہ کی سبب سے کہ آپ نے بعیت کو عام کردیا ہے کہ ہر فاسق وفاجر ، پور خرابی ورند جو بھی آتا ہے آب اُسے مرید کر ایتے ہیں بحضرت صاحرے کچے عرصہ قاموش رہے ۔اِس کے بعدفروا کہ اگرچہ اِس داز کو فاش کرنا مناسب دیفا گریچ بکر آپسنے موال کیلہے اس کئے جواب خروری ہے۔ فز مِا پا ہیں نے محریت قبلہ عالمی سے خلافت حاصل کر پہنے کے بعدچنددن خلقت کومریدنرکی ۔آخرۂ لف نے آواز دی کہ اسے المار مغلوق کومرید کر اُوراِن کی لاہِ خلاکی طرف رسنِہا ئی کر۔ بی نے عرض کی یاالمپی کیں مریدیرمدیتے سمے لائق نبیر مول ا*ورمیرسے اندر*اتی طاقت منیں ہے کہ مخلول کا بیعبد انطاق ل بختم مواکد اسے ملاں کومرید كيف كے قابل ہے اُورىم تنہيں حكم دينت بيرك مناوق كور ديركر و بي فع معير عرص كياكا الى

| المنافع المناف |                                                               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| م الانت خرات الموشقا بم شاف مبت وخده مكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولوم حافظ وشيرن كلام                                         | ا ای بن راز فورالدیزنام                     |
| مه بنها چهرت براو کرد. این مشاری اه رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | در زاویجهم قرآن میمود                                         | مردسان میرحدت اکرود<br>ا                    |
| ر بن المرفطوت و المراقع الرومين في ما المونسكة المراقع | راز مرکفتند با داستی بین<br>تا مالس                           | ا گاه گاذشفقیت الطیف<br>کرریته زندی دارا    |
| ا من المنظم المنظمة ال<br>المنظمة المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قلم کا طائرامیشوا<br>زمضیت بنگانداردیا<br>در مضیت بنگانداردیا | كائ تحفضا وتمامی دلیا<br>وزورت دشن کونزمرکا |
| ا نُوَلِمُنْ تُنْ فُولُولَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل  | ری میست سرطهاری ا<br>ادی توسودید میکنداندی                    | ای تن تونورهند<br>ای تن تونورهند            |
| المينين مارداك ترده اخوان بغالبه خلق ورده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دی وروزیب این<br>علاؤا دائی کمیر فاقعیر                       | ا في ن وجور سيد<br>ا في نفت مليز الروسكير   |
| ارجملان مامرك ومدادة الفطاري بن والح بنادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا جازاران مین سیر.<br>گرصفالی بودازر در کبت                   | ای مت جواده میر<br>که آمدورت الی نت         |
| ين من بنين وأن الميرون كون ينود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرائ كروول ارتبي                                              | أما بندى البين                              |
| ورود اساركار وملف ارست والفين وكنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيتشر كودند وخاسات                                            | كرروى المصفحات                              |
| فواه محاند خواه از فهنا ارت شان گری تو در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سى بروايدكرسى منداد                                           | ورابت بتوخامر وكار                          |
| الرحر تتاخيت لياليناب اين المراعنات تحواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حيرتم رادفعي مايد فود                                         | المدين عنى مراجيرت ذؤو                      |
| الأيليان نزلت مجبون اوي ودت فلعت ورب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفت أزق أبيم مروه                                            | الني عالم غوث وفرانساء                      |

اس المردن كبتاب كريم سبب تفاكر مطرت فوف الاخوات فرمات تف كريو الرب وروازت براكا مي و وما حب قسمت ميد ي نعيب ميرت وروازت براكا مي دوازت براكا بي منقول مي كرايك وفعر بيع الاقل كر مهيذى باره تاريخ كواچانك مزار با مخلوق مردوع ورت سنگير شرايت كرو و فواح بي صفرت مها حبيك دروازه بردي بوگ اور بنگل شريف كر گرفات كرفيات كرفياك آن سے بوجها كر تمها بري اور جمع مون خواب بي برجي و في المرجع مون خواب بي برجي و في برجي المرجع مون خواب المرجع مون خواب بي برجي و في بربي و في برجي و في برجي و في برجي و في بربي و في

سف سنا ہے کر ہوکوئی ۱۷ رہے الاق ل کومعفریت خواج سلیاتی کی زیادت کھے گا بہشتی ہے ۔ یم حق تعليك مهير بخش وسد إن بس سع ايك عورت سے بي جها گيا كر توا بناطال بماكر كها ل سے آئی ہے۔ اُس نے کہا کرمیراگھریہاں سے نیس کوس سے فاصلہ پہنے۔ ہیں گزشتہ شب روثی بهاری عتی کر دیما یک ایک آوازشی که کھنے والاکہدر فی متذکہ ہوکوئی کل مواردیج الاق كوسطرت واج سليان تونسوكى زيارت كريد كاربينى ب جيد يكاب بيد وارى مونى ين اسيف بچون كواكر اسيف نامچند أمَّا كواَّسى حالت بي جيوطُر كرا دِهررِوا نه بهكُيّى .الغرض ياكروه كمثير ببنكل خرايت سمع كروجيع موكيا يمعنرت صاحبث خدج حجرو شراييث بيه فنول يخة . حبيب لاكول كا يرتثوروشغعث سُناكوا بينت خادمٍ خاص محداكرم كوج فارست بي حاصر عظے بوجیاکہ یہ انیوہ کیٹرکس سئے جمع ہواہے۔انہوں فیعرض کا کہ پہلے نو وہی مخلوثی خا! كويلالياب إب عجد سه يوجيت بي كركبال سدة كر يجع بي -اب برائ خدا جروسه با بر تشريف لأبس اكرآف والد زيارت وقائم بوى معاشق بوجابي إس ما كدانين يىنىي كماندسنا في دى بے كرم الادين الاؤل كو آپ كى زيارت كرسے وہ بہشتى ہے . بہوں محزت ماحث عجرو فريضعت بابرتك كربتك فشريف بي بين بك نكف الاركسف وال نریارت دقدم بوسی مامل کرتے سے اور ببیت سے مضرب ہوتے سے اور جب معنون م<sup>اہے</sup> نے خیب ہے اور تسفنے کا حال سُنا توفرا یا ' اِ مُتَیْقَادُ کُمُ بَیْفَلُمُ ، 🖈

کا تب الحروث کبتا ہے کہ مہاں صاحب غلام رسول خاں جیواس فیٹر سے ساست فرات ہے تھے کہ جب ہزار با حادق آ واز بنی شنگر قونسیٹر بیٹ بی معفریت بی معفریت محدوث کی زیارت سے لئے کہ جب ہزار با حادق آ واز بنی شنگر قونسیٹر بیٹ ہوگیا ، توس نے ایک شخص سے ہوجا آوکباں رہتا ہے اُوں کیسے آ باہے ۔ اس نے کہا بی چوانا ہوں صحرای ابنا گر ہزار با تناک تا گا ، غیب سے ایک آوازشی کہ جوک کی کل ادارین الاول کو تو نسر ٹر بھت جا کرمغریت نواج سلیمان صاحب نے اسے در سے رابی جوڑا اُوں اُسی وقت و بار سے در سے رابی حورا بی جوڑا اُوں اُسی وقت و بار سے در سے ہوگیا ۔ دُور اس جگر ہی خاق زیادہ ہوگ

َرُ ان مَا مِبُ سَ**نِ بِنِي فَرِمَا يَاكُ جَمِيبَ سَنِ وَدُوانِبَ كَوَبَنَارُكِرُ وَكُرْمِبِ بِكَ** بِارَكُى خلقت ميرِت یاس نے گ تو بھے ایڈا پہنچے گی۔ اور ان کوکہوکہ یا پنج یا بنج جہیمیہ آ دمی آئیں اور ٹریارت کرتے مبائیں۔ بس بیرے دیسا ہی کیا ۔ انبہ ہے تک بھوم بہت زیادہ مقااس گئے ہوق درہوق حضرت مگ<sup>ائی</sup> سے قاروں بیں کریٹے تھے اور ایسسی طریا عودیش آکرچعٹریٹ صا ویٹ سکے قارمول پیں گرتی ہیں : زبال صاحب موصوف فریا<u>تے تھے ک</u>رمیب ئیں نے دیکھا کہ خلعتت زیادہ جمع ہوگئی ہے ، در حضور کی جن نازک سبے الیسان موک آپ کی طبعیت مزاب مومیائے۔ تو یک نے معفرت ما بحطهت بنكوشرليف سيفالى أورجنوني وروازه كوكشاده كرديا اورتام حاحزين سدكهاك محنرت صاحب کامتمہہ کہ بچکوئی اس دروازہ سے گزر کراس دروازہ سے باہر چلا جلنے گا مہ بیتی ہے ۔ بس اس بات کا سننا تھا کہ تمام حاطرین سنے الیسا تھا کا - ہیں نے بھرعرض کیا محصل أب كوايذلس بجائف من الساكياب . فرهاياتوب كيدا البنته به كروكم ويورت المعلى ز واحل ہوں۔ کیلے یوعلیمیں کردو۔ حیب بامرکی محکوتی نے ٹریادہ سے فراعنت پالی تو یع آونسہ شریف اور اُس کے گردونوا ح کے لوگ بھی اُستے اور انہوں سنے بھی زیادت کی ۔ پونکےصا جزادگالنِ حہادوی میال غلام تطیب الدین صاحبؓ وغیرہ بھی معاصر سختے۔ وہ سب صاحبان بھی آئے اُورڈام اِوسی وتر پارت کی۔ نیز کھاں غلام دسول صاحب فرط تے منے کو صفرت ما دیے کی ایک اور کرامت بہتی کہ حس دن آواڑہ غیبی سے بیشا مخلوق العلى موكئ تواس دن مصرت صاحب سيدن كر المرايف بين الم برستورسابق گوندھا اُورخمیرکیا گیا مٹنا جیب ہزار اِ تخلوق جمع ہوگئی توحفرت صاحبے کے فرایا کہ خدابخش لانگری آئے اُور اُواز وسے کرجو بھی بام رسے معفرت صاحبیٹ کی زیادت ك لئة آياب معزت مداوي ك لشكيست كعانا كعاست. بس حق تعالى ني آس آث یں اِس قارر برکت ڈالی کرمِر خعص کے بلے وہ آٹا کائی ہوگیا۔ چنامخدامی کسٹے سے بڑار؛ مخلوق نے دوفی کھائی۔ منقول ہے کہ میاں میرین سبائی اسس فقر کا شب الحروت سے ماینہ بہاں *کرتے ہے کہ جس وقت میال حاصب کانب نے پچونفریت ماحیث سے* يلان تدي ہے عقد اور اپنے وقت مے صالحين بيں سے عقد اسس ا نبوه كثير كوديكما

منقول ہے کرسب سے پہلے حسب شخص نے آپ سے بیعیت کی وہ خلیفہ محکر ما الال بيرُ من بعض كمت بين ريشي جال الدين عيثة كاسكنه الصمرور علي مريد عله -راس سے بعد دوسری مغلوق مرید ہوئی - میاں م<u>ی بارتیس مون</u>وی **ولی مخترسک**ند قرید لا کھھ بوصرت صلحبؓ کے استاد تھے، کہتے تھے کہ میرے ساسنے میال تعی تحقہ صاحب فروت ف كرجب غوف زمال ف خلعت خلافت بينا أور معفرت قبله عالم س انفصت موكرانيف وطن كى طرف روائه موست توصفريت صاحب كادستور بمناكه بردنعه مهارشریف اور درگ سے درمیان آماورفت کمیتے وقت ا پیٹے استادمیاں وئی مخدّ صاحب سے قریہ لانگھ ہیں ملاقات کے لئے حرورجائے تھے ۔اس دفعہ جب تشریعت لاتے توسم انواعج نزاسان سمے حادث و نفقهان کی مصرسے تعسبہ لانگھوسے اُنظ کر نقل وطن کر کے دائرہ دین بناہ میں بیٹھ گئے سے معفرت صاحب دائرہ دین بناہ میں آسے اورلین استادمها حب سه ملاقات كى روات اپنے استاد صاحب كى خارمت بيں ره كر ضح كے وقت اجازت بے کرکوہ وہ کمک کی سمست رواز ہو گئے اُدراسس غلام نورودلینی میاں تقی محدراِدد ولی حمد، کوبھی اپنے مہراہ سے کرتونسہ شرایت کی گئے مسجد میں اترسے اُورویاں مجھے اپنی بیت سے مضرف ومشازفرہا یا . نگریکس وقت کسی کو بھی اِن کے دریئہ ولابیت سے خررزمتی . تنہا سغرييں گئے متے اُور تنهاسفرسے والىس اُستے تھے . دوسىسے ول آپ اپنے وطن كى سمت

روان م دیکئے ۔ اُورغلام کواجازت دے دی کہیں اپنے گھرمیلا جاؤل ۔

نيزميال محرّياد للكوركيت تظركه بن لهين عجا بيال لَتَى حَرَّصاحب مكه مِمراة حضرت الخرَّر مالٌ كى زيارت كے لئے تونسد شرايت كيا موا مقابيب قادم بوي حاصل كر فى تو آپ نے شفقت قد كمان أوركرم كرميانست به الفاظ مبادك فرماست ك<sup>2</sup> است ميال تفي حجد صاحب بدفق<sub>ير</sub> ايث ديده برتائم ب يتبي جي، بناوعده إولاكرنا بعليه اب نيتريم إس استقامت وسكونت اختیار کریں کراپ نتہیں ویوی کارو اِس کا کا جست مہیں ہے؟ امنوں نے عرض کیا یاغ بیب نواز يمرا بادرناده مخديادسهد يمقبول أدى ب-إس في البديم غلام كوتام ديادى هرور تول س فراخت دی ہوئی ہے اُور ہوشے البالی دی ہوئی ہے ۔خلاسے سٹے اس سے نَدُمُ اُفوائِل اِلْمَوایا بَلُ عىب جانا مول كدى دار نيك ب خلا تعلى اسد ابت نفل س وش وقرم كه كا بهرير چا نے عرض کا کہ غلام آپ کی خدمت میں <del>گئٹ کو آگا ۔</del> جب حضریت صاحب سے رمخصست ہو کر اب گھرکے تو بیرے اندائے واہ یں اپنے چاسے اوجھاکدو احفرت صاحب فیدوا فرایا مفا اُس پر کون سی دمز بیرینده متی احدوه کی وعدہ مقابع آپ کے اور حضرت صاحبے مے درمیان جوا تقاد فروا کرجب یں بھولا مقا اور حفرت صاحب بترے والد صاحب كع إس قعبدلانكوي فيصت من أوري أورمضرت صاحب مم سبق اورمم كروعة أور آئیں بیں بڑا الناق مخار**جا نے کا پندھن ل**اٹامیرے ڈمریخا - اُوراستا دما حب سکے گدموں کا چاکروائیس انا حفرت صاصب کے کے ڈمرتھا۔ ہم بیں اثنا اتفاق مقاکر ہم برہم بں ایک دوسے سے الگ ز ہوتے تھے ۔ بس مغرت ما وہے نے اس وقت میرے سامة وعده كيا تفاكر إكرين تعلى للسطيعي وولدت باوشابى عطا فرؤستے گا تو تنہيں ابت وذير بناؤل كا الوراكر تهيس بادشابى كى نعست عمل موكَّى توتم عجه إيّا وزمير بنا يدنا . إس المن كُدُ إِنْكَارِكُمُ إِذَا لَعَد كَالَ الريم جب وعو كرتاب تواليفاكر تاب صورت صاحب سنے اس طرف اشارہ فرایا مقا۔ کر پَر اپینے وعلاہ پر ٹائم ہوں۔

ورخان کوائی کے مرید ہوئے کے مسلسلہ میں منتول ہے کہ جب ایک دفع حضرت ما حدث کا تعدید میں منتول ہے کہ جب ایک دفع حضرت ما حدث کا تعدید میں تام کا انفاق ہوا کوارخاں مذکور نے ایک شخص سے

پیچا کریرجوان کبال دے آیاسیے ۔ اُورکہاں جادیا ہے اس سے کہاکہ توم افغان سے ہے اورولی کا ول ہے۔ اچنے ہیر کے عرص مبارک ہیں شرکت سے بعد مہا دخر لیے سسے اگر کا ہے اور کی و درگ میں بہنے وطن میں موضع کوگو کی جا رہاہے۔ نورخاں نے اکپ کی خدرست میں عرض کا کہ جسے میری دعوت کھا کرتشریعیندہے جائیں ۔ آپ نے فرا یاکہ اگرعلی القیمے کھا نا تیا دکھہ کے ہے آئے کا تو تمہاری دعوت منظور بہتے جیج محسب ِ فرمان اُس نے گوشت دغیرہ بہاکر حاصر کیا۔ معفرت صاحب کھاتا کھا کروطن کی طرف روا زمور نے۔ پکے دنوں بعد تورخاں لرکورکا ا پنے افر ہاسے سا تدبھگوا ہوگیا۔ لہچا دمقادمہ کا فیصلہ کرانے سکے ملئے مسرکارگی طرقِ دوا نہ ہوہے جب شهرمنگونشر کے المعد کے نز دیک پہنچے ہو ملک سنگھڑ کا حکومت کا ہ مقا ،اور تونسہ شریف سے مغرب کی طرف پہا ڈیمے وامن ہیں تین کوم سمے فاصلہ پر متنا۔ تو تورخاں مذکور لیے ا پہنے اس قریبی عزیز کے ہارہ میں بنیالی **عناو** ول سے نکال دیا -اورمعان کردیا اکر لہنے گھوڑے کوا پنے گھر کی طریف دروا نہ کردیا اور منو وصفریت طی ہے تا اُن کی زیارت سے سلتے موضع گڑ گؤمجی چلاگی . اُور تادم بوسی حاصل کی بھٹرت صاحبؓ نے فرایا تودہ بلوچ ہے کہ تصبہ جی جب یں ہماری دعوت کی بھی عرض کی کہ وہی غلام ہوں الربا پاکٹس کام کے لئے آئے ہو کہا کہ حعض آپ کی زیادت سے ہئے آیا ہوں۔ کچھ لمدت سے بعدجب <u>اُس</u>ے ثُعَة پینے کی ٹوا مبش ہوئی تواکپ نے ہوروڈن منمیٹے نصیست سے حامل متے کسی کو فرط یا کہ اِسے محقّہ ن کر دیں اُس نے مُتَّقَّه پِيا *اَلْهِج*َاسَ دفنت تَو مُثَلِّتِي لِه مُكردِل بِين نادِم جِي اُور لِعد بِين تَوْبِرَى رحه بِيعِيرً صاحب مخرب کی نماذ سمے بعد اچنے مکان ہیں عبادت خاند ہیں عبادت ہے مشغول ہو گئے ۔ ' و نورخ ل کو طلب کرمے فرا یک ا بنا وایال با تق دسے۔ نورخال کہتے متھے کہ مجر پر ہیبیت غالب اَگَنْ - بَيْ سِنْ كَهِاكَ بَيْ مِنْسِ دَوْنَ كَاسِمِعِرْمِا بِكَ بَا تَعْوِسِتِ - بِهِرِيْنِ سِنْدِ الْكارِي. چِنْد باد سے بعدمیرسے دل پیں ہوت پیاِ ہوگیا ۔ کر اگر میک نے با مذردیا تی یہ بزرگ تما م عر<u>مجے نو</u>ار و شرمسادكرسيدكا وليس تيارموكرد وثرا نوبيط كرابنا لمحقةب كوديا توآب خدميرا لمنذ بكؤ يار يس ندع ض كاكر معنور ميرا يا تقمضيو في سعد بكوي اورةا إوكريس.

سه درستم چناں گیر کر گویندوسٹگر۔ معزیت صاصیے نے فرایا انشاء اللہ تعاسے۔

زین کے قطعے بھی منگر کے سلسلدیں نار کئے ، گرحفرت صاحب نے اس گھوڑی کے سوا اور كه تبول دكيا -أوراس محدومان خيري - دواكثرايث كافل كمول سيحضرت معارب كي خدمت بیں زیادت سے بیٹے آگا ورائپ کی خدمت میں دہتا۔ تقدیرا المی سے ہوی عمر یں جابل آدمیوں نے اسے ہو تو دیجی جابل تھے مطرت صاحب کی ادا دت سے مزار محدديا اكركبا توكيول اين أباؤا جلائك بيران سادات سعم تدم وا أورانغان روميل كام يدبوگيا ب توحرورا بى عاقبت الايب كريس گا، أورتيك بيل تبين پلية كا. پوئندعمرخال بیدعلم متنا اُور پیری مریدی سمے اسح ال کومنہیں جات متنا- لا میارجا بلول کی صحبت کی وجہ سے انتداد کا طریق اختیار کیا۔ اُور مفرت صاحب کی ٹریارت اُور کہا کی فدمت میں اکدورنت بندکردی - بکے مدت اسی طرح وقت گزراء تصالے البی سے اس کی عمر کا پیمانه لبرمنیدیدگیا - اُودراس برحالت مزع لماری بخی مصفرت صاحبٌ اُسُ وقت حزت قبله عالمًا كى خاتفاه بين تقد عرضال كى اصل حالت متغيّر بوگئى . ثُبِيّة كى طرح آواز لكان عَنا أور كُوْرِ عِيدا لَهُ مَا رَكِيةً كَى طرح لوكول بر على كرنا عَنا - أور كفر ك كلمات زبان ير لانًا مِعًا - بِنَا يَجْرِجِ شِحْص ديكيت مقايمي كبّ مقاكر إس كاحال برترب - است توحضوروالا کے وروازہ پرمیا نا چلہیٹے۔ حب اسی حالت بیں کانی وقت گزرگیا تواُس وقت موسلی نام جا م بوصرت ما حب كعمريول بين سهمة اكوراس قصد كول بين ربت بقاء أس کے پاس آیا اورجب اُس کابرحال دیکھا تو اُسے مدسے زیادہ الامست کرنی شروع کی اور کہا كرب يترست ادولاوكا تمسم و ب. تواسيت پريست درگشة موليانشا. أوريخوش زمال سے بعيت کرنے کے بعد ہیرکسی اور کامر مارموگیا۔ تمہا دایہ حال اسی کا نیتجہ ہے۔ اب میں بھی صورت ہے كه آند به كرا در معرف حاحث كی طرف دنجرع كركه وه براست دهم وكرم واست بین اورمعا ف

جبب اس خصرت ما حبّ کان م سن توبهت نادم موا - اپنے ان داراندسے توب کا در موارد اپنے ان داراندسے توب کی اور در ا توب کی اور زار دولتے ننگ اور سونہ میگرسے آ ہ سرد کیپنچنے لیگا - اور مصرت ما حبّ سے مدد طلب کرنے لیگا - بہال تک کہ اُس کی زبان پر کلمہ ماری ہوگیا - و ، کانات کڑسے

تَوب واستغفاد كيسف لنًا ا ورائبَى اصل مِيثَـت بِراً بُكِ . ا در اس كے چهرہِ کا فور واپس اگيا. لپس ا پنے نولیش واقر باکوبلند *اوا زسے کہنے لگا۔ کہ مر*د ودواک *ر*ینیطا نواب کہاں <u>ہتے</u> تمہارے بسير كميراايان سلب موكبا خفاءاس وقت تهارك كسى بررن مبرى مومنيس كاورتم نے دکیماکہ اس سے قبل میراکیا حال کھا اور اب جعب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیجے کیلہے تواً وُ ادرد کھیوکرکس طرح میری زبان سے بے اختیار کلمہ شہادت وطیسب اوراستغفار کے کلمات جاری ہوئے ہیں۔ بیمبرسے میسرکاک لسبے اگر جہیں اپنی کم بختی سے حضرت صاحب سے مرتبرہ و گیا متنا ۔ گروبب بیک نے توجہ کی اُدروحات صاحبہ سے رجوع کیا توانہوں نے کس طرح میری لمدد کی کریق تعاسے سنے میرا کیا ہوا ا پیان مجھے بھر یوا دیا- اِس گفتگوسکے بعد اُس کی زبان پراسم ذات کا وروجا ری ہوگیا اُوراسی حالست یں نوت ہوگیا۔ کہتے ہیں کرجب عمرخال نے توبرکی اور اپنے کشسعے نادم بہوا اور صفرت صلحب کی خدمست میں املاد کے ہئے استفاظ کیا کورا مستعدادجا ہی مصحصریت صاحب اُس ونت تاج مترور میں اپنے بٹکل میں بھٹے تنے ، ناگاد چہرے کا رنگ تیز مہوگیا. اورسر جم کا كرْفكر إن بيط كت ، أور الله تعالى كى فدرست بين متوج بهوكر مراته بين بيط كت . كجدويربعدمراقبه سيرسوا فكاكرفرايا الحدلله أورز بالتإمبارك عصرخلاو برياك كالشكاية ا ذاكيا منا منرين محلس كواس بات برتعبّ بهوا اكرييران موسكة كه آب سي يجرو ىبادكىسى دنگ مىمتىخىرچىنىغىسىركانىچاكرنے مواقبەكرىنے، الحمارلىكەكچىنے او**رفت**كرك<sub>ىرى</sub>نى كاكياسبسنيد- نودخال گورماني بوصفرت صاحب كامفيرو وزير مقا اودصفرت صاحبي ے کرم اُوراپ کی شقعت پردایر مغنا اُس نے سوال کیا کہ یا معرف چہرہ مبارک <u>سے متنج توا</u>ف غیمعمول مراقبہ کرنے اُ ور الحمد مثلہ کہنے میں کیا مکرت کتی ۔ فربا پا اسے نودیفاں ایک شخص نے پہلے پہل مجھ سے مبعیت کی بھٹی اُورائڑی عربیں مفسدوں سے کہنے ہیں اُکرورطم ارتداد بی*ن گرگیاخذا جیب اُس کا ترج کا وقت آ*یا توا*س کا حال دگرگوں موگیا ۔ اُس*ٹ دوبارہ ہماری طرنت ر*بوع کرسے توب*ک **اور مح**صیسے مرد مانگی سبے اُوراس فقریے نام سے استغاذی للنامراتيديس موكراكس ك خشش سے لئے النّرتعاسط كى باركاہ بين التجاكى .ميرى دعاقبول

مِوكُنَّ - أوريق تعليظ اس جهان سے كسے إلىان سي كئے اوراس كام الله طبيد أوراس مات بر نئى دميال صائح بحيافِ لمطبق تمقع كماش وقدت مراقب كى صودوث يرمتى كرم يعبر بهي كراجت إعتول ى دويۇن كېئىيال نا نۇن پردىكىيى بەدرود تىل ياغنىك انتۇرىنىڭ كەنتىپ كرىك دويۇں بىد ئۇول سے درمیان در کھے اُورانگٹی منہادت ورمیا ٹی انسکی ال بعنووں پردکھ کوا پیٹے سرکوسہا را دسیتے معے ٹے ہے۔ یہاں بی فریلتے ہے کہس وقت سے رہے صاحب ہے عمرخال انگوں بہنجروی -میں بھی حاضر مقاراً سی وقت تاریخ اُندوقت مکھ لیا جد تحقیق کی توصر سے مع مراقبہ اُورعمرخال کا طالت ِ نزج کا ایک ہی وقت تھا ۔ **مولاتا دوئمؓ فریا تے ہیں** دمثنوی *)* دست بيرازغا يبال كوتاه نيت دست اوجز قبعدُ التُرنيست دست ادراحق يودمستِ تَولِيشَ تَواند الْأَيْرُ النَّبِرُ فَاقْلُ الْيُرْبُخُمُ عُراند

غادد بلوج محفرت صاحرت کے غلامول ہیں سے متحا اُورمنفرت ما حبّ اسست کہی کھی ہوش کمبری بھی فراتے ہے۔ لہٰ ال وہ گسّاخ ہوگی تھا ،اور اکٹر معفرت صاص<sup>یع</sup> کے سامنے گنناخان وہے باکاڈکلام کرتا تھا ۔ اَوْرَصِفرت صاحبؓ مسکرا دیثتے تھے۔ ایک دن حضرت صاحب کی مذہبت ہیں اگر قادم **ہڑی ہوا بحفرت صاحب اس وقبت مشا بال**ائق کے سمندر بیں متوق منے ۔اُسے زبیجانا۔ فرایا توکون ہے۔اُس نے کہا کہ آپ جیب اس بھال ہیں اپنے فلاموں کو منہیں بچیانتے تو قروصشر میں کیسے بہا ہیں گئے اور اپنے مریدوں کی کیسے مدد کریں گئے۔ ك منوق خدا كوكيول خراب كريت بيرد ادر شكوق كيول بد نا بُرة أب سع پاس ا تى سيد. معفرت صاحبت أس كى بات يرجلال بين آسكت ، أور فر ما ياكرا سسب وقوت مريدكى لحديب اقل میرا تدم بوگا اُوربعد میں میرسے مرید کوقیریں واخل کریں گے۔

اس سلسل بیں ایک اور حسکایت بھی ہے رمیاں شیر می کلروائی کابیان ہے کہ ایک دفعہ معفرت ماوث مفرت تبلُه عالم مس عمر من به من جور في ايك دات يك معفرت إقادس كي خلامست بیں اپنی چنارخروری حامیات سے سلسار ہیں حاخر جوا اگر چھےستے پہلے اس شہر کی چنار ورثير حفرت صاحب کی خلامت میں چمطی تغییں اُور قیامت کے اموال کا تذکرہ مورع تعا ن بیں سے ایک عورت نے سوال کیا کہ یا حضرت مصور کی جیت بیں تکھو کھا غلام

میاں صالحے محد فرانے نے کہ ایک دفوج خرت صاحب قبلہ عالم سے عرس پڑھرایا اسے کے ہوئے الم اسے عصے کی ایک و گریا کا اور خاخات قبلہ عالم اس خانہ رون شہد کے ہوئے ہوئے کہ ایک و گریا کا اور خاخات قبلہ عالم اور خاخات نہدئے نفے کہ ایک دن نا نراخراق کے بعد دکانوں ہے تھے ہے نیچ کرجہاں مجلس خانہ رون شہادک کے جنو با تانا نم کیا ہوا مقا ۔ تنام صاحب اور کان جیو بھے ہے ۔ منالے محد کانوں میں جنوب و مارور گریا کا ایم میں ماخل ہوگا ۔ درمی اشاقاضی عاقل عمد صالح محد کہتے ہے کہ کی بھی اس مجلس ہیں داخل موگا، درمی اشاقاضی عاقل عمد صاحب ہے نے عاف خارمات ہیں عاف عمد صاحب ہوا ہیں اور دیگر علمان میں میں موجوب نے ایک خارمت ہیں مافظ جمال الدین شائی کو قربایا کہ آپ مخفرت صاحب ہوا جہوبیان صاحب کی خارمت ہیں جائیں اُدر یہ اطلاع دیں بعضرت صاحب آئی وقت خانا تھا ہ سے جنوبی مجروبی ہو میں ہو مسی سے اسٹنونی ہے وہ ہو ہیں ہو مسی سے اسٹنونی ہے وہ میں ہوگیا۔ دوس ان رکھا تھا کہ پوچھا یا محفرت صاحب کی سے آئی اُدر سران رکھا تھا کہ پوچھا یا محفرت کے ہے اکر ایک باؤں محبوب ہے اس می خان اور ایک دوس ان رکھا تھا کہ پوچھا یا محفرت کے ہوئی ہوئی ہیں باصفرت صاحب کے نے فرای ہی باصفرت صاحب کے نے فرای ہیں باصفرت صاحب کے نے فرای ہیں باصفرت صاحب کے نے فرای ہیں باصفرت صاحب کے نے فرای ہونے کے اور کی اور کھا یا محفرت کے ایک کے نے کہ کے نے کہ کی اس کے نے فرای ہونے کے اور کی ان کے کہ کے کہ کے نے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کہا یا محفرت کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہا یا محفرت کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کے کہ کے کہ کے کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کے کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کے کے کہ کے کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کے کہ کے کے

كرحا نظمامب إي إك فراقين إعرض كياكر حضور مجاس فانديك أب كا أنام ورى ے۔ اسی وقت ہ<u>ی کے پہنے</u> اُور مجلس ہیں آگئے۔ ربب عمقل ہیں انبوہ کیٹر دیکھا توحیراں رہ كے - تامنی صاحب نے حافظ صاحب كى طرف اٹ رہ كيا كہ آپ تام كيفيّت آپ كى خدمت یں ہیں کریں ۔ حافظ صاحب نے کہا عرب نوازیہ تمام صاحزادگان اور فرقہ ماماء يهال بويي ومتبكرب است يك تشوش ويتها أي كلط مل كراً ب كى خدمت بين اس مراد سعے آسٹے ہیں کہ مختر بہا ول خال کلال کمبی صاحبزا دیگا ان کی جاگھریں اورمعدو لا شہای کردیا ہے اُورکیبی بند کردیا ہے ۔ اِس کا بندولست کرنا مغرودی ہے بعضریت صاصرے نے فروا یاک ہم کوستانی آوی ہیں ۔ پہلے وان سے نجامیت کاطرافق منہیں جانتے ۔ مذکمیمی منت کی سے دیریں گئے ، فریایا ''مثلہ الاون ۔ اتے مُعْلہ کھاون راستے مُعْلہ مہنڈاون''۔ ہم ادی عادتسبے سخت کلام کرنا رسخت کھا تا اورسخت بنتا ہم کوستا بنوں کا کام ہے۔اگر بھے اُس طرف پیسے ہیں تو ہم کار وف ایت نر رکھنا ، کرمیرے جائے ہیں دو امر صرور داتع موں گے۔" یامٹی وانگسکار یا کھلیدا بیٹکا رہ یعی یا دسی ا وردہی کی آوازیا ٹی سے آسٹے گی۔ یا کال پرسے بھیٹر کی آ واز آئے گی۔ حافظ صاحبےؓ نے ہجا ب دیا کہ إن دو امور پیرسے بوہبی *رونما ہومن*ظوروقبول ہے کیوں کہ ہم سب نے لاچاد مہوکر ہے کو زحمت دی ہے .آپ فرور بہاول فال سے باس ماکساس کام کابندوبست کریں ۔ پس صفت مات وہاں سے اسکھے . موادی تاور کھٹس اجازت وخلافت یا فقتہ کمر نواب ندکور کی طرف سے یہاں سے حالات <u>لکھتے پر کمازم بنتے تواب مذکور</u>نے إن سے ذمدیر کام رنگا رکھا تھا كهمون تعدورگاه بیں جونوراً لکے گرمیجا کروریٹا بخدید لکھے و یا کرتے ستھے ۔ انہوں نے محفرت صاحب کی خورت میں دست بسندع من کا مصفوراگر آپ کل روا مز جو نا بعلبت ہیں توپیجلے میرا ہیں جاک کردیں بھرتوا یہ صاحب کی طرت تشریف ہجائیں کیوں کہ آواب صاحب چھے بہت ٹالاض ہول سگے۔کرحضرت صاحب کی آندودوانگی کے باسے میں پہلے سے مجھے مغرکیوں سردی آپ ازلاو کرم بین دن اور بہاں تیام فرما کر پھیر دوارز ہوں گائدیک*ن سرکار*کی خارمیت چیں اطاباع کرسکول پھٹرت **صا**حری<sup>س</sup> بین دن

جہاں پرمماع امست وستی وشور میکن جہ بیند ورآ ٹین کور

الک ہیں۔ مغرت صاحب نے فرایا کہ اہیس کے اس دھو کے سے فریب نہ دسے ہجے۔ اُدر ما میں بادرکار ما میں کا دوار کی طرف اشارہ کرکے فرایا کہ ہمیں تو اس شخص کا وافی نام درکار بعید فان صاحب اُس کی طرف متوجہ ہوسے اُدر اسس کی دخامتدی کی رسید اُس کی فران سے معفورا فارسس میں گزاری ۔ بھر دیما کی در تواست کی کہ قبلہ گڑھی اختیار خاں ما کی جھے سے نے خاتر خیر ما کی جھے سے شخص ساحی ہے نے خاتر خیر والی مجھے ہوجائے ۔ حصرت صاحب نے خاتر خیر پڑھی اُدر گڑھی کہ گڑھی اُدر قبل کے بھر اُس کی اُسٹار اُلٹ تھا سے گڑھی ما کور قبل کے باہر نزو ما اُن اُسٹام اللّہ تعاسط نے محفرت ما حیا کو مسلام کیا اُدر محفل کے باہر اُلٹ اُلٹ تعاسط نے محفرت عاصوب نواز میں ہوگا کہ باہر اُلٹ تعاسط نے محفرت عزیب اُلٹ اُلٹ تعاسط نے محفور آفر سس فوائد کے باس کے اید کہ ہی گئی صاحبزادہ ما جان کے اہل ہور کی وائٹ حضور آفر سس خدکور بی فتح ہوگئی ۔ اِس کے اید کہ بی کی صاحبزادہ ما جان کے اہل ہور کی وائٹ حضور آفر سس خدر و نیاز مینیش کی تی خدرت میں ہوت نار و نیاز مینیش کی تی جدت نار و نیاز مینیش کی تی جدت نار و نیاز مینیش کی تی بعدت نار و نیاز مینیش کی تی بعدت نار و نیاز مینیش کی تی بعد از ان معاصرت ما مدی کی خدرت میں بعدت نار و نیاز مینیش کی تی بعد از ان معاصرت صاحب و وال سے معان ہو کر تونسوش کی خدرت میں بعدت نار و نیاز مینیش کی تی بعد از ان معاصرت صاحب و وال سے معان ہو کر تونسوش کی تا کہ کے دور ان میں معارت معارت میں معارت

منقول به که ایک دفعه صادق محد خال بسر نیاب بها ول خال کال نے دخرت ما حرب ما جزادگان دلیا عالم سے دارا اس کی طرف خط وک بت بند کردی ۔ بهال تک که حادق می اس سے دارا من بوکٹے ۔ اکد اس کی طرف خط وک بت بند کردی ۔ بهال تک که حادق می خال بو بہت معتقد تقا سخت رنج وقتم چیل مبتلا جوگی ۔ ایس نے ابنی تقصیر معاف کرانے خال بو بہت معتقد تقا سخت رنج وقتم چیل مبتلا جوگی ۔ ایس نے ابنی تقصیر معاف کرانے کے لئے مہال صاحب نورا حرب کی دارت میں توانسر شرایف بعیجا ۔ اسی ذائد بی گذری موجہ کی وجسے آب سے مزادح مبادک میں کدونت میں توانسر شرایف بعیجا ۔ اسی ذائد بی گذری کہ وجسے آب سے مزادح مبادک میں کدونت ما من می بوب وہ توانسر شرایف آسے تو چیکر والی کے بعد مہال جا میں طرف جانا من سب من معاطر کی معاد کا ورث جانا من سب سے بحد رفعان من طرف جانا من سب سے بحد رفعان میں شفا تک آپ سب برحد رفعان میں بیٹے ہیں ۔ جب بعضور کو منفا جوگی آس وقت عرض کردی جائے گی ۔ فرایا کہ مہرے کے گوری بہتے ہیں ۔ جب بعضور کو منفا جوگی آس وقت عرض کردی جائے گی ۔ فرایا کہ مہرے مرض سے شفا کی بہتی طلامت یسبے کہ اللّٰد تعالیٰ آپ کی ذات کو اس جگہ لایا اکر مہیں آپ مرض سے شفا کی بہتی طلامت یسبے کہ اللّٰد تعالیٰ آپ کی ذات کو اس جگہ لایا اکر مہیں آپ

ی زیادت سے مشرّف فرایا-میاں صاحب کو اسس کلام سے تسلی ہوتی۔ **توجرا**کت آمیز كفتكوكرنى طروع كاجنا نخد باستجب اسكربطهم توصرت صاحب نے فرما ياصا جراده صاحب آپ کواس کام سے ہے یہاں اُنا مہیں بیا جیئے متناکیوں کرمیادق محترفاں سف آپ سے لواحقوں کوریخ بہنچا یا اُور ان سے بھریا نہ لیا آور ا پ بطریق وسیلہ ہما ہے ہا س آپ کو بیریا ہے۔ فروایا لاچار ہوکر آیا ہوں ۔ اس لئے کہ ہم نواب صاحب سے ملک میں دہتے ہیں۔ فروایا عمیں منیں *برگز بنیں۔* قاب صادی محدِخان صاحب کم یب سمے ملک میں رہتے ہیں۔ آپ ان ك مك بين بنين ديث - أب خلاو در عليم كانها لا منبين ركت بين كر آب ايست قطب الاتطاب كى إولاد بى أورمجرال دنياك دروازس برالتياكرنے بي .ميال صاحبيم پراس بات سے نوٹ فادی ہوگیا۔ ترمایاعزیب فوازیں شہراحمد پوریس محف*ی عزمینی اقرباسے* معاملہ کی خاطر گیا نقا-اَوٰدِحضورکی زیا رشسے نئے آیا ہول نرکرخان صاحب کی دکا لٹ کے نئے بعض معنے م نے فرایا اے مساجز اوہ مساحب ئیس نے حضرت قبار عالم اس خانقا ہ پر آپ سے جہیں کہا تنا کہ مچھے رہخیے سنگھ سکھ والی لاہوں سے وروازہ پرہیجیں کے ،عذر مذکروں گا- اور آپ سے مکم پراُسی دقت رواز ہوجا وُل گا۔ مگراحد پورجانے کے سلتے آپ مجھے نہیں فرایش كَد خير ببت الجها بواكراب إس كام سے لئے آئے ہیں ۔ نبکن یں احد ہے دہشہریں برگز ښيں جا *ڏن گا- ۽ خرس*دهات پورشهريں خان صاد*ق مخد*ست ملاقات منفرز جوئي تونستيرين سے روان ہوکرسلطان ہور پہنچے تو آ ب ک پہنی نظر معیو وں سے رپوڑ پر پڑی ہو عزیب رہایاسے پُڑاکریجے کی جو فی مقیں ۔ اُورمعتریت صاحب کے ڈیروسے قربیب کھڑی عقیں معضریت صاحبے ستے فردا یا بیکیساگٹر ہے ہوحضریت قبلہ عالمہ کے لانگڑی بیال غلام دسول مہراہ ہفتے اُسنپو ں نے فوش طبعی سے کہا کہ یہ بھیڑیں عزیبوں سے بھین کر جناب وال کی دعوت کے لئے لائی گئی ہیں اس بانت سے سننسے جلال پُر الل پہلے سے زیادہ ہوگیا .

پس ایک نیم پاس دات گزرتے سے بعد صفرت صاحب کی خدمت اقدس ہیں خبر پنجی کرمادق محدخال بھی ہنجے گاسہے ، محضرت صاحب میاں صاحب نوراحدی اُور صاحب ددگان سے کام کی خاطرمیاں صاحب موصوف سے ہمراد میرسے پاس سے آ تھے اُور

ائی مکان کومشرّف فرمایا . ده نواب بے بیارہ دباں تکے ہیں کھڑا ڈیسے آورسرو با برسند كعطونة أورإ تغسيندير بالدع آل جناب كسلف شفقت كريمان كامنتظريقا أكرسياه مكان كے بچاروں طروے صفیں با تدھے كعطي ہى يجسب خان صاحب والى بہا ول پاوركى نكاه ابنى سباه بررشى. توكيف كك كه اس كم بختوتم إس طرف تما شاد كيصف سے بلتے أورباتي سننے کے کھٹے ہو۔ دُورہوما ڈ اُوریطے جا ڈ اُورا چنے ڈیرہ پریمٹھہ و۔ پس ایک دوگڑی إلسى حالت يركزركمي كه خشك لكورى كحطرح وونول بإؤل بركع ابقا اً ويعضرت صاحبت نے اس کا طرف کظر مہی ذکی ۔ اور ندا س سے جیٹنے مصدلتے فرمایا -اسی حال ہیں حیال صاحب نحاب. نوراحديميَّوُكوخان صاحبب *ك حال پررحم آيا۔ نزم ز*يان ا*ور*بطيعت الفاظي*ن حا*ر صاحبت سے گزارش کی بمہ اسے غریب تواز برعریب آپ سے کم ترین غلاموں ہیں سے ہے اس کی تقصیر معاف فرائیں ۔ اور موسط ایمی اس سے بویکی سے اس سے درگزر فرائیں ، اس حال میں حبیب خان صاحب سنے میاں صاحبے کوا پنا دسیلہ وعذر بنواہ یا یا تی ہے اختیار ا پنا سرحفرت صاحب کے قادموں میں ڈال دیا ۔ اور زا دوقطا ر دونے لگا ۔اور بر فریاد و نادکریئے دکا کر برائے ضرامیری تقعیر معاف فراوپ کے حضورکا مربید مہوں- اورسلسلر یں داخل موں ۔ آپ نے فروایا مہیں کس نے مرید بنایا ہے اور کوئ کہتلہے تومیرام رہیہے اس نعض كياكه أبر وطريت قاطى صاحب مطرت عاقل محدّمها حسب كامريد مون اوراك س عقربيت باندهاب - أورسلسل خيت بطعناجون فراياكه وتومريدي أورنسلسلهي داخل سینے۔ اُس نے سوال کیا کہ غلام کو باہ چور میعیت کرنے سے اُور پیرکِا مل کا نا تھ کچڑنے سے عام مریدی کی وج معلوم نہیں ہوتی ۔ فریا یا توجا بل واحق ہے۔ میا وُکسی عالم والشَّحاشد کولائک اے مدم مریدی سے معن سجعاؤں گرینچھے ایک شال دیتا ہوں۔ اگرعفل وہوش سے كچه با تى ہے تومتہیں یہ مثال کا فی بہوگی ۔ فرط یا تھ نے نہیں دیکھاکرکشتی صدیا من ہوہے کو ي كردريا يل ترقيب اوركفتي سدا كب ميغ علاموبل توكثتى عرق موماتي بدا إسى طرح يه إ شدہ كربىرمرىدكوسو بارىك كرتم ميرامريد شبى جر بدير تدنها ب بوتا اور اگرمر بدایک بارکمه دست که میں آپ کا مربد بنیں موں تواسی وقت مرتدب ما

ہے کا درکیل کی طرح عزتی صلالت ہوجا تاہتے۔ خان صاصید نے سوال کیا کہ یکس نے کس ك سلسف كهاسي كديس أل جناب كامر بليهين مول - في الفور مبرشده برواة حصرت ماصيع نے ابی حبیب سے لکالا اُورانس کے ماشنے چینک دیا اُورفر مایا کہ دیکھ تونے حضرت صاحزادہ صاحب کی جناب ہیں لکھلہے کہ آپ ٹھے اپنا مرید سچھ کرٹنگ کرتے ہیں بن مريد منهن مول- پس خان صاحب اينا مرشده پردان د کيد کريران ده گئے بجروال كاكفام كوجنابى وجراغيش معلوم بهوائي كركس تقعيري وجسعه ياغلام الخوذو كرنار بے! فروا متبیں ابھی کے معلوم منہیں کہ ترے باب نے قوم مباروں کی رفاقت سے میرے پیرزاد ہ حضرت نو*رالقمڈ کوشہید کی*۔ توسنے قاحی صاحب کی حابیت ہیں نفیرگوریجه کومروا دیا۔ بارہ سوروپے صاحبرادگان کے لواحقان سے اُدر آمھ سو روپے مونوی عبدالرمئن کلروائی سک اواستعال سے بطور حیوانہ وصول کھئے۔ میزموادی لَدُكُا لَى ما حب كويميرى بين تازيد بائين كهين أندنتري المازم لعل خطقاتي في كعوسد مع أدميول كالرمي في وربيف إخ عصد الهين وال بطايا عقاء فكال ديا أوريم بعي رسخيش كى وحد إو يها سع- اسے نااہل تواہیٹے آپ کوکیا جا شاہیے - اور مجھے اس سپاہ سے میاست د کھا کا ہند ۔ انظ اورميرس باس مست بيط أورميرى تظريب وورجوم كريما وابيال ببيطنا مرامر لفصال ہے کہ توعلما ووروبیٹوں کا منکریے۔ لہٰذا تیریے اندر اعتقاد کا کوئی درج باتی نہیں دادیس نواسیے جا دسے نے نیازمناری سے عرض کیا کریے غلام اسدخال سے بھی کڑیے ! نرط یا تمہیں اسارخال سے مادمدے گا دوں سے ہدا ہرجی منیں سجعتا کہ تو نے ملّ ن پرسکھوں سے حلسمے وقت اُن کے سلے ٹٹکر نبطور کمک ادسال کیا تھا ۔ اور اسدخا لىنے كوئى چيزائنېس منيس دى يقى - أود كافروں كا كك سے سلتے ايك سپا ہى منہيں بيپي مقا . وبب نوا ب صادق محد کوسوال وج اب پس کسی طرق خلاصی وسجات کی داه نظرند آئی توابیت دیوان شخ عزمیز و بهلوی جیطے ہے۔ کی طرف نظرسے اشارہ ک اُور کہا کہ اُمٹو اُورای دقت مبلغ وہ ہزاد روہے لاکرحفرت صاحب کی نذر کرو بٹیخ مڈکورنے کہا کہ بہتریہ ہے کہ کل آپ کی نذر کیا جائے داشت سے دفت اس کچتی سے علاقہ سے جہاں تمام

عزیب د نا دار ہوگ ہیں۔ کمس طرح وومبزار ہیدا ہوگا ? صغرت ما صبّے نے فرمایا۔ اے گذاگر ومقان يهال، ع أعرُ جادُ وورجوجا وُ- ابتم اس سركاريس جي معتبر بروكم أورز بال وداز كريث ہور تمہتے ہیں بھی قاضی صاحب سجھ لیاہے ۔ خان صاحب نے سوال کی اسے غریب فازقاض معاحب أولياً نستق إدفرها ياكيول منبس نقع وكرما حديثم ل وتسيم عقد بم سد يحل بنين موتا راور يخصف يبعى مر بوسكا كميرى خاطروس باره داى كمدي معلى نطقانى کواپنی المازمیت سے متعلل کردسینے اُوریق تعلیلے نے اِل ہے گئا ہوں سے توان سے قعامی سے عوض جواست سڑا دینی ہے تواسے ٹو دوکیع ابتا ، خان نے سرخجا لیت حبرکا یا اُورحکم د پاک نوراً میرا اسپ زرّیں زین لائیں اکار دمست بستامقرت صاحبزادہ نورا حریج کی میٹا پ يى عرض كى كد خدا مع يشي ميرى سفارض فرائي اورميرا تصورمعات كرا دي . بيس يال جى نوراحدصا حبَّ نےعرض كياكھ تعلى ليانے فرا بيسيے گا تَعَلَيْحُ فَيُرِّ "اب آپ خان صاحب کی تقصیرمعا ٹ فرادیں ۔ ہیں حضرت صاحب ؓ نے ان کی فاطرخال صاحب كا تعدودمعات فريايا أودخان صاحب ممصيئة فانحدثيركمي أور است ديغفست كيابس خان صآ ا بن مكان يرك فروي زين سنيدكيور من بالده كرصاح زاده ميال غام بي ي ساحب كي معرنست بود بال موبود غفے بعفرت صاحبٌ كولبلور تذربيش كى بعفريت صاحبٌ نے فرمایا کەس بلاكوامٹنا كرچار دىيادى سے با برميلينك دين كرچم تمام طات اس كى خاطرىچ كى دېپر ياكبول دیثے رہیں۔ بیں ماج: ا وہ صاحبان مولوی عبدالرحنٰ صاحب سے سا پیمتنفق ہوگئے اور اپنا دامنی نام معفرت كاخدمت ببنها يا بعفرت صاحبت دورو (سلطان بيريس رسيد. تميسرے دن بينے وطن كلا شيم إجونت فرما في أورمان ها حدب اورصاح بزادگان دوان بوشك - كاتب الحروت ﴾ ب نین نین نیمن معتبر اُدمیول سے منا ہے کوجب حفرت صاحب خال صاحب پر غقر موست عقے أور فرما يا مقاكم ميرى نفرست وور جوجاؤ توخان صاحب بذكور كابچار بوكر بدلفظ كير كونيرما حب اگراك عجد برداخي منين بوت تو ننزا تعاسط تومها داس. محضرت ما حدب منے فرمایا اس وقت خلا تعاسط تمہادا نہیں ہےجب خان حاجب معفرت ماحث مع ڈیرہ سے باہر آیا توکیاد یکمقلے کہ ایک شخص عوار نیام سے

ن کال کرخان صاحب کوتش کرنے سے لئے حملہ کرتا ہے۔ خان صاحب مان سے نون سے ڈرکروا پس قدم حضرت صاحبؓ کی خدمت ہیں آگئے اُدرمیاں صاحب نوراحمد جیوسے عرض کی کربلتے خلامیری تقصیر معاف فراویں ورنہ تجہ برخلاکا غفنب نازل ہوگا ۔ کہ مجھ قتل کررہے ہیں ۔ بس مضرت صاحبؒ نے صاحبزادہ صاحب کی خاطراس کی تقصیر معاف کی ۔

ایک دن رحم شناہ کے ٹولیٹول میںسے ایک نے سیّدیا دشاہ سمے سامنے ظاہر کیا كدئي بلده ناودن مصي خدم نزل آگے گيامة . توايك موضع بيں بہنچا كرجها ل ايك مبيون مير ورخت مے پنچے ایک چبوترہ کلال تھا۔عمدہ غلان سے ملفوف اُورڈھ کا ہوا تھا -اوُرگردِاگردِحنین بودیاں بڑی معتیں -اُ وراس مسکان سے خدست گار حاحر نتے - اُ و اس مکان کے دَائرین مِرطرف سعے اُستے ہے۔ ہیں ہیں نے فا دمو**ں سے ہوچھا ک**ہ یہ تھیدا مكان بي وأوركن مشائع كرام كى نقست كاه ب كيف كك كراك واوتل تركي برمات كيد اك ساهت اس دونت يجياكام فرات وقت فراما على مقاكرتم اس مركا بحراء ادر كے سات آباد كرو بير تولى شراي كى زابل كى بركت الديماني كينون تباكريس دي بين بنيزاس مكان كا تصرف يرب كرمس ما حد مند کوکوئی ششکل بیش آتی ہے۔ توشیرینی ونذراس مسکال پر نه 'سے اور نڈردمعین کریا ہے اس کی مشکل اسان موماتی ہے اور ہم اس مکان کی خدمت کرنے سے اور مجا وری كرند سے نوش حال ہو گئے ہیں ۔ راتم الح وف كہتاہے كرحضرت صاحب كا ہرى سفرمہادشریف اَور پاکپتن ضریعے سے سوانہیں کرتے حضے یا ایک بار و کمی شریعے أور ايك بار اجبيرشريف سكف عقد . باتى آپ كا نا دُوَن وغيره حانا تعرّف موكا - كم اولياً النّر ایک بی وقت میں کوہ قات تک سفر کریتے ہیں -

منفول ہے کریخی تعاریے نے اِس مجبوب پردانی کوغوٹ الشقلین کا رتب دیا ہوا عقا کہ ان کا تقرف تمام جن وانس پریخا اُ وربرطرے سے ہرگلک سے جن وانس آگریریر ہوتے تھے میں راکپ کی ظامی کا پٹھراپئی گرون میں کخالتے تھے اُوریوں کا بیٹ مشہور ہے کہ کا کونام جن نے آپ کی سے میں سرو دی ہوگی کی بھی اور معفرت صاصف کو ذوق حاصل

بِوا مِّنَا بِيثَا كِمَّهُ اس لا ذَكر ؟ سُكَر كست عُل - ايك وقع عبدالنَّد مِن وارى عوديت برجن أكَّي أورعب المن حفرت ما فنظرجال الدين المثنَّا في كامريد ثقا -اس نے اس باست كا ذكر اپنے ميرسے كيا- انہول نے تعوید لکھ دیا اور اس نے میرصا حب سے حکم سے وہ تعوید آگ میں ڈال دیا کھے عمصداس عادمنسست افاقدد بلركج لمدمت بعديهم عامصنرجن بوكيا .عبدالتربيرا بيت مير ے پاس کئے . وواس مکنان میں سے معفرت صاحب کے سمراہ قبلہ عالم کے عرس برگئے موستق عن وعيدالنُدوابس ببين مكان پرگي . حبب حافظها ورش كار مثان أكت تو خادمول نے عبداللَّرسے اچنے کام کی خاطر آنے کا حال اور والیں جانے کا حال عرض کی ما نظمامت نے تھڑت ماسب غوت زمال سے کہا کہ عبد الدُّرِندار کی عودت عارض بن بس كرن ارب اس ك خلاص كوادي رمضرت صاحب في فرما ياكد اگريكم موتوتمام جات کو پہاڑے ملک ہد کردوں۔ اِصرف اس ایک من کو۔ حافظ صاحب کہا كىبس أس بن كوعبدالله كى عودمت سے دوركراديں ،جب حضرت صاحب تونسہ شربیت آئے ۔ توکسی کی معرفت عبدالڈیزوارکوپیغام پہنچایا کہ دونوں میاں بہوی مرے پاس اوائی جب وہ معفرت ماحج کی خدمت س ائے اور جالی باکال سے مشرف ہوئے توحرف معزت ما حب کے جال کے نقلہ سے اُس بی نے عبدا لڈی وق كوتفور ديا اورجادگيا أوراس عورت كوستفا موكئي -

نے اُس سے دھیا کہ اس مورنت کو کیوں کوالے ۔ کہنے لگا کہ مؤکل آپ کی خدمت جس آنے بہیں دیت سے العاراس مورت کے دربیسے آپ کی خدمت یں بہنیا ہو ل بحضرت معاصرت نے تعویز کھوکرمیب اس سنگ ندکور پرد کھا توجن نے اُس عورت کو چھوڑ دیا اُور تعویزے کرگم موگیا۔ اور وہ عودرت محت یاب ہوکر اپنے خاوں کے ساختہ میلی گئی۔ میان یار محدلیم داوی محدایان ذکر کرست نے کرمیری والدہ وضع حل سے وقت بہت ڈرتی تقیں اور دردِ زہ شارت سے تھا یمیرے والدصاحب نے مطریت صاحریے سے عرض کیا فرا یا که برمب کچرجنات کا کھیل ہے خلا تعاسط کرم کردسے گا، دوسری بارج ب دلادت کی نوبت آئی اُور والدصاحب گھرآئے توان کے کان بس یہ آواز آئی کہ یا تو اِن دو فرزند ں میں سے جو تنہا سے ددنوں طرف سویتے ہیں اٹ میں سے ایک سے دست بردار بوجا یا اس بچے سے بواہی تولڈ ہوگا۔ یہ آوا ٹرسنگرمیرسے والدیعضرت صاحبؓ کی خدمت یں آئے اورحال بیان کیا۔ فرایا کہ اُن کوماکر کہوکہ سیمان کہتلہے کہ اگر تم تونسہ کی سکوشت کا اداوہ دکھتے ہوتی ہے آدام و ہے نقصا ن سکوشت کردکسی کوء پڈا دہپنچاؤ یا پیریهال سے چلے جا ڈ۔ ورن ایسا کرول گا جیسا کہ کرناچا ہیئے ، حبیب میرسے والدخولوی نتماين صاحب نے اپنے گھر واکریہ پہنا م مضرت جس کو پہنچا یا تواسی وقت چلا گیا اور اس كے بعدميري والدہ كوكمبى كوئى افرين موا .

میاں عدصاصب معنوظ کہتے ہے کو مرسے ساسنے اسماعیل میکی کی اہمیہ نے کا ہم کیا کہ ایک دفعہ ہیں آسید بہت کے مرض ہیں گرفت ارہوگئی تھی اور اس وجہ سے بہت صعدت ہوگیا تھا اور ہوجہ رہتا تھا اور مرمی ظلب قراری رہتی ہتی اُور خام وجین ہی ہیں اُم دولی عمدا بین صاحب کوچ حضرت فو خزول میں الموادی عمدا بین صاحب کوچ حضرت فو خزول میں یالا ہوت نے میری والدہ نے میری والدہ نے میں نے دہ تعویز استعمال کئے گرکوئی کا تمد اور انٹر معلوم نر میری والدہ صاحبہ کو دستے ہیں نے وہ تعویز استعمال کئے گرکوئی کا تمد اور انٹر معلوم نر میری والدہ صاحبہ کو دستے ہیں نے دہ تعویز استعمال کئے گرکوئی کا تمد اور انٹر معلوم نر میری والدہ سے وی والدہ نے تونی فرائ کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی وفرائ کا ترکیب ہو ایک بخت ہے ودر دائم المصلی فرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی وفرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی وفرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خودمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرا صال عرض کی کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرائل کا تعویز است جن کا افرائل کی خدمت میں جاکر میرائل کا کہ صال کی کو کی کی کے کہ کو کو کی کا تعویز است جن کا افرائل کی کو کر میرائل کی کو کر کے کا تعویز است جن کا افرائل کی کو کر کے کا تعویز است جن کا افرائل کی کو کر کے کی کو کر کے کو کر کے کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کی کو کر کی کو کر کے کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر

سكتاب - أس ت بعرع ف كياك قبل مرجيد دوا دارد أورعلا عامالي كياب - فائده منيس موأ-کسی عالم نے بتایا ہے کہ بیعبّن کا اٹسیے اُور البّی ہے تمام جسم پرورم ہوگی ہے جعرتِ صابح سنے فرما یا کہ بین بار ' یا شیخ عبدا لقا درجہاں ٹی ٹیا گفاہ بچھ کریہئے وائیں کا ن بس دم مرد بہر يْتَن باريِّنْ هِ كَرِيان مِن مِن مِن كُور اكْرِحْن لا الْمِينِ تُوزياده مِوجائد كُا- اُوراكر كُو في دوسرامض مواتوج أسيدكا أس نه جاكراليابي كيا . ورم زياده موكي . تمام جم برتكي بهوگئی · اُوسریسے قراری نریاوہ ہوگئی۔ پھرحضریت صاحب کی خدم ست ہیں گیا ، خرمایا سوراہ جن پڑیں کراس پروم کردیں جیری والدہ نے کہاک کون پالسعے ۔ فریا یا تم خود پڑھو۔ کہنے لگیں جمالے پڑسے سے کیا نائدہ مِنکا · فروا یا میرسے کہنے پرپڑھو کے کو قائدہ مِولا۔ لپس آکرچھڑت صاحب ب کے مکم سے مطابق سورہ کی پڑھ کر چھے ہردم کیا پہلی حالت سے ڈاڑے تخفیعت ہوگئ. جیسب مغرنت مهوب كعرب كعا مًا كعاف يستدك تشريف لاست بني بي ملقة كنيزال بي جاكر بيط كني -آب نے فرویا" بلی تو کلو کی رات میرے کول آیا تنا "اسے یار تو گزشت رات میرسے یا س آیا نداری نے سبحاکرسی دوسری کنیز کو نروا رہے ہیں بھرمیری طرف متوج بوستے اوروسی بنجابی کلمرکزتو کلوک داشتمیرسے کول آیا تھا جنرمایا میری والدہ نے ہومیرے ببلوال بليطي عنين و محص كهاك متهين كبدري السل ميرسد ول بين أياك شايد ميراستوبركل رات معزیت ماحب کی خدمت میں گیا ہوگا۔ میرے دل کے خطرہ سے آگاہ ہوتے ہوئے محضرت صاحب تففرايا "نال وس نال يني منهي منهي كل دات بن آيا مقاء ين فأسه كما عناكمُ ساة فلانى اس طرف بديني بارسما تعد نعاق في إس بديارى كوكيون خراب كرتے جواس سے دور جوجا و اور بعراص سے پاس مذمیانا، وہ مجدسے اقرار كرك بهلا كيلب اب يرحى تيرى باس بنين أف كالبيب معلى مواكد كل مات بو میرے تنام اعضاء کوآرام گاگیا تھا۔ اس کی وجہ برحتی اور اسس ون کے بعد وبب بھی ہے۔ بدا بوتا معيك مجح سلامت بوتا -

منقول ہے کہ ایک دان شادد نام بلوچ فقر حجرو حافظ آور میں دد آدمیول سے گفتگو کر راج مقاد مشاود کہنا تاکہ بی اُجرت لئے بغیراس مکان سے مہیں اُکھوں کا۔

حافظ نور کہتے بھے کیا کہتے ہو۔کیول مہیں جاتے ۔ اور ان سے کیی اُجہت بیٹا ہے۔ شا دونے کہا ا کے محمضت ماہ منٹ نے متم فرا یہ ہے کہ تواس ملتائی ہوتا سا ذ**کے مساعة جال <mark>طب طب</mark>یر پر**انداس مروان درسات شخص کے ساتھ شہر منگنو تھے ہیں سید فل برشاہ صاحب کی فالقاد پرجاکر کہ کرمفرت سلما لُكْنَ كَهَاسِت كديد دونو ل استخاص ميرس شناسا بي ان كوضلاصى دي أور بيس في منظرت صاحب كي محفوري عرض ببنيا في كل يكر طيله حال والديركسي سي كهول واباكه ان دونوں مكانوں برعالم جنات كامسكن ہے ۔ جنات وہ سكونت و كھتے ہيں ۔ نوال دونوں خفوں کوانِ دونوں مکا نوں ہمسا جا کریے کلام کہ ۔ یہ جنّا سہ کی گرفتا دی سے مجات یا جا پٹس سکے ۔ بیک لے إل سے سا تغذاتیٰ مسا فنت کمدہے یہ اجرت دینے سے انکادکرنے ہیں، ہیں،گمریمسٹل آپ مل کرسکتے منے آدیجراک جناب نے اپنے مبادک باعثوں سے انہیں کیوں ن نکال دیا ۔ اور یہ باے چواس نے کہ کال شفقت کی بنا پر بچر حغرت صلحب کو اس پر بختی کچی اورپوش طبعی ستدكها بهركها كميرسع فريب بحابج استفعله فغل جبيط عقد بحغرت صاحبث خدانهين كيون زُلها ادرا شہ*یں کب*یوں نہمیجا۔لیس **فی العوص<sup>ا</sup>می وقت** اس **بوتا سازنے شاوہ کو ایک مجا** در دی اوردوسیے 💎 نے ایک روپدنقارہ یا ۔ پس اِن سے سمرہ گیا اور دونوں جگریہ پہنام ديا - دونول كوجا ت ي خلاص بوكني اور بخات بالى .

سند منول ہے کہ قامی نور عیرصاصب بوسٹرت ما صب کے مریوں ہیں سے سے را الے مقد کرائے مدایک دند میری معصوم بن سے گرفتار ہوگئی اکرون دات بلہ ہوش رہی متی اور بدخر پڑی دہتے ہوئی دائر کے دن بازر کی میں معموم بن سے گرفتار ہوگئی اکرون دائر مندر بہتے ہے ۔ آ فرایک ون باس دائی کو عین عالم بلے ہوئی ہیں اصلا کرچیزے تو ٹ زبائل کے دوخرمتوں ہیں سے جا کے لان مارک کے نیج کرے عرض کیا کر غریب نواز حالم جا آت نے فقط آپ کے اس خلام کے گھر ہوئیورش مبادک کے بی کری میں میں کے گھر ہوئیورش مبادک کے بی کری میں مارک کے گھر ہوئیورش میں کر گئی ہوئی ہے کہ اس خلام کے گھر ہوئیورش اور فیلات میں رہ تاکہ ہم ہے کہ اس خلام کے گھر ہوئی کے اس خلاص میں رہ تاکہ ہم ہے کہ اس خلاص میں رہ تاکہ ہم ہے کہ اس گرفتا دی کہ میں خلاف میں رہ تاکہ ہم ہے کہ اس کر فیات سے میں باہر آئی اور ایک میں میں میں میں میں میں اور میا دک کے کس سے سی تھا ہوئی میں خلاف سے باہر آئی اور بھر

ماں بھان وادم ومان فود را افتم مردوم الربم اودرخان خود را افتم من منبلگ عِثْم ودر بحراسی با بال او تا فرد رتم ورد کیلان خود را افتم مالها گنتم مرا فراف جهاں چوں گردیاد ازبرائے آل بری دیوان خود را افتم المالگنتم مرا فراف جهاں چوں گردیاد ازبرائے آل بری دیوان خود را افتم المالگنتم مرا فراف بھی ایس بی فرق و دوق بید ابوا جب بنگلہ کے انالا گیا اس اکواز کے سننے سے میری طبعیت میں بی فرقت و دوق بید ابوا جب بنگلہ کے انالا گیا توصرت ما وب کے سواکسی اور کو جنگلہ بی نہ با یا اور وضرت ما وب بربوای وقت الی مالت تی کہ آب می کے دوق بیں جیٹے ضرب آپ کی نظر مبارک میرسے اوپر بروی توفرا بال اس اللہ تا کہ کہ بی کر اور وہ قد می تقاد کواس وقت مالئے کو بھی میشر بنیں ہے ۔ بیل وہ گیا کہ ابی ایسان جو کر میرا حال بھی قرالڈین قصول یا کی طرح جوجائے ۔ اور وہ قد می تقاد کی کہ دی حق کہ اس وقت میں مشغول سے آور وہ خرت مالوب بی برجا لت تھی ۔ اس وقت قد را مالدین اس وقت قد اور وخرت مالوب بی برجا است قرالدین اس وقت میرسے باس کیول آیا ہے ۔ آس عرب سے قوائی و فرشتوں کے بھی برجائے ہیں وہ گوائی وقت میرسے باس کیول آیا ہے ۔ آس عرب سے تو فرشتوں کے بھی برجائے ہیں۔ تو آس وقت میرسے باس کیول آیا ہے ۔ آس عرب سے تو فرشتوں کے بھی برجائے ہیں۔ تو آس وقت میرسے باس کیول آیا ہے ۔ آس عرب سے کے تو فرشتوں کے بھی برجائے ہیں۔ تو آس وقت میرسے باس کیول آیا ہے ۔ آس عرب سے ۔ آس

بدن يس أسى وقعت علن بيدا جوكئ أور اسسى ملنست قوت بوكيا.

مه درخلوت گدایاں مرسل کھا بگنید بارگ بے نواق ساماں منداست مادا احد کھتے تھے کہ میں ڈواکر ایسا نہ موکرولیساہی حال میرا بوجائے ۔واپس جانے رنگا تو فرايا آجاد كيول آبا مقارع من كي قبل متير محد في دراني است بعيجي سبصر فرا ياكون مشير عجد يفال ،عرض کی میدوزوئی افغان ڈیرہ اسماعیل خان والا و فرمایا صدوزوئی کو مارو اور اسس وقت اس کے باره میں کچھ دنکہویش نے سمجھاکہ یہ اُور وقت سے محفرت صاحب کومجی طرح واحت افزا باتول سے خوشی میں لاؤں میں نے خوشی آمیز یا بیس شروع کردیں میہاں تک کہ آپ کا بعیت درسست ہوئی میروض کیا کہ تبلیمٹیر خجد خال آپ کا غلام ِ دامن گرفتہ ہے۔ اس کی عرضی دیکھ یں فرطایاکسی دوسرے وقت سہی ۔ یہ وقت مہیں ہے ۔ حا ؤ ۔ یس جا گیا ۔ فرایا احد خان تونے سرودی کون سی آوازشی تھی ۔ یس نے عرض کیا حضورشی تھی گھرایسی آوا بھیجے پہلے بهي سنى مقى ،كون كار باعقا ، فرايا ، بالخ يهد دن سد ايك بتن ميرس باس أر باعقا ، أوركبتا تقاکه کسی دن میری چوکی گنیس میری پی مواصیے - که مصنودسے ساحنے کسی وان غزل کا وُل - آج مھرکا اُدرگلے نے کے میٹے عرض کی جیس نے قبول کیا اُور گانے کی اجازت دیسے دی - اس وقت میرے بیجے بیٹھا ہے۔ اگر دیمناچا ہتاہے تو دکھاؤں ،حبس کی شکل بہت ہتناک أ تكيير مسيص كورى بين الكوهما في بي معيد ميدال السكى كواكويد كيا بوابع. يس فيعرض كا قبله بهي وف آناب يس منيس ديجه سكتا فروايا جاؤيي في جب شكافرون سے قدم بہررکھا رُونروایا شاباش میاں کالو بھیرکہوا سرجن نے پھروہی غزل نوٹش الحانی سعه گانی شروع مردی . دیری کسکا تا رہ یہاں تک کرفریا یابس مرو . اُس نے بس مر دی پونکرآپ کی زبان مبارک سے نکل کی خاکد صدوریاں کوسار "چنددوں میں اُن برایی بهاى الى كدتمام نباه ومبر باد موكئه . ريست برماد موكئ . بعض مركك بعض قتل موكه. ایک ون بلاتاج سرور میں میاں احمدنے اِس کا تب الحروث مخم الدین مے ساسنے بيان كياكرايك دنعه معفريت صاحريج حضرت قبله عائم يمحرس بدتاج سرور تسشر لييف

لائے ہوسٹے تھے۔ آپ کے لنگرشریف کی روٹیاں لیکا نے کے بعد ہج ہما رہے وہرمقا۔ زوال کیے وقت معفرت معاصيع كى خدمست بين بهيشربياً، نظاء آن مضرت قيلول فرملت عف اور بير بنكيص سع مواكرتا تفادأ وركبى وجود مبارك كى مانش كياكرتا تفادايك دن حسب معمول بنكها چلادۂ مقاک محضرت صاحبؓ کو نیندآگئی اچانک بدیار ہوئے اور بٹککہ شریف سے گوشہ یں جہاں اینٹیں بڑی مقیں گئے۔ تین جار اینٹیں بجڑیں اور شکار مٹرلیف سے بامریجے گئے ادرمبنگل کے کنارہ واسے درمنت کو جو بشکلہ سے سلستے مغرب کی طرف مغار دوتیں انبٹی مادیں ۔ بس بھی تنا شا دیکھ رہ مغنا ۔ حبب والیس اکٹے اورچاریا ٹی پرلیٹ گئے تو ہمس نے پوتھا تبله نیندسے جلداً تھنے اُور درخت کو امینٹیں مارنے کا سبب کیاہے ۔ فرما یا نزے سے مریار اتے ہی انہیں ماررہ ہوں . می نے حیران موکر اوجها میرسے مرمارکون ہیں ۔ فرما یامیری زيارت كم لئے عبن أرب مقع وأن كوافيطي مارى بي تأكر جلے جائيں وأوراس بات سے درس کومبی میرسے کسی نقر کو آسبب مذفر وائیں۔ بین نے عرض کیا قبلہ مجھے بھی دکھا لیں فرایا تو در سے کا۔ کہ بڑی شکل سے ہیں ۔ بئی تے مجرع ض کیا کہ بچھے دکھائیں مجرآب نے منع فراليا بمهرفروا ياكدانهما بشكلست دومسرست وروانسسته بندكردوا ودمشنرتي وردازه كو کھلا*رہتے دو۔ اوراکسکوٹی کسنے تو استے آنے ن*ہ دینا ۔ ج*یں نے ایسا ہی کیا ۔ ایک مشرقی وروازہ* كھلًا رہنے دیا اور باتی بندكردسيئے .حضرت سوسفے ہوئے تھے أور بیں بنكھاكررج مقاركيا د پھتا ہوں کہ ایک شخص مشرتی دروازہ سے میرے سامنے کھڑا ہے گراس کاسر شیں ہے عابات كانكر كم الدراك بين في الفص الشاره كاكرا لا ندان وأس في مرى ون طما پخه کا اشاره کیا . بیر مخف ست ا پنے سرکونیچا کئے معفریت صاحب کی جا رہا ٹی ہر ببیٹے گیا ۔ بجب بعرسرا وبركيا توديكها كومس كا ياؤل ستكلد ك اندرج اور دوسرا ياؤل بابر ي يك في بهرامسے متع کیا اُس نے بھرمیری طرف طہانچہ کا اخارہ کیا یس نے بھر خوف سے سرینجا كا اس اثنائيں حفرت صاحب بيار موگئے أور ده جلاگ ، بوجها كيا مقابيں نے تمام حال بيان ي د فرايا توكبنا مقاكد مجه عبن دكها أي - يرجن مقااب كيول وراسي .

محضریت غویث ز ماک کی ملا قات مخضر علیه استلام سعید اکثر مهو تی رمهی متی - اور دونوں

تعفرات کے درمیان بہت محبت اُورموا فقت بھی پہنا پنج ببیشہ بار بارمصرت صاحریج سے معفرت فضرطیہ اسلام آکر ملاقات کرتے تھے اِن بیں سے چندوا قعات بیان کیڈ جاتے ہد۔

ہیں۔ میاں صالح محدصا حسب فرط تشریقے کہ ایک دفعہ صفرت قبلۂ عالم وعالیا گ عوشیٰ زمال صاحب صفرت قبله مالم كى ما نقاه شراعة ديد رحفدت مؤروعزات صاحبزادكان مهلعك كالما قانت مكعر لظ عبا دشرييث جارسيت تفت ريال جمال محامضيَّى أور يرنق بين مداغ تمد اُورد گیریندا شخاص معفرت ما مربیک سائق تقر بجبب ہریاری ناسے ہر پیٹیے ہومہا (شریف ك محروب توايك شخص ورويشول كى مشكل ولباس كا آيا ، حضرت صاحب سع معا غم كيا اُور كجير باتين كرك دوار بوگ بحقرت صاحب نے فرما يا جلسنة بهوكريد كون عقايوم كاكرآب فرماكي . فرما يا صفرت فعرق - مولوى احد صابح بالونسوي مح معرت عبوب كا فلقا مو/م بر عظام سصنصاس کاتب الحرون مدکے سامنے فرماتے تھے کہ موادی **ن**وراح دمیریے سامنے کہتے متقر ايك دفع ملي متطرت صا حب مجهوب د باني كم سا يخد عضرت قبله عالم كى خانقا ه تمري كى طرف جار باعقا ، لامنة يس صحرابي ايك بزرگ شكل شخص نے حضرت صاحب سے اكر مصافی کیا اور مفرت ما حب کے تام میں کا سے بھی مصافی کیا جب میرہے نزدیک مصافحہ کے لئے آیا اور لم تفاوہ کیا توبئ نے مصافحہ ندکیا ۔ آخ مضرت صاحبؓ سے چن ر باد کلام کسکے روانہ ہوگیا معفرت صاحبؓ نے مجھسے پوچھاکدمولوی صاحب آپ نے ہس بزرگ سے مصافحہ کیوں نہیا۔ ہیں نے عرض کیا کہ پاسفرت ہیں تے شناہے کہ بعض کابل بزدگ برخاصیّت رکھتے ہیں کرمصا فی کرنے کے صابحة ہی و<del>دمشے کی فعی س</del>لعب کر ایستے ہیں . بین ڈرگیاک بونعست ذوق ولذت میرسے ہیرومرت رمولانا نور محدثانی ناردوالممات نے بھے بخٹی ہے۔مصافحہ کر کے سدب ن کرہے ۔معزیت صاحبؓ نےمسکراکرفرہ یا کہ یہ بزرگ نعست بخفت واسص تقر. نعربت سارب كرنے واسے نہ سمتے . ميں نے عرض كيا كريا حزت يركوك بزرك عض فروايا خضوليه السلام عظ بين في بهت السوس ي - مولوى احدماح<sup>ی</sup> مَدکوُدُفرماستے نفے کہ میرسے سا چنے موادی نوراحدصاصب مذکود

مقابین د دول کے بعد مضرت صاحب موضع منگیمراں شرایف پس منعرت صاحبزا دہ ص نوجن صاحب ہسرنورد حفرت قبلہ عالم کی طاق ت کے لئے ہوئے بھے اورمبال صالح محدصا حب ومیال مولوی قادر پخش صاحب گٹیتی شخ جال محدصا حب اُور دیگر چندادمی معصرت ما دیش سمے مہمراہ گئتے ہوئے تنتے ، میب وہاںسے واپس خانقاہ ن رایٹ کی طرف ارسیے مجھے توایک بھگ پہنچ کرحضرت صاحبؓ نے یا مخدا مٹاکرسالا کی بعدب است مسا تعیتوں سے پوچھاک یرزاین کس کی ہے بعرض کی کرفلاں چشتی صاحب کی بے وفروا پکریبال کمبی کمبی منفرعلیداسلام تشرلیٹ لاتے ہیں بچ نکہ آپ سے سامقیل نے آپ حسلام کرتے دیکھا تھا۔ پوچھاک حضرت آپ نے خصر علیہ اسلام کو سلام ک مُعًا - نرما یاکسفیریس نے توصفرت قبلہ عالم کے رومند خریف کوسلام کیا مھا - ہس میال صالح عجرما وبب وغرو ہتے اس فقر کے ساھنے اور دیگرہ پرمجائیوں نے بھی یہ را نہ بنایا اُدرِّناع سَرِّود میں یہ بات مشہور ہوگئی کرفلال بیٹی صاحب کی نرمین میں صرتِ صَا<sup>ع</sup>ِ كوخفرهيدا مسللم سطع يتقدوله) ايك د نعيزعنرت صاحب وتسرشرنيف بين ا پيش برنك یں زدال سے وقت پیٹے بھے اورعز میّانِ الحصَّمَ اورم قَرْبِ فَقِرْبِی حضرت صاحبٌ ہے گرد صفكُ بيعِ عَف ايك منعيف نَعْص آيا أورحضرت ما حرب نے اُسے ديكيدكر فرا واكتميم معى خضر عليداسلام إس شكل ين بعي ميرس إس آت يي.

منقول ہے کہ ایک دندسیدا حدد نی تخلیف سول علبداسلام نے خواب پی معفور صلی الدُعلیہ وسیما کو دیکھا کہ فرمانے ہیں کہ تو تونسہ شراعیث جا ہو ملک سنگھ طریق ہے اور دبال جا کر معفر تسریعان صاحب سے بیعت کرد وہ حضور صلی الدُعلیہ و کئم سے بیم کے مطابق اسی وقت روائم ہو کرسنگھ شراعیت ہینچے اور محبوب سیجا تی سے بیعت کی ۔ اور مدین منور اسی مقدت معاصب نے مدینہ منور اسی میں متصف پاکراور عالم وفاضل اور میڈری مدان کر آن ہرکرم و کھی اُن کو تمام صفات جمیدہ ہیں متصف پاکراور عالم وفاضل اور میڈری موائر وہا ۔

مِسْعِرِ مِرْمَدُ قَافَى نُورِ حُيْرُصاحبِ مُكنة مِنْكُنو يَظْهُ بُوصِرْت صاحبِ كمه معتقاع بيدن بيرسة بيد

اس فقرت سائف كبق عقد كديس في تاع الحقرادائي سكندسوكوكي زيان سي سنا ب وه كا مختاكه بين اياب زمانة بين محرصين لل في مركه وه بهي محضرت صاحبٌ لا مريد نفا أورسن ومواني يس خوبان بهال بيس سع عقار عامثق بوكي أوروه مالت وشباب بي افعال مَدموم يم مشغول مقا ور ما نبست کاکوئی نوف نه دکهتا مقا ۰ آور جونوج انول کیے کام بین کرتا مقا ۰ اور حفرت مماین اُس پر بہت شفقت رکھتے ننے ۔ بیک نے ایک دفعہ حضرت صاحبے کی خارمین میں عرض کی کرعزیب نوازمچ نک فیرحسین ملفانی م*رکسے کا مول یعنی غرمترع کا مو*ں ہیں معروت ہے ۔ ش جلتے که اس کا اسجام کیسا ہوگا . فرا یا انشاء الله تعاليا اس کی عاقبت بخبر ہوگی - بیجوانی کا عالم ہے ۔ بیندون اس عالم شباب ہیں ہوائی کا مزہ سے ہے بھرعوض کیا قبلہ اس کی عاقبت اتھی کیسے ہوگی ردہ عور توں میں . نفنس برستی اور شہوت بیں مشغول ہے ۔ فرما یا اسے تب وق مو<del>حظے</del> گا-اُور إس بيمارى بيں نين سال تسكيف اطائے گا-اُوراچنے برسے کاموں سے توب کھے س انشاد الدتعامل مي إس كاجنازه برصول كارين خاموش موكي رجيدسالول كے بعد ا سے بخار ہوگیا۔ کہنے سکا مجھے آج سخار ہوگیاہے ۔ ئیں نے جان لیا کہ یہ وہی سخا سہے ، مرحبیار إس كاعلان كيا كاد گرمنه بيُوا - روز بروز لاغرومنيعت مبوسنے لسكا حتی كه تین سال است تې دق مربل آخرا یک دن نوست بهوگ را س سے جن 'رہ کوقبرست ن پس سے کئے اُ در ناز کا ادا دہ کیا 'ناع محلہ ندکورکہتا مقاکدیش نے دل ہیں کہا کہ صفرت صاحبت نے اپنی زبانِ دحی ترج ان سے بو کھیداس محصین مرحم کے بارہ میں کہا تھا وہ تمام موگیا۔ لیکن آپ نے بہی فرما یا مقاکہ میں اس کاجنا زہ پڑھوں گا۔ آج کل معزت ما وئٹ مہالاں شریف تشریف سے نکنے ہوئے ہیں توحضرت منا<sup>جع</sup> كايد قول سي سبب بوره. بانى جو كيد فرما ما عقاده توسطيك بهوكيا - ابعى يرسوي را عقائد اچانک چندسواروں اور بیدل اُ نے والوں کی گرداعٹی ۔ کیٹ کہا کروستوڈراصبرکردِ فاتیجنازه بس جلدی گارو ، کرچندسوار آرہے ہیں ، وہ بھی اسس نا تیجنازہ کے تواب بس ضریک مہوجائیں توبہتر ہے ۔ ناکا ہ حفرت صاحب تشریق لائے اور بہنت جلدحلیہ تشربیت لائے ۔خیرآپ نے ماز بڑھا گا ورفرایا اسے میاں مورحین تہیں خدا كے مير دكيا - يدفرها يا اور تير روان موسكے .

حان لين كرشاه مشجاع الملك بإرشاد مخراسان شاه شيور مبن احدشاه دراني فازي كابيلىب أور احدشاه ورانى وبى ب كدنا دررف ه كوقند معاريس قى كريك خود باوشاه بوك مقا -ادراس سے قبل وہ نا ورشاہ مے طا زموں بیں سے مقا- بیں جب احدرشاہ کو بادشاہی مستقل ل گئی توایک لاکھیچیس سز ارسوار و بیا وه کے ساتھ دہلی جاکر چھریٹ ہ باوشاہ دہلی مے عہدیں مرمٹوں سے سا عدجنگ کی اور انہیں شکست دے دی۔ اس وقت مرمٹوں کا مىردارنو لاكھسوارركھٹا نھا۔ گھرالٹُرنعائے نے احمدشاہ كواٹس كافرىرفتے دى - چنىد *روز دہلی رہ کریمچرقندمعا رآ گی۔نیزشہرمغنراک*واسی نے غارت *کیا مقا ۱ ور*وع ں كاللعد تورُّ ديا مثنا أور غارت كرد يا مقا اس احديث ه كايتيا تتيورث ه مغا جس كي باد شاہت تھی اِس کے جند بیٹے تھے۔ اُن میں سے ایک محنی شاہ مقاکد اس کا شکامک ا اس كادوسرا بليا شجاع الملك مفاكر محمود شاه كے بعد جندون أس نے سلطنت کی بھرسلطنت اس سے ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ مہتدوستان جا کرفزگیوں سے چندبار ان کی مددکانوا یاں ہوا تاکەسلىلىنىت خواسان بىھرچامىل كریے ۔ گریبي بى اس سے نعبیب ىي*ن شخفا ن*دىلى - <del>ننجاع الملك مذكورج</del>ىپ دوسرى دنعرا تگري<u>زون</u>كى بدوست مك*ك فرام*ان كى تسخير كے لئے روائد مۇا توانغا تاكات تونسر شريف ميں آگئى بچاستىت سے وقت اينے مقام سے اُکھا اور خاص گھوٹر سے میسوار مڑوا ،اورسیرونشکا رکے بہانہ سے تعفرت صاحبً سے بنکلہ کی طریف سے گزرا اُورسا بھ بادشاہی سے غرور کی وجہ سے وروازہ اولیا، پر بے عذرجانے کو بڑاجا ننتے ہوئے معربت صاحبے سے بزنکہ شریعت سے قرب پنٹا لی ٹیدے بیجے سے گزرائیا۔ مھرمیال آیا کہ ملاقات کرے ۔ بس شای ٹیلد سے آکر مضرت صاحب کی خدمیت ہیں مینجا اُدر کھنے لگا کہ شکارس<u>ے لئے می</u>ا رج مقابعیب شالی طبیّہ برمينجالوآپ و مكان نظر مراول سے واپس اب كى زيارت مے لئے آيا ہوں۔ شخرت صاحبت نعاس معمال برنوازش فرمات بوشة ؛ ورشعقت كرت بيم

ابينے مصّلہ پرسبطا یا اورابس کی تمام سرگزمشدت بوتھی پھر فرما یا اسے شاہ سنجاع خراسان سے تسلّط کی خواش رکھتا ہیںے اُوراس ملک سمے تسخیرسے لئے مبارع ہیں بتاکھس کی بناہ بس جار باہے۔ کیوں کہ اس کا بخت یا وری منیں مرد ہ تھا ، اس منے کہتے لگا کہ ہیں کہن دل خان اُور بېردِل خان کې پناه بيس جار با بهول. اُور به دونول امراُ مضے - بعد بيس حبب وه رخصست مہوگیا اور عام کچپری کا دتیت مہوا تو**حا**ضرین محبس نے محضرت صاحب سے شاه شجاع ك كفتكوا حال بوجها وقراياس نه أس سعه بوجها كرس كي بناه ين تسخير خواسان سے نے جارہے ہواُس نے کہا کہن دل اُور بردل خاں بو دوست محد سمے مجانی ہیں ۔ ان کی بناہ یں جارہ ہوں۔ بعدیں نرہ یا کہ اُس کی اس باشدسے اس سے اقبال کا زوال نظر آ گاہے۔ یہ بادشاہی مبیں *کرسکے گا۔ می*ال صالح مح<u>رّ فرما</u>تے ب<u>تھے کہ حضرت صاحب کی</u> غرض اس سے بناہ سمے ہارہ ہیں پوچھنے سے برینئ کہ جب بر کمیے گا کہ میں سوائے حق تعالیے جل مبلالهٔ کے کوئی اُور پنا ذہبی کھا اور می تعلیا کی امید برجار با مول تو بھر البتر حضریت صاصر اس ملے حال برتوج وستفقت ورحمت فراتے اور حق تعلیے سے اس کا منتاز خرود طلب کرستے ۔ اُوراس سے مارعا سے بلتے فاتھ پطیصتے تاکہ ایس کا مقادرحاصل جو مِا آ بِونَدُ اُس بِے نصیہ بنے نامعقول ہوا ب دیا تو وہ محروم رہ ۔ مبیہا کہ کہا گیاہے ۔ سسه هرآل کاستعانت بردویش برد اگریفریدون زدوبیش برد

کیتے ہیں کرمیب وہ روانہ ہوا اس سے بعد شیخے می وزیر اسدخال نواب والی ملک سنگھ ط اسدخال کی جانب سے آیا اور فارم بوسی کی اور عرض کیا کہ قبلہ عالم اس اس خال عزیب ہے ۔ بے مدد کارونا داد و حاجت مندہے اور شاہ شباع ملکت فاسان کی تسخیر کی امید در کارونا داد و حاجت مندہے اور شاہ شباع ملکت فاسان کی تسخیر کی امید در جارہ ہے ۔ بس ایک عبدنا مہ اس سے بوائے ستحفیقت احجم اسدخال کے حق ہیں لکھ واکر عنایت فرمائی شا پر کر سریرسلطنت اس سے آیا دم وجائے اور وہ عیدنا مہ کام آتے ۔ فرما یا کہ شاہ شجاع کو سریرسلطنت سے نزد یک کون حانے دیتا ہے ۔ اس نے زیادہ مسنت فراری کی ۔ آخر شیخ ندکور کی خاطرا پنے ایک معیشر شخص کوشاہ شباع کے سریا میں میں کھے کر دہا ہی لکھے کر مہیں دیتا جب کوشاہ شباع سے ۔ اس نے زیادہ مسنت فراری کی ۔ آخر شیخ ندکور کی خاطرا پنے ایک معیشر شخص کوشاہ شباع سے ۔ اس میں جا۔ وہ افران کی بر نصیب سفا ۔ کہا کہ ابھی لکھے کر مہیں دیتا جب

بهم النظر المان بربی فول کا اس وقت مردم مترکوبی و بال کام کردول گا و جب و انتخص واپس آیا آور بواب دیا توفر با یا بیجان الثراس کو ایک رات به هم نے سے سے مکان مہیں ہے کا آور وہ سلطنت کا الاوہ رکھتا ہے ۔ آخر وہی مواجو فر با یا تھا بہلے ممکان مہیں ہے کا آور وہ سلطنت کا الاوہ رکھتا ہے ۔ آخر وہی مواجو فر با یا تھا بہلے ہی مقابلہ ہیں پہنچا ۔ سب سامان تباہ ہوگا اور نوج قذر معارس بلاک ہوگئی ۔ باتی نوج کو کوسٹا تیوں نے راہ ہیں خارت کردیا آور بعض کو بکڑی اور اُن کا بہ حال ہواکہ در بار میر تیے تھے کہم ہے کہ شیاع کے جا ہی ہیں ۔ برائے خلا میں ایک روٹی اور ایک پیڑا دسے دیں کیونکہ مم جوسے شیاع کے جا ہی ہیں اور نگے بھی ہیں ۔ برائے خلا میں ایک روٹی اور ایک پیڑا دسے دیں کیونکہ مم جوسے بھی ہیں اور نگے بھی ۔ جب تعمیری ترتب شاہ شجاع انگریزوں کے سابھ خوا سان بہنچا تو انگریزوں کو تو عادمی طور مہ فتح حاصل ہوگئی ۔ دوست محد خان کو گرفت ار کررکے کاکمتہ یا انگریزوں کو تو عادمی طور مہ فتح حاصل ہوگئی ۔ دوست محد خان کو گرفت ار کررکے کاکمتہ یا

کسی اور جگرے گئے۔ مگرمٹجاع الملک خراسائیول کے باعثوں ماداگیا - چند د نول کے بعد دوست فرزخاں کے بیٹے علی اکبرخان نے انگریزوں کی چھاڈٹی برحد کرکے انگریزوں ا وید

فوجون كوقل كرديا - بببت سے الكر مردادرعور في قيدكر سے اور خلسان برمكن قبقد كرايا .

جب تک انگریزوں جنانچ جب شاہ سنجاع کے تل کی خرص ور فوٹ کے کاؤں یں بہتی در مایا شجاع الملک عجب استعلاد رکھتا مقاکر اپنے متعدر سے صول ہیں جان دسے

ا پې د روي بال دلک چې استور رول کا د اپنيا مستعدم د کوال یا کاول ک دی مستعدم د کوالیسا بی جوناچا بیشه بمپریه شعر پرها -

بجر راه وفاف عشق نسيرد برأن زادور أن بودوران مرد

سے پی بیس کوں ہے۔ فنرکی نماز ادا کہنے سے بعدمعلوم ہوا کہ پیمحض کذیب وافتراننی · چنابخرو باں سے معجر مراجعت فرمائی ۔ وابسی سے سفر بیں دیاں سے ایکٹ کی آپ سکے سمراہ بوگيا برچندكه درويشوں نے اُس كو دفع كرنا جايا . برگز آپ كى دكاب سے دور نہ مِوتا عَمَا · صِرْت صاحبٌ كورِم آگِا · فرا ياكه يسبه چاره ايك پلک بهاريد ساختهوا ہے نہ ماروا ور نہ میرنگاؤ ، جسب تونسرنٹریفٹ پہنچے اِس ما ترہ کے شیفے بھی وہیں سکونٹ اختیاری اُوراسے اپنا دفن بنا ہیا جب اُس سے قیام کاپتہ چلافر طیا اِس کی روٹی میں نشگر ست مغرد بو جلستے اور دوسرے درولیش بمی سے نقر نقر دسینے نضے اُ وراس کا دام اُلیکن'' رکھا وہ کتبا نگریفاٹ میں رہتی منی ،اور روز وخرب نگر فاٹ کے وروازہ بربیٹی رستی متی . سه کیدنظرفر پاکهستغنی شوم زا بناستیمنس ۔ سنگ کهشاکشنخورنجم الدین سکال دامرزار منقول ہے کہ جب انگریز آخری مرتب شجاع الملک کو بھراہ ئے کرفرامانی کتنچر سمے ارادہ سے گئے تواس سے چندروترقبل دوسست گاڑخان والئی فوا سا ن سنے حضرت میکنش ک طاوست پس عرضی پیجی بمضمول یہ تھا کہ بیس نے صرف الٹرتع سے کے بیٹے کا فروں سے جہا دیر کمر با درحی ہے۔ تاکہ اسلام کا یہ تخت کفرے آ دودہ دمہو - وعا و توجہ فروائیں ۔ مر خلاتعا کے بچے کا فروں پر فتح ونفرت سے پنشئی معنور محدواصل نے فقرکان الحرق کوبتایا متنا کرحضرت صاحرب تے مجھے فرہا یا کہ دوست چھری عرضی کے جواب میں یہ تکھو۔ مه بهاستعانت بدرولیش برد 💎 اگرمرفزیدون رووبیش برد یمہاں ٹکسکرحضرت صاحرت کی املاصیے نتام انگرینہ اُوسران کی فوج اوری گئی اگر

می تعاسط نے کسے فتح دی ۔ نقلسے کھبس وقت محدصادق خاں نوا ب احمد پورہ کا اداوہ ہوا کہ اسرخاں کی بیٹی سے شادی کرسے توصفرت صاحب نے مولوی قادر بخش صاحب کوفریا یا کوفقر کے بئے مناسب ہے کہ اہل نڑوت کونعیمت کرسے ۔ تم میح ایک خط میری مہر سے نکھ کرصادق محد خاں کے پاس بھیج دوکہ اسدخال کی فوک سے شادی کرنا تمہا ہے

سلتے مناسب نہیں ہے اور یہ ٹ دی فائدہ منارنہ ہوگی کیو پکران پراسس وفتت

نوست کا اثر ہے۔ تم یہ خال دل سے دور کر دوکہ اسدخال کے گھرشا دی کرنا دوبا توں سے خالی نہ موقا ۔ یا تو کر حالے گا با بڑا ملک بتر سے فالی نہ موقا ۔ یا تو کر حالے گا ، جب موقوی صاحب مذکور سنے اُسکی کو حفرت صاحب مذکور سنے اُسکی کو حفرت صاحب کے مطابق حنظ لکھا ۔ تو دیمی کا در اسدخال کی لائی سے شادی کرنی دخا دی کے بعد جرف ایک سال زندہ رہے ۔ ایک سال زندہ رہے ۔

سه عنی مزبیش سن وه نی توری براتسنادی مزبینی عم توری منتول ہے کہ جب صادق چہرخاں نوت ہوگیا۔ تواس کی جگہ دحیم یارخا ں سلطنست بہر بیغا اُورمحدبها ول خال جاسی تا لٹ سے لقب سے ملقّب ہوا ۔ وہ محفریت صاحریہ کا مریز نقا ۔ اُسے تسکین نہوتی متی اُ ورح فرنت صاحب ہے دست ِ مبادک سے دیشا دیا ہی كے بغيراً سے قرار زخنا . ليس علماء اور وكا كو حفرت صاحب كى خدمت بيں جيبيا . حفرت ماحبٌ نے اُس پُرسَفقت فرمائی اور احد بور کے تشریع نسے گئے اور ا پنے دست مبارک سے دستار بندی فرانی اس کے بعد اُسے المینان کل حاصل ہوا - اُوراس دقت بہاول خاں مذکورتے بہت تذرونیاز اڑتسم نقد دیمنس و جامر ، چاندی وچاندی سے برتن وظروف اوربہست ساخیتی سامان محضریت صاحبہ کی خلوسنت ہیں ناری کا ہے نے سب کچے مریف درا دگان صاحبزادگان مہاروی کوہے دیا · جب موہوی تا در کجف نے د کھیما کہ صفرت صاحب ا پنے بیٹے میبال گل محرصا الشث كوكيدنهي دس رسب توايك جاندى كانشت وال سے المفاكر صاحر إده دم وم کی نارد کیا و اور باتی ہو نقاری متنی خلا بخش مودی سے حوالہ کی دومرے وال مناز فجر کے بعد حب آب دلائل الزات سے فارغ موسے تو قلائخش کو بلایا کہ چھے آج رات اس دنیاجیے ے مکروا تدنیشہ سے تیندمہیں آئی ایک تلمدال وکا غذال اٹاکہ تیجے لکھ کردوں - اور وال وبال يرتمام دوبهد وسع وه. تاكه إس بلاكوابت سعد ووركر دول . جيد تلع دان اوركا غذ آیاً نواکب نے توداس پرستی لوگول کے ام لکھ دیئے کہ فلاں کو اتنا اور فلال کو اتنا دیں ظالخش نے دے دیا ۔ یبال تک کہ تمام زروبجام ہوایا نتھا الٹر کے لئے تیشم کردیا ۔ بیعر

و بال سے تابع سرور کی طرف روانہ ہوئے اُور محفرت قبلہ عالم محد عن مبارک بر بہنے۔ منغول سبے كرحا فيظ نوراحد خال افغان خاكوا ئى معفریش کے م پایش میں مقا، اُور تالپورمیرال کے علاقہ میں نوکری کرتا نفا ، والی سے معرت صاحب کی زیارت سمے لئے منسلاً؛ میں تونسر شریعت ماخر ہوا۔ ایک دن زوال کے دقت عام کچری متی اُور صفرت صابح بنگاش ہے۔ بیں بیٹے صوفیوں کوکتب سُلوک کامبنق سے دہے بتنے اُوریہ کا تب الحرف بخم الدين بهي خدمت بين حاحز **بين**ا عنا . كرحافظ نذكورحاض يوا اورجسين رويج محضرت **ص**ابح كى ناركة . بعديس جب حضرت صاحب كم شغول موسف كاوقت أيا توجيره بين ما كرباره بزار روب يحفزت صاحبٌ كى نذر كئے أور عرض كيا كر قبله بيس في منت مانى منى. ك بوكچه مجھ إس نوكرى بين سك كا-است بميركى تذركون كا-فرايا عيال واطفال كوكوئى پیزدیہے۔عرض کیا پانچ سوروہ دیا ہے۔ رزاق مطلق اُسنیں بھراوردسے دے گا۔ مغرت ما حبٌ نے وہ ردہیے خلامخش لانگری کو دسے دیا ۔ جب نمازِ فجرسے فارغ ہوہے توخل بخش كوطلب كرسح فرما ياكم اس بلا في بي تمام دانت سوسف بنيس ديا. دوات تلم اور كاغذلا فرمتهين مستق افرادك نام ككردول بميري لكصر مطابق مرب مختقيم كردسع بجسب وه كا غارووات تلم لاسے نوآپ نے مستحق ا فرا در کے نام لکھ دیتے -اس كيمطابق سب كوتعتيم كرديث اس بيرس سات بزارروبي وضرت قبله عالم كى خانقاه بربيج ديئة اس وقت صاحبزاره غلام قطب الدين وغلام نخر الدين لبران ميال خاجہ کي ُڏِن نواج ٺوراُگرين تحاج ٺورڻڙها مرتقے ، إن محے اوا کي اور ايک بخرر إلى كود كاكر اشت ظل لكواور اشت نا ال صاحر إنه كود سه دير ميال حبد الدُّرما وتب بن ما مِزادِه نورصيِّنَ بن فاج نورالعمار شهيد ما حبُّ بن قبلة عالم حقرت نواجمة نور مخدّ مہاروی اس کانٹ الحروف سے سلسٹے فرا تے بھے ، کہ بیں ایک بزار کا مقروض تفا حفرت ما حب نے اس کا غذیں میرسے لئے ایک بزادہی لکھا مفا اُور با تی یا بچ مزار تونسه شربیت مے علماء اور دیگر مستحق ا فراد کو دیا ، خلا بخش نے آکر پنبر کی کر حقرت آپ ہے حسب الامرتمام روبية تقيم كرديا كياسب فرايا الحديلك حتى تعاسط سن اس بلاكومي سد دور

کردیا و دوس *سعروز احدخال ملی ذنی ا* فغان احمد پورست ایک م*بزار رو*ب اور دوبڑے تاس سے کرندر کرنے سے سلے لایا اور گیارہ ہزار رویے محدیباول خال نواب احد پور ک طرف سے ندر سے لئے لایا اس کو اُسی وقت اُسی طرح تقیم کردیا ، سیمان اللّٰر حق تعالے نے آپ کوکس تدر ترک دنیا عطاک مقاکہ اپنے زمانہ کیےسلطان التادکین تقے۔ منقول سبعہ کہ قوم بعفرت ایک شخص تے چوکوہ درگ کا رہنے والا مقابحسن خال جعفرس دارکوه درک سے ظلم ویتم کی شکایت کی کراپئے ہم توموں پر مبہت ظلم کم تا ہے منصوصاً مجديرببت زياده كراسي -آب براه كرم إس سينام الساحظ لكدوي كد الملم سے باز آجائے۔ فرما پاکمیس نے شنا ہے کہ وہ میری ملاقات کا اوادہ رکھتا ہے اگریباب ؟ يا تَوْرُها نَى تهر دول كَا ا ورمتهين اس شے سپروكر <u>دول گا چسب بح</u>ن **خال خدمست**ين عاضهوا توفر ما یا اسعیسن طال ستی تعا سط کی جباتری وقباتریسسے منبیں فخدرت**ا کہ نامنی ب**یاہیں الادرخلوق خداکورنج بنها تا ہے۔ اِسس ما بلسطلق نے بوسطرت صاحب سے رہسے سبه م وظا أودم مرت ما مسب كوفقط ا بنام توم م ادرسمه تنا مقاء مكرمع ظريك أن قريش كيالم ح بورسول التُرصى التُرعليد وستَم كوصروت ا بنامِيا فَي كِيت عقد

سه کافرال دیرند احر را بخر ای منید بدند کال شق انفر اس نے بنی اسی الا براد کال شق انفر موب نت موں اب چند آدمیوں کو دعیف اور روئی دسے کرآپ اس علاقہ بیں ایسے آپ کو فوٹ و نظیب سمجہ بیسے ہیں یحفرت صا حب سنے جوصا صب بختی گئے۔ کچھ ہجا ب نردیا ۔ دوس دن وہ شرُّ کجا وہ وار پرسوار موکر روانہ مہوا ۔ تونسرش بین سسے اندازا آدھا کوس نرگ موں دن وہ شرُّ کجا وہ وار پرسوار موکر روانہ مہوا ۔ تونسرش بین سست اندازا آدھا کوس نرگ موں تو نونونس موٹا کہ شدید درد نینکم ہیں سبتل ہوگا ۔ ابیف سائقیوں کو ریف ست دسے کر نوونونس شریف میں آیا اور آپ سے اصطبل ہی گرگا ۔ کسی نے اس سے حالی نزار کی صفرت صاویح شریف میں آیا اور آپ سے اصطبل ہی گرگا ۔ کسی نے اس سے حالی نزار کی صفرت صاویح کو خری ۔ فرویا کہ آسے کچھ ہو گیا ہوگا ۔ کسی نے اس سے حالی نزار کی صفرت صاویح کو خری ۔ فرویا کہ آسے کچھ ہو گیا ہوگا ۔ کسی ہے اس سے اور کی طرف ذرا القفات مرا یا کہ روئی کی مزایس مرکی ۔

الخروام الرافي

منقول سے رسل فاں بلوچ نعقانی والی مشکنونٹہ نے اپنے زمازُ مکومت بیں ایک بلوچ الأك كوظلم سے بَرِوْ لِيا اوَرا بِنْ مُعرِوْال لِهِ مَعًا - مك سَلَّحَظر كـ فاصَى صاحب دوسر سے سل اول کے سا کا کوخورت میا حدث کی خادمت میں آئے۔ اورعرض کیا کہ یا حفرت بھیت معامصیت ے کہ باویج دیکہ آپ اِس ملک میں کس مشر بعیت ودین محدی بیں اور مہیں معلوم مہیں کم اس سے بعداس مک کاکیا حال ہوگا۔ فرمایا کیا بال سے رعرض کیا کہ نواب لعل خال بن مستوخال نے ملاں بلوچ کی اوکی کوظلم سے پکو کرا ہے گھرڈال لیا ہے بھٹ سا حدیث نے تعل خاں کو بیغام ہیں کہ تومسلما نوں پڑالم نہ کراورخواسے ڈر۔ اُس نے حفرت ماہیں سے ہاس اپنی مبر کے سا مذعرضی ہم ہے۔ میاں عبدانشکورسا حسب فرواتے متھے کہ پُر اُور ما فظ محدی ن وساحت اور دیگراوگ بنکله میں حضرت صاحت کے پاس آس وقت بیٹے تق - جب عرضی آئی جب آنے والاعرضی لایا نوحفرت صاحب بنے فرما یا یہ کیا عرضی ب - كبنے سًا، تعل خال وائى منگنوتھ نے بيجى ہے يصفرت ما حريث نے اُس عرفى كم لٹا ذکو اسپنے ہے تندیں یا ۔ اور اُس مہر کو ہوعمنی کے مر نامر برکتی اپنی ز با ن مبارک سے چاھے ایا ۔اُورفادی ہیں کہا کہ" ملک برسسنز درومیٹ*ی است ہرکوانوا برد بڑ* د ملک<sup>یں وی</sup>ٹ ے تبشہ ہیں ہے بیسے چاہے دیدسے ) آس عمنی کوپڑھا اُور دور مجھینک دیا اور یہ اج اسران کے وقت ہوا مقا جب طہر کا وقت آیا تو چار سر ارسوار دیکا یک عزاسا ال سيركومهتان كراستست منگنوهم بهنيج أورةلعا كاحرة كرايا دلعل خال كوقيدكرايا اوُرِّنگک ہیں۔ سے کھے بچنا بخدوہ بارہ سال خواسا بٹوں کی تید ہیں رہا۔ حبب نعل خال کو گرفنادگرایا-ا*ورین گئے ۔ توبھرببر*میں *حفرنت صاحبنگ نے ملک منگوٹری دس*تا رِنوا بی أس كے بیتیجے اسدخال محصر بالدھی چنا بخد لمرت کے یہ ملک سنگھڑ اسد خال مے تعرف يس د بإ - منعول سيسه كرمب معل خال اميرم وكرخراسان گيا. تو تعل خال كي والدو اُس کی تیدسے خلامی سے ہئے وعاکرائے کے لئے معفرت صاحبے کی خدمست ہیں آئی چندروز آه و زاری مرتی رسی رسخرت صاحبیث نے فروایا جوحکم عفا ہوگیا ،ب مکم یں تبدیلی ند جوگی - نعل خال کی حبر ہومطا دی گئی ہے اب دوبارہ اِس ملک عظمط

۱۹ میں نہیں پیلے گی۔ اور ملک شکھ اُس سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ بے چاری ناامید موکر چلی گئی۔

ے گنجے قادوں کوفرومیرودان قعر سنوز - نوائدہ بائٹی کہ مہداز عیرت درویشان مت باره سال محد بعد تعل خال خراسا بيول كي تيديد ريام وكراً يا أور معراحد اورجاكر نواب صادق خروخال كاملازم ہوگیا۔ جب كھوسدے أدميول نے علاقہ وليميا غازي خال بر کلم کرنا نثروع کردیا تو تواب صادق محرخال نے تعل خال ڈکورکو ٹوج کا انسر بناکرکھوس مر ادمیول کی گوش بی سے معے جیہا۔ یہاں تک اُس نے ایکراٹس قلعہ کا محاحرہ کرلیا جو ملک سنگعظری سرحارم پر تونشد شریعت سے بادہ کوس سے فاصلہ بریخا اُ ویرا سدخال سے قبصنہ يس مقاا وركموسدك أدى وفال ربية تفه - ابني دنول ميال احديج توم بلي هيارت تف چد بارتر باجوا كافات ببالسال كرايت كمرد مارج عديعل عال كاسك موادون ف الهي غارت ردیا احد زر تورغلہ کی واپسی کے لئے معرت صاحب کا سرافراز نامہ یا رمحد بلغاتی سے سمراہ نعل خاں کے پاس ہے گیا۔ اُس بد بخت نے حفرت صاحبیہ کا مخط پڑھا بھی بنیں۔ با تف يس يرمها طرد يا اور ميسينك ديا اورايك ب، ى كوكها كه إن دونون كوميرى انحمو است دوركردد . أس سيابى نے آن كا إحد بكوا اور اہر نكال ديا - يد دو اول يا تيدہ خال افغانى خاکوانی جو حزت صاحب کے مربایوں بسے مقامے پاس مینے اوروہ اس مرزود کے پاس اً با اور المامت كى كراست بديخت يلوا برًا كام كيا كرصفرت صاحبٌ كا پرواند برطها بعي نهيں اور آپسک دکیل کی میدعزتی کی اور با مرنکال دیا - اتخاجراً ت تونا درست است بھی نہیں بوسى عتى \_أس فه بعى حضرت صاحب ك أدمبول مح ساعة اليساسلوك منبس ك نفا · جو تونے کی ہے۔ پس وہ مردو دانٹا اور لینے آپ کو ا**و کیا کر کے کینے لنگا کہ می**ا ل صاحب يس كاكوامت ب دكهاؤ كا مخر مارت كي توفيق ركهته بيس به بيس ند كردن اوتجي كامولي ب ماردی رجب بارجی وابس مفرت صاحب کے پاس آیا ، اور تمام حقیقت بتائی کو معرت صاحب نے فرایا سے یاد محد سم نغیروں سے پا*س خنجر کہنا ں سے مگرج* تلاش كمدتله ياليشله أورباربا وكمما دفرا ستستقك است دوستور عا نبت بوئنيدو يا بنده بويد

دوسرے مذریا دخمداُور نورخمدتالعہ سے دونول سردار بعد تبائل بنود آسنے اُورِقرآن شریب ساقة لاكرحفريت صاحبي كى خايرىت بين عرض كياكه جايسے سائة قلعه بي جاكريعلي خال كوفرمايش كد بهايسة فلعدكو خالى كرويد - فرماياكيا عم في يدمنهيس سنا كدكل ميري خط كو پرطیعا بھی بنیں اورمیرسے بھیجے سے درولیش کو اپنے سے دورکر دیا۔ اور بلیٹے میل دیا۔ يُس كبطرة أس بدكيش محيه إس ما وُں- اُن وں نے معرصرت صاحب محصلے تعران شریف رکھا - اُدرعرض کرتے لگے کرخال رسول اور اس قرآ ل محے لئے آپ جا رہے سائذ خرددملیں ۔ فرطایا سے عزیزوایک دنعہ صدیق دلرد دیسہ کی والدہ نے مجھے قرآن كا واسطرد سه كركها تفا- يُس نے قبول زكيا بعقاءاب ك يشيمان جول- أكر حيصاراتي مقتول كى زندگى اتنى بى تقى - گرقرآن ماك كا واسط خرورمنظور كرنا بيابيئے تقا - اب جبك تم لوگ مجھے فرآن پاک کا وا سط ہے رہے ہو۔ پتہا ہے سمراہ مباہا خروری ہے۔ بیش الكادبهي كرتا مگرخلاكی نقدريكوكوئی موثرمهيں سكتاہے اس بھی وہی ہوگا - البتہ وقت کی بہتری سے مطابق تم نوگ ایک دود ہ سے بھے واپس چھے اِڈ بیش میاں محد کمینا ٹی کواکال دریافت کر<u>تے سے بیٹے وہا</u>ں بیجہتا ہوں۔اُس سے واپس آنے سے بعد ہو بتہاری مرحنی ہو كَ أَسَى طرح كرديا وإسعاً . المعن ف

پس حضرت صاحب نے محد بلقا فی کو تعل خال کے ہاں بھیجا اُور فر ما یاکیعل خال کوسلام کے بعد میری جانب سے کہنا کہ میں نے قلم سے سرکو تربیسفید میراس ائے نگوں نہیں کیا تفاکہ والنّڈ اُعلم ، افسر فوق تعل خال ہیں یا بنٹی داویا کشن ۔ اُور کہ سے میری طرف سے کہنا کہ میں آگ لگا نا آران ہے گراس آگ کو بجھا نا بہت مشکل ہے ۔ اُور یہ بات جمیب ہے کہ قلع میں آگ لگا نا آران ہے گراس آگ کو بجھا نا بہت مشکل ہے ۔ اُور یہ بات جمیب ہے کہ قلع میں آگ لگا فا آران ہے گراس آگ کو بجھا نا بہت مشکل ہے ۔ اُور یہ بات جمیب ہے کہ قلع میں گراس کا کہا ہا آگ ہوجائے تو ہیں ویاں آگر اپنے دو ت کی خبرت تو ہوں ویاں آگر اپنے دو ت کو درمیان میں کر دو فوں گرو ہوں سے درمیان ملح کو اسکتا ہوں کہیں بعل خال نے حضرت ماحری کا یہ بینیا م شاق ہوا ہو ہیں کہا کہ ابھی آئ کا تشریف لان مناسب شہیں ہے کہ تلاد مناسب شہیں ہے کہ تلاد

معل خان سے پاس سے اُعظ کر کھوسے لوگوں سے پاس گئے اُور گزشتہ کیفیت بیان کی - وہ اسی وقت موارم و کرمن خرت ما موٹ کی خدمت ہیں بہنچے۔ آل جناب نے رانوں راست سوارم ہو میمندند میمنه بیرین نوخل دروازه تلعیم وی میں ادا کئے۔ اور کعوسر کے نوگوں کوا مدخان مے پیران سے ساتھ امرامیم خال تلعدار سے محال کیا - امرامیم خال نے دست بست عرض کیا مسلک آور تلعسے الک آپ ہیں -اسدخال سے پروانہ کی خرورت مہیں ہے -اس ا ثنادیں اور چیر کھوس فےسوال کیاک بہماری سعادت معضور کی ہم رکا بی بیں ہے ۔ فرا یا تنہادا نعل خال سے باسس ماالمناسب اور فائدہ مندسنیں ہے ۔ اگر متبیں یقین منیں ہے کہ میں تعل خال سے باسس ئتہاری سفارش نہیں کروں کا۔ تومیرے ساتھ اپنا ایک آدی مجیم حدور ہیں ایک ہندوشخنص كوسفرت صاحب كيم دكاب بعبجاء بس مغرت صاصيص فسنت فرط يأكرتم تلعرك ا تارييط ربی۔ بابربرگز ندآ نا۔ بس دعاسے خبر کرنے سے بعد قلعہ سے سوار مہوکر آ وربیند قامیم جاکر میپر مغربكة اورب آواز بلنا فكعدواد كوفر إياك إن كعوسك آدميول كوتمام صفاظت سے د كمعنا بهردواز بوسك راستهي عوام كواشارس سع أورخاص كوداح خود يركموسر اوكول کی مثبهادت سے بارسے بیں نرہ رہے غفے۔ اُورصد لیتی ولدکھوسہ کی طرف اشارہ کرسے فرط تے من كرصاريق ب چاره كى زيرگى اسى قاريخ. نگرمط سے سئے كوشش كرنا اوراس طرف اسدخال کی طریث جاتا مناسب اُور مزودی باشتهی - الغرض جب تکویمی سے وروازہ پر سنے تومیا ل صدیق طال کوفروا یاکد معل خان کومیرے آنے کی خبر کرو جب نعل خان خدمت يس مينجا توفراياك اس معل خال مخلوق غدامتبي شير : با دركبنى سيف أورجيار دن مو كئ بيرك تلعدا عامره كي مواسد أورايي كاس في تنبس مؤا -أس ف كباآل بناب کاللادے فتح موجائے گا۔ بعدس حفرت صاحب نے ملامت اورعتاب سے فرواياكه اسع لعل يدمروا محى كاكام نهير كيار بيخول كاكعيل كياب كرجنكل مير أك لكانا اسان ب گریجها نامشکل ب :

ربه کنونت که مرصلحست بازائ کزال جمیوب تر بالشی که یودی

إدھر تھڑت صاحبیث نے اندار اُور باہر کی نوچ کو توپ و تغنگ بھلانے سے منع کیا ہوا تھا۔ کہ اب کمی طراچہ سے بھی جنگ نہ کریں ۔ نعل خال نے کہا کہ اب تلع مفتو*ی کو کیسے* مچھوڑ دوں ۔ فرمایا کہ میں صا دق محرکو لکھ دیتا ہوں · اُور نیزے لئے بھی یہی مناسب سب كميرسے يبال آنے كى اصل حقيقت دونوں اطراف كى صلح واصلاح سبئة ،اورجب كافياں سے بچاب نرآئے فوج کوجنگ سے رو کے رکھو۔ مبکر بہاں سے اُنٹھ کرحزا تی بلدہ میں فحیرہ كربو-اگرمادت محدما لمے لکھے پرعمل كرہے تو نہوالمراد وگرنہ ہى تلعہ كى كنياں تيرہے ہوالے کردوں گا۔ ٹیروس باشکامنٹورہ اپنے *سا بھیول سے بھی کر*لو اُورظہر کے وقت چھے ا**س ک**ا بواب ود- تعل خال اُنظ کراپیت ڈیرہ پر آیا - اور صغریت صاحبے سے قیلول فرمایا - اس ا ثناء میں ایک سو مواربطئ کمک اسدخال کی جاسب سے نعل خال سے پاس پینچے - اُوراُن بیں سے دواَ دمی قوم استران كے قلوسے باہر <del>درس</del>ے اورانہو<del>ں نے</del> بارخیروا**ور می ک**ھوسہ کو تعل خاں تکب مہنچا ویا بعل خا ل نے یہ *جرسُ کرنوںاً چنرسوا د*اِن دواشخاص *کے لئے بھیجے ،چنا کچہ حضریت صاحبیہ کے ت*مام دروبیٹوں نے دیکھاکەسلح سواروں نے نشکرگاہ سے پاہرجاکومٹرق کی طرف رخ کیاہیے حبب لوگوں سے پوسٹیرہ ہو گئے توان کو شہید کرنے سے خیال سے متمال کارٹ کیا ۔ اور ا بداراً ایک آدمی إن بیں سے شال کی طرف گیا۔ اُور پیرمرد مان کھوسے ہے ہاس کمہنہ آبستركیا اورجاروں طرف سے اُن كا محاصرہ كرايا اور اُن كوتفتاك كى مزىدسے ىنېيدكرديا اُوردونول مىللوپول كاسركاط د يا اورسرىمى بالەل سىے بېرائرىعلى خال سے ساھنے ڈال دیتے۔ بعلی خال نے فوراً صحم دیا کہ جنگ طروع کرد- اور تلعہ خابی كراز بس توب و لفنگ مصحنگ شروع مولكي راس وتت حفرت صاحب قيلوله میں تقے میاں میڈمکفانی نے پائے مبارک کو بوسددسے کر سیدارکیا - اکرراس منبر سے مطلع کیا۔ کہ یاعزیب نوازیر کیا ہوا کہ تمام فوج میں مٹوروغل ہے اور دو لول طرف سے توہیں جل رہی ہیں اسی ا ثنا ہیں ایک شخص نیزہ کامر توڑ کمدا ورج عقد ہیں تلوار لیائے گھوڑا دوڑا تا ہوا لعل خال کی فوج ہیں داخل ہوا -اُورددسرمص لفکری اس کےمرمر ۔ ک<u>پڑے ڈاستے تھے بحفر</u>ت ما وہے نے محار لمغانی کو فرما یا کہ خربے کیا ما ہراہیے جب ميرون كور مربع چاچه با ناجنود را در الم

وه لعل خا<u>ل سے نزوی</u>ک پېني اکرر بارمحدادر **اورخیر کھوسرسے** سروں کو <u>تبطے</u> مبوئے اس <u>سے سامنے</u> دیکھا۔ توصفریت صاحبیے کوخرکی مصریت صاحبی اُسی دقت دوان ہو گلے۔ اُدرمیوار ہوتے وقت فریا یا کہ سم تنام عمروٰن کھوسوں کی پرودمش کرتے دہیے ۔ اُور ا بنیوں نے تمام عمرسماری حدمت میں گزاد دی-اس تعل خال بدکردا دستے اِن دونوں کے سر

دیکھا جاستے گا ۔ جیب مغدت گری سے معترت ما حبث ہے وجود میا دکٹ کوہسیڈ آ گیا توجھوک ممیرد محیقی بیں آدام فرایا۔ قلعل (مہدی نے سعا دیت قارم ہیں معاصل کی رفروایا آگ دواوں غربیوں ى لاشو لكو اليعي طريقست دفن كرنا ليس جب تونسد شريت سي داخل بوست تويخف بى أتا أس مدرويهة كركيا ابى وولعل قا قبل منبي موا- اور أسد قبل نبي كياك ولعل خال ک بهن بوصغرت صاحبٌ کی مربیخی - وه تونسدشرلیت پس بقی ۔ گھریھٹرت صاحبے کی لعل مال پرخفگی کی وجرسے دن میں ساسنے نہیں آتی متی - دات سے وقت ہوری ہوری نہارت كرتى متى أورخفيدستى على يريه يدي في كيعتى الدي فرات بي - بيس دوسرس ون لعل خال تلغيمون كوب وكريم مرضع ولاز والدين كعوسر يمدأ وميول يع سرير بينجا وفال ا پانگ ایک کھوسر سے ؛ مذ سے تفنگ آس سے سیت پر جل گئی - اور تعل خال مرکیا - ایک درولیش کرحفزت صاحب اُسے فضل خلاکے لقب سے لیکاد نفستے۔ بہنچا -حضرت حادث سف بوجها اسدنصلِ خلاجس فوي ف وللذوالدير حلركا عقااس كمدمتعنى كهدمنين بنالوك، اس نے کہاک کیوں بنیں بتلاؤں گا- بیلی بات یک معلاسے فضل سے سا ہند ویرو فاری خال کے دامتہ یں مجدمیرے دامنہ ہیں آئے اُورمیرے تنام جم کے کچڑے سے گئے ۔ وومرسے یر کراس داستہ ہیں معل خاص کی میست وال فش دیمیمی کرڈیرو کی طرف سے جا رہے ہیں ہیں نے اً ن سے بوجها تقا کہنے لگے قلعہ ولان والرائ گی ہے ۔ والی بیلے تواس کے واقد اس منجرالگا بيس باعقد فظم باكرركما عقا عير كولى فى اوربعدي دبى كولى اس عريكري باربوكى عِيمِ لِيكِ اُورِكُونِي ٱكْرِكُى إِسس مِمْ علاوه اُوركوني اُدِحَى مِنْيِل لَا رَاكِي - فلعس مِمْ ا حريست جو بندوق جلتی مختی وہ اس برحلبتی مختی - مرینروق کی حریب کھائے سے ہیں وہ زبین پر گریڑا تِنب مَعْرِت صَاحِبٌ نَے بِيعْرِشْنَى تُونِرُوا إِن هوالنا دِوالسوِّ ہِے الجِد والبد ن' دُوہ مِع

تمام سازوسامان کے واصل جنم مٹوا ) کہتے ہیں کراُس دن سے کہ یار محدونور محدکھوسان شہید مجسے نفے ، سل فال بد کروار کے فوت ہونے یک حضرت صاحب نے کی سے ساتھ۔ نوش طبعی کی بات نرکی علی ، اُور برایک سے پوچھتے تھے کہ وہ گتا ابھی قبل ہؤا ؟

ابیات کسی کزم م ظلمش دمائی چاغ علیش مظلومال بمیرد منح ترمدازال کانرد تعلی اگرچ دیرگیر دمنحت گیرد

منعول ہے کہ حبب مستوخاں وائی منگنو تھے نوت مہوا نواس کا بیاعلی اکبر ریر استظار

اس کی متدریر بیطا اُور خلقت پر ظلم رسم کرنے دیکا ، کلعی محد خال برا در اپنی جان کے بند ار غوف سے علی ابر سے ڈریسے دوکوس دولت کیا ، اس سے بعد چند دن منگنو تھ بن بعر آیا. فنرود اس مدن میں کلام تان بندون میں مدن میں میں میں میں میں میں میں میں اور اور ا

کامریار تھا اُس نے بی اُس دن گھرجانے کی اجازت مانگی تھی گرروا نہ نہوا۔ بھر حب بھرت ما جبّ کی محفل میں آیا قرمایا کہ توسے گھرما نے کی احازت مانگی تھی بھی کیوں نہیں ۔ اُس نے کہا کہ ہیں سات قرآ نوں کی قسم کا تماشا دیکھنے سے بہتھا ہوں برانی ان آ تھوں سے دیکھنے کے بعد جاؤں کیوں کرجہاں کہیں قرآن خرایت کی قسم درمیان ہیں آئی ہے تو اشر بہت جلد نا ہر ہوتا

ہے۔ بھردوسرے دن معنو صاحب کا فدرت بن آ کر رفصدت طلب کی فرمایا بر رفعت

موناجه . أس نے كها اب انتظار جا مار لا كيول كه لكى محدمز ( مرد شيد كرد باكيات إس كے تمام

## ستانده واداً نكس خدا است كرنتو اند از بادسشه واد نتواست

معنرت صاصبہ کے ملفوظات تاقع آسا لکین یں لکھاہیہ کر معنرت صاصبہ فرمات منے کو بہا ول خاں کالمل مروم نے بعض وجوہ کی بنا پر حفرات صاجع ادگان مہاروی کی جاگیری بند کردی تنب ۔ تاضی عاتل محرصاصی اور حافظ جال الدین ملٹائی گما صب نے اس فیرست کہا کہ آپ بھال کرادیں ، البت جب وہاں جائیں فیرست کہا کہ آپ نی جائی ہیں بھائی اور مافظ جا کی راہیت و واست من ہی ہاکور توقان مذکورست فرمی نسے گفتگو فرمائیں ۔ فیرستے کہا کہ اس فیرست و واست من ہی ہاکور دنا در اور اور کا رہی والدی میں ہاکور دنیا واروں کے ساتھ فرمی سے بات ز ہوسک گی ۔ آپ لوگ بیطے جائیں ۔ آخر گفتگو کے ایور فیروا نہ ہوا ۔ چول کہ خان مذکور اپنے جر ٹویسوں اور کا رہی والدی سے ذریعے سے میری آلہ سے مطلع ہوگی تھا۔ اس لئے اپنے علاقہ سے مہرکار دار کو پروا نرجیح ویا کہ اس فیرکی فارت سے مطلع ہوگی تھا۔ اس لئے اپنے علاقہ سے مہرکار دار کو پروا نرجیح ویا کہ اس فیرکی فارت رہے رہی ہے۔

خلیمست کی بھیح مسواد ہوکر احمد پوراکسئے ۔ اکسی روزخان بذکو رہی ولآ ورسے قصیرسے سوار ہو كرفقرى طاقات كصلف احمد ليورآيا رجب ميرست ساخذ ملاقات كمستن وقت بغل كيربهوا توباوبود ﴿ مِن مُكَامِم ودونول كم يرط عظ أورب س ببن ركيم عظ مجع إس سع بدن ك كرمى وحوارت محوس مہوئی ۔ اُس کا چہرہ بھی مارل گیا ا کر لب یا سئے ود تلان گرد انگیخنہ ہے منود۔ جب ا پہنے م کان پرمرا بوت کی۔ تو پئر سنے مولوی عوٹ پخش سے بو خان مذکور کا ہمراز وحرم امراد تھا ہوچیا ك خان صاحب كى حالت ببيشرابسى ربتى سعديا أبي البيينى .كينے لئاكدكل مبب معنورى احد ہور پہنچے کی خرمینجی توعشاء سے بعد و لک ورسے سوا رموکر آپ کی زیارے کے بیے روام مہوّا سے بوب بچا ہ مرد اند پر پہنچا تواسی وقت ایک قاصداس کے پاس ایک رتعہ ہے آ پر مبر پی خراسان کی جانب سے اِس علاقہ میں نومیں <u>بھیجنے</u> کا ذکر تھا · خال صاحب خاتمہ ہیں۔ شطے تھے اوران کا نعزات کو مطالعهمسنف تنق الاضلوط كعيط بصف كمع بعارية تغير مزاج اور مبئيت ميوثى سيدجب دومزى وفعدخان ندكوراس فقيركي لما ثات بمصيلته آيا تومختكعث مسكابات وممكالمدسمي بعلقاضى صاحب مروم سے دنگری عسریت کا ذکر ورمیبان میں لا یا اُور کہا کہ یا مصریت آپ دعائے تغرکردی کداُن سے دنگری عسرت دورم وجائے . پس نے بچاب پس بیشعر دیڑھا۔ بیست : جهال بهسماع اسست وشق وشور

ولیکن نہ بہٹ ورا ٹئینہ کور

حِب جِه مصديه : يعت سُناءاً عَذْكر جِلاكِ - الديولوي نوخ بِخ ش كو كَبِذَ لـ كَاكر مِحِص إلىس درویش کے مزاع جلالت آمیزسے توت آتاہے ہوہی اُن کا مدعا ومقسودسے پوراکر دوتاكر بخيريت اس جگرسے روا مذہوجائيں ، پس تمام مفا ، درسے حصول سے بعد خانقاه مبارك پريمنيد.

ایک دن بهاول خال تورد صنریت صاحب کم ریادت کے گئے معذبت قبلا عالم ح كى خانقاه بين آيا بمضرب صاحبُ است اپنے سمراه قبلا عالم كيمزارمبادك برف كمة ادر اس کی دینی ودنیا وی مرادول <u>سے لئے</u> فانچرخر فرمائی ۔نبر مس سے لئے حضرتِ قبل عالم سے معدول مگرفا کے بلئے عرض کیا اور اُسے وستار کھی عسطا فربائی ۔ مجد حضرت صاحبیج خان سے ساجہ و ہاں

سے نعل کرمیا جزادہ غلام نی کی نانتی سے بینے صغریت میں جزادہ فیراحد بی سے جی وہیں گئے اوراکن سے پاس بیر تی میر تین دیت و فائتھ سے بعد ان سے سائٹ کلر کلام ہیں مشغول ہو گئے اور خان کو بہت نعیجہ نے کی ۔

منقول ببي كرجب مستوخال كابيثاعلى اكبرنوت بوكيا أورابعى اس كابيثا اسلرخال تو بچەتغالىسى جگە اپىتە چچوڭ بعائى لعل خال بن مشوخال كوبلدە منگنوعظم كى حكومت بر مقرركيا. نواب محدستارو زوئي جو ملك تقل چواستان اور بلده منكيره كا والى تغا · اُس في اپنى فوج مانک دائے کودی اور ملک سنگمطر کی طرف مجبجی اُس نے منگنوبطہ کے قلعے کواپنے قبضہ ىس كرايا أوراعل خال كوكرف وكريك عيرخال كلطرف دوان كرويا. جب يد كروف وعفرت مايت کے مکان کے قریب سے گزرہے تواُن کے ملازمول ہیںسے ایک حضرت ما حبّ کی خدمت ہیں کیاور ٹارٹار رونے لگا اور بڑی فریادی کر تواب خدخاں سے سپامیوں تے تعل خال کو گرفت دکرلیاہے اُور دریا ہمے دوسری طرف ہے جا دہے ہیں ۔خلاکے ہے اُس طغیل مظلوم کو ظالموں کی قیدسے خلاصی ولوائیں اُس شخص کے نا اُڑجال سوڑ نے منظرت صاحب کی کے ولِ مبارک پرافركي. كما ل شغقت سے جلد أسك كربوتے پہننے كامبى خيال نردنا . نظك پاؤں روان ہوئے -ا کیک ورویش نعلین مبارک ن یا اوربہتلئے جیب سواروں اُ ورفید ایں سے پاس مینیے - اور نواب عجد خاں کے آدمیوں نے درگرے صنرت ما حب کود کھھا تو کھوڑرسے سے اتب اور دواڑ کر ڈام بوسی کی۔ نعل خاں بھی نواب محد خال سکے آدمی کی اعبازے سے گھو<del>ٹ</del>وسے سے اترا اُدر قدم بیس بوکرزارد قط ردونے منگا اور الیسا ور وانگیز الدنسکال بمیمنطرنت صاحب معامزین ك دله دافرك. زبان مبارك سع فرايا" اع تعلوى ، تدكيا ما تكتاب : ميان جال ديتى نام ایک شخص نے آئے آہت ہے کہاکہ اِن ظالموں کے پنجہ سے سخات کے لئے سوال کر: اُس کی پر بات بھڑے صاحبیج کیے کان ہیں چڑی ۔جیال دیتی کے مذبرط پنچہ الا اُورفرہ یا توخاموش رہ ۔است کہنے دسے ۔ تاکہ ہنا مقصد اپنی زبان سے کہے چند مرتبہ نعل خاں سے کہا۔ کہویچ تهادا مغصود ومطلوب بو- اُس تے عرض کیا کہیں فواب کی گرفتاری سے خلاصی پاؤں اُور نقاره وسنان ك سائق دين ملك واليس المول فرايا يجه إس وقت إس سقام

يرسر فرازك . تونشان و نقاره كے سائد است ملك ميں واپس لوسط كا - ابيات :

تا مگوید کودک ملوه فردسش بحریختانش کیا آید بجریش تا مگوید دلا کے جوشد بعن تامگریدار کے خند دعین

بودین ده نکتر جونورخال گومانی نے معلوم کیا تھا اور عبس کا سر انکا ن اور ظاہر ہونا مردون تھا۔ ظاہر ہوئی ۔ اور وہ یہ ہے کہ کچے مدت سے بعد تعلی خان سے اقبال پر بھی زنگ فیف کے آثار انظر آئے۔ گئے۔ اور رہا یا پر ظلم وہم کرنا شروع کر دیا بھنا بخہ تاج خان نام بوج ہولعل خان کے آبا وا جواد ہے ا بل کاروں اور رشتہ داروں ہیں سے تھا۔ اپنی گؤیاری کے بوت ما وی کے خوف سے بعاگ کر مضرت ما وی کے کوری اگر مقیم ہوگیا۔ ایک دن آن قبلاً نے میان جا لگر وال در گرفار کا دن آن قبلاً نے میان جال دی کوفر ایا کہ تا جا کو کم پوکہ لعل خاں تہمیں خرور کرفار کردے کا اور اس کی قبلہ سے میان جا لگر می اس کے ساخفہ واتوں وات سنگھٹری حقہ سے باہر کرد سے میان کہ اور ان کی دور کروں کے ساخفہ واتوں وات سنگھٹری حقہ سے باہر کرد سے دور نر کردوں ۔ اُس نے عرض کے کو کو اور ان کردوں کے مطابق ہے وور درست ہے میں حاصر و تیا رہوں اگر صفرت آپ کا فرونا دور ان دریش کے مطابق ہے تو درست ہے میں حاصر و تیا رہوں کر ایک می نے کہا ہے ، مدت کر درش کروں کے مطابق میا کر بھاڈی ۔ اور ان کی ویاں کیسے پر درش کروں کھی نے کہا ہے ، سے

بواذبيے دسددشمني جال مشاں بہ بندداجل پلتے مردووال ۔

پویختش نگول پود درکات کن میرد آنچگفتند نیکانش کن آخر تلی ارتے تا مرکواپنے جمرا وسوار کرایمے لجی ہے فازی ہیں جدیا ۔

نے تبول نہیا۔ سه

نورفاں کرانی نے یہ بات معتمیت ما ویٹ کی طریف سے تابعہ کو کھاکھیں ہے وقوف

اس کے بعد تعزت میا صبیب نے مولی محد کھو کھر کو بج ڈیرہ ہیں تھا لکے کر ہیں کا کھے کر ہیں کا کھے کر ہیں کا کہ ا تاج خال ک رہائی سے لئے میرا اُس طرف آ نامنا سیب ہوتو لکھیں نیرز اپنے اور تاج خال سے حالات پر ہی دورشنی ڈوالیں -اُس نے جی ب ہیں عرض کھی کہ حضور کا یہاں آنا غیر منا سب ہے۔ ہرگز اس طرف سے لئے کٹٹر لیٹ نہ لائیں - یہاں تک کر ایک دِن

تاج خال کے ٹویش وا قارب اُور عور تیں فرآن شریعت سے کر مضریت معاصیے سے پاس آئے اُور عرض كي كربوائے خلا اور رسول اور قرآن پاك صفور صرور تا ے خاں كى رما فى سمے بھے ڈيو غازيما تشریف ہے جائیں - لاچاد قرآن باک لانے کی وجسے اُور تا جری عورتوں اور بیچوں کے آنے سے حفرت صاصبے دھانہ ہوئتے ۔ اُوروہ ل جا کر محدرضا کے مکان پر ا پنا ڈیمیرہ کیا ۔اُورعلی انعیے تلع پس تشریین ہے گئے اُور محامضاخاں کوا بناوکیل بناکرنواب عبطاسے گھر بھیجا ۔ بچ اِس بوروجفا کا با فی مثنا - نواب عیل نے کہا کہ ناج سے بم ب مزار روبید ایدناہے البشرمیاں مُسا كى تىنىدىيىت ئەدىسى بىد إن ئى خاطرىچا رىزار روبىيە يېيوڭرتا بول بىيس بىزار روبىيە تامىد مع دسے ، جب محدر ضاخاں نے نوا ب کا بواب صرت ما حدیث بک پہنیا یا توفرایا كركست كبر دوكديس دالل نبي مول كرسوداكرف سيسلط آيامول - ايك تمام معادرى معاف کرائے آیا ہوں بہب رمنا محرخال نے پھرجا کرنوا یب مذکور کے سلسنے حضورکا فرموده بیان کی تواس قراسانی دیچهدنے کہا - دوم زار اور بخش دیا - اب انتظارہ م زارسے ایک روپیے کم منہیں کروں گا بحقرت صاحب نے جونبی اس کا پیجاب سُنا توسنگھ کھ کی طرف دوار بوگئے - اورنقرک والاكنوان كريش ويره سد شال كاطرف مشهور عكرب بر پہنچے و بل نانِ چاسنت تناول فرایا اُورمولوی محرکوفروایا کتم میرسے اِس طرف آنے سے رنجيلا خاطريو بميال ومركزا حرف كلام الثدى خاطرتغا يكراس وسيدكوليس لبشت ذكر سكنامغا أوم يبند باريدالغاظ فردائت كربوكي موكا نيس نيخواب بيس ديجع لياسب كراس قوم کا مال وا مسباب کھے اُور لوگ بسبط دسیت ہیں ، چنا بخد چند دنوں سے بعد حنر اِکمی کہ مکسب خراسان بارک زباں سمے قبضہ میں آگیا ہے عطانعاں کا باپ احمدخاں فتل ہوگیا - اور اب كا تمام خاندان أور لمال واسباب غارت بوكي . أودعطا ندكورنرماند تمصيودوجفاسيع يا ال ہوکرمرگیا ۔

منقول ہے کہ ایک دفع سو حجل نام ایک شخص کی زبان کے جو توم بہٹ سکنہ تونسہ بی سے مقا کوئی موٹ ہو سے مقدم طول کی طراک ، مقدم طول کی طراک ، مقدم طول کی طراک ، علاقہ سکے مال اسرخال کے باس گئے اور اُس نے سیدسلطان شاہ کی ہم ایک

یں اِس شخص کوصٹرت صاحب کی خادمت بیں ہیجا، تنام دن گفتگویں گزرگیا ، اور دات کے دقت سوجل ندکورکوایک حجرہ میں محبوس کردیا گیا ۱۰س دات ایک درولیش نظینی سے دقت سوجل ندکورکوایک حجرہ میں محبوب کردیا گیا ۱۰س دات ہوا جاتا ہے ہے کہ اس کی اکفین کا طروی حبیب دن بچڑھا توسلطان شاہ نے مصربت صاحب سے اُس کی تقعیر معات کرادی اَ ورواہیں ہے گیا ۔

ے کوؤ با ہدال کرون پنانست ۔ کم بدکرون بجائے تیک موال حبب حفرت صاحبٌ حفرت قبل عالمہ ہے عرس مبادک پرتیشسرلیف سے گھتے سوهل بدامل نے جواپنے ول ہیں سابق کمینہ رکھتا تھا ﴿ سِرِخال کِمِے ﴿ لِل كَارِفِ لِ ك ساخدىل كر نواب جعد خال كے پاس ڈيرہ نازى خال بيں استغافہ كرديا كہ چنا فتذم دواز دسقانوں نے غرورو محبر کی وجہ سے مال سرکار اوا مہیں کیا ، امیدر کھنا ہوں کہ دوجمقل اور ایک تاکیدی پروان تلعلار نونسر کے نام صا دروٰ ما ئیں گئے . حبب پروان لانے وال شهر تونسدیں آیا تو تلعداریے اس پرداندی تعییل میں اس مگرے تیام علماء کو گرفتا رکرہے تلعدين قيد كرديا اكرفقرا دعلمائية تقصيرت مصادره سم طورير اوان وقول كر لیا ارر با ایا کے خوش میں فید میں محبوس رکھا فرز شعاماً میں سے بعض دروہ فاتی میں فریادی بيسة - ادرمبا بغ ک واپسی کا اُور فيديوں کی بهائی کا پروان لکھا کر قلعہ وار کی طرت ارسال كيا أدرايك درخواست ويال ست حنبيت صاحبي كي خلصت بين لكح كمرا يك آدمي مے إخذ خان الله الله يعنى يرخبر وكى كريك من ساحب نے بہت السوس كاكماء كواس تدر تكليف بيني - كال شفقت كى بنابر يج علماء برر كفق عقد - أسى وقت أعظ كريحفرينت قبل عالم شمص مزا رمبادك برجا كرعله ذكاحال عرض كبها اورميا ل حجال تلذل كو إس كلام كے سنتے سے بوحفرت صاحب نے حضرت قبل عالمہ كی خاریت ہی عرض كيا . بهت دنت بلى مبوئى اكر زارد زار دون<u>ت لك</u>ے أور <u>صفت لگ</u>ے يحبب اس مے دويت كاداز حضرت ساحب كعانون يسبني توفرايا سعجال ترى أنكهون سعياني کورت او باب کی جناب میں تبولیت أل كئی ہے ۔ نیزمیاں ملان کونر وا كر عبارى سات لاکھ درود شریین پڑھو۔ جب پورا ہوجائے مجھے خرکرو۔ حبب درو دخرات

پولاہوا۔ توصرے معاصب کو خردی گئی ۔ معرت ما صبّ نے دُعا کے لئے دسستِ مبادک انتھائے اُور فریا پا اس ورخت کو جراسے کا سط دیا جائے یا خارج سے ۔ یہ پرُجلال باشسسُ كرسىپ ماحزىن نے سرنیچے كرسائٹے کسی كو دم مار نے اُورچاب دینے کا یارہ نہ نقا ۔ اسی قاررسر نیچے کئے بیٹے تف گویا کہ اِن سے بدل پس جان ہی سبي . بس تود بحور جواب فرما ياكم أكرت نع كايس توشي شاخ بدا به وجائے كى . اس درخت کوین سند اکھاڑ دیا جائے کہ مہی مجرز ہوئے ۔ جب خا نقاہ شریعت دوانه بوستے تو تونسرشرییت بہنچ کر دودات اپنے مکان پر آدام فرما یا ۔ پھرڈوپڑ خازی خال تشریف ہے گئے اور تائنی قطیب الدین سے مرکان پرتسٹر بعث فرما ہوئے۔ جناب قاضی عاقل ساحدیث کوٹے سمٹن والدیسی ابنے مجائی ابوا کھیٹر کیے کسی صروری کام کے سلسلہ میں حضرت صاحب سے چندون قبل لایرہ میں تشریف لاتے ہوئے متے اورمغی محدظ لیف سے مکان ہراً ن کا ڈیرہ ننا ۔ لیس یہ قران السعدین مخاجب وبال مقبهد بوشے سان دن سے قریب ہو گئے توایک دن محدرمنا خاں نے دست ادب بانده کرعرض کیا کہ یا حضرت سات دن گزر کئے ہیں کہ آپ تشریف لاستے ہوشے ہیں ۔ گھرنواب بدا نشاب اہی تک آپ کی ملاقات سے بھے ما ترنہیں ہوا - اگر آپ کی مرضی ہونو یہ فلام کسی بہا نے اسے آپ کی خدمت ایس لائے برایا اسے محدر مناحق نعالے متبیں جزائے مغیر ہے۔ ہمالا کاروبار اللا تعلی کی خواہش ہر ہے شکہ متباری تدبیر مرب

> سه کار م برخواسش فردنواستن کار خداست بنالا باشی وضرا کردی تولی نادان کهاست

چنانچہ دوسرسے دن محفرت ساص<sup>ی</sup> کوخبر کی کہ نواب ملاقات سے سئے آئر ہاہیے ۔ محفرت صاص<sup>یمی</sup> قاضی ساح<sup>یم</sup> کی ولد*اری سے بنے* ان سے مکان پرجا کر پی<del>ٹے گئے تا کہ</del> ٹواب کی ان سے طاقات ان سے کویرہ میں ہو اکور یہ اپنے ہیریمیائی سے ہے کا فی **قاضع** کی صورت تنتی ۔ جب نواب نے صحاکہ صفرت ساحاتِ قاضی صاحب سے ڈیرہ پر پیپیٹے

میں - توو اں جا کر تدم ہوسی حاصل کی . اور تابن سوروسیے کی تقیلی بیش کی جوسنگھوط کے علماء سے جبراً حاصل کرلیا نفار نیز تلعہ کے مہتمہ اُور دونوں سختیل لادوں کوہی مصنورسے پیش کیا اَ ورمعا نی طلب کی ۔ اَ ورعرض کیا کہ آگر پیصنورا نوران تینول كيمرون مع بال أور دافرهبا للواكد كدي يربطاكركوج بركوج يجراثي أور منادی کریمی آپ کواختیارت . یا اگرکوئی اور شرعی مسزا دیں تودیں آپ مختار یں۔ خلام اس بارے میں بالکل نا واقف مقا حضرت صاحبؓ نے فتر یا یاکہ بم نے تتبیں دک<u>یصتے سے</u> لبندإل تینوں کی سرّا معات کردی ۔البتد اُس مبگرمفسد**وں ک**ی گرفتاری سے ہے ہے ہیں پروانہ اسی عجلس ہیں لکھا اُوربی شریت صاحبے کوڈ سے دیا ۔لیسس دعا ہے خرکرسے سنگھ شریف کی طرف روان ہوئے ۔ا لبتہ اِسسی وجے سے کہ نواب مذكورنے علماء كوتكليعت بينيائى عفى ۔ اور حضرت منا حدیث كويمى كحديرہ مبا نيے كى زجمت اعلَّا نا پڑی تھی۔اس سے ابھی حالی باتی متا ، حبب ڈیرہ سے روا نہ ہوئے تو راسنہ ہی سيد ضراعت فا وكى خالقاه سے مزديك يتنجه تواب في ملك جاندن كعوكم كوفرها يا كراب كھوكھرنىيى تنباك پاستلوارىپ ؟ اُس نے كہا يّز نہيں بىكند ب - فرمايا مجھ ھے تاكدد كيمول - أس سق عرض كياكر معنوراس غلام كى تلوار د مكيصة سمے قابل منہيں سے بحسن جعداً ربوتفرت صاحبٌ کے گھوڑسے کا رکھوالا تقا .آپ نے آسے فرما پاکر جعداز اس كى توارك كر بھے وسے رجب أس نے دى - دين وست مبارك سے نيام ست نكالى اكترمضبوط بكِرْلى ا وربلائی ا ورا پناچه هٔ مبادك تزاسان كی طرف كيا. ا ورتين وفعدوار كيا ورم وادين فرمايًا بِسُم اللُّه الله الرُّا وربوا مين تلوار ما رقے تھے . پھرتلوار كى طرف دیکھ کرفرہ یا اس کھو کھر کے بیٹے تو کہنا مقاکہ میری تلوار صرف قلم نزاشنے کے لئے بہتے ا*ور کنڈس*ہتے ۔ اس تہاری تلوار نے توخ اسا نیاں کی برط سخست الٹرکی تک کاٹ دی ہے کہ برنالم فرقد کہی خواسان کی سلطنت کا مالک نہیں ہوگا - افغائوں سے اس فرقۂ نورن کودیکھوکرکیاکس نے اور بدلہ پایاکسی نے عجراس واقعدی مناسبت سے ب ستکایت بیان فرمانی که ایک دفعرضهر دبلی میں چندسراری پیادوں نے دوگدسے سواری

کے لئے میکارٹ پکوئے ۔ اور گدیوں کے مندہ ماکا سے ہوہی پکو با اور اپنے ماخٹ تھے اس کی پیری فوشت ہوم پی عتی ۔ اِس کی دطری معصومہ ا چیف دیان کھر بیس ما اس سے و راتی اور اب ک حدان ہیں زارد تطار روتی تھی ۔ اُس کے جاں سوزنعریے اور جال گداز نريادي اُس غياٹ المشتغينين ک درگاه يں پينچ اُورنبول ہو گئے. النّٰد تعاليٰ کو غِرِتَ آئی کپس ایک ساعت پس تمام شهرد لمی غارن بوگی . پهرفروایا که سفهر لمشان بی*ن بھی ا*لیسا واقعہ مبوحب<del>کا سبت</del> کہ لمتان کوغارت کر<u>د</u> پاگیا مقا- اُور اکٹر آدميول كوگرفيّاركري گيا مقاء اُورانِ اسيرول پينشيخ الاسلام بها وُالدين وُكِريا ملتانی کھی متھے جسب وقت بینے مرحوم نیدسے بخات پاکرملتان میں داخل ہوئے تو وى شخس كى شامستست ملتان كى تمام مغلوق مقيّر مبوئى على شراب بي رايم تقا أوربا ذادى عودتون كاتما شا ديجع رم مغا أوراس تمام بريادى ونبابي ستعب بيرخ منفا -ا تب الحروث كبتاب كه لين في يذفعته مبال عبدالله كهو كسريسي، صاحبزاده معا حب شاه الدِّبِخْقُ جُمَّسِجاده نشين بمِعْرِتُ ۗ اور ديرُّمعتِّراً دميول ــــــ سُناہے كس<u>كت ظ</u>ے كه اس سے بدرخراسانیوں کی حکومت ملک سگھڑ وغیرہ نسلع طویرہ فانری خاب میں زموتی اكدولايت خراسان ميں نورز ميوں ني جڙکے گئی که مجرشا بان خراسان کی وزائڈ کے رہرہی نہیج سکے ۔ فورز ٹیول کے تباہ ہونے سے بعدوندارن مبارک زئیل سے پاس پہنی۔ بین بچہ اس وقت دوست محدخاں ہو بادشاہ کابل ہے اس مبارک زئ بتيار سے ہے۔

منغول ہے کہ حب نواب عطابی بائی جرد جفا متنا پی شامتِ اعمال سے معلال ہو گیا ۔ اکرراس کی جگہ محدر دخا خاں نواب ہوگیا ۔ اکر ڈیمہ غازی خاں ہیں آکر بیٹے گیا ۔ تو عبدالجبار خاں پوپل زئی کو تونسر شریف ہیں تلعدار مغرر کررے محییجا ۔ پس ا سرخاں وائی منگنو عظر کے اہل کا دول نے تلعدار مذکور کے ہمراہ آکر بعل خاں بن مستو خال کو ملک سنگھ سے نکال دیا اور خود واخل ہو گئے۔ اِسس اختاد ہیں جبار خال مارکور سے توانسہ شریعت سے زیمینداروں کو کہا کہ اگر کو بی ٹی سے سورت نوجوان عورت تہا ہے عزیزدا تو

یں ہے تومیری شادی کما دیں میں تمہالا مبیشہ احسان مندر ہوں کا - اور تمام عمر اس احسان کوئنیں مجولوں گا۔ اِس وقت تونسے شریف سے مقدم جار اُدمی عقے۔ سُوجِيل سردار المام بخِش أورعِثان -إن سب نے صلاح کی آورعا تلول سے كمر بوتوم يجى س من اورامام بخش وعفان ك نويشول بس سه من اشاره كرديا اُوروه فلعداد بدِکارشِرِ کرآزلینی غوتِ نا مدّاً رسمے شکاروں اُورنجنیروں سے نا داقعت مّیا ك المركسي درخت كا ايك كا بناجى أل جناب كركسي غلام ك، وامن كو مكن مقا . تواس دُرْت كوتطبعه اكعاظ بعينكت عقد يبس فلعدارك آدميول تصسعاة فاركوره كوكرفت درس تلعدين داخل كرديا. كوروه متقدّم برادران يوسعت كى طرح روتے ہوئے أورانسوسس كالم تضطفه معسنة أورفرا وكرتے موتے غوت زمان كى خدمت بين آئے . أور اظهاركيا كريصنور كى موجود كى بس مصنور كے غلامول كا يرحال بوا وريہ بے عرقی ہو۔ ايسے ہے آمرو مسے ہیں کد دنیا ہیں اس سے زیادہ کیلیے عزتی ہوگی . اور بہت سامیلہ وفر باد کیا بھڑ صاصت نے فرمایا کہ تہا ہے کہنے پرا متبارنہیں ہے۔ تبار تول وفعل میک نہیں سب - انبول في النُّرتعارك كنتم كمائي فروايا - اعلُّو سوار موكم أوْ لي يعي سوار موتا بول. تاكد دُيره غازى خال مِلِيس أورمساة خ*دكوركو جاكمىسے آيت* . جسب حفرت م<sup>سائع</sup> سوادم وكرريكستان سحستمانى فيل پريوسنگ طرك نالرسے كثاره برسبے پنبتي توقلعدار كے وكلانية كرآبكى دكاب بكؤلى يجثرة شم كيؤيب رسبت أورخلا ودسول كوشفع بنايا كماس عورت كوسے جليئے اورنقعير معاف كرديجة . فريايا بن گعول سے سنہيں أتزدل كابجب تك كرامس عودت كوميريت والدزكردي يحفرت صاحب أمس فیلے پرسو*ارکھ طرے دسہے اُ ور آخر*وہ لوگ اُس عورت کو لائے اُ وردھ برے صاحب سے والدكردى معفرت ماحب الخ مكان برتشريت لائے الداكام كيا جب العدار جبارخال کے دل ہیں اُس دوشیزوکی حبست کی آگ بھڑی۔ بیس اُس نے اسدخال کو ساخد لا اورمقترون كورشوت حسه كرسا تقعلالا جب إس اللى كى مان كويدم لاتواس نے اپی اولی کومن سے مساوی کے گھر بنٹھا دیا۔ وہ ایک دوسرے سے مسال ح کرنے لگے کہ

علی الصبح تلعہ کی تمام فوج سوار ہوکر ایک ہی دفعہ تونسہ کے گھروں پرحملہ کرے اکر خاہ مخاہ لین یونی شوروغل مجائیں اور بغیرگول سے بندوقیں جلائیں۔ سم حضرت صاحبے کی خدمت بیں جاکرع*وض کریں گئے کہ تصر*یت ایک عورت کی خاط<sub>ر</sub>یما ہے تام خمر كوم راد كريسه إلى الوصفرت صاحب مروراس عورت كو بابرتكال دیں گئے۔ امام سخش مقدّم شہر تصرت صاحبؓ سے مکان سے جنوب کی طرف آمارہ رفت كردع تقا- اَوْد با دُو كَمَا مَنَا اوْرَكَهِمَا مَشَاكِدِمِيان صَاحِب كُوكِهِ وَيْن كُراس عورت كوكفرست فسكال كرجا مص ميرد كردي بحدايك عورت كى خاطرتهم خبرزيرو زبرہورا ہے۔ فرایک عاقلوں کی بیٹی کو ایک گھریت ٹکال کران پر کیشوں سے ہوالکوں بوا پی نااہل کی وجہ سے بازو بلار بارے ب**تاک**دیدا سے گرفت اد*کر سے ج*بالّر تا بہمارسے سحالہ ىرىيى - الىساىنېيى بوگا-پينانچەچىرد لول كەلىد دىرى **غازنى كى م**ىوبىيارى مىرى صا سے موقوف ہوگئی ۔اُودیجبارخال بالکل جبرکارونوادموگیا اُورا سدخال نےان جاروں مذکورہ مقدروں سے بارہ مزاررہ بے ناحق بطور جریان وصول کھے۔ اورسویجل ،عثمان اَور اہ م بخش ثینوں بھوک سے عذاب بیں گرفت ارم و کرم گئے۔ ككفن عبى ميشه بذاي بكرايك آدمى إل جارول ميس سے كيمس كا نام سر دار مقا اور حاجی پوروالکُوم ریدعقا۔ بسیر عبانی کی رعایت سے آیے کے قبرے، مان یں رہا۔ موالول كديد يت صاحب عاجي يورد لك عرس يركث بوش عظ توسرواسف بیر وم *رشند کھے م*ڑا دمرا دک پیزینرن ما صیّ کا دا من پکڑ لیا- اُوروعزت صاحبٌ مکے تدو<sup>ل</sup> یں گرگیا . اور زار زار دونے نے کہ کہ ہری تقصیر جات کریں جب اُسے بھے ت صاحب ہ سے تہرکی بلاے نجات ملی اور باتی زندگی اُسے عافیت رہی اور بھریہ حال ہواک مرضیح سب سے پیلے مفرت ما حب کے جو وادروازہ وہ کھولاکرا تھا۔ جب اوجھتے کہ کو نہے ده عرض كريّاكة أب من دروازه كاكّناً بول سردار تُعِنظ جب وه نوت بوكيا توامس كاجنازه معزت كدباس بي ائے . أس كاجنازه باليدائے كے لعدائس كے سولين كعطست مويحث أورفروا إاست مردار في إمان النّد- مجرفروا يك بدتا ينزحفرت نورمخد

: رو والد کے دست مبارک کی ہے کروہ ایمان کے نقصال کے بغیراس دنیا سے گیا۔ اکر ایمان کو سال مت ہے الاسے گیا۔ اکر ایمان کو سلامت ہے جانا اس کے ہیر کی عنابیت کا کمال ہے۔

سسه سشنیدم که دو روزامیدویم بران دا به نیکان دیخشد کریم

منقول سيركة واب مظفرخال والثي ملكان كعطهدين ييند بارر سخيت مشكمد والثي لابور نے مان برحاری کا قبصہ کرہے : کرچے نک محفرت قبل عالم کسے خلیعۂ کا مل حافظ حال الدین لمَانَىٰ لَلدى مِن موجود تقد نتح رْبوئى والبس جِلاكيا- حافظ صاحب كے وصال سے بعدایک منا فحد دن ميان كل محرصاحبٌ وا نائي تو تعزت صاحب غوت ذما لَّ سعيم بيعل بين ست مقا أور معنرت صاحبٌ كامقرب ومفيرظا بمعنريث كعرباس خلوشست إمراً يا · أوربيال عثما ن اورحاجى خال كاشبدكے مباشتے آكر ظاہر كياكہ مقربان وركا و ايٹرو كاكو اگرچ قرب نريا وہ بوتا ہے گھران کانوٹ بھی بہت زیادہ موتاہے گر ہار سے ہیرومرشارحفرت نوش زمانٌ یں باویوداس فدرقرب حق سے کوئی نوٹ نہیں ہے اور وسی افغاتی مزاجے ہے - انبول سے وجاکہ بت کی جد کہا کہ آج حیب میں صفر جم کی خلوت میں گیا . فروا یا مولوی سامت آئ يرسف ديكماكدمولوى ما ماصاحب اكب براكا فاسكرمير س تردك تف أور اس پراکه ان تاکدست دهدا ورماتان کا ملکسسکمنول کود یا آوروه کا غارصنو دستی <sup>ای</sup> عابسولم ی مبرسے اورلمحاب کائٹ ہے۔ اولیا نے عظائم کی مبرسے مربین تھا رمونوی جامی نے بھے کہ کہ رسول الڈھ کی گھائی گھائے تھے نہاسے باس جھیاہے کہ تم بھی اس کا غذر پر ہم لسکا دور ہیں نے انکارک کریں کا فرکے <u>لئے ہرگز</u>وہر نہ لگائی گا۔ کہسکھوں نے حکم وسے رکھا ہے *کہ تما*ز کے لئے اوّا ن ندی جانے ۔ انہول نے کہا کہ جب مالک ٹرع ایٹ ملک کی گیجی کا قرکو بخش رہے ہیں تو آئے مہرکیوں نہیں دگا تا ۔ بیُں نے مرحیّدا انکارکیا گھر ججے نہ بھیوڑا۔ انٹر پئی تے اہنے آپ کودخاہر چپوڈ دیا ۔ دوسری *را*نت حبب مولوی مامی صاحب و دیارہ دسول الڈھتی گڈھائیٹم سے حکم ۔ سے تستے ہیں۔ نے بی اِس کا غذمہدم رسکا دی۔ مگر دسولِ خلاصلی النّدعایہ وسلم نے میری خاطر وار دسکے سنے اس قاروفوا یا کرجیب کاس اساری ای والٹی سنگھٹھ کالے وسٹم نرکرسے کا۔ اُس کے ملک ہیں سکرے

نیں ائیں سے اورجب علم و ناانسانیا ل شروع کے گا تو اُس وقت مک مناصطبی اس سے سے کرر بخیت سنگھ کو دے دیا جائے گا اور کوہ سرائی کے اس کی مکیمت موگی اس وا تعد کوجس کا ذکر حضرت ساحی نے فرایا ابھی چند دن نہ مہوئے تھے کر ربخیت سنگھ ف آکر ملبتان فتح کر ابا منظفر خال نواب ملتانی شہید ہوگی ۔ اُور اس کے بیطول کو فید کر کے لامور ہے گیا ۔ کا شب الحوث ایک دن صفرت صاحب کی خدمت ہیں بیطا مقاکہ آپ نے فروا یا کہ ملتان برسکھوں سے تبدنہ سے پہلے ناورق م انفا نیاں میں طلح وسم اورش اور سے قرایا کہ ملتان برسکھوں سے تبدنہ سے پہلے ناورق م انفا نیاں میں طلح وسم اورش اب خواری بہت زیادہ مہو گئی تھی ۔ ایک درون نی نے یہ واقعہ دیجھا کہ شنج الاسلام بہا ڈالدین ذکریا ملتانی آپنے روضہ پر دروب نی نے یہ واقعہ دیجھا کہ شنج الاسلام بہا ڈالدین ذکریا ملتانی آپنے روضہ پر کا مراس کو مارتے ہوئے افغانوں کو تلعہ سے دروب بی اور ملتان فتح کے جنرون

حب سکھوں کی فوج دیوان کرپالام سے ساتھ اسدخاں سے افزاج سے بنے منگہنونگر مس کو کی اس مان کے افزاج سے بنے منگہنونگر مس کو کی میں داخل ہوگیا توا کیس داخل ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو ہو ہے ایک سکھ حضرت ما حدید کھا نا کھانے سمے لئے گھر ہیں تفران سے معارت ما حدید کھا نا کھانے سمے لئے گھر ہیں تفران سے دیا ہے گئے دیں دوہ برسیخت معارت ما حدیث کی جارہا کی جنگہ ہیں ڈال کر اس پر پیچھا گا۔

الاركتون كاطرح آلازتكال كركهت لكاكدميال صاحب كو بثاديں كر بهالامسروقدا ونط بیلاکردیں یا ایک موروپید دے دیں بیب معزت صاحبؒ تفریف للئے تونیعےاً ترکر مس نے پیروسی کہا۔ حضرت صاحب سے فرایا دودن مظہروان ، الله تنہا لا اُونٹ مسجح سلامت آجلتے گا۔ فیس ا پنا آدمی اسدخال کی طرف روانہ کیا۔ اُس کا اُونٹ والیس آیا اُور سکھے کو دسے دیا۔ کھراکس سکھے سنے مالان کا دیوٹی کردیا وہ مجبی ا پنے سا دبان سے سے کر سكه كودينصىت كرويا ميال عمايع غرول ماسى صاحب نيع مش كاكرآب سكعول كانود لاستے ہیں اب خود کروہ کا کیا علاج ہے بعضرت صاحب نے فروا یا ' اُعُمُالُکُمُ عَمَالُکُمُ مُمَالُکُمُ مُمَالُکُمُ منيس سُناكه محدرثاه كے تخت برسبيلة وقت نادرت وكوكياكها تفا.

## سه ديدة عرت كشادة رت عق راب بيس شامست اعمال الصورت نادر گرفت

نيزاك دن محد كفو كعرية عرض كياكه است حضرت مسلمانول كى بوركوتو آيدنيا كمارا دیا نفااب کفاری ح<sub>ی</sub>ط کوکیول نبین کا طبخت - فرها یا که دوست پر اُور سم مبنس پر خصی بلد آنكه أورغروبس پرمنهي أتا .

منتقرواته منقول سے كرجب ديوان كربالام تلعه منگتوعظ كى طرف جار واعقا تو أس تے تونسى خرىيىت كى بازار كا داسترايا - جسب شهرست بالرنكات المتخاجس بروه سوار عقا -ننگوا ہوگیا اور چلنے سے معفرور ہوگیا جران ہوکر بچھاکہ اِس مٹہریں کوئی بزیگ رہتا ہے۔کہاکہ بال۔ بیس ہمقیوں کا مذہبر تونسہ شریعت کی طرف کرد یا تو کٹیک چلنے کگے بسب مخرت صاصب کے ممکان کے قریب پہنچے توایک سی رمج قوم سادا ت سے مقا ا است معتریت صاحب کی خدمت میں بھیجا کہ زیادت کی احازت سے آسٹے جيب احازت مل گئي توكريادام آيا . آستان پوي حاصل كي پيندمنسط بعدتمام محفل نشینوں کے سامنے درخواست کی کہھٹرے ما صب مسلہ وحدیث وجود پریوشی الله بحفرت ما حبَّ نے جواب باحواب دیا ۔ دیر یک حضرتِ صاحبٌ سے ساتھ فلق میں رہا۔ پہنا پنے دیوان کے مازمین باس بر کہنے مگے کریعنہ بت صاحرب یا شاہ صاحب نے

دیوان مساحب کواندر بیخا کرمسلمان کرلینلہے۔ اُورواقعی یہ بات ہے کُڈ فِی الْکُنجَہُ ہُا اُنْ ہُ «معجنت میں تاقیرہے) چندونول کے بعدرہ بات سننے میں اُنی کددیوان مذکورنے ریا سہت نزک کردی ہے بھیرد ہوکر دریا کے کٹا ہے یا دِسِق میں مشغول ہوگیلہہے اُور مال واسبا ب وارٹوں کے میروکر دیا ہتے۔

منقول ہے کہ اسدخال نے جب ظلم دیم تروع کیا اور الدی تاوی کوستان شوع کیا توجب بھی وہ حضرت صاحب کی زیارت سے ہے آتا حضرت صاحب اسے وعظ و نیجے من ہمیں صرف یہ فا کہ ہے کہ آمار نیجے من ہمیں صرف یہ فا کہ ہے کہ آمار کی اوان من پہلے ہیں۔ بس کرظلم نہ کر۔ ور سندین یہاں سکھوں کی قوج کی آبد دیکھ رہوں وہ دنیا وار منفا۔ مربی نخوت وعزور رکھتا تھا۔ اُس نے حضرت صاحب کے فرمان برعم نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اُس کا کھم اس صلا تک بہنچا کہ تاجروں کا مال بھی غصب کرنے دگا۔ ایک وفی چند تاجروں کا مال بھی غصب کرنے دگا۔ ایک دفیر چند تاجروں کا مال محصب کیا وہ تاجرحضرت صاحب کے اِس استغاثہ لائے جب اسدخال صفرت صاحب کی فدمت ہیں آیا۔ تو آپ نے اُسے غصر ہے کہا کہ یہ کا طلم منروع کردیا ہے کہ تاجروں کا مال بھی غصب کرنے دگا ہے۔ اُس دن سے اسدخال صفرت صاحب کی فدمت ہیں آیا۔ تو آپ نے اُسے فدر سے اُس دن سے منوع کردیا ہے کہ تاجروں کا مال بھی غصب کرنے دگا ہے۔ اُس نے اُس دن سے منوت صاحب کے باس آ نا نزک کردیا۔ کہنا تھا کہ ہیں کیا جا وُں ۔ میاں صاحب مختصرت صاحب کرنے ہیں کہنا تھا کہ ہیں کیا جا وُں ۔ میاں صاحب مختصرت صاحب کرنے ہیں۔ اُس خرجت دونوں سے بعد سکھوں کی فوج آئی ملک سنگھ کے ہوئی مناطق ہوئے۔ اُن ملک سنگھ کے۔ اُن ور گھا آئی کی منال کھی۔ اُن کے کہنا تھا کہ ہوئی کو بھا آئی ملک سنگھ کے۔ اُن کے در اُسے کرفتار کر کہنے کو در اُسے کرفتار کر کے لا ہور سے گئے۔

منقول ہے کہ میال عبدالشکورصا حسب فریاستے تنفے کہ جب ملک سندھ و سنگھڑیں سلطان عجود بن جہورشہ بن احمدشاہ درائی کی محوست بختی تو نواب تظفرخال ملتانی اُور بہ ول خال احمد بیری بھی اسی با دشاہ کوجزیہ دیتے ستنے اُور محودی روہبہ بو لمک سنگھڑیں مشہورہ ہے اُسی محود شاہ کا سبکہ ہے ۔ چنا بنچہ ایک دفعہ بھرولی خال برازر فتح خال ہو محود شاہ کا وزیر بخفلتے تو لنسرشرییٹ کا محاصرہ کریا اُور جا ہتا تھا کہ غارت کردسے ۔ برطرف سے اُس کے سواروں نے توئسہ شرییٹ کا محاصرہ کیا ہوا بخا۔ زوال کا دفتہ بخا معطرت صاحب تنبیلولہ کے الادہ سے جار پائی بر بیلے ہتنے ۔ نورخال کریا تی

مبال عبدالشكورصا حديث سے منقول ہے كہ تونسد شريف اسدخال سمے تقريث بس مقاءوه اجاره كاروب نواب عدا لِبَارخال واللخريرة غازى خال كوج سلطان محود خراساتی کی طرف سے مقا، دیتا مقا اورجب روپیہ دینے میں لیت ف ں اول کا تونوا ب عبدا بہّا رخاں نوع*ے ہے کرزتم وصول کمیٹے سے ہتے* اور ملک شکھر كى تخريب كے لئے آیا بچ بك نواب عبل لجبارخاں خركور تونسد ٹسریفت کو تیاہ كمد ہے مے دراسسے آیا مقا - اس معے اس نے توشیشر بیٹ سے قریب نوی نعسب کیں اُور اِن کوآگ دی گرتون سے مشہد بانی نسکل سب حیران ہوگئے - حبب تونسه شربیت کے علاوہ مسی دوسری طرف توپ جلائے سے لئے آگ وسیٹے توجلی مگرے بب تونسیشریف کی طرف آگ دیتے تو توب سے پائی نسکاتا - یہ حال دیجھ کر عبدالجهارخاں توم مرتا بؤا معفرت صاحبتِ کی خدمرت ہیں آیا ۱ کورم ہدیہ ہوگیا اکد ابنی تقصیر معاف کراسے روان موگی ، اکرر تونسد کی خلقت کواس سے شریعے المان . ف گئی اس واندسے بعد دیس مک سنگھڑیں زراعت کم ہوئی اُور مبلغانِ اجادہ كم بولي . أواسار مَال في حفرت صاحب كى خادست بين ماحر موكريم من كي يحفرت صاحب اس کی درینجاست پر ڈیریہ خازی خان تشریعت مسکنے اُ ورمبلغان لجا و

یں تخفیف کرادی - چنا بخد اس سے اجارہ میں جامیں جالیس ہزار اور سچاس پہاس ہزار کی تخفیف کرادی .

میال صالح عمد فرملے تنے کرجس وقست نواب عبدالعمدخال وائق ڈیرو خانری خال نے صلعَ کُوْشِی اختیارخال کا آکر بھام ہ کیا اور جا با کہ قلعہ کوخائی کوا ہے ۔ توکُومی مذکور کے نواب 🗴 نے ا بضے چیوٹے بھائی کو معزت ماویٹ کی طوعت میں بھیجا ۔ اُس فے اکرع من کیا کہ خلاا اور رسول كے بيئة آب تشريف مع ماكر تواب عبدالصمدر قال صوبيلار كوفيمائش فرمائي . تاكم مهس اندا عظامے كر جا اول مبت تأسيف معرت صاحب كو أن مے حال پر رحم آيا. تيارى کى بيال مائع ٹير<u>کت تھے کہ ہيں ہے عمرض کيا ک</u>و صفرت صاحبؓ آپ **کا جا**نا متاسب بنيں عبزالعمار آپ سے فرمان برعل نہاں کہ ہے گا۔ کیونک وہ دنیا وارست اور گڑھی اختیار خال برق بند کھنے کی ہوی اس سے ول ہیں ہے معضور ورویش ہیں۔ لیکن اگر اُس نے فروائے مطابق عمل نہ كيانواس بين بهارى ستكسسه و فرمايا بين خلاكا ينده بول. بنده نفس بنين بول- اگروه میرسے کہتے پرعل شکرسے کا وہ جانے ۔ ہیں حرمت خارا کے لئے جار با ہوں ۔ ہیں نے بھر عرض كياكم الكرائب تشريف مصحاليه بي . تو إن كاكام بودا كمد كمة تشريف لائي فروایا خلاکے باخذ ہیں ہے رجب مطریت صاحب وبا *ل تشریف ہے گئے* قریب مَنَاكَ كُوْمَى اخْتِبَارِ خَالَ عِبِدِ العَهِدِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَعْ بِهُوجَاتِي رَجِبِ أَسِي خِرْمِونَى ك معرت صاحب تشتريف لا من بي الما قات محسك آيا أورعرض كيا كرحضورس مقصد کے لئے تشریعت للئے ہیں فروایا کہ تو إن عربیوں کو کیون تسکیعت دیتا ہے أورظلم كمدّنا بدريهال سے علدى روان مهرجا - أور إن سے اعتما مقلنے - أس نے قبول كرلياكه بي الجعى روانهوا بول رحبب ويروبي آيا توفي كوسكم دياكر جنگ سند با نند انطابی - اَوَرِ دِّرِیه غازی طال کی طوٹ *روان ہوجا* تی والدُنی اور فراسانی ک<u>ھنے لگ</u>ے یہ کیا <u>کہتے</u> ہو۔ ہم ابھی قلعہ کو فتح کرنے والے ہیں أب كيوں جاتے ہي۔ أس نے كہاكيا كروں زبردست ا مرسے ۔ جیب میں ان کی خادمت میں گیا دیکھاکہ داپنی فناک پٹیرمند کھوسے تعزیت صاحبہے ددون الرف بين أور معد فرمايا كر جلدى بها السدردا مدموما وورز تحديما السرك.

اب يبال ايك لحظ تيام منبيل كرول كا أسى وقت روان بوكيا . اور إن عزيول كواس سے شرّے سجات ہوگئی۔ اُور معرّت صاحبٌ والبس اپنے مکان پرتشریف سے گئے۔ منقول بدكر ملك سنكم السليطال مح تعرف سي ذكل كيا - أور سكمول كي فيفنه شوده بین آگیا . تو با ننده خال نے منطوره فرنگی سے جورنجیت سنگری طریب ڈیرو خازی خا<sup>ل</sup> كاصوبيلارها - ملك سنكمطر تهيه بزار روبيه عليك بي اوراسد فال كا قاعمام وہ ہوگیا ۔ اُور توٹنی دمہندوم امہارہ کے تبیہ رسے معد سے تقویریہ یا ٹنوہ خال سے ساختشا کی ہوگیا ، اور وہ بھی منگنونظہ میں بیٹ گیا رحض سے صاحب نے اپنے عزیز واقر یا اور لواحقین کے معمول ت کی بحالی کی منداکن سے تکھوا کر رکع لی ۔ نگرفصل خرایف کی پرفش<sup>ش</sup> کے وقت بان دو نوں مٹیکیداروں نے اس اقرار نامری برواہ ملی اور اس ی خلاف ورزی کی بیس معفرت ما حب سے فرمان سے مطابق مولوی می کھوکھ اور محد در سی رُورِيُّهُ (صاحبِ ملغوظ داحت العاشقين بف منكنوه بين جاكرچيُّارونرگغت ومشنيد کی ۔ ہخریمن سوروپیہ فقوکا ندوان مقرر ہوا - اُورسا نقدہی بہ کہاکہ انگلےسال زہیں ہے ۔ حبب يه بات حضرت صاحب تك ببنيائي كئي توفروا ياك وه الجبي أثنده سال كاحيال رکھتے ہیں ۔میال محدوری مصریت صاحبے کے قرمان سے مطابق مبلغان جمیع ممر سے۔ ابل كارون تك بهنيات مض - أورة ل جناب مردات مبلغان كى وصو لى كم أور بقايا ک کیفتیت در یافت فراتے تھے کہ اب کتی باتی ہے۔ آخر اِن تمام مبلغان ہیں سے ين سواطاره رويه باتى ره مي عن يرعلى العبي إثناد خال كل مي بيراد التصري صاحب سے تاریوں میں آکر گرگیا کہ انڈر سے ہے میری تقعیر معاف فریاوی احداس خلام سے ٹین سورد ہیں۔ وائیس ہے لیں ۔ قرمایا کہتم اپنے ذمر کے دوسورو بیے صبے وو اوراگر وضی دال ایک سوروبی بیم مزیروس دو تو تماری مرضی ب جبرتهای - اگریم پائیونال نے عرض کیاکہ وہ بھی مجھسے ہے لیں ۔ مگر آپ نے قبول نزکیا اور دُعاکی کریمی تعاسط تهمين وش ركع أورسرا فرازر كهدايك شخص كاقرضه دوسرب سدوسول كرنا مناسب نہیں ۔فصل رہیں کے اغازیں کہ ایمی فعمل خریف کی پیدا واربیمی نرتقی ۔۶ کاہوا

ردانہ ہو کے اُدروہ با با تُدہ خال کی لا مور کے گور ترف عزت افزائی کا اُدراسے منلع طاک کا صعددار بنایا تو دہ ٹاک بینا اُور تمام میں کہ توشی مندوسے نام سگا کرا سے تید کردیا ہولا ہورین تیدر با اور مجر مانان کے قلعہ میں مرگیا -اور اس کا تمام خانگی سامان داخل سرکارموگیا .

منقول ہے کہ حبب یا تندہ خاں مذکور نے اپنی مرقوم سندکو پیمضری صاحبہ سے الواحقين سيد يت لكعى كئى تتى مها فرديا- أورين سوروبيد إن سد ندياده ل ياتا جيساك اِس سے قبل در کر کے گئے ہے توحضرت صاحبے کو جلال آگیا متا ۔ اِس سلسلہ میں اُسے اُور نوشی كوكرون أور الرفت وكريف ك لي فريره فانك سي منطورا فركى نے چندسوار بيہے . إس لئے کہ امارہ بیں خسارہ ہوا تھا اُور امارہ کے مقرّرہ مبلغان دصول ز ہوئے تھے۔ یائدہ خاں مذکور نے فیصلو کوج اُس کے فکاح میں متی اُور حضریت صاحب کیے عمریایوں یں سے تنی دچنانچہ اسس کے لکاح کا ذکر اکر اس سے مرید ہونے کا ذکر حضر بت صاصب کے سرود سننے سمے باب میں کیا جلہے گا۔) حفرت ماویٹ کی خارمت ہیں بھیجادہ عِمرہ سے باہر پیٹھ گئی اُور ٹوش الحانی سے غزل گائے گئی۔ پیر حجرویں معفزیت صاحب سے پاں گئی بیونکہ اس کی عزل کس کرحضریت صاحب پٹنی تنے ۔ ذ مایا تر ہوں میدعرمن کرنے لكى كرمين آب كى خاوم فضلومول رفرايا ً اس فضلو توكف ايجاك كرآ كى كهوكس كام ك لئے آئی ہوعرض کرنے لگئ کرمیرسے شوہری تقصیر معامث کردیں ۔ اس ک گرفتاری کے لئے منطورا انمریز کے سوار آھے ہیں ۔ فرما یا تیرے شوم کی تقعیر معاف۔ اکسے یہاں ہیے دسے دوہ فوٹی ٹوٹن گئی اُور دیسے شوم رکوہیج دیا وہ آیا اُور حفرت ساحب کے قامول میں گرگیا عرض کرنے نگاکہ یں نے بوصنور کے نواحقین سے بین مورو ہے زیادہ لئے تے دے دوں کا · ہی معنرت صاحبے نے اُس کا فصورمعات کردیا · اُور اپنے انگو تھے کو الم ہے بوئے فرما یاک اگر ستھے منطورا فرنگی نے امبارہ کے رویتوں سے بئے طلب کیا ہے تدجا اوراسے اسی طرح مطین کا دکھا بجس طرح میں نے ملایا ہے اور کہوروپٹوں سے بحائے میرے باس تو پر کھے ہے۔ اُور اگر متہیں لا مورجیجیں تو پہلے ما یا تم بوش نوسٹ داہر

الها بِهَا النَّاقِي دِكَا سَاوَا بِهِ الْمُعَنَّى وَالْ لَنْ تَتَارِّهِ بِهِ مِنَا وَكَا رَسِهِ الْمُحْتِجَابِ وَالْمَعِظِينَ مِعِ فِي الْمَادِدُ وَالْمُعَلِّمِ اللَّهِ مِنَا وَكَا رَسِهِ اللَّهِ مِنَا وَكَا رَسِهِ اللَّهِ مِنَا وَكَا رَسِهِ اللَّهِ مِنَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِم

یں نے بچرم ف کیا کہ اگر آپ تشریف سے جائیے ہیں تو اِن کا کام اپرا کریکے شریف لائیں ۔ فرہا یا خلاکے با تقدیں ہے ۔ جب بعثرت صاحب وہاں تشریف سے گھٹے قریب مقاکہ گُومی اختیار خال عہدا لعمد خال کے با عقدیں فتح ہوجاتی ۔ جب اسے خرہوئی کہ مضرت صاحب نشریف لائے ہیں ۔ لاقات سے ہئے آیا اور عرض کیا کہ معنود کس مقعد کے ہئے تشریف لائے ہیں۔ فرایا کہ تو اِن عربیوں کو کیوں

محفرت صاحب نے نوش موکر فرایا سے نصلوکیا چاہتی ہے مانگ اُس نے کہامیرا شوہر جلد آجائے ۔ فرا یاجا تیسے عالے سے قبل آجائے گا اورعزت وخوبی سے آئے گا ، برسلام کر كه انتظائى اورجس وقت كرحصرت معاحب نه أست فروا با تفاكر ترست جائے سے قبل بہنچ بائے گا۔ رخیت سنگھ کو ایک عرض پڑی اور وہ یہ کتی کہ ملک طاک و بنوں اُس سے مخرب موسکیتے تھے اُور مال وخراج وینے ہیں فسا دکریتے تھے ۔ وہ جا جنا مقا ککسی معبّرہ شہاع آدی کوویاں بیجے کہ اُن کوا پنے مکم ہیں لائے اورمیرے مطبع کردے، یا نیاہ خال اس صفت سے متعقب فقا بھی نے بتایا کرئس طرح کا آدمی آپ اس کام کے لئے چلہتے ہیں دہ پا ٹینو خال ہے۔ اُسی وقت رہنےیت سنگھسنے اُسے بلایا۔ خلعت پہنائی اُوربی اُس کے ذمہ امباره کے روپ منے وہ معاف کردیئے - اُور**ؤن کا** سروار بناکر ملک ندکور بیں ہیج دیا - وہ پہلے منگعلو کا یا ورفضلو کے پاس پہنچا۔ فعنلونے ، پنا تمام حال بیا ن کیا کہ اس طرح محزت ماکئے ک خدمسنت پی*ں گئی بختی اور نیٹری ا*رائی *کے لئے عرض کی بھتی ۔اورمصفرت صاحبؓ نے ی*ول فرما یا مقا **، پوچیا ک**ون سا وقت نشارکشنے لگی فلاں وقت . فلا*ں تاریخ -* فلاں دن - یا کیلاخاں نے کہا إسى تاريخ ودن كورنجيت سنكسف بجع بلايا أورخلعت خاص دى مى - ينصرصا جزاده نويش صاحبت مهاروی آور براهیم خال انعان سیعصنا مشا دلیس فضلوتے یا نیدہ خال کوکہ کمہ تو معزت ما وبث ام پر بوجا اور مبعث کرد اس کم تغییب جا بل نے کہا سے فضلویں یرام دیرموں اور توصفرت میا حنب کی سر پیسہے ہیں ہیں ہی اُن کام پیرموں اب اور بیست کرنے کی طرورت نہیں ۔

نہیں ہے کہ اسے بینا کرول اُورانکادکردیا - اُس عورت نے اپنے بیچکو فائف پی پکوا اورکباک اسے اوپرے زمین برگراتی ہوں تاکہ مرجائے ۔ میرے لئے یہ نا بینا ہچکس کام کا ہے پیٹنے احداث پر مالت وحقیقت واروم پگی مفرایا شکرار ٹزرے بیٹے کو بینا کرتا ہوں بینا کرتا ہوں ۔ بینا کرتا ہوں ۔ اُسی وقت اِس کی آنکھوں پر فائق بھیرا ۔ بیٹا ہوگیا .

ولوی ظائم چیرما حسدنے اپنے لمغفظ یں کھاہے کہ یک ہوضع بروا ہیں متمکن متنا۔ ابک ورویش سسا فرمسجا ہیں آ یا۔ بیک سے دان کو ایک باجڑ کی دوئی اُس سے آگئے رکھی۔اُس نے فارسسی میں کہا کہ جی نے اس فلڈکی روٹی کمبھی تہیں کھا ٹی۔ ہما اسے ملک میں بیرا نہیں ہوتی ۔ یس نے گئام کی بھا ہوئی روقی لا کردی ۔ بس اس نے منازعشا اسے بعد مجد سے پوی کرسکھٹر بہاں سے کتے دن کی راہ ہے میں نے کہا کہ جوان آدمی بین دن بی بہنج جاناہے بیں نے اُس سے پوتھا کہ کمہال سے آئیے جو۔ اُس نے کہا کہ اصغبال کے تواح سے آدبا ہوں اَورحضرت نحاجہ حمّدملیال کے بعیست کرناجا مِشا ہوں ۔ ہیں نے اُسس سے پوچیا کہ اُس ملک میں لوگ مصرت صاحب کو کیسے جائتے ہیں۔ اُور توکس طرع اُنیں ٔ جان کرمیاں اُگی سکینے ونگا بحریی و إلى عیدالغنوری کتاب محامقی فعالاضائیہ بطرحد بافثا ایک رات معادد سے بعدیں سوگ ، کا دیکت مول کر آسان ہیں شکاف موگ ہے جیے کہ کرہ کا دومشندان ہوتہ ہے اُور اس شکاف سے نوٹراللی یا دسٹس سے پرنا ہے کی طرح مباری ہوگیا ہند . میں نے پیچھا کہ بہ نو کرمس جگر اُورکس بروارد مور ہے۔ بکتے گئے کہ بہ وُرسَّکمطر ش این بن اس زمانه کے مؤت حضرت محاصل کا کہ یہ نازل ہور ہاسے کوانچرانقطاع ئد 'س کی نیعش درسانی سے روزقیا مست تک یہ نور اُس پر درستا دہے گا۔ ایک ٹے پیخاب ابيف امتادم يم كى خدمت ميں سنايا أورمعبر جمعيہ شوق مواكدسنگمٹر كي طرت دوارم وجادُل حب بلده مرات بهنیا توبی پترجلاک مشک فرخریف نواحی مث ان جی سے سیس اس مگه آ گ الغرض وہ چنف سنگمطر فسریف ہیں بہنجا اور مضریت ما حبث سے بعیت ہوا - اور مهرايين واليس جلاك .

میال محدما حسید کے الفوظ ہیں اکھا ہے کہ ایک دن حضرت میا حدث شمار

عسر سے بعد تونسہ شریف کی مسجد میں تشریف مراتے کہ ایک امرد لوکا فریدنام حضرت صاحبے کے پاس آگرساھنے بیٹھ گیا۔ فریایا بڑا کیا نام ہے۔ کہنے لنگا کہ برانام فریدہے پھر پوچیا تیرا با پ کیا کام کمدتلہ ہے سکتے نگا لوگول کی مزدوری کر تلہے۔ ا ور بیں لوگوں ك كائبول موميا تا بول . آب نے فرما يا كر اسے فريدِ حب تواس طرف آراع مقا توك راستہ یں بتھے کوئی شخص ملاحقا بہتے سکا راستہ میں کئی مسا نسر کھے بختے۔ دوسری بار بیجھا کہ کوئی درومیش ملامتنا . اُس نے شرمندگاسے سرنیجا کہ لیا ۱۰ ورخاموش بیط گیا ۱۰ اِسی بات بھیت بیں <u>بنے</u> کہ موڈن نے اڈان دے دی بحضرت صاحبے بنا زمے بعدخلوث ہیں چلے گئے اک*ر*ر فرما يذكودكو بلاكريريا يكااور دا وخلابتا كرمييج ويابحبب وهنخص بشكاست بهرآيا تودوستر دردینوں نے اُسے بوی کرحضرت صاحب نے تمسے وود فعد بوی عقاکد کیا تہاں راستہ بس كوئى طائعًا يركيا بات متى . كيف لسك الريسة وب ك وجرس كيدن كه ا وراس بات ٧ داز صفرت ما حب كى بيبت وخوكت سے منين كھول سكا ، اجراب مقاكر ايك دين ين ليتف كمعرست بابركيا عثاكه ايك سنيدرليش وروليش جحصال أوركينے لنگا آؤ تونسر متريف بين جلو اور بير تونسد شريف سے بيعت كرد. يس يه بات من كراس طرف روان موكيا ، جب قصراني خبریں بہنچا تومیرے دل میں خطرہ پیاموا میں نے دالبی ااردہ کیا۔ اُسی وقت حضرت غوثو زمان کا زیارت موٹی آپ نے فروایا سے اول کے آبیر تونسسک بیعیت کرد بس میں اُسی وقت یہاں آیا اور سیست سے مشرّت ہوا ، مولوی محداین ماحب فرماتے تھے کہ ہیں تے بھی اُس مر بیست و بیامتا اُس نے مولوی قادر بَغِش مَا حسب کی طرف اشارہ کیا کہ بیسلے پینخص مجھے مل بھا اُورد وسری مرنز مصریت مساصبٌ نود بدولت نے اپنی زیارت کرائی عتی یس فرید لمذكور معطرت صاحبث سمے بنكلرسے رفعست موكرمونوی كل محارصا حسب وا مانی كے ممكان برآيا. اَورَنفرياً. ذَّدْيرِ كَعوام وكرد جدكرتا دل. اكرا لتُعْوَكا وددكرتا نتا. اوردقعس كمرتا

میال محدما حب سے المغوظ میں لکھلہے کہ میاں خیرمحار با خبال میرے سامنے کہتے ۔ نفے کہ میں ایک ون قضائے حاجت سے ہے تونسد شریف سے مشمالی تووہ کریکٹ ان کی

طرف گیا موانقا جب لینے ممان کی طرف واپس آیا توراستدیں ایک ہوان کو دیکھا کرگرتاپی تاکیمی دوزنوبراورکمی پاؤں پر اُریاہے اُس کی رفشارا ورحالت سے حیان توا میں نے دل میں خیال کیا کہ ٹ پر چورہ اور کسی کے گھریں چوری کے ادادہ سے جارہا ہے ۔ میں نے تعاقب کی ۔ بس وہ صفرت صاحب کی سید میں بہنچ گیا ۔ میں اس کی تلاش میں صحن مِسجد کی دلوار پر کھٹوا تھا ۱ کرراس انتظاریں تھا کہ وہ نظر آئے ککس دردازہ سے باہر آ-اہے اور کہاں جاتاہے جب ایک دو گھڑی سے بعد بھی وہ والیس شرآیا تویں اُسے دیکھنے کے لئے مسجدیں گیا۔ یس نے دیکھا كمسجدين برا مواتسيح وتهليل مي مشغول سے ميں فيے جاناك كو لى ورويش باخلا ہے - اور وہ تمام حال داستہ کی کونتگی کی وجہسے تھا ہجیہ سجاد سے مراحظایا۔ بیں نے کہا کہ اسے درويش فكريد وفي سعد و أش نے كه تود ديں كے - بس يس نگريس كي ا دررو في لاکراسے دی ۔اُس نے روٹی بغل ہیں رکھی عقولری داشت گزری تھی کہ ہیںنے دیکھا كرحفرت ما حبّ تشرليت لائے ہیں۔ ئيں صغرت ما حبّى ہيں وقت غرمعمول تعرب آوری سے میران رہ گیا۔ حبب مسجد سے شائی و**رو**ا ڈھ ک**ے** قریب تشریف لاسے یں اسی دیوارسے کیدلگائے کھڑا تھا۔فرایا۔میان خیر مختصف بین نے کہا ہاں مصنور میں ہوں ۔ بس حفت ماحب مسیاریں داخل ہوسئے- اَدَر وہ تَحَمَّی جوسیرہ یں پُراہوا تفاءاُس نے سراویخاکیا اُور حضرت ما حب کوشنا خت کی اور معفرت صاحب ب سے ندموں ہیں گرگیادیس آپ نے اُسے بیعت کیا ۔ اور معازیمی نروا دیا ۔ بس مفرت صاحت بشكرين ابني خلوت كاه بين تشريف في كشه أوروه شخص أسى وقت دواز ہوگیا۔ بئی یہ حال دیکی کرویران رہ گیا۔ اس شخص کے پیچے روانہ ہوا ۔ وب اس تودُه ریکستان شالی برئی بہنیا تویں نے آوازدی کہ اسے درولیش ذرہ معری تہر كمُ السس في ميرى طرف الشفات المركيا أورن يعظم إيبي دوار مطا اوراس كا ما من پکولیا - اہمی وہ روٹی اس کی بغل یں متی - بن نے پوچھا کرتم کہا سے آئے ہواور کہاں جاسبے ہو۔اُس نے کہامیرادامن پھواردسے ۔ تو تھ عزیب سے کیا جاہے ، مسافر

ہوں اپنے وطن جارتا ہوں ۔ پئی نے کہا خلاکے گئے ، پنا حال مجے بناؤ کہنے دیکا کہ ہیں کشیر ہیں رہتا ہوں ۔ پئی نے تواب یس صفرت ما حب کو دیجھا ۔ آپ نے فرایا آجا اور مرری بعیت کر یہ بیں نے بوجھا آپ کا وطن ۔ فرایا کلک نگھڑ بیں تونسد ہیں رہتا ہوں ۔ آسی دقت اُ کھا اور کھا نا پینا جیوڑ ویا اور وان دات مسافت کرسے اس جگر بہنچا ۔ بئی نے بوجھ کہ میا ہیں جیوڑ ویا اور وان دات مسافت کرسے اس جگر بہنچا ۔ بئی نے بوجھ اگر وہ میں بہنچا توصفرت صاحب وہیں تشریف لائے اور تہمیں بیعیت سے مفترف کیا کہ جب بی اس کے نواح ہیں بہنچا توصفرت ما حب کے خواج ہیں بہنچا توصفرت ما حب کے خواج ہیں تا کے خواج ہیں بہنچا توصفرت ما حب کے خواج ہیں تا کہ تو ہے ہیں بہنچا توصفرت ما حب کے خواج ہیں خود آکر سے خواج ہیں خود آکر سے جھے نیز سے مفعوث کے بہنچا وقت ما حب نے اہم دو نسطرت ما حب نے آئی وقت بہنچا وقت ما حب نے اس ملے اب رہ نسطے اب ہے وطن جارہ ہوں ۔

منقول سے کہ ایک جا ط برو نام تونسد ہڑ دیت کا دہنے والا معرب ما حب کا مربہ تنا اس سے آبا وُ اجلاداس منلع کے رہنے ولئے سادات سے مریہ نظے بھڑت ما حب سے دعمال سے بعد وہ شخص ا تنا بھر ہوگیا کہ تربیب المرگ ہوگیا ۔ اور حا لنب میں منطب سے دعمال سے بعد وہ شخص ا تنا بھر ہوگیا کہ تربیب المرگ ہوگیا ۔ اور حا لنب اس میر اس میر گئی ۔ آس کی جورت سنے کہا کہ اسے میر ویر دیکھ تیرا ہر تیر سے باس میر ایر سے باس میرا ہر سے میرا ہر حضرت یا قبر کے علاب کا تکر وہ اس دقت میر سے پاس میر ایر بیر حضرت نواج محد سلیا گئی ہے ۔ اور وہ اس وقت میر سے پاس میں جا ہیں ہوئے ہیں ہیں ۔

منقول ہے کر حضریت معا حب کے سریدوں ہیں سے ایک شخص سلمان کم ہور تھا - انگرینیوں کی طرف سے مک سنگر کا تحصیل وارتھا - ایک دن وہ حضرت معا حرج کی خانقاہ ہیں حضرت معا حب سے مناقب بیان کررہا تھا ۔ اور اُس وقت یفتر اورغال عمر خاں درگا ہی وغیرو اور دوسرے لوگ مہی جیلے تھے ۔ اُس نے کہا کہ میرے کچھ اوکیاں پیلا ہوئیں اور دارکا نہ تھا - اُور مجھ دول کے کی بڑی آرزویتی - ایک دن ہیں نے آکر

حفرت صاحب ہے عرض کی کرحضور قبلہ غلام کی بٹیاں بہت ہیں گھر بیٹا نہیں ہے۔ دُعا اُور نا تحرِ خِر فرماویں کہی تعالے مجھے فرز ند نریبز عطا کرسے -اُور ایک تعويدهمى عطافرائيس فراياك حب توحاف كك توميرت باس أنامتها تعويله لکھ دوں گا۔ ہیں روا نگی کے ون بیں نے حضرت صاحب سے تعویہ سے ہے جاتھ ىيا بعلال كى نظرىيەمىرى طرف دىكىعا-فرا ياتتىلى*ي تە*توپ<u>ارلىمە كەردۇ</u>ن بى<u>ش نىڭ</u> داد نوف والدسے سوال زي اوراس طرح بغيرتعويا سے روان موگيا ، جب محمر سخاتو محصر حضرت صاحب كاربخيدكى كى وجرس بهت عم والم متناكدكها ناكها في كويمى ول نهيس چاہٹا تتا ۔حب گھروالوں نے کھانے کے ہے گئے کہا ۔ تو پیش نے کہا مجھے کھا وہ کھائے کی ماجت نہیں ہے اُور اسی طرح اندوہ وغم بیں سوگیا جعفرت صاحبے کونواب ہیں دی**کھا** كمسكراكرميرى طرف ويجع ربيب بي أورفران بي كاتعو ينرز دبيف كاس قارغم كردي ہے۔ بوش ہوما ؤا ورنکرز کرد بین تعالے نتہیں پیٹامطا منطق کا ۔ اُورمیری بہت آشفی کی ۔جب بیدار ہوا توہیں نے کھا 'ا لحلب ہیں اور کھایا ۔ کچرعرصہ بعد معن تعاسلے نے اُس تطب ال فراد کی وعا ویرکست محصه بیا حطا فراویا -

عمد بلال صاحبٌ فرماتے تھے کہ جب ابتداء بیں صفرت صاحبے کی خدمرت ہیں رستا نغا توحضرت صاحرمج سيهجامورما ورببوته تف توسيس فابرس خلاف شرييت نظراً تتے تھے ۔ گریفس الامری اورعور سے اعتبارسے شریعیت سے مین مطابق عجة تھے بچانچہ ایک مرتب حضرت صاحب سے ممراہ تبله عالم سے عرس مبارک پرما سہ تھے -ایک دن ایک کنوئی برقبلولہ کا اتفاقی ہوا محضریت صاحبہ سمے درولیفوں تے جسارت کی اُوراس کنوپُس کی زراعت فریورّه اُورتربوزوغیره حضریت صاحبیج سے سا صفهی کھانی شروع کردی اُوراک جناب نے کسی کومنع نہ فروایا۔ اِس باٹ سے ىيى بېت چران موا كچه دىيەلىداس كىندىرى كا ماكە آيا اور حضرت صاحب كاقام بوی حاصل کی اُور کہنے نگا کہ اس غلام کی بڑی سعادت ہے کہ آپ اس کٹوئمب*ی پرانٹڈ* اورمیری زراعیت حصنورسے درولیشوںسے کام آئی ۱ الحدیلٹکرکمیری مرا دمرآ کی اُورغلام کی سعادت مندی کا باعث بی اُورب با آبی زراعیت ره کئی مخی وه بھی اُس ہے حضرت صاحب سے اُور آں جناب سے درولیٹوں سے موالے کی بیس معلوم ہوا کہ دروہیٹیوں کا اِس زراعت کو کھاٹا اُوریحضرت صاحبے کامنع مذکرنا ضریعیت سے ظاف نديقا ، جبياك مف شربعت سے نابت ہے كدوست كا مال بغير إحارت كمانا *جائنے*۔

مولوی تحدیمین مساحب پشاوری سے منقول ہے ۔ کدیس نے مولوی غلام رسول ماحب بیٹا بہا ول پورٹی سے سناہ وہ کہتے تھے کہ سیکا غیر سے را جوں میں ہے ایک راجوں میں ہے ایک راجہ نظاکر مہاجن کوج کا فرن کا سروار تھا افرراُس کا ہم توم وجا گیر وارتفاقت کر کردیا تھا۔ اُس سے قتل سے بعداُس راجہ کوغروج ملا۔ اس وجہ سے دہ گیاں رکھتا تھا کہ مجھے یہ عوج اس مطاکر دہا جن کو تسل کرنے سے ملا ہے ۔ بعنی اس کا قتل میر سے حق میں مبارک عظہ اوروہ عقید میں مبارک عظہ اوروہ عقید کے لوگڑ جانے گئے کہ جا سے اجدا د کے لئے علی کرکا قتل کرنا مبارک را بھا اس ہے ہی مبارک را بھا اس ہے ہیں مبارک را بھا اس ہے ہی مبارک را بھا اس ہے ہیں مبارک را بھا اس ہے دیا تھا کہ کا ور دیم عروج کے بائیں گئے ۔ بس مبررا جرج بیکا غیر سے دائ

تخنت پر بیطنا عناکمی سرکرده مها بن کوقتل کرتا اُور اُس کی جگه اُس سے بیطے کوسر فراز کر سمے بطا دیتا - اس طرح بیکا برسے ایک دا جرسر دارسنگے نام نے مظاہر امرشنگوسر وارمہا بن كِوْمَلْ كرينے كے الدوسے بيكا بْرِطلىب كي - واشخص اپني جان سے بحوث سے آس سے پاس ذيك حب ٱس کومزید تاکید آئی تووه عباک کرروضع تاج سرور پس کاکی اور مصرت قبلا عالم مباروی کی خانقاه پیں دیشے بیٹوں سے ساتھ پناہ ہی۔اُور دن مات وہاں رہنے لگا۔ اور معفرت قبائه عالم سے مزار مبارک پرعرض کرنے سے لئے بھی جا تا تھا ، باپ اُور بعظے ڈٹڈوت کرتے نفے ہو مبدووں سے مذمہب میں آدا ب سما لانے کا طریفہ ہے کہ سرسے پائدا تک سیر مے زمین پرلبی جائے ۔ پیٹھ آسمان کی طرف مرسے اُور مپیٹ و پیٹا نی زہن پر ملتے تنے ۔ مبیباکسی وہ کرتنے ہیں ۔ حب حضرت قبلُ عالم میے عرس سے دن آگئے توسكم شريف سي معزت صاحبزاده في جرفاه الديخيش صاحب تشريف الهي . تھا کر مذکور آب کی خدیرمت میں گیا ۔اور آہ وزاری کی اور اپنی مشکل سمے مل سمے ہلئے فانتح پنے اوردعاکا کما لب ہوا۔ اورعرض کرنے لنگاکہ آپ کی ذات ِ خرلف مسے سوا اورحفرت قبا*ڈ مالٹ کے سوالوئی آ وروسیل منہیں اور آ*سی*د کے مرشد کی خا*فقاہ کو پکیسوں کا لمجاو ما وا اكار ذراييه ويجعوكرا سنغا فدست كرآيا بول اوري شابول تداج بسيكايزميري نقلبه مكا کردی اور مجے امان دسے وہ اورمیری مان بخش کری اور مجھ نود بلاکر مجھ سے رامنی موج*ائے۔ آپ نے اسے تستی وتشفی دی اورونر ما یا خاطر جمع رکھو۔ صاحب خا نقاہ سے* طنیل تهاری تمام مشکلات عل بومائیسگ را جرب یکا نیر تنجیسے خود داخی موجلے گا. آور تجے عزشہ سے لملب کرے کا بعب عرسِ مبادک سے بعدما حزادہ حضرت نواجہ شاہ الٹریخیش نے سنگھ<sup>ط</sup> ختریعیت کی تیاری کی تومقا کرپذکورنے خدمرت ہیں حامر مورموم فلام كالعفرت أب روانه موريد بي أوراس غلام كالشكل المجي عل بني موئی میرے سے کا حکم ہے . فروایا دو ماہ بہاں بیٹے ۔ اس سے بعدین تعاسلے تہاری مسکل اً سان کردب کے .لیس حفرت صاحبرا دہ صاحب الٹریخٹن بھی سنگھ ٹوٹر لین کی طرف روائد موسئے - اَور مُعَاکر بندکورخا نقاہ شریعیٹ میرر سنے لنگا ایک داشت ایک درولیش

ساسب نبدت سنے نحاب ہیں دیکھا تہ سنورنبی اکرم ملی اللیملیدولم کی مجلس ہیں تهامشاشخ كبادمع معنرت فياجه نورمحدصا حث مهاردى بييط بي اكدر معنرت نواج محاسبیمان صاحب کھطرسے ہوکر لوگوں کی عرض معروض معنورصلی الآعایہ کلم کی خادست میں پیش کرتے ہیں ۔ ہرحا جست مندا پنی عرمن حضرت صاحبؓ کی نمکٹ یں بیان کرتا ہے اورآپ معنور رسکول خاصلی الدّعلیہ دیلم کی خدمہت ہیں ببنجات بيد بطاكر ملكورك مت بمى معترت صاحب في نود معنورصلى الأهلير في کی خدمست بیں عرمن کیا۔ فرما یا آسے تہو دوما ہ باتی ہیں ۔ عنہا ری مسفیل حل ہو مائے گی میر تواس جگرا پنی مرا د کویہ نیچ مبلئے گا سکھتے ہیں کہ دو، ا و سے بدراجہ بيكانيريف طاكركومعات كرويا اورابيف مرشدكوحس كانام كسايل مقا أس كا مناس کیا اَورمہرں کا کریہوان لکے کراس سے پاس ہیجا۔ وہ گیا بیں ہواس داجہ کامرش مقا وظاکر کا ضامن بن کر اُست اپنے مبراہ بریکا پیرسے گیا ا وردا جد کے ساتھ اُس کی طاقات کرائی ۔ اَور داجہ نے اُس کے سائنہ صلح کرئی اور اسے ممثا زوں پلٹار كِل وه عَلَاكِرها مِن امرِينكُ عذام أس ون سيمضرت صاحبتٍ صاحبزُوه الدُّيخش جى سلمالنُدتعا ہے ہے كمال، عثقا دركھنے لگا۔ بلك ہندو مذمہب سے ہے زادم ہ كراً ن كامريد بوگيا - اَ وَرِحْفيدور و وفا تعت پشصنے لنگا- اَ وَرَاس سال كر فيثر . دحاجی نجم الدینٌ بمحرِث صا حربٌ کی ز یارت سکے سلنے سنگم طرخرلین جار ج مختا . تھ حبب بيكا بنريس ببنجا أورصا حزاده صاحب شاه التريخش صاحيق اجبريشريين سے سیکا نیرآئے ہوستے تھے ، توسط کر پذکور بھی آپ کی زیارت کے ملے آیا ہوا تھا ، ادراكي آونىك آپ كى ندري عقا فيتريمي أس وقت حاصر رتقاء

حضرت بیال نورنیش صاحب نریات نفی که بیال الله دا دسکنه توط کماید که باذوق درونیش نفا اورحضرت غوش زمان که مریدول پس سے مقاده میرسے ساجت بیان کرتا نفاکه میایسے شہر کا ایک باشندہ تھا اُست ایک ہے گان عورت سے عفق ہوگیا۔اور ایک مدت یک اُس عورت کے وصل سے مخط انتھا تا دیا جیب اس کی تقدیر نے

یادری کی توصفرت تون زمان کی طدمت میں جاکر بیعت ہوگی ، اور اس بڑے کام سے

توب کی جب ہرایت کا دُل آیا تواس کام سے جاذر ہے ۔ وہ عورت ہواس کے عنی بن

برد تن ہے ہیں رہتی تھی اور مہیشہ اُسی کے دسل کے اشکار میں رستی تھی

اک دن اس شخص کو فیعلان نے ورغلایا ۔ وہ رات کے دقت اُس عورت سے گھر گیا تو

کرد دیکھتاہے کہ دہ گھر صفرت صاحب کا بنگار شراعی ہے ۔ وہ شخص شرمترہ موکر توب

کر دیکھتاہے کہ دہ گھر صفرت صاحب کا بنگار شراعی ہے ۔ وہ شخص شرمترہ موکر توب

کر ناموالاہ ہیں آگی ۔ ہیرشیطان نے آسے درغلایا۔ بعراس سے گھرگی ہے بوطن ما حب کا بنگلہ

خرایت نظر آیا ۔ بعرش مناہ موکر تو برکر ایما وابس آگیا۔ تعیسری مرتبہ جب ہو شیطان نے

درغلایا بھر آس کے گھرگی ۔ اس باز جو حضرت صاحب کو بنگار شراعی میں دیکھا ، بہت شرمندہ
درغلایا بھرآس کے گھرگی ۔ اس باز جو حضرت صاحب کو بنگار شراعی میں دیکھا ، بہت شرمندہ
درغلایا بھرآس کے گھرگی ۔ اس باز جو حضرت صاحب کو بنگار شراعی میں دیکھا ، بہت شرمندہ
دوا اور دائیس آگیا اُور بھراس کام سے کمی توب کی۔

صرت میان نورخش صاحب فراتے تھے کہ ایک دفع صرت صاحب میزت قبلا عالم کی خانقا و شریف کی طرف اکرہے تھے ۔ حبب بدہ جات پورس کہ ملکان سے تیس کوں پہنے۔ پہنچے تواکی شخص جدالوہاب نام ہو آپ کام بد تھا اور اس شہر کا رہنے والا تھا آیا اور اُس نے عرض کیا کہ قبلہ عمرے گھریں بڑی جیونٹیوں نے سوراخ کردیا ہے۔ ایک لحظ آلام مہیں ہے اور دن لات میرے گھریں جھری ہے۔ آیا ہے۔ ایک لحظ آلام مہیں ہے اور دن لات میرے گھریں جھرتی ہیں۔ دُعا فرائیں کر دفع ہوجائیں بحضرت ماحث مع مریدوں ہیں سے بہاولانام ایک شخص آبال بیٹھا تھا۔ آپ شے آسے فرا یا کہ جا اور مبری طرف سے کہ دسے کہ فلاں شخص تہیں کہتا ہے کہ میرسے گھرسے چلے جافہ ورنہ تنہیں بہاولا لانگٹی وال ماسے کا حب یہ بہنام بیونٹیوں کو بہنچا یا گیا تو فوراً وہ گھر جہد رکئیں۔

أبكس ينحف بيح ملك سونتركا متنابعس ست مراد منلع نتيا باد وسرسه سيد يحضرت معاحث ك مريبة ل بين سنة نفاء كسنت برسال سائب كالمثا تفا يه فدلا چار م وكري عضريت غوث ز مان کی خدمسنت ہیں حاضر پھا اُورعرض *کیا کہ قبلہ مجھے ہرس*ال سانیپ کا میں ہے دگا فریا ٹیں تا *کہ* حتی تعاملے بھے اس با سے امان وسے ،آپ سے فرما یاکہ تنہا سے ملک بیں ایک کا بل بزرگ گوگا نام ہے قوم ہو فان سے . تمام سانپ اُس سے وا بع ہیں اکد اُس سے عرس پرجمع ہوتے ہیں ۔جب اُن کاعرس کستے اگن سے مزار ہرجا اُور میری طرف سے پیغام دے کہ فلال تیخس میرسے پیرنے آپ کوکہاسے کہ آپ توم ہو بان سے ہیں اکدمیں قوم انغان سے اور اس میرے مريد کوم رسال سانپ کالمنکہ اور سانپ آپ سے تابع ہیں ۔ اگر پھر اسے سانپ کا تھ بى آ پ كے سائندوه كرون كا بجوا فغانوں نے **بانوں ہے كيا تنا ، ز**اؤر وہ قعنہ يوں ہے ك بوبان دبی براد شامت كرتے تھے نوان سے إدشا مت افغانوں نے چپین بی متی اورانیں د بی سے نکال دیا تھا) میں آپ سے یہی معاملہ کو لگا۔ اُور آپ کی ٹریاں قبرسے یا ہر شکال دول گا ۔ اُس شخعص تھے مباکر اُسی طرح کہد یا بھیراسے کہی سا نبیدنے نرکائی۔ لعینٹ خان چويان ليسرنواپ العند خال ڤتح نيرى تا مُهمَّا ئى جوشا چېان بادخا و دېي سے يېرپس منياري تعتيعت نياس ماسد بير لكعلى على العالم على العربين متنا بيبلغ كا فسرتنا رمير وسائل ما ويا كفري حالث بي أس كا نام كُوكًا نقل اسلام لا في سع بعد أس كانام علَّا الدين ركعاً كيا. أس ك فبر أس قريب یں ہے۔حبس کو ماڑی گوگا کہتے ہیں۔ یرقریہ بہا دران بلدہ سے قریب سے جو بلدہ سرسہ سے میں *کوس پرجنوب* کی طرضہے۔ اُس سمے اِ پ کا نام جیورین مانک بن بچوہ ن ہے۔ جیساکہ تيام رآسديں ہے . گوگا كے نقر فات أور كرامتيں شهور بي . خاص طور سانب سے كاتنے سے سلسلہ ہیں - اُور اکٹر ہماسے مذہب میں مبندو اُس سے معتقد ہیں · اُورمسلمان جا مل ہی

گریدا کچونکداکس شے اسلام لانے سے بارہ میں نہیں جائتے ،اس ملے کچتے ہیں کدوہ کا فرقنا ۔ اور اس ک قبر کی زیارت اوراس سے استی اوکوشرک کہتے ہیں ۔ گھریہ صرف ہے عبری کی وج سیسے وه الل بزرگ مفا مبياك مفريت صاحت كے مناقب سے والله اعلم إلغيب . سے میں نوریخش ما *رکٹ فر*انے تھے کہ معزیت بخوٹ ِ زمانگ کے مرباروں ہیں سے ایک شخص مقاوه سردارخا ثلان کی ایک کا فرحورت برکه جادے ملک بیں انہیں نظا کرداجیوت كبته بن عاشق موكيا-اوروه عودت بعى اس برفريفة موكمى- لمدت تك إن وونون تعالقا نائم سبے ۔ آخری داز اُس کا قدل مے تمام وگوں پرظام بوگیا ۔ سبعد نے اُسے بکڑ سے اُور ما دنے كابرد كرام بنايا وا تفاق سنة ايك وان والخفس أس عورت كمه بإس بيطا مقارحب إن الأكون كويماس كى تلاش بين تغيض يوگئى - آكر اُس كے گھركا عام وكر ليا - اُورچا با كر اندرجا كر اکے اربی رحیب اُس شخص کواس حال کی خرجوئی۔ توحزت صاحب کی طرف متوج ہوا۔ اک عمِن کاکرہاصفرت اگرم گناہ گارمول مگرآپ کے دامن سے وابستہ ہوں۔ وقت املاد ہے مجے إن مدعيوں كے فاعتوں سے مجات دلائن حبب وكا لوگ اسے مار نے مے لئے اند كئے د کیما کہ اُس عورت کا شوہرہواس گاڈ ل کا شاکر تھا اپنی بیوی کے پاس بیٹے تھنا۔ اور دوسرا كونى بنيرب شرمنده بوكر إسريطيه كله بعيى ويخفى أس عورت يمي شوسرى شكل كالنبير دكمانى ما جب إسرك نوره شخص وإلى مد نكلا اوراك سر بي كيلا معراس كادك كوتپوژديا ـ اُورډوسريت كا دّل چل آباد بوگيا . به كچيد لمرت بعدصغرت صاحب كى فارت میں بلدہ تاج مرود میں بہنچا۔ وہال سے معرّت صاحب ہے ساتھ پاکیٹن فٹریف بہنچا ، پھر حفرت ماصب کے ما تقسنگی مشریف گیا - اُوری پر ویل کچیع صدرہ کروالیں اپنے وطن آنے *سے بنے معار*ت صاحبؓ سے اجازت لی ۔فروا یا ۔جا ڈ گھرظے *کر*ز بننا ۔لینی معاریت ماحبَ نياس قصري طرف اشاره كيا حبب اسى شكل مشاكر كي صورت بن كئي عنى . وه شرمنده موا أوربير السائمين زكيا كاتب الحروف كبتلب كدئي في ببي يرتعقه يجد عصر بها شناطا : گھریں بھول کیا نتا جب حفرت صاحبزادہ نوریخبٹی جی نے ازسر نو يتقدميرے ماشنے بيان فرما يا تومجھ ياداً گيا كديروس تعبّ ہے۔

منغول ہے کرمونوی جلال الدین صاحب د طوی مالیون وقت مقر اورجن ب سال ك مريوں بيں سے تقے ، امہول نے اس فقر كے ساھنے بيان كاكہ بين آلة وين على شاہ بذرب سے پاس جا آہ تھا بجود ہی ہیں مشہر سے باہر فارم شرایف سے داستہ ہیں رہتا تھا۔ اُورِكا المَيْنِ وقَسْسِ مِمَّا- مِجِي أَس پربست اعْتقاد مَمَّا . وه مسى سے بات ذكرتا مَثّا نكسى شخص كاطرف متوجه توتا تغا . لمكه مروقت ابينے جذب بس ربتا تغا . مگر ميں جب بی اِس کے لئے کھانا ہے جا تامیرے اِنھے ہے ایت اُور کھا ایت اورمیرے سا ته کلام بھی کرتا اُ ورمیں کافی دیرہ کسامن کھے پاس جیٹھار ہتا تھا۔ ایک دن ہیں سف معرت غوث زمان ایٹ ہرکو نواب میں دیمعاکہ مجد برغضہ ہوئے اوراپی دیش مبارک سے ایک بال سے کرفروا یا کہ تواس مجذوب کا کیا معتقد ہو گیا ہے اس کا رہمیری دالرحی سے ایک بال مرام بھی نبیرسے ۔ حبیب میلام ہوا۔ ڈواکہ کہیں حضرت صا و دیے میرے اس سے پاس مبانے سے ناراض نہوں اکورمیرا حال خواب نہوجائے . اس دن سے بعد اس سے ہاس چندون تک شکیا ، کھیے مدت بعد میر ایک ون آس سے ہاس كيا- ده ميرى طرف متوجه نهوا . كانتب الحروف كهتاب كه بين اس مجذ وبدم إس حيه كيا آدیں نے اپنے دل یں اپنے مال کے بارہ یں انتجا کی تئی۔ اُس نے میریے دل ہیں موجعے . برى لمند أواز عن منان بنان كنا شروع كرديا . مجع معلوم جوك كداس اشاره ميرس بيرحضرت صاحت غوف زمان كاطرت تفاكيونك آپ كا قوم بيشان متى.

منقول ہے کہ ایک دن حضرت صاحب نے ابی عبس میں فرایا تفاکہ بہری و مرغدی کے دائن وہ ہے کہ اگراس کا مریب برار کوس پر بھی ہوتو اُسے اُس کے حال کی خر ہوا در راس کی مدد کو بینچے ، مولوی سلطان محود گولایہ جو باشتم شاہ قادری کا مرید تفا اُس کے مال کی خرد در راس کی مدد کو بینچے ، مولوی سلطان محود گولایہ جو باشتم شاہ قادری کا مرید تفا اُس اُدر معفرت صاحبین ومش کی سے تفا اُس نے عرف کیا کہ اگر بیر کا یہ وصف سیے تو ہم جنہیں آپ نے مرید کرنے کا حکم دیا ہے میں کم دیا ہوگا ۔ فرما یا کہ جس شخص کو کسی کی کریں کہ جال یہ رتبہ منہیں سے ، بیس مجال حال کیا ہوگا ۔ فرما یا کہ جس شخص کو کسی ، کابل بیر ومر شکرنے ؛ جازت دی ہو اُسے کوئی طرب بیں ہے اور اسے ! جازت ہے ۔

كمرمدكس أورين مسفتهي اجازت دىست تتبارى جگرموج وبول كأر

ایرودی مولوی دیلارنجش کی فرمانے بخے کمیرے سامنے مولوی شرف الدین صاحب آبردی سنامیوی موم پہنی نے بوصفریت غواف زمان کے خلفا ٹیں سے تقے۔ فرما یک دیں دیک دن صفرتِ صاحب می سیم محرم فیمی

خدمست میں گیا اور بڑی گستاخی سے عرض کیا کر قبلہ مصریت فوٹ الاعظم شیخ عبدالقا درجیانی گ سفے اپنے تصیدہ ہیں فرایا ہے کہ" فاعد کہ چٹ لائس ا بجہائے ۔ دمیرسے جسٹٹسے پہاڑوں کی چوٹیوں پرنصسب ہیں ) فرمایا بل صی تعالی نے جھے بھی یہ رنبہ ویا ہے اور میں بھی کہتا ہوں '' اعْلاَجِی عَلَیٰ دَاکْسِ الْجَہُال' ِ۔

ایک دفد صفرت مساحث سنگرخ فرین سے آرہنے تقے جب دریا ہے سندھ پر
پہنچے آو پر بربال ، پک سکھ چوصوبہ بنان کے حاکم ساون مل کی طرف سے شکھ فر فرا یا کہم
عاکم بھا، تمام کنٹیں کہ وکرکسی طرف ہے جا رہا تقابی فریت ما حدث نے اسے ہر جند فرا یا کہم
درویش ہیں۔ در یا عبور کرنے کے ملئے ایک کنٹی جیں دے دو۔ تاکہ دوسری طرف چلے جائیں
مہر دود کا فرخا ۔ اُس نے حضرت صاحب کے فران پر کان ند دھرا۔ اُدر مازاق کے طور بر
کہا کہ تو نے تولنہ خریف میں ننگر جاری کیا ہوا ہے اُور مزاروں درولیفوں کو روفی دیتا
ہے۔ اگر ایک دور دز اس جنگل میں جیٹے کر درولیفوں کو روفی دسے کا اور دنگر جاری
کرے گا تو کوئی مضاکتہ نہیں ، الغرض وہ کا فرتم کشتیوں کو موضع در آئی کی طرف ہے دوا جھ

سواددل پُرِشتل متى ،إس جنگل ہیں ہی<u>ے گئے</u> رحبب نما زظہرکا وقست آیا تو نماز باجاعست پڑمی اور اپنے معول سے مطابق قرآن شریف ہے کرتلاوت پس مشغول ہو گئے۔ جب تلاوشدسے فارخ بوسے توایک شخص غازی نام بلوچ کوچ حضرت صاحب کے مریدوں پیرسے متا ، فرما یاکہ اسے غازی دیکھدوریا ہیں پائی بھی سے اس نے کہا حصوروریا طوفان بس ہے اُور پائی بہنت ہے بشتی سے بغیرہ ورنزگرسکیں گے پیرفرا یک مجھے تُودریا ہیں پائی كم معنوم موتا ہے ، ما أورور يا بيں داخل موكرويكد اس ك روس اس كار و كا اور يانى كا اثلاث لكا کراً : بیاں عبدالٹند کھ وکھ سنگھٹروی فرما <u>تنہ تھے ک</u>ے معفریت صاحبیّے ئے فازی خاں م*ذکور کو ب*الفا **لا** فرطے کہ فرعون کا فرنے دیمولی مثلاثی کیا متنا اُوریق تعلیط نے اسے دریاہتے بیل میں را ہ دسے دیا فنا بم حضورصلی الشطب كيلم ك كلم كويس لوك عجدب بي كدوريا بيس استدوس وس غازى خال حسب اللروريايي واخل بلوا أوراس كناره عداس كنار ديداي مريف اتنا بانى معلوم بواكد أدمى سے كمنٹنول كك آسك - أكريم ض كياكد ياحضرت وريابس بانى اس تندیبے . فرمایا رہنمی ا دلت روانہ موجاف ورولیٹیوں کی تیا م جما عست سوار پیاوہ مجوجے بڑے گھوٹروں گرمیوں اور او توں سے سا خذ وریا ہیں واخل ہو گئے اور مرا دمی چاہیے اب مقایا بجواً، گھوڑے۔ اُونٹ گسعے سب سے گھٹنے گھٹنے پانی تھا۔ یہا ل کک کرنیام ورولیشوں ى جاعبت إس گهرسے ورباكوحفرت صحب كى كرامست سے كتى كے بغیرعبوركرگئى -إس كے بعددكھڑ ہوں كا ايكے گھٹا با مدوكر اور اس كے نيچے چڑے كى كھٹنى ركے كروعفرت صاحب كو اس پرسوار کرایشد در با عبور کرا یا سعفریت جناب صاحبزاده النگریخش صاحبی جی آپ سے ستجاوہ نشین اِس نیتریکے ساسنے بیان کری<u>ت تھے</u> کہ ہیں اُدرمیریت والدلین حضریت صاحزادہ کل حمد ہیّے بی اس سفریں بعضرت صاحب سے ساخف ننے ۔اکوریم نے در پاکوبغ کٹنی سے عبورکریٹے کا یہ نما خااپی آنکھوںسے دیکھا تھا اُور ہیں اور میرہے والدحفریت صا ویج سمے سانڈ اس بِشتارہ ہِر سوار مبوکر پار گئے سے اور ایک بزرگ میرے ساسے فرائے منے کویں بھی اس سفریں صفرت ماحبؒ سے سامۃ مقا۔ بسب خلقت بغیرکشتی سے دریا عبودکرنے لگی توصفرت صاحبؒ دوق ي*ن آسكن*. اُور بار بانعريش منتصفت. ترامشي آورد ماداخلا (ممي**ن کشتی ع**ائل اُ**رمين مُل**ا)

جب سب جا وت دریاحبود کریچی تو اِس سے بعد کھے اور لوگ آئے اُور انہوں نے دیکھاکہ دردیشوں کی جاعدت دریاسے بغیرکتی کے گزیردہی سے توانہوں نے بھی إن ك تقليدك أور دريا بيں واخل ہوگئے . پہاں تک کرعز تی جونے گئے اور وا ویا كرنے تكے كہ يم عرق بورسبے ہيں - آخرمبيت دشوارى سے بعدوہ واليس درياسے بابرنکے . اُوراِن سے یہ مذہوسکا کہ بغرکشتی سے دریا پارکریں ، معفرت معاجبؓ نے اُس خاذی خال مبوچ کوخوش طبعی سے پوچھا کہ پہیں یہ خازی بغیرکشتی سے دریا سے لے آیا ہے۔ ورند دریا ہیں پانی ہے انتہاہے ۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ حضرت ماحبٌ کا دستوریمتا که عمداً اور اختیاراً اپی کرامست ظافتر کریتے تھے۔ ہمپ ا پنی کما مست سمے چھپانے میں بہت کوشش فروا تنسقے -البتہ اگر سکراً وجراً وخرورةً كأمست سمع اظهاركا وقت آنا توكسى ووسرسطتخض سمع واستطدا وربها ندست اكلها د قرباتے کہ یہ کرامیت اسٹخفس سے فلہور میں آئی ہے ا پنا بحالہ نہیں دینتے ننے مگر ہر شخص جانتا تفاكه بيعصرت صاحب ككرامست سع بعنا بخد بارش برسان كالواله مكا محرکھ وکھرکے سپر دکررکھا نخا اور اسی سیسب سے اس کا نام سسینہ برساف کرکھا تھا چھڑت صاصب کا برواند دریائے سندھ کو بغیرکشتی سے عبور کرنے کامشہور سہے اُورمہادشرایین وسنگفرخرلین کامپرشخص إس وانعسسے واقعت سے۔اُ ورمولوی خلام بیدرسنے اس تقہ کو ابنے مفوظ بن لکھاہے اوراسی ملفوظ بیں پررباعی بھی بیے ۔

دباعی: ببیں کرامست بھٹرت پومع وموسلے - کہ او زنیل گزرکردوایں زودیائے مندو عجب ملاد بایں امرسا لکا نِ خلا - کرمیرسند بکی کحفلہ زرم دم بہ ہندوشنوی شمراچہ یئن یہ ہے —

ای*ں غن چل ہست ہ<mark>چا</mark>یچ دوُر* باسیماں باش نایابی تونورُ

نقل بت ك جب يه بات ملك بين منه ورم وكئ كرها كم منكمط فرييف بربديال فعض حمايم

بے وفائی کی اُورکفتی نہ دی نوساون مل صوبہ وار ملتان نے اُس کوسخت سزادی اُورسگیطرٹرلیف کے عہدہ سے معزول کردیا ، چند دی تیدر کھا اُور کھیڑاوان ہے کر چھوٹرا تو وہ محترت صاحبؓ کی خدمت پس ابنی تقصیر معاضد کرانے کے سائے آیا اُورگریہ وزاری کی توصفرت صاحبؓ نے ایسے معاف کردیا اور وہ مھراپنے عہدہ پرمفرر ہوگیا ،

نقل ہے مولوی غلام جدر کے ملفوظیں لکھا ہے کہ میاں عبدالمجدخاں فوقل زئی برسے سامنے بیان کرتے تھے کہ یں ایک دفعہ اپنے اہل دعیالی سے سامنے کشی یں بیٹھا مقا - ساون کاموسم مقا اُور دریا ہوش بیں مقا بیک عزق ہونے لیگ بہرجہد ملاہوں نے زور لیگا کروشش کی مگرنا کماہ نہ ہوا ، لا علاج ہوکر تمام ملاح کشتی سے باہر نسکل آستے اُور اپنے جہوؤل پریرتر نے گئے ہیں نے اس وقت زندگی سے باہوس ہوکر ورد وسوز کمال سے مورت کے نام کا نغرونگ یا گئے ہیں نے اس وقت زندگی سے باہوس ہوکر ورد وسوز کمال سے مورت کے نام کا نغرونگ یا گئے ہیں نے اس وقت زندگی سے باہوس ہوکر ورد وسوز کمال سے مورت کے نام کا نغرونگ یا کھوڑ سے برسوار ہوکر اس جگہ دریا کی موہوں ہی ہے آر ہے ہیں . اور گھوڑ سے کے باؤل در باہے باہر نکا لا اُور کشتی کو دریا ہے باہر نگا تا کھوں ہونے کی جو دریا ہوں کھوں ہونے کھوں ہونے کھوں ہونے کے باہر نکا لا اُور کشتی کی دریا ہوں ہونے کھوں ہونے کھوں ہونے کے دریا ہونے کھوں ہونے کی موری ہونے کھوں ہو

ایک ہاتھ نکلا اُورکش کو دھکا لگایا اُورکہا بگل ۔ اُسی دقت کشی پھلنے آگی اُور ہم عرق ہوئے سے بڑے کئے ۔ میاں صاحب مردم فرانسے تھے کہ جھے لیٹین ہوگیا کہ کل مفرت صاحب نے زوال کے دفت جھے سبق نیسنے جھٹے قربایا مقائبل اُور پائی آپ کے ماعقول سے گرد ہا مقا ، بہی ما جراحة ا

نقلب كرمفرت آخرى سال بلده تلج مردر پشتيال بين مضرت قبله عالم محيم س پرتشریف لاے اور اس سال سے بعد بھریز آسکے ۔ بیرفقر مبی صریت معاصف سے ساتھ مگھا شریت سے آبا مقا جب عوت زمان واپس سنگراخریف کی طرف تشریف مسطے تو بندہ شمس سال تعبست اما ذنت ہے کر اپنے گھر آیا اور چند د تول دمے بعد بندہ ہونجنوں سے خواج کا ان چشت كى نيارىندىكىدىن دېلى كيا اورون سەجىب يىرلىپىنە دىلن بلدە جوينىزى بىس آيا نوچنىد دنوب كے بعد بی ادارہ ہوگیا۔ میں مصاف ہوا اور اسس سفر مے واقعات اُور اس کی تفصیل آخرکآب یں اپنے ذکر ہیں مکسول کا، الغرض عے سے بعلیا ورزیارت پریند لیب ورسول اكرم مىلى النّرمليدكيلم سے بعد جب واپس اپنے ملك آيا تو ايك ما ، اپنے كھريس رام اكر پوننگىطرىترلىن گيا دوراپىنے مرىند مصفرت غون زمان كى زيارت سے مىشرىپ بوا بچعر دحفست ہے کراپنے گھرآیا اُورچند دؤل سے بعد حفرت صاحبی کی خاصت میں ما متر یت بوا اس دفت بال ماجی عبدالنّر شد اوری کراست ماجی خلام عمد بھی کہت تف نگور رایت روی بين مجدست المل أوروه سفرنج أورفها دنت موبن الشريفين بين بسيرا دفيق متنا اكديصفرنت ماست كامريدننا الدرجب بسداريد مناوره ست مكرمع المداكا منا - تؤوه ميرى مناقت بچواژ كريكرمع المدي بينار ماه د بانشا الدینچے تصریت صاحب کی زیادست کا اصفوایب متنا ۔ پس پیں میلدوطی آگیا تھا اکار اضطراب کی دجہ یہ تھی کہ نواب میں صفرت صاحبیّ نے بیچے وطن والیس آئے کے لئے تاکید کی تنی چنانچراس کی تفصیل بھی اپنے ذکریں اکسول کا - انغرض مابی صاحب ندکور نے میرے سامنے بیان کی کرویب تو مکست روان ہوا تو پی شیرے بعد تین ماہ کر معظر ہی رم ایک دن جمت اعظ میں زیادت سے لئے گیا توایک برم ندمجندہ بہرستان معلیٰ میں پلیا مدہ كى سے بات دكت على أور وأس كے باس جاما اسے بيتر ارتا عنا -اكراسے عربى زبان

یں کہتا تھا کہ ڈر ٹی انت حوامی کہ بہاں سے جاؤ کہ تو چورہ نے اور حوامی عربی تربان ہیں چورکو کہتے ، ہیں۔ بعید اس مجذوب سے اشامه کر کے کہا آنکال تکال اس بعید اس مجذوب سے است است کی انگر نگر کی انگر کی انگر کی انگر کی کا انگر کا ان کا انگر کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ

هُوسَيْحِينًا ، هُو تاجسًا مُوسِيعً المعرب والمسترق وليك إليه كيت وظلفت الله واحدُ وهُو خليفت الله يعنى ده ميرا ميرسه وهميرا تاح بدوه مشرق دمغرب كالبيرج وفي التدبهت بين ، كرنايفته الدر ايكب الدود الله الله العيضب (جي تؤث كمن من مرز مان مين ايك موتله) بس فواجسيان النُّدك غليظ بي يين إس مجدوب كي بالين من كرير إلى روكيا - إس منمن بين دوسرا وي بوزیادت سکے لئے آئیے تھے۔ انہول نے دیکھاکہ یہ مجاریب پوکسی سے سا بھ کمچی بات نزکرتا تفا کمرآ ج اس درونش ہے کیسے کلام کرر با عقا- وہ بھی اِس مجذوب کے نزد یک آئے۔ اِس دقت مجه بربهی پیقرانهٔ یا اُورکها رُ عاشت وای بین اور دیگر آدی و بال سے آگئے۔ نقل ہے میاں غلام نی ما جزادہ بی صرت ضہدنی درالع مکری خاب ٹور محدصا حب بہاری مع منجل بيشت نقط وه عالم فاضل عند أور وخرية غوث كدم يديق وه فرط تدنف كديس نے ایک دفع حضرت صاحب کے دخو کے ایک مٹی کا آفنا بعضرت صاحب کی خدیت يس سنكم فر فريث مبيما عنا . مكروم افعار جوئي في صفرت مع المصن كم فراي مبيما عنا . ر اسے جب میں نے کچھ عرصہ بعدایک مسافراً دی کے پاس دیکھا جوہندوستان سے باہ قصبہ ولط مبارشر ليف بي آيا أورسك للرضريف كى طرت عاشه كا اراده ركمتنا منا . توين في بيجان ایک یہ تو بالکل ہوبہووہی آفتاب ہے۔ کمریمران ہوگیاکراس شخص سے ہاس کہاں ہے آیا بیک لے بوجہا اسے شخص تنہا ہے ہاں یہ افتاب کہاںسے آیا۔ اِسس نے کہا جب بیں تعب واطبیعے اس طرف دوان ہوا تو سینل کوس کا جنگل جود اور تائ مرور سے درمیان ہے اِس کے درمیان بیاس سے مرتے سے فرمیب ہوگیا ، اورسیے ہوسٹس ہوگیا ۔ ایکس بزارگ آدمی کسٹے اُور یہ آ ڈٹاب یا ف

ے بھرا ہوا بھے دیا اور کہا اکٹر بانی پی بجب بانی پی لیا تو جھے ہوش آگیا۔ گروہ بزرگ فائب ہوگئے اور براو ہم برسے باس رہ گیا - صاحرادہ مرحم فر ماتے تھے کہ جھے لیتین ہوگیا کر حدت صاحب استخص کی املاد سے لئے آئے تھے اور برآفت ابدوہی ہے۔

نقل ہے کہ میال محدول ہو حضرت صاحب سے مربایان بااعتقادے نے فروا نے نفے کہ اپنے تعلیم کے ایک است کے فروا نے نفے کہ اپنے تعلیم کہ اپنے تعلیم کے ایک سیدی کی تعربی میں ، جب وہ تیار ہوگئی توحضرت صاحب کی خدمت ہیں آئے عرض کا کہ قبلہ بکی نے ایک مسیدی بنیاد رکمی ہے۔ اگر حضور کسی دن اپنے قادم مبادک اس مسیدی رکھیں تو آپ کی برکت سے وہ مسید آباد ہو جائے گی .

فرمایا انشاءال تعالے می وان تہاری مسجد دیکھیں گے ۔ بس میرے ول بی خیال آياكه اكرح عَرِت صلحب سهرد يكف كارت بالعد فهرتشريف لائيں گے . تو آپ كام مراه بہت سے لوگ ہوں گے اور اُن کی دعوت پر بہت فرج ہوگا۔ میں مسکین مول کہا ہے خرچ كرول كاسك معفرت معاصب تنها تشريف لاف أوربيمكن بنين كرحفي ماث الكيات المين الي والي والي الني مسجدين ما زفرك بعداً ورا و بي هرامنا والسراق كاوقت مقاكيا ديكمتنا مول كراجا نك حضرت ماحب ميري مسجدين تشريف استنابي اُورجادوں طرف دیکھے ہیں۔ میں جیراق جو کرتعظیم کے لئے اٹھا۔ اور اپنے دل میں کہا کر یہ تو مضرت صاحبت كامشغولى كافقت ب إسس جكركيت تشريف مع آئے ہيں ، أور تنهاكس طرح پیدل تشریف لائے ہیں . آخر مجھے فرا یا کہ میا ل محدال می ربنائی ہے ۔ یہ فرما کہ باہر تشريف من الله أورميري نظرت فامت بوسكة بن أمى وقت روا منهوكر تونسه شريف بهنها الدر مصرت ماصب ابھی خلوت سے اس نہیں کئے تھے ۔ میں سفای نے بیر کھا بھو ل سے وجھا ك يحفرت ما وبي نمازٍ فجر سے بعد كه ير تشريف مي كشي تف انہوں نے كہا كہ نہيں بحسب معول نماز فجریک بعدسعے کراب تک اپنے حجروسے باہرتشریف نہیں لائے . اور خلوت بين مراقبهي مشغول بي . بين حيراك موكيا كه بين في حضرت مه صب كواپني مسجد ہیں دیکھاسہے ہرمسب کچے کمس طرح ہوا۔ آخریوب محفریت صابح بہٹ نے وظالفت و

مشنولیسے فارغ ہوکرعام کچری انرائی۔ تو بُریجی زیارت کے لئے بہنچا توسب سے پہلے محصستے یہ کلام کیا کہ ممیال محدثیری مسجد پی ہبوئی ہے۔ جمعے یفین ہوگی کہ حضرت صاحب میری مسجد ہیں تشریف م<u>ے گئے ت</u>ھے۔

نقل ہے میال عبدانشکور صاحب مرق م ہو حضرت صاحب سے خلفاء ہیں سے تقد اُور بادانِ تديم<u>ے سے ب</u>ے کا نتب الحروث کے ساشنے بیا*ن کریتے تھے ک*ہ اسدخاں بلوچ والئی شکھٹر ٹنرلیٹ مرجع وائٹ کو حضریت صاحریث کی زیارت ک<u>ے لئے</u> آتا تھا کمھی طہر سے وتت اور کمبی مغرب سے وقت اکورجب مغرب سے وقت آتا تھ گھوٹسے پرسوارم و کمہ ا تا اُور کھوٹے سے کوکھڑا کر سے حضریت صاحب سے با ہی کرینے میلا جا آا اور حضریت صاحبہ گرمی کے میں اپنے بٹکار <u>سے ج</u>وترے پرش ال کی طرف مشغولی سے وا سطے بین العث بیُن کے دفت <u>ہیٹھت تھے</u> .میال صاحب مردم فرماتے تھے کرابٹدا، بیں میرسے ذم بھوت ماہے کی یہ خدمرنت بھی کہ لوٹھا پانی سے بھرکر وضو کے لئے استبا سے لئے فیصیلے تیا رکمر سے مصفرت ماج سے باس رکھتا مقا اُورحفریت بی نے نے زمال کی ابتدائیں عادت بھی کہ عزمیہ کی نمازجا عہت سے پڑھ کرسنت دنفل ا پنے مسلام بر بڑھنے تھے -ا ور بھر حبب قضائے حابت سمے بئے صحرا کی طرب جاننے تو آپ کا راسند ہالے حجرہ سے سامنے سے کر پر حجرہ شہور تھا بر حجروالف خال گزرتے کیوں کہ دوسرا راستہ نہ تھا۔ ایک دن میں نے نوا پانی سے بھرا اُور حفرت صا سے نزدیک ڈیپیلے رکھ دیئے اُورا پی مبکہ براگیا ۔ا ورحضرت صاحبؒ اینے مصّلہ پرنمازِ نفل ہیں مستعول سے رئیں نے دورسے دیکھاکہ اسدخاں ندکورجندسواروں سے سا تفصرت صاحب کی زیارت سے لئے آ رہاہے۔ اُوراہی پہنچا نہیں تھا۔ کروخرت صاحب ني نظالة المعاليا أورد هيل إنزير بي كربها يد عجره كيرسا عف سي صعراكي طرف جِلے گئے ۔ جِنا نچر مافظ صاحب محرعلی شاہ جی ایس اُور گرم پر معائیوں نے دیکھاکیوضرت مساحب قضائے ماجت کے لئے صحراکی طرف مالیے ہیں جب اسدخال معفرت صاحبت كي درگاه بيس بينجا توسلام كيار أورسلام كابواب بإيا اور باتوں بن مشغول ہوگیا . چنا بخریم نے معنرت صابح یکی اُ وار آپ کے مقد میسنی جھے

تجب ہوا کر مصرت ما حرب انجی انجی اسس حجرہ کے سامنے سے معرای طرف گھنے۔
توری حرب ما حرب کی آفاز آپ کے مقالہ سے کیسی آرہی ہے کہ اسد خال سے باشی کمر
بہے ہیں۔ یہ کیسے ہوسک کہ ہے۔ میک نے جناب ما فظ محر علی شاہ ما حرب جبوسے یہ
ماز پوچھا۔ فرما با توحیران ہے ، اہل النگر سے کئی وجود ہیں ۔ ایک وجود سے ایک جگہ ہیں
اور دوسر سے وجود سے دوسری مجگہ جہال چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں کا تب الحروف کہتا
ہے کہ اس قسم کی کرام ن کئی بار حضرت ما حرب سے ظام مربو فی ہے۔

حیاں نوٹِخش صاحبے سجا دہ کشین متضر*یت قبلہ عالم خرمانتے تھے کہ میں نے مواوی* غلام یسول صاحب میٹر بہاولیوگ سے سُنلہے وہ کہتے تھے کہ ایک وفعہ عفرت صاحبٌ منتِ قبله عالم مسيعرس برس مع سرورين لنشريعيت لائے مبو<u>ئے متھے بيں بھی حامزيقا اور بولوی فوٹ جم</u> صاحب سكذ اوچ بونواب بهاول خال كلال سے وزرا بیں سے بنتے اُور مصرت تبلرعالم سے مريد نقد و پھی عرمس فٹریٹ پر آسٹے جوستے سننے ۔ ایک دن پس حضریت صاحب کی خدمت بين بيمًا تقا كرغوف تخش نے آكر حضرت صاحب كى خادمت بين عرض كيا كرما حضرت ئیں نے نئی شادی کی ہے وہ عورت نوجان *اورٹو*بصورت ہے <u>مجھے اِس سے بہ</u>ت الفت مجت ب مرصنعیف ہوں سے مجےسے کم وبت ہے دعاکریں کہ اُسے بھے سے محبت ہو جائے نیزکوئی تعوید بادروعطا فرما ہیں کواسے تھے سے فیست موجائے محضرت صاحب نے نریا یا کہ حضرت قبل عالم ہے متبا<u>سے متر عم ص کریں گے ، البت</u>رجب بی زیارت سے سے چاؤں تومیرے سا نفاخا فقاہ شریعت میں جانا اور مجھے یاد کملانا تاکہ تیرسے سائے عرض کر دگول مولوى فلام رسول معاصرت فرمات من كرجب تحفرت صاحب معمولات سے فارغ موكر يضرت تبا*دُ عالمهُ کے مزارشریف کی زیارت سمے بلئے چلے توبیش اور موبوی صاحب* غوث نجش بھی مجلس فاندبير كعظيست مہو گئے محضریت صاحب جب فانتحد پڑھے کرروضہ شریف سے بام رآئے تومولوى عوث بخش كوفرها يكرمولوى صاحب تنبيس قبله عالم شف سلام كهاب أورفروا باست كر تمهيں يا وسے كر بلدہ شيد بوريس فلال ملكرم إلمال مركان بيں بينك كريك نے أور توسف فلال فلال بات کی تقی اور به بات بی نے متبیں یادولانے کے سلے اور تیرا اعشقا دورست کرنے

سے بشتے کی ہے برتم علملے ظاہری کوفقرا واولید پرکم اعتدقا وسے اورا دلیا اِللرکومی عام آدمیوں ك طرح مردة بجصته مجه أوراس بات براعتنقاد نهيس ركھتے كه اوليا اللّٰدائي تجريس زندہ بي اکد باتیں کرتے ہیں اکدرم فرا یا ہے کہ بوٹرھا ہوگا ہے گرامی عورتوں کے عثق سے بازمہیں آ یا اور مجازی عشق میں مبتلہہ جنر نمایا اوہ کام ہوجائے گا اور تیری مرا د ماصل ہوجائے گی . گراب ول کوخلاسکے عشق میں سگا۔ یہ بات میں کرمواوی صاصیے کوائنی دقت وگربہ جواکرنے ہ *نٹاکرزمین پرگریٹیے مولوی غلام رسول گزیاستے متھے کہ اگر چیں اُسے نہارا* تا تواس طور ہرزمین پ گرتاکدائس کاسر تعیشط میا"ا د لیس موادی عوزت بخش نے کہا سیمان انٹارینخنس بعی حقرنت صاحریث میرسے ساسفے صفرت قبارُ عالم گی نعاد مسندیں جسب آسنے تو نوجوان تھے۔ محمرامنہیں میرسے میرقبارُ حالم ج سے اِس قدر قرب ونسہت پیدا ہوئی کرقبریں ہی ہم کانم ہونے ہی معجسم کھائی کہ والنَّد ہاالنُّرُ جس وقت حفرت فلبرعائم فے سٹیریور میں میرسے سائغہ بائیس کی مقیس اس وقت ہم دونوں مصروا أوركوني وبال موجود مقا ركاتب الحروف كبتلب كديس في يدحايت حفرت جناب نورخِض صاحب سے ہی سن ہے اور حب مولوی غلام رسول بھی سی کا او ہیں معفرت تبل عالم مسيم س برفانفاه بس تشريف لا سے تو إن سے بھی بيس نے بوجها و فرويد ب ختك برتعت مجھے ہے اورمیرے سامنے ہواہے۔

میاں عبدالشکودصاصب لرماتے بھے کہ ایک وفعہ صفریت صابعہ جُسمُکھڑ شریف سے مصربت قبلہ عالم کمے عرس پرتنشر ایف لا دہنے خفے آور خلید شمجمہ یا دال صاحب کل ہج گ

شاہ معاصب محد علی خیرآبا دی ، ہیں اُور جلہ یادان عام و خاص پیادہ حضرت صاحب سے سراه تھے۔ اور خلیف محد باداں معاصر میں ہے اول میں میسورا مقاء اور بیادہ بیطنے سے اور بھی خواب ہوگیا متنا ہج ب قصب تلائی نورٹ ہ کی منزل کے قریب پہنچے تو اُن کے پاؤں میں ورم زیادہ ہوگیا اور خترت وردی وجسے سعرنز کرسکے ۔ بھوڑا بیل بھا اور شاہ صاحب نے اكس پرخي باندهی مهدئی تقی - جبب پرخرصفرت صاحب پنجي که خليف صاحري راسته پيس ره گئے ہیں - اورمپوڑے کی دم سے سفر منہیں کر منک قوصات صاحب نے فر ایا اُس نے فریب كياب بسوارى بابتلب أوربعيو شام الرابا الراسية است الخاكر ميرس باس لاق يعفت تعا ا ثنظا رکسنے لگے ۔ جب خلیعۃ صاحب کو انطاکر صغرت صاحب کے قریب لائے تو حفرت ما حبٌّ گھوٹے سے اترسے اُوراس کچی کے ادم سے پی مجوٹے کو ال اُورفز مایا مهور اکهان ب . توجوط بولتا ب جب اس پئی کوکھولا تو بھوڑ سے کا نشان نہ تفا۔ ا در با ڈن کا زخم ہی نہ تھا ۔ مزا ے سے فرایا کہ بئی نے کہا تھا کہ نوگ بھوڑ سے ہم برا نہیے سواری میاستے ہیں اور پیادہ منہیں جل سکتے ۔ شاہ صاحب جم علی شاہ صاحب جبوفرات متے كر يك في ف ايت الم تقد سے إس معيور ت مكيل إندها مقا أور معيور الرا تقا مكر كيون ك محرت صاحب کی ذبا نِ مبادک سے نکل فٹا کہ پھوٹرا کہاں ہے اکدراس پراپیف وست مبادک معدد الم من الله الم من وقت خم موكيا - بس معفرت صاحبٌ فرما يا كرجلوى دواز موم الله خليف ما بو پیلے دروسے بیل بنیں <u>سکت ت</u>نے اس طرح تیز تیز معارت صاحب سے گھوڑے سے آ گے دو<mark>رات</mark> منتے کہ دیکھنے واسلے میران رہ گئے ۔

مولوی فلام جیار صاحب نے اپنے الغوظ ہیں لکھا ہے کہ ججے یا دہے کومیرسے بچپن ہیں میراا یک دشتر دارد ابنیا ہوگیا تھا اور آ بخصول کا وروشتر پار تھا۔ بہت دوا دارو کیا تھا اور آ بخصول کا وروشتر پار تھا۔ بہت دوا دارو کیا تھا اور آ بخصول کا وروشتر تھا۔ بہت دوا تو ویا ل مروں اور آگر اکر ایم بھیا ہوجاؤں ۔ الغرض ہیں اسے حضرت صاحب شرک میں اور اس کا حال مولوی گل محرصا وی وا مائی کو جو صفرت صاحب سے میان ہر لایا ۔ اور اس کا حال مولوی گل محرصا وی وا مائی کو جو صفرت صاحب سے میلی است اور اس کا حال مولوی گل محرصا وی وا مائی کو جو صفرت صاحب ہے جوہ کے دروازہ پر برخا دے اور اس

کبوکہ وہاں جاکرگر یہ وزادی اورونر یا دکرسے اور اپہنے سرکے تضریت صاحبے کسے آستا نہا ہے الدحب مبع موم النے توصفورے باس حائے اس فقرنے إن كے كہنے برعمل كيا رجب میح ہوئی بعضریت صاحب کی خدمیت پس گیا بعضریت معامدی<u>ٹ یسطے ہوئے مت</u>قے <u>، مجھے فرایا</u> تواس نا بینامردکو تحرویمے الایرال بن مکے ساتھ ہے گیا۔ اچتے دست مبادک إس کی آنکھوں بهط أورفرا ياكر فجركي نناز مكه سلام بعيرشه كعلديا فى لا دبي في صيب الارشاد المسس وقت بانى پیش كيا بحضرت صاحب ف فراس بانى بردم كريك فرا ياكداس بانى كواكس كى دونوں ٱنكھوں برطیں اور باتی ہی ہوسیں سے الیسا ہی كیا . فرایاجاڈ اجائن سبے - اس وقت اس كى دونوں ا بحبيں روسشن ہوگئيں اُ ورسٹ غلسنے كا مل ہوگئى اُ ور ورويمي رقع ہوگيا ۔ اُورععارے بغیراپینے گھروائیں گیا ۔اِسی کا ب ہی بیمی نقل ہے کہ شرفائے لاہورسے ایک شخص نے ہو مغربت وفر رائع كعمريول بس سعاها ميرسه ساعة بيان كاكدايك دفعه بن بينا بوكيا. بہت علانا کیا اُرام نہ آیا۔ اُنٹرا چنے گھر پیں آ دسی دانت سے دفت حفرت صاحب ہمے نام پر فراِ دی ا*درگری<sub>ه</sub> وزاری کی بجب سوگیا . دیکما کرحفریت صاحبی* سوار پس ا*ور ایک شخع*س پیاد<sup>ه</sup> مضرت ماحب كى سائقىيى بميري كمورّك : ابن كمور سع كوأس باده كرسردي پؤوپرولئ میرسے پاس آھے - اُور بیٹھ نگئے اُور اپنی دونوں ہمتیلیاں میری آنتھوں پر ملين جب خاب سے بيارم واقوميرى انتحول بين بنائ آگئ -

منتیم میرخش پاکپلی بوصرت ما وب کے معتقد غلاموں بیں سے مقاس کا تبالح فی سے سلنے ہا ان کریتے ہے کہ ایک دفع میری اولی کو عاد صغر ہوگیا اور میں اس کی زندگی سے خامید ہوگیا . لا چار ایک قاصد کو خط دسے کر یعنز رہ ہو ٹی آرا ان کی خدمت میں ہمیما بیند و فول کے بعد فواس کے معتقد میں میرے گھرتشر لیف لائے و فول کے بعد فواس ہیں دیمیا کرصرت صاحب پاکپتن شریف میں میرے گھرتشر لیف لائے اور میں میں میرے گھرتشر لیف لائے اور میری اور اور کی جا کہ کہ میں شفاد کے لئے دعا کی اور فائل میر میری میں میری میں میر کے کو مکھ پڑھی ۔ جب میں میدار ہوا تومیری وہ لڑی باس کا تدرست میں میک نے اس تاریخ کو مکھ لیا ۔ جب قاصدوالیس آیا تو اس عرب بھیا ہوا ہے تعویقہ کے لایا ہیں نے اس سے بی جہا کہ کس تاریخ کو توصریت صاحب کی خدرت ہی

پہنچا متنا اَوراَ بسینے نہاری مریفیسسے ہے دُعا فائنر خرطِ پھی اَورفرمایا مَناکرین تعلیے ہُسے شفادسے کا بحبب بیُں ٹے اُس ٹواب کی تاریخ دیکھی تووی تاریخ متی حبس دن قامد تولنسہ شریف پہنچا تفار`

میال محریخش میکم مذکور میرے سامنے بیان کرتے تنے کرجب بادشاہ سنجاع الملک نے خراسان پرنشکر کئی کی اور فیکست کھاکروائیں آیا تو بیں اس کے سمراہ مقا ایک دن اس کے سخراسا نیول کا نوف کے نشکریے بیں جلا ہوگیا ،ارر بہاڑ ہیں درّہ کا راستہ عبول گیا ، پیچھے سے خراسا نیول کا نوف مقا ، ہرجیند بہاڑ ہیں دار برطرف عباک تفاد آخر حیران لا جار ہوکر حضرت فی فناکا کی خدمت میں داستہ تا اور اس حالت اصفاراب میں یہ دور باعیاں تصنیف کی اور اس حالت اصفاراب میں یہ دور باعیاں تصنیف کی اور ارسوز دل سے بیر مقانی ا

وماعی: ا

الع قبارٌ دیں کعبُر ایمال مدوسے
دی بحرمی طفیض رحمال مدوسے
شدتیرہ دل از نورگئی نفس وحوادث ا
کے نیخ جہان نور وسیمان مدوسے
دماعی: ۲ اسم اعظم حزا کبراعتصام شش جہات
نام اوخواج سیمان وروحل شکلات ا
قاضی حاجات عالم کانی مبرورد دعم ا

جب ہیں الماع دزاری سے یہ دونوں رہائیاں بڑھ رہا تھا تو کا دیکھتا ہوں کہ بہا طرسے ایک فخص نسکلا اور چھے او تھا کہ کہا باد شاہ سنجاع الملک سے نشکرکا او می موں ۔ ماستد کم کردیکا ہوں ، مس نے کہا ابیں سنجھے داستہ بنا تا ہوں میں نے اکس سے کوچھا کون ہے ، کہنے لگا ہیں بھی خیلا الملک کا نشکری ہوں ۔ اور اسس سے تواجر سراؤں ہیں سے ہوں ۔ اور اسس سے تواجر سراؤں ہیں سے ہوں ۔ بین اس نے ساتھ ہوگا ، مقول سے دفت ہیں اس نے چھے لشکریں بہنچا دیا ، اور کہا یہ نظریہ جا کہ ہیں ہیں گیا ۔ است سے دنگریس بہنچ گیا ۔ است

بہت المش كيا اور اس مان بتا يوجيا فضال نه بابارو منجاع الملك سے سخ اجر مرادُ ل بي شعقا والنّداعلم كون عنا مُكربَي نے يہان يا يرحضرت فوٹ زمان كى الماديقى اور اسے ميرى دا و فائى كے بيبا عنا -

خلاصی پائی رمناجات یہ ہے۔ سیم ہمد نبھ یا کہ بینو کما ہ فرید و قرحشتی ما برجہ کا مربوق و سرح بدھتے است الدون منوۃ تعدید و فریروی مربور روارسایٹری مال کرگا ہ جبار فی قدیم کرنے کا کرور اسٹیافام ہی پینیز نروفہ ماہ آرینی ال بیان الدون کی اسٹین کروارسایٹری مال کرگا ہ جبار فی وسیسا دیشاہ دیشر کی دیمی وسیار کیا جا

Ca. ای نیاه درجهان يراقه مفي في في المستبك وتوعاص الما و الريف وما أور حماز أو آم ين سجائنا الله عن التاكم التيلطا في المن ومدكار الداريكا بخام قرابا وخين الزعاد إمرينية كانه بيتين مياد الماء يمروشاق رتبرا ذرورة ي برسرا آوب أو بالبه بن برجا مور تراب ای نیاه دوران آو تري تفت افراداوا زادکا توجي فراير ج ورتب بهرعال والجونزا في إعلال المن دارد المتاركا فاذبتان فالمحاوني نبير الوروزيه والوسعية الراجان: كالوجورة عن أمان الروجان: كالوجورة ر من خاور فعال کا اُندیت اور کا ماحا بخاصفا بالكالتوان ورساضطرفالع والتيجر وموانية المراثيم لأفرتم أوى فامروع صافاتي مرانسا کواره کود یم الوتري سي مركزي بالأو لعارس عالم زلينا وارث ا بوظره وبن وتبتري و خامتراد پروروس يون كلشا عدروي فهاین لطف براعالم زاطست ده این طف براعالم ی است والرو فردونواندوا يري دريرا بو ماروسيارت اليري اوس واحدي سر مين دريرا بو ماروسيارت الير اوس واحدي سر ای نیاه درون<sup>ه</sup>

ها خانسجا کا ميدن بر ميدن بر غوث جر<sup>ائ</sup> فباجاماً ك مثال مرآسي خامورا علا الوالم يحواله كنانة د موره ان شعر نطور ک محدم ان ستعر ن محر ر. بهنی رفون جانستین پیشار از ا المجاليس و الكارون الما المجاليس في الزون إرابة والبيث بعالم شقه ويعلاقه الاسماري فأيز كينه وكهنا ليرفاج كرسي والر يلابن دِلونعا بينة موكا ر منظیر مقاد مان کردهار إن ومفارض كونكا ، رفيدنيا رقبي وقي أ. وكا برفرو ما فرو بيل بِنَهِ بِي <del>صَوْمَتُ مِنْ لِي إِنْهِ ا</del> تَرَّبِاللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ ال می نیاده در دران

CAY

ين كيادي فيه كالمشيخ المواج المائية المواج المواج المواجع الموا يَّ لِكَانَ يَن مَنِهِ مِيرِ قَدِم عِن <u>فِي مِنْ مِنَا مِن الْمِنِي مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِن</u> يَسْلِكُانَ مِن مَنِهِ مِيرِ قَدَم عِن <u>فِي مِنْ مِنَا مِن مِن</u>ا مِن الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مُن نَا عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللّلَّ اللَّهِ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهِ م ٠٠٠ ن ين يَنْ بِسِينَ الْمُنْ الْمُوالِينِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الله مِنْ يَنْ بِسِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م الله وراك يت برونيا بنسأة رزومنان كريفاني إن ون دوان المروية وفام في ها والدين يو رة راينيان مالي دو الكن منورا فخزي كالموتيراتوي مخزاريه أنسانيني بهرافيا محرب أن الديني فخزالة محمل خوفقانيا نوین دا مطلق در این بود موشوری کو النب میکافید که بیش در در این فوق توسی و مورد میتانده می نوین دا مصلق در این بود وتخصيلياً يتري واورك بوانفتون الحروان النبيا والفرداب مرام كميا بمثارة الميثانية وَنِي كَا نِيرِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

 نے کہا کہ تم دونوں چھے اپنے ساتھ صفرت صاحب کے پاس سے جلوا ورم پر کرا دو۔ اُور میرسے لئے دعاجی کرا دو تاکہ عق تعاملے جھے داڑھی اُگا دسے ۔ ہم اسے اپنے ساتھ لاخ اورم پر کرادیا۔ بیعت کے بعد بیس نے صفرت صاحب کی خدمت پی عرض کی برعز پر الخز نے اورم پر کرادیا۔ بیعت کے بعد بیس نے صفرت صاحب کی خدمت پی عرض کی برع فرا ایکن کر می تعاملے پھے داڑھی دسے دسے کر داڑھی نہونے کی دجرسے ہوامرت اُ آئیہ ۔ محضرت صاحب نظ ساتھ سالہ بیچہ پرمسکرائے اُور اسس کے دونوں گالوں ہر ملی نجہ مالا اور فرا یا ساتھ سالہ بیچہ پرمسکرائے اُور اسس کے دونوں گالوں ہر ملی نجہ مالا اور فرا یا انشاء اللہ است نوب داڑھی اُسے گی۔ اور دعاجی ما بنگی ۔ چند دانوں ہیں اسے ایس داڑھی اُئی کہ بیان بہیں ہوسکت ۔ دوشخص اب بی صوبود ہے اور اب اس کی داڑھی سنیہ دائری سنیہ ہوسکت ۔ دوشخص اب بی صوبود ہے اور اب اس کی داڑھی سنیہ کہ اس دافعہ سے سننے کے دو بین دن لهد صبیب اللہ فا سے بی تی شروں نے کہا ہوں نے دو نگف یہ واقعہ میں سائے ہوا بھا، الحد دلگی علیٰ ذائاہے۔

حضرت صاجز اوہ نوام شاہ النُرنجش جی ما سب سلمداللّہ تعاسط فرماتے بھے کہ ایک دفعہ عبد الجدید خال افغال کو کہ وہ حضرت صاحب کے خاص غلامول بیر سے تھے اور زیار کے لئے تونسہ شریف آئے ہوئے ستے ۔ تپ ہوگیا، کئی ون گزر گئے افاقہ نہ ہما تھا بھڑت صاحب نے لئے اس کے باس ایک میریا تاکہ اُس کا علاج کرسے ۔ جب وہ نزد یک آیا تو ما حب سنے اس کے باس ایک میریا تاکہ اُس کا علاج کرسے ۔ جب وہ نزد یک آیا تو کہا صفرت صاحب نے مجے تہا گیا میں میریا ہے تاکہ اُس کا علاج کرنے والی کے یہ کے دوائی بھی یزکروں ، کہنے لگا کہ میں سرگز دوان اول گا ، اور زبان حال سے کہا :

سه چلاجه برسے پاس کے طبیب مرض کی مری کو دوا اور کی سیے میک می کا و دوا اور کی سیے میک میک کو دوا اور کی سیے میک میک میک میک میں دوا خود دوائلا اور کہ ہیں دوا خود دوائلا اور کہ ہیں کہ نا چار دورو ہر طبیب کی نذر کیا - اُود کہا خوا سے لئے معنوت میا جس کونہا نا کہ میں نے دوا نہیں کھائی ۔ میں مرکز دوا تہ کھائی کہ اگرتم ہے پوچیس تومی خاطر اتنا جموط ہون دیا کہ دوا کھیلا دکا ہے ۔ بہیں طبیب نے جمہور موکر جھے ذکھائی چند دن گند گئے اُور بھاری بڑھی گئی اُوراس کے بدن میں طاقت نہ رہی ۔ چند وانی کے خدوا کھیلا دکا ہے ۔

بعد کھانا ہی بند ہوگی ، صفرت صاحب کو خرکی۔ آپ نے طبیب شکود کو بلا یا۔ اور تاکید کی کہ میال انجی طرح علاج کرو۔ طبیب ہورا یا اور دوا کھانے سے انساز کو کرو۔ طبیب ہورا یا اور دوا کھانے سے انساز کو کرد یا و اور کہا کہ والڈیک مرکز دوا نہ کھاؤں کا جب دیکھا کہ طبیب خرکر دکھا اور کرتا ہے تو ہو ہوا دیا ہے دوا کھانے سے انساز کو کرد ہے کہ اسے دیے کہ اسے لے فاور بلائے قلامیرا نام نہ اینا یں دوا مرکز ذکھاؤں کا بچ نک حضرت صاحب کو ناکیدی تنی وائ جہیں کھا آ اور خوال مذکور نے لاچا دمو کرکھا کہ ہیں حضرت صاحب کے کہا کہ ہیں حضرت صاحب کے کہا کہ ہیں حضرت صاحب کے کہا کہ ہیں حضرت صاحب کے باس کیا گار و بنا ور میراحال اول آ فر بتا دیا ۔ حضرت صاحب بہت نا داحی موسف اور فر یا یا کہ اے رہاں لاؤ۔ ہمراحال اول آ فر بتا دیا ۔ حضرت صاحب بہت نا داحی موسف اور فر یا یا کہ اے رہاں لاؤ۔ ہمراک اُسے معنرت صاحب کے باس سے کئے آپ نے فریا یا کو دوائی کیوں منہیں کھانا ،عرض کیا کو غریب فواز ہیں دوائی مرکز دیکھاؤں گا ۔ حضرت صاحب معارت صاحب نے اگرچ بہت فقت کھانا ،عرض کیا کو غریب فواز ہیں دوائی مرکز دیکھاؤں گا ۔ حضرت صاحب معارت صاحب نے اگرچ بہت فقت کا اظہار کی و مگر اس قول کے مطابی کر :

## ست کرم بائے تو ما را کردگستاج

وره كن الكاكد معفرت أب ك تمام احكام بسرويهم قبول كرون كا مگريه كم مجاند الآن كارت من كا با نظر كها الآن كارت من كا با نظر كها الله المعفرت ما حرب من كا با نظر كها كارت مرا بني بني بني بني بني بني بني بني بني الله " الله المعن و يجمل من يجرف من يجرف الأور فرا المرت ما يا المستحد المستون المتحد المن المتحد المتحد

وہ عینی دم مرگ حبس کی بایس ہے سے یہ کیا عجب ہے کہ اگئ ہوئی قضا مجر مائے

بحفرت صاحبزادہ صاحب بخاجہ النُّریجش جی سلمدالڈ تعاسط <sub>ا</sub>سس فی<u>تر کے سلمنے</u> فرا<u>تے بخ</u>ے کہ عمداکرم خاوم نے میرسے سلمنے بیان کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص میصورت

ما حدیث سے مریدوں ہیں سے متعا ، کو طیم معنیٰ سے آیا ۔ اُور مجھے کہا کہ چونکہ میری سکونت کویے مٹن میں ہے مجھے قامنی عاقل محدمها ویٹ سے مریدوں نے دق کیاہے اور مہیشہ مجے سناکر کتے ہیں کہ بڑے ہیرنے اپنے ہیرکی بہت کم محبت ماصل کہے۔ اُور انہیں معضرت تبلہ عالمے سے کم فیعض یا بی حاصل ہوئی ہے ۔ بیس ایسنے پیرریمے وصال سمے بعد اُمنہیں بو کچه مامل بوا بعد قاضی صاحب کی صحبت عامل بواسد . مجھے یہ بات سن كردكليت ہونی ہے برائے خلاایک دفع میرے ساعق حفرت صاحب سے یاس میلواور یہ بات پڑھیوتاکیمیری تسلی موجلے۔ اور میں الجعن سے نکلول کیوں کہ میں سے کوجیوے اور تجوط کوپچ کا درجہ نہیں دیٹا جھ اراکرم اسے صفرت صاحب کے پاس سے گئے آ ورثمام مقیقت بیان کی بعفرت صاحب شیانے ہیر معانی کے باس اوب سے فرمایا کہ ان کے مردل تغیک کہتنے ہیں کیونک علوم ظاہری بیں وہ میرسے استناد ہیں۔ یعنی ابتدا ہیں بئی سندان كمصبيط سعملم حاصل كي مقا بنيزميرس بهريجا في مجعد سع بطس بي تواس بين كيامفائة ہے۔ اگریک نے آک سے فیض پا یا ہو عزمنیکہ اس طرح بائیں کیں کر ندفیض کی نفی ثابت ہوتی متی نہ ا نبات ربوب محداکرم نے دیکھا کرحفرنٹ صاحبیہ ابوال سے اظہار سے کمامنفڈ پہلو تبی کرسیے ہیں ۔اورٹسٹی پنیٹس بواب نہیں فرواسے ہیں نوخا دم خاص ہونے کی وجہ سے کہ وہ بے پاک بمی نتے۔ اُوریج کچپر زبان پراُ تاکمہ دینتے تنے اس لئے گستاخانہ بات کہی کراسے میال اَجانوداقرار کرتے ہی کہ بھے فاضی صاحب سے فیض ماصل ہوا ہے لہٰ اوہ لوگ تقیک کہتے ہیں بہب فیداکرم یہ بان کر کے پہلے گئے توصفریت صاحب مسکولئے اکار خرمایا كداً تنهيل مُعْيِك عُيك تمام بات بنا ؤن يسن بيق تعامط تعميرت بسيرومرخ لركو إس قدر تدرت كاملادى تنى كركسى كونافض منهس رسبن ديا مغا - أوربهايس گروه بيس كونى بير معانى ا يك دوس سيكا محتاج نبي نفا البشرا تناخ ودسب كدانهول مفحض قبلا عالمهمي معبت نلامری ٹھسسے زیادہ حاصل کی تقی اور پکرسنے تقریباً ٹچھ درس صحیست، ظاہری حاصل کی متی ابستہ وصال کے بعد بچ معبت باطئ مجھے ماصل ہوئی ہے اور اب کس ماصل ہورہی ہے وہ ماص بى بات بى اورمىرى كى اكربىر معانى كوي تعدت حاصل بنين بوئى الحدولة على ذالاً.

قاضى نورهيدسكنة منكنوعثداس فقرمص سلعف بيان كريث متع كرميرس بإس دولاكياس موئيس أود ن کا منبی مقاحب کی پیچے آرزدیتی رجب میری بیوی حاملہ دی توبی اپنی بیوی اوردو توں ڈرکیو كوسه كرحفونشها وبدكى خدمست اين حاضهوا أودعمض كى كرمعقور وونظري ل مويج و بير - اب ميري پوی بھرامیں۔ سے ہے ۔ اگراس سے پیٹ ہیں نٹری ہے تواکسے لٹاکا بنادیں بحدالٹر تعارفے خلولیا ا كوب فاقت دى بوئست دفرها ياكدين تعاسط تهبيب بطا و لماكريده كا . كجدع صديد رحق تعليظ شه جے دوکا عدلماکیا ،حبب دوسال کا میوا ٹو اُست چیک کی بیماری ہوگئی۔ائس کی آنکمیں ورو كرتى تقيل - اندها بونے كاخلوہ تقا- يك ايت نيك كيدہے كريے فريت صاحب كى خدمت بي معاهر بئوا - الاراس سے انفسے ایک مدہب ناری اورعرض کیا کرعریب نواز میں نے آہے سے اندھا بليامنېن انسكامغا . يه آپ كايليا حاضرت باتواس كا تكميس مشيك كردي يا اينا بليا سنهايين بين ا متعدیبا ں سے ٹھیک کواٹے بغیرہ اپس منہیں سے جاؤں گا۔ بیُں مصرت صاحبیہ کے را جنے ہیپا کان کلام کرلیا کرتا نشا ۱ کودچ خریت صاحبت حجد بریهبست شفقت کرتے تنے ۔ فرما یا جامتی تعاہزاس کی آنکعول کوشفا بخنے گا۔ بیں رخصیت ہے کرگھرگیا۔ پاپنے دن گزرسے تھے بگماکسی طرح ورو مِوّا مَنَا ،اَ وَرشفا دَننی - بَسَ ہِمرِینِٹے کواَپ کی ضریرت میں لایا · اَ و*رعوزگ*شا ضا زکل م کی اَ ورعوض کیا کہ عربیب نواز بکرسنے اس بچے سمے باعثرسے ایک روپریڈرک متنا اور وہ روپریکی شخص سے قرض یا نتا وه روپدیمی منجم موگیا اُوراً نکے کوشفا میں نہوئی ۔ بیرکیا میلاسا ڈی سے پسسکراکرفریا یاکہ واقعی کاحنیوں كادوپيدهم كرنا دسنواسيد ، المحد يركيدكام بطيركردم كيا اورفرها يا مباحق تعليط است شفاعيل کرے کا میں سنے کہا ایسا د جو یکے پیراس کام سے سلے آتا ہائے۔ فرط یا اس کام سے سٹے افضاً اللّٰدِ آمَا أن تہیں بھریاتا پڑے کا میں رحصہ شہوکر آگیا ۔ متی تعاسلے ہے اُسی روڈ متعارِث صاحب کے المغیل حولوي المكالحين هب ميرس بيلج كى آنكسول كوشناعطا فرائى .

صفرت ساحب کے ملفوظ نافع السالکیں ہیں جے مولوی الم م بخش مرح م نے ترتیب دیا ہے کہ ما می میں معتقد مرید لیا ہے کہ اسالکی ہیں جسے مولوی الم مین معتقد مرید ل ہیں ہے ہے کہ اسالکی ما میں ہے ہے کہ ایک ما میں ہے ہوا ہے اور میں ہے ہے اس ما مرتق اور حضرت ما جزاد ہ تح اج فورا حرصا حب سجا وہ نشین حضرت قداح فورا حرصا حب مہار قری کی حاصرت اور صفرت ما حب ان سے بایم کر

ایک دن ایک شخص اجر شرایت سے آیا اور تفرت صاحب کی خدمت پس عرض کا کم اسے غریب نواز بیک نے اجر شرایت سے آیا اور تفرت ماص کی خدمت ہیں عرض کا کم بیشتان الذی بیشتری کی خدمت ہیں افزیک ہے جو اب ہیں فرما پالان کا طوع بیان کی ۔ ساتویں روز کے بعد جھے خواب ہیں فرما پالان کی طوع بیان کی ۔ ساتویں روز کے بعد جھے خواب ہیں فرما پالان کی طور سے بیان کی معدمت ہیں عرض کرد وہ تنہاری حاجت پوری بیان کو میں گئے ۔ اکر میری جا بیت ہیں ہیں افریش اوا موج اسٹے اور مجھے بیست بھی کر ہیں ۔ صفریت صاحب بین نے مرید کیا اور فر والی کہ اواسٹے قرض کی نیست سے نماز وشاہ سے بعد جی اور اس پر معاومت کرد ۔ انشاء اللہ تعاملے قرض اوا ہو بعد گئی ہا گئی ہا ۔

ایک دن علی خمدنام سپا ہی چوحفرت صاحبؒ کا مربایت طعوستِ اقدس بیں آیا ۔ قدم ہوگا کی آپ نے فرمایا کہ نیرسے دامتہ میں بزوادوں کا بڑائٹ کرچنا تو ان کھے شرسے کیسے مجات پاکر آ گیا رکھنے لگاعز بیب نواز کر حبب بزوادوں کے نشکرنے تجہ پرحمز کیا اُور کھا دیں سونت کرمیرسے تمل سے نے صلہ اور ہوئے تو ہم سے آپ کی صورت کا تفتود کر سے ا ملادی الناس کی ، اسسی دونت کا تفتود کر سے ا ملادی الناس کی ، اسسی دونت کا دستِ مبادک ظاہر ہوا اُور چھے الحان بلگئی مصرت صاحب نے فرما باک مرد ہے ، اس میں ماہوناظر حالتے اُور مرضکل ہیں اِس سے مدد ہے ، اِس کے لبدی شعر دیڑھا :

## رە ئا**نىيا** بىرە تىنهامئاست بىكىرىكے الصفت ك<sub>ىريا</sub>ست

ایک و ن محفرت ما ویشند فر مایک شخص بندو بقال مهرست آستنائی دکهتا تقااور بر روزمیرس پاس آیک تا عقا - آورجات وقت پر کهتا تقاکه مروان خدا کی دوئ کام آق ب بر جب اس کاموت کا وقت آیا توساعان موگ اور مرگ بنیک فی اس سرمرف سے بعد خواب پر دیکھا کہ گرب شرخ بر کی طرف سے آر باہے - بی فی چھا دائے دین محد کہاں سے آسے مو ریکھا کہ گرب شرخ در میلی افرون سے آر باہ - بی فی چھا دائے دین محد کہاں سے آسے مو بوکر بہت نگا کرمی ورمی الله علیہ وسلم کی زیادت سے مفرف بوکر پر کہا گا اور ورمی الله وف کہ بہت کرمیں وقت فیر کا بنا تی اسامکین سے معزت کو اس الله من سے معزت کا در اور اس مالکی اس میزی فروش کا نام حالت صن علی صاحب مرموم کی اولا دست تھا - حافر تھا - اس فی کہا کہ اس میزی فروش کا نام حالت مولیں میں جو مفرت صاحب مرموم کی اولا دست تھا - حافر تھا - اس فی کہا کہ اس میزی فروش کا نام حالت کو میں جا یک خادمت سے مولیس جا یک کارت سے دوالی میں بو معزت صاحب کی خادمت سے والیس جا یک کارت تھا ۔ اور ایس جا یک کرت ان افاظ کہا کرتا تھا ۔

## سە ئىجىلان كومنىلانىرى لاخىئ الاردېنگال كولچىساندى لانقىپ

حفرت ماحث فرا شف نے کہ ایک دفعہ بیں نے فواب یں دیکھا کہ برسے دونوں پاؤل فران شریف کے کہ بہت دونوں پاؤل فران شریف کے اوپر بہت برجب تواب سے بریار مواقئ وہ وی عمل عابد سوکوی سے بوجہا کہ اس تواب کی تعبر کا بہت مران کی تعبر کا بہت مران کی تعبر کا بہت کہ مقال تعلیا ہے۔ البت اس فیر کا دائے ہی تعبیر یہ ہے کہ مقال تعلیا ہے ۔ البت اس فیر کا دائے ہی تعبیر یہ ہے کہ مقال تعلیا ہے۔ اکر آپ سے دونوں قدم فران پاک فام کی دائے اس میں تعبر کہ بیال کا بھی فرق میں ہے ۔ اکر آپ سے دونوں قدم فران پاک سے احکام بردائ بھی جو شاہ ہی اس تعبر کو دیت ہیں ہے ۔ اکر رائی ہوئے ۔ ما فالم علی کے احکام بردائ بھی جو مقد اس تعبر کو دیت ہیں کا ۔ اکدر نوش ہوئے ۔ ما فالم علی میں فروی میں عالم کا کہ در شار اور ایک نگی علیا فروی میں عالم کا کہ در شار اور ایک نگی علیا فروی میں عالم کا کہ در شار اور ایک نگی علیا

ذبائی تنی کا تب لئردن که تا به کرمولوی هی عابد بڑی قریمے عقد اور صالح محقی اومی عقد اور صاحب مولانا نور هی دا در در و دائد سے مردوں بیں سے عقد اور اینے بیر کے وصال سے بعد و حزت صاحب کی خدیمت رہتے ہے ۔ اکثر شنوی استی میں اربیا اربیا اربیا اربیا اور قدیمت رہتے ہے ۔ اکثر شنوی استی میں اربیا اور قدیمت میں میں اربیا و کہ محاسب بلکہ بہلی و فو حبب بیعت سے مطرح و بن قیام کی کی خدیمت بین گیا تھا تو اکن کے بھروا بھی اگر آبی ماہ مولوی صاصب سے جروب قیام کی مندمت بین گیا تھا تو اکن کے بھروا بھی اور آپ ماہ مولوی صاصب سے جروب قیام کی مندمت بین گیا تھا تو اکن کے بعد وارت کو دیکھا تھا ۔ سی ان النگرو مجروب ان کی عمر سوسال کے قریب بھی مگر ان کی ناز تہجا اور ذکر میم قفان ہوتا تھا ، نماز تہجہ سے بعد ذکر چر سوسال کے قریب بھی مگر ان کی ناز تہجا اور ذکر میم قفان ہوتا تھا ، نماز تہجہ سے بعد ذکر چر سوسال کے قریب تھی مگر ان کی ناز تہجا اور ذکر میم قفان بھی ایا بیر مجمعت سے اور افزائے سے اور افزائے سے اور دوستے تھے اور دیس کے دوست کے دوست میں ایا بیر محدث میں دوستان میں دوستان میں ایا بیر محدث میں دوستان میں دیا دوستان میں ایا بیر محدث میں دوستان میں دوستا

منقول ہے کو ایک دن علی جی جراح ہو صفرت صاصب کے باعثقاد مریدوں ہیں سے تفا آیا اور عرض کا کر عرب فواز فحیرہ اس عبل خال کی قضا فدوی کو عی ہے ۔ اکور میرا دو زہد مقرر زو یا گیلہ کے ، مگر اس عبدہ قضا ہے ڈر تا ہوں اور آپ کی ذات کے سواد سیار نہیں کہ تا ہوں فرطایا یہ مرند کی کا شخص اللہ بی کا میرہ مرید فحرومت میرا اللہ میرہ سا تقدیم معاد شریع سا تقدیم معاد شریع کہ ایک دن سفر معنقول ہے کہ ایک دن سفر ت صاحب نے فرطایا کہ ایک دفوہ ہم مهاد شریع سا تقدیم بردوان ہوئے ۔ جب ملتان بہنے ایک خاتون معالے یاس آئی اور اس نے کہا کہ یہے ایک خاتون معالے یاس آئی اور اس نے کہا کہ یہے کہ شریع بردوان ہوئے ۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہیں شیع ہوگئی موں ۔ اکر ایک خواب کی تعدید ہوگئی موں ۔ اکر ایک خواب کی تعدید کی جد شر جہاغ روشن ہوتا ہے اور مجر بجمع ہا تہ اس اس اس کے ایک ایک کی تعدید کر ایک خواب کی تعدید کر ایک خاتون کو کہ دو کہ وہ گھر تیزا دل ہے اور جو بجمع انہ ایا نہی کی تعریب کہ تیرے نہ میں ان تعدید اختیار کرنے سے تمہادا ایا دیوی معاب کرام کی عدادت سے سیب کہ تیرے نہ میں معاب کرام کی عدادت سے سیب ۔ وہ عالی سی گئی ہوں کہ میرے کہ تیرے نہ میں اختیار کرنے سے تمہادا ایا دیوی معاب کرام کی عدادت سے سیب ۔ وہ عالی میں ان کی صاب کرام کی عدادت سے سیب ۔ وہ کا تیر سیا تھی اختیار کرنے سے تمہادا ایا دیوں کے سیب سے دینی صعاب کرام کی عدادت سے سیب ۔ وہ سیال ایا نہائی سے دینی صعاب کرام کی عدادت سے سیب ۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ منگھڑ ٹر بیٹ ہیں اوراس کی فیاح ہیں کولیے ہمہت آگئی اور کھپتی باڈی کوکھانے لگی ۔ تونسرٹٹر لیٹ سے لوگ آئے اور چھڑے صاحبؓ کی خدمہت ہیں ا لنما سس گادرا ملاد چاپی کر پر بلار نع مو جائے بحقرت صاحب نے مرفراز فال کومکم دیا کہ جا اکر میں کون کون کون کون کو بیام دے کوفلال کتا ہے کہ اس ملک سے بطب بالا ، ورند بس تنہیں سزا دو ک کا ، اور فید کر دون کا ، اس شخص نے جا کرایسا ہی کہا پر بینام مئی کرتام کوئ نگار شریت سے جا بر بھی گئی ،اسی طرح ایک دف کھیر کا سنگھ بیں آئی اور ہوگوں کی زراعت تباہ کرنی شروع کی سنگھ کی منگھ کی فلامت نے معاصب فرزا کی سنگھ کی فلامت نے معاصب فرزا کی سنگھ کی فلامت نے معاصب فرزا کی سنگھ کی فلامت نے میں میرے مرضد سے میں فلامت نے داسے اللّہ تعاملے امان وسے گا۔ تما کہ گوگوں کے نازم کی میں میرے مرضد سے اس کی فلامت نے اس کی فلامت نازم مورث ما میں کا بھی دستور مقاکد گرکہ کا کوکوئ مشکل پیش آئی اور وہ صفرت صاحب سے پاس اس مشکل کے ملے عرض کرتا تو فروا تے تھے کہ ایک بھنڈر کا تے میرے مرضد سے نزر معین کرو۔ وہ شخص نذرم قررکہ تا تو فروا تے تھے کہ ایک بھنڈر کا تے میرے مرضد سے نزر معین کرو۔ وہ شخص نذرم قررکہ تا تو تی تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ۔ وہ باری می تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ، اور اگر گائے موجود نا موتی تو اسس کی قیمت پانچ یا چھرو پیر مقررکر کے آسے نذر دیا ۔ وہ تا می تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ۔ اور ای تیا بی تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ، اور اگر گائے موجود نا موتی تو اسس کی قیمت پانچ یا چھرو پیر مقررکر کے آسے نذر میں تعاملے اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ۔ وہ تاب کا میاب کر دیا بیا تھا کے اس کی بھی مشکل آسان کر دیا ۔

منقول بے کہ ایک مرتبہ مولوی علی محرسوکٹوی کی بیٹی نے آکریم من کیا کہ ہاصفرت
میرا باپسخت بیارہ اوراس کا آئی وقت ہے۔ گر ابی کچہ سانس باقی ہیں دعا فر بائی
اگر مارد فر با ٹین کر می تعلیے اُسے شفاعطا کرے ۔ آور بہت گر بر و تاری کی مضرت صاحبُ
کو اس پر دھم آگیا . فر مایا ایک مزکا تی میرے مرت کی نفید تقریم کرد: فوانی ہے ہے شفا بختے
کا ۔ اکس نے ایسا ہی کیا بوطرت صاحب نے اس سے باپ کی شفا کے سئے دعا فاتح فیرکی ۔
می ہے اُسے نفادی ۔ اس نے کو حضرت صاحب کی طوف سے فود دی ۔ مولوی علی محد مذکور کہتا تھا کہ
میری جان اس ون باؤں سے نامن کے سام بی گئی تی گر حضرت صاحب کی طرف سے فود دی ۔ مولوی علی محد مذکور کہتا تھا کہ
میری جان اس ون باؤں سے نامن کے سام بی گئی تھی گر حضرت صاحب کی دعا کی مرکب سے اور

ا کیس دن اکیس خفس نص صفرت صاحب ہے ہوچیکا دیا مصرت بہتے ہیں کراوب کرام الٹر تعالے کواپنی آنکھوں سے دنیا ہیں دیکھتے ہیں ۔ کیا آپ بھی دکیھتے ہیں ۔ فرایا ہیں بھی دیکھتا

مول ایک شخص فر مفرت ما حب سے اور کر اسطرت وسول کر یم ملی الشطاب و لم نے فروا باہ كُ تُنَالُ عليَسِدالسِّنَالُ حَنِي وَنَى نَعَدَلُكَى أَنْحَقُ \* (جس فَرْجِي وَكِيمِ بِيا إِس مَدَّكُومِا خلاكود يكعليا) مادامال كياموكا . مم سن جائن كس طرح رسول عليدات ام ك زيارت كرب. فراياكتم مجعه ويكدب برابسا كاست جبساكة تم في رسول الميذكود يكما كاتب الحروث كهتا سيرك مَصْرِتُ صَاحِتُ نِے یہ بات حدیث سے والی فرائی تی ہے 'اکٹیٹے کی گؤم 4 کا لَیْتی فی اُمْدِی ولین موشدا پنے مریافی ایسا ہی ہے جیسے ایک نیما مین امریت پر ہے ، نیرو النَّامْمِی کا المبنب ريعنى النيداس كى خل موتاب يص كى وه نبابت كرتاب )بس علما في راسخ أورا وليا والد رسول علیماسلام کیے نامئپ (پر ہوان کی زیارت کڑا ہے گویا رسول النّہ کی زیارت کڑنا ہے اوراسى طرح ميح احاديث بين مُركور ب كري في عالم متقى أورصا أن ك ين ين الميله كا. توكوياً أس مدرسول عليه اسدم مع يتي غاز برصي اور صفورني أكمه صلى الديس ولم كالقداكي. منقول بيك ما في عزت لي في جفت على سكنة تاج مرور زوج شيخ عبد الرحيم ب فيخ جمال بيشتي بوحفرت صاحبٌ كمه مريدول ميں سے متى، نے اس فقير كيے سامنے فرر يا كہ شيخ حما أحثى كى خالہ اُن كم ارميا قامت اختيارى توين اُن كى يدفى بهاتى على أورد منرت حاحبٌ مهارس گھرا کردنٹی کھلتے تنے ۔ البتہ ادات کے وقت معسموفیت کی دجے وہرست فارغ ہوکروڈ ٹی کھانے سے لئے آتے تھے ۔ چنانچ گورہے تمام لوگ سوجاتے تھے ۔ میں تضرِت مسا وبؒ سے انتظار ہیں چیٹھی دمتی تھی اکررا بہیں کھانا کہ لاکر میرسوتی تھی۔ اور جنسیت صاحب کھانا کھا نے ك بعديمة ب تبديالم كي خانقاه من تشريف ب حات تف اكب ولعد إسى طرح حسب سابق معفریث حاصی واحث کودیرسے آئے۔ ایک نے عمض کیا کھنٹرت دات بہت گزرجاتی ہے اور آبِ د*یرکرسے آننے ہیں اور چھے اِس تادیک دات* ٹی ڈراگناہیں۔ اِس مٹے کرنی سے مروسور ہے ہوتے ہیں اورین تن تنہا تدھی دات میں جاگ رہی جوتی ہوں۔ آپ بدا و کرم وزرا وق وقت ایا كري - بين ني عيركها كرياحنرت حيب بين دينا مين اس كي ماديك سے وُر تى موں تو قبر كى ماديكى ميں جمهر بر تومبت فوف بولاد أودميرا فبريس كياحال بوكا بحفرت صاحب فيص كمراكرفرها ياكداست مائى اصالت بي بي

قبركي اديك أورعذاب سعمت دُركتي تعليط يترى قبري دوشنا أي كردست كا واورتمهارى قبريس بہشت کے باغوں سے ایک باغ ہوگا۔ جب مفرے ما ویٹ کے جلفے کے بعد میں سوئی آنو يواب ديكماك كوائب فوت بوگئ مول اور مجے قبريس وفن مرديا كيدے أور قبريس بهذت كالكِ إعْ بِيدَ مِوْلِيتِ أورفْرِيسِ البي رؤشْني مِوكُى بِي كُوَّا جِلاعٌ وْمَشْعَل روْسَتْن مِي رحب یں بیدارہوئی توبہت ٹوش ہوئی اُ ورجان لیاکہ پُرسٹ چوہات صغرت مساحبٌ کو قبری تاریجی سے نون سے ہارہ ہیں بنا استا عطرت ما حب نے مجھے معائید کم إدباب اور تشفی وسے دی ہے . پس نوش میں اُسٹوکر خانقاہ قبلا مائم میں جاکرحضرت صاحب کی خدصت ہیں خواب بیان کرنے کے إلانا سے گئی ۔ حفرت صاحبؓ اس وقت وضوکرد ہے متھے۔ مجھے دور سے دیکھ کرمسکر لیے ا وركباكداست مائى اصالمت بى بى نورات والانواب بيال كريندا فى بيت بير ندكها فال معفريت آب سرام عنواب ديكما ب أور، بن قراء مال ديكمالا بدر المرايا توش رم واكر كوفى علم مد كاد كاتب الحروث كبلب كروديث بن آيات . قال عليد اسلام " القبر وفائدة متن "كَاضِ الْجُنَّةُ وَخُفُ أَوْ كُنَّ فُحُفَّعٌ "الْيَوْالِيِّ "وَمِيْتِ سِي إِفْلت بِي عدايك إعْ ہے جہنم کے گڑ ول ایں ہے ایک گؤیعاہے ) ہس تھ ج ماحث نے پہلے اپنی کرامت سے است قبركاحال خواب ميس مشابع كوانيا أوديم كمشعث ست أست بثا دياكه تعدي ماست كواليسا خواب دیجھاہے سبحان انڈریر مقام ہماہے حضریت صاحب کوا بشائے مال ہی سے حاصل ہوگیا تھا اور پھر میب انتہا کو پہنچے ہوں کے توکس مرتبہ پریہوں گے۔

حضرت صاحبزان خاج التُرَجِّ في صاحبِ فريد تفع كه ايك وفه صفرت صاحب مهار نرود ، كابل والله على المراس والم المراس والمرس و

- - اُس بلالم محفظم سے سجات بائیں ۔ فرمایا بھی دوانگی میں کافی دن ہیں۔ دیکھا جائے گا جب دالکی سے دن قریب آسکنے .اور صفریت صاحریث تیارموسٹے تونوا ب اسدخاں بھر آپ کی تدرمت ہیں حاضر بہوا اور بھیرو ہی درخواست کی دفرہا یا اے اسد خاں بہ ہا ہے نشد وستی سے دن ہیں کہ ہم اپنٹ برشدی نر یا دش سمے نئے جا دہے ہیں۔ ہم دک بہیں مکیں گئے جہیں متبع ذكرد اس بيرك سه مست اي سفريز بريعتُ اق فرض عين -دہیرومرٹ دسے عرس کی ماحری سے لئے سفرفرض میں ہے ) اسدخال نے جب ہیمعا ك حضرت صاحب مزود مهار خرايت كى طرف تشريف سد ما يس كله توعير عرض كاك إكر آب خرد تشریف سے جائے ہیں تو خدا را خلیفہ محربا را ب صاحب کو اپنی جگر توفسہ اور بس قائم مقام باكر يحور بائين تأكروه بعاص ك دعاست خركري . تاكريق تعاسط جمين اس فالم سے شریسے سنجا شدہ ۔ فروایا بہترے اُنہیں کہددو سکا۔

وب بعضرة ، مدا حديث سوار موسئ أوغليظ مدا حديث كو باكرة إب كى سفارش كى أورفر ما ياكد الناك لئ وغاكرت وسي تأليق تعاليه اس ظالم كشرسه اما ان وسع حبب الداب جي خال ن*ڈکور* بلدہ ونقوا ہیں آیا جوتونسد ٹرییٹ سے چے بہٹن کوس سے فاصلے پرسے اور برخیر لمكسن كمظريس تبيلى تواسدخال خليفه صاحب كى فديمت بس آيا أورعرض كاكتضرت صاحب تومبادشرب تشريف سے نگئے ہيں اور آپ ان سے فائم مقام ہيں - وہ ظالم وتقوابين بيني كياب أوراس كاظلم شهورسه وعاكري كدحق تعاسط بباب أورشام ملک شکھر کو اس کے مشرسے امال دے . خلیف صا حب شے مواقبہ کیا ور کچھ عرصہ لجالہ مِرْمُظُ كُونِرُوا إِكْرَفَا طَرِجْنَ رَكُمُووه فَالْمُ إِسْ حَكَسَ بِسَ مُ آسِتُ كَا - اور ْعَرُول مِؤكر وتقواست بي الهن خلسان جلا جائے كارا سدخان نوش موكرمنگ وعفر كى طرف جلاكي أورىيند داؤن سے مستخر معلد بدر بطر ملی کرجی خال دصحاسے ہی والس الراسان جلاگا سبتے ۔ اورمعرول بوگیاسیے . . بخرس كدشكمطرك تمام باشند وفق مو كف اس الله كدفاهم عاكم سے رعيت كو تكين

بنی سے محب دو ماہ بعد مصرت صاحب مها دشرات سے وابس سنگھ مرتب روانی ٔ خروز ہوستے توا سدخاں تریارت وقائم ہومی سمے بلتے حاض<sub>ر ک</sub>وا بھریت صاحبہ بنے اسس = بوجهاكسنك كدنواب جعدخال اس ملك كاحاكم ب كرخواسا ك يدار واسع دايجة ك منير بهنجا ، يري ماج اسب اسدخال نع ثمام حال أورخليف ما حدب كي دعا وتوجيها ذكري اوركها خريب نواز آب بهين كلواز كرمها دخر ليت تشسر لعيف سے كلتے عف ، ليكن خليف مها ديے ف اس طرح نسرف فروا یا که بلده و میوواسد وه ناهم دانیس فراسان بهادگیا . به حکایت سُن کرحفریت معاصبٌ خلیف معاصرتِ سے رنجیاہ ہوئے گراس دفت کچھنے فرط یا اور خاموش بو گئتے .جب اسدخال دخصت لے کرچلاگیا نوخلیفرصا صب کوکلا کرفروا یا کرمہا ل صاحب الیی کرامت ظام کرنا تمبا ہے تی میں اعجا نہیں ہے ۔ خیر آے کل اسدخال کا دورہے اس مصلے دعاكريرا وركموامست فلامركري نكرابيض تقرف ستصنئت آسنے واسے حاكموں كو وابس مغراسان كى طرف مت بيجيس مفروه تعبى مسلمان بي -البشة عفريب ان كى عكومت كا دورختم بوجلت كا أكد اِس ملک پرسکمد قوم حکران مبوب انے گی۔ وہ بھی نتہا ہے پاس حاکم نوکورد کرنے سے بارہ شاں ورخواست كريب تكے أوركہبي كئے كہ اپنے تفترونسسے اس حاكم كو واپس بھيح دي اوٽر ہ کہیں تکے کہ آپ نے نالمال حاکم کے لئے دُناک کُنی اور شکا اپنی توجہ وتھ فِ سے بنتے حاکم کو بومقريه وكرآر إخامع زول كراسك والبس خراسان يقيع ديا بتناءب ببالست بلتے بھی دعا كرم اكور كرامت وكانيس مكربات به ب كاكم تماس بانتدى بنيس ب التُرتعاف سے باند میں ہے ۔ بس تہیں برار رہا ہے وال دی گاؤر بات تمارے مئے بہت خلاب ہوگی یغرضیکیمنٹریٹ صاحبؒ نے بہت زحروِ توبیخ کی خلیفہ سامویب ک*ارکررڈ نے لگے* أوربها وبسيط تخف يمجر ونيردنول سمه بعدصا حبزادگان مباروى سمه سفارش بر حفرت صاحب نے اُن کی تقییر معات کی اور اُن سے نوش ہوگئ کا تب کہنا ہے کہ برحرف خلیفہ صاحنت كوتعليم ديين أورنعيحت كرين كى صورت يمتى داداضكى نرتنى نيزيجا نناجا بيتي كيفرت صايح ستے اپنے کشف کیے وُدیعہ پہلے ہی خروسے دی کرقوم سکھاس ملک سکے حاکم بن سکے اوُد الخرد ہی ہوا۔

محرّت نحاج النُّرِنجش صاحبٌ سلما لنُّر تعلى فعرما تصنّف مُوسِتان درگ ہيں ، پوصفرتِ صاحبُ کادطن تقارمِعفر پنجانول سے دوقبلے تقے ۔ایک حضرانی اور دوسرے محمور کے حَرَانی اِن دونوں تبیاوں سے دوخضوں ہیں زہین سے سسلیں تنازعہ ہوگ ۔ اور پہ خیال مراے كريك كرمين إس سے الله بنياں سكتا . وه منگنو تظه بن آيا اورا بني زمين بوكوه درگ بي متى اسار عن کے با تذیح دی۔ دوسرسے نے جب سُناکہ اس شخص نے اپنی زبین اسدخاں کو فروخت کر دکلہے تودہ مغریث صاحبؓ کی خدمت ہیں آیا اورعمض کی کہ یا صغرت اسدخاں نے فلا ل بعفرى زين تريد في ب اوريا شلب كدا بناعمل كوه درگ ين بيميد و درگ بين كم آب كادطن ومولد يمثا اس يعظ السي بالشين كسى حاكم كاعمله كميسى ندكيا عمّا . قوم جعفرا فغان كااس بها لويس عل دخل عقا مرايك اين زين كا الأك عقا اوركسي كو عصول مرديق عقد ديس موت صاحب تے جب یہ اِسْتی تواہیٹ ملک ودطن کی پاسداری اُور عِبّست پیرا ہوئی ۔ جب کہ نروايا كاسب كري أكو كن من الإيمان وكدوان كاعبت ايمان كاصليق أي اسدخال بر نادائن موت أور تودسوار موكرموضع منكنوعة بس كنة أور نواب مذكور ك مسى منا كوري كا بعب محديار توجه فك كر توعريس حضرت صاحب في أس كا نام الوالوفا ركوديا تقاء ادُدده نواب لا نوکردمیشری. اکدرمفرت صاحب کام بایریتا · سُناک بصرت صا ویث نو د تشریف لاتے ہیں۔ نوبیرائ موگیا۔ اکد دل میں کہنے لگا کہ اس طریع معفرت صاحب کی تشريب أورى لامطلب كيام وورا وراا أيا اور صفرت مها وي سه وجها كرصوراب كى نفسرلين أورى كاسبب كيلب - فرايا -كواسدخال كويعلدميري إس لاق - كراس يكركها ہے اس نے جا کرمبلدی سے اسدخاں کوکہا کہ جلد مضرت میا ویٹ کی عکرمت بیں جاؤ كهميس لملب كيلس

وه اس وقت اپنے سر کے بال دھور باتھا۔ وہ اس حافت یں کرسر کے بال اوسے وقط منظے۔ اور منظے۔ اور منظے اور کی خدمت یں آبا اور تف افر منظے۔ اور منظے کی خدمت یں آبا اور تاری عاصل کی افر او جہا کہ صفور اس طرح غرمعولی طور پر تشر لیٹ آوری کا کا کا سبب ہے۔ فرایا بین نے مناہب کہ تو نے کسی جعفر نامی سکند درگ کی زبین خریاری ہے اور توجا ہا ہے کہ کوہ درگ بی میں اپنی بھومت قالم کرے۔ اسے بے وقوت یہ ملک سنگ فریز ہے پاس ہے اگر میں ایک بیاں بی تری ملک منگ و مست ارہے ہیں اکد

تجديد به ملك تكمظر مجى سے يس كے . أور نودوسرے سے ملكوں برقبضه كرنا با بهد اكر كوه دركس زين لينا جابهًا بي نو يهيم يرب ساعق مقابل كريتي باس فوق اور اسلى ب اوريم نظريوك بن باندس مون تبيع ركت بي ويكد نفي كود ورك كي زين كس مارح ديث موں - إس جلالي آميز كلام ك سنة سے اسلطال برانون فالب أكي أور كا بين لكا عرض كيا الديا حضريت ميري كيا طاقت كراب كامقا بدكرول اور مجه درك كى زبين يين كى دوس منبي ہے۔ فلال شخص وہ یہال موبودسے اُس نے خود برضا ورغبست، مجھے بدز مین بیچی ہے ۔ فرايا إس كمخت لوميري ساحف لا جب إس كوبلا يا تووه متعرب صاحب سمے تحف سے بھپ گیا۔ بہت الاش کیا گھریہ ملاء ہ خراسدخاں نے وہ ہیع نام ہو درگ والا جعفرانغان *ہے* ساتھ زبین سے سلیدیں کیا مقا بصریث صاحبے ہے ساحنے ل*اکٹرکڑیے* مكوليست كرويا أورنوبرى أورمعافى مانكى ديس مضريث صاحريش كاحبلال فرومهوا أوداسيفاق سے خاط واری کی با تیں کرنے لگے اور فرط یا بیس نے تہاری بہتری سے بطے ہہ با بیس کی ہیں۔ محديار فذكور ندعمض كي كرقبله اسدخال كي تقصير معاف فرماوي اورجه الفائل اپني زبانِ وی ترجها ن سے آپ نے اس سے بارہ میں فرمائے ہیں کہ مکک سنگھطراس سے مامقوں سے بیلام سے کا بدوالیس ہے لیں ورند اِس نواب سے مق بیں بہترن موکا - فرما یا بغراہی سكعول كرات بير كمجد وقت نگركا - البتران كا غليه كلومت إس ملك مير مهونات. اس سے بدرحفرت صاحب وضعدت م**وکر تون**ر پٹر لیٹ اکٹے۔

کاتب الحروث کہتا ہے کہ آگرکوئی اس دا توپر لیان ہو کرصفرت صاصب تارک الدیا ہے۔

قوانہیں امیر سے دروازہ پرزئین سے مقدمہ کے سلسلہ ہیں جانے کی بی حزورت تھی ۔ تو یک کہت ہوں

مرحق تعدیث نے او بیلئے کا ملین کو سرا باریم وکرم بنا باہے کہ جیشہ مخلوق کی بہتری سوچتے ہیں

اُدر مخلوق کا آرام اُن کا آرام ہے اور مخلوق کی تعلیمت اُن کی تعلیمت ہے اس سے کان لائل کال مثل روج کے ہے ۔ اُور مخلوق مثل جم سے ۔ بین جم پرج کچھ ہوتا ہے روح کو اس

سے تعلیمت پہنچی ہے ۔ بینا سنچ نقر خصوص میں مولانا جامی صاحب نے فرما یا ہے

سالیست پہنچی ہے ۔ بینا سنچ نقر خصوص میں مولانا جامی صاحب نے فرما یا ہے

سالیستان الکا مل دوج العالم والعالم جد کا گا دایک کامل انسان اس دیا ہیں روح کی ما نئسبے اُور پوری و بنااس کاجیم ہے ) نیز یہ فرقہ کا ملین اہل نفس نہیں ہے کہ کہیں جائے سے عارکریں کیوں کہ ان سے مارکریں کیوں کہ ان سے نزدیک باوشاہ وفقہ اور او ٹی واعظے سب برابر ہیں اور وہ ہو کھی کہرتے ہیں خوائے ہے کہ کہتے ہیں ۔ پس حضرت صاحب کا اِس کام کے ہے جانا حضرت خواج ہو بررگ نواج معین الدین جی گھرے ہے کہ طرح مقار جیب وہ سلطان شس الدین استش باد فاج دہاں کے یاس کئے تھے بھیں کا ذکر مراً شال اسراد اور دوسری کشب ہیں موج دہے۔

اس نيتركاتب الحروث كى ايك بجائخى رحيم النساء نام بحِقراَن شريف بِرُسعن والى أدُر مالات زائر سيففا أوراولاد وظالف بين بهت مضبوط مقى أوراس نقريت بعيت ظی - است تپ دق ۷ عارفه موگی . حبب اس پرنزع ۷ وقت آیا تواس نے دکر پہر فرر شیر سيست فروع كرديا أودشوتي خلااس برغالب أكي أورود المكس الموت كي آيري منتظر عثى ادر كمنى تقى كرابعى منين آئے تاخير كا باعث كياہے اور مرد وعورت بوياس بيطے تھے۔ كسعهر مصتص كريدوقت بهبت نازك ب اس وقت بجر ففل خلاوا ملادم ريندا ل نمایت ندم رہا محال ہے ۔ آخرمیاں قرالدین صاحب بواس فقر *کے برا در ک*لاں ہیں گنے سوره ينين يرهن فرق كى أس نے كها كم خاموش ديو بيں پڑھوں كى بس أس نے نودسورة بِلِين بِرُسَىٰ شَرُوعَ كردى - بِيشمرِ اللِّي السَّكُن الشَّرِيمِ اللِّيت والعَر آن الحكيم المكُّ لمن المرسلين - كلم يرسلين پريمان جان آخرين سے برد كردى جيب اسے وفن كي أو تاج بي نے بواس فقری مردیفتی ۔ اُسے خاب میں دہما تو پوچھا رحم النساد قبر میں ٹیرے ساتھ کیا گزری یعق تعاملے نے تیریے سا غذ کہیا معاملہ کیا۔ اُس نے کہائش تعاملے نے جھے بخش دیا۔ اس روزسے محب میں ماموں ما حب ماجی خم الدین سے بعیت ہوئی تنی وور کوت نفل بعد مغرب مصرت نواج شاه می سلیمان کی دوئ باک سے ایصال آواب کے مشار میں تھی ۔ جب مجھ نریں دکھا توصرت غوٹ زمال قبر میں آئے اور یہ عظے تاج چھے عنایت کیا ۔ بی نے میے مرب دکھ لیا ہتی تعالئے نے اس تا چ سے این کا جومجھے واوا میرٹے دیا متا سیٹس ویا ۔ اُور برہمی کہا کہ ہو کوئی حضرت نواحدشاہ مختصبلیاں گئے۔ خاندان یا ماموں مسامدیب سے خاہدان ہیں مربدہے وہ اس تا زی سے سائے ہیں آئے گا۔ اور تم بھی اس سے سائے سے بیچے آؤگی۔

ا پک وفعہ پر نقر حضریت عوْث نوال کے دصال سے مبعد ان سے عرس شریعیٹ پرینگی طوخر دین كيموا مقاء أوراس سال بريان الدين نام قصاب سكذ فتع بور يواس فيتركامر يدمغنا ميرادفيق عَنَا جِبِ وَالْهِلِ لِمَتِهِ تُواسِنِهِ السِاعَاصَ تَبِ مِوكِ كَسِدِمُونَى مِوكِيا . بَين دن مِمِ بعداسے کچے ہوش آیا . بیک نے کوشنش کی کراس سے لئے اوندٹ کرایہ برکروں لیکن راستہ بى شترند الا الا بارابن كمورس برسواركريا . أوربى بياده ما ركوس بكري . امنر بجب وہ نفک گیا تو اسس نے کہا اب آپ سوار موجائیں ، بیں اپنے گھوڑے پرسوار مو كليا- البى چوتقاچقىكۇس كاندىكىڭ ئىقىكەاس بەتىپرىپەپوشنى دارۇچوگئى أوراسىسىيە پاۋن چلنے سے کانہنے لگے ایس نے اسے کھوٹے برسوار کوا ما ۔ گر بو بھا سے ہوش نر مقا گھوڑسے پریچی سوارنہ ہوسکیا تھا۔ لاچاریس نے ایک بج نفسے لنگام متعامی اُورایک المعتسنة أست تقا ما أوريينار قارم كل اس افتا بين اس نے ذكر جهر حرب بشديدست خروع کمرہ یا بیس تے اسعے منع کردیا کہ قلب ہرا تی خدیرمزپ نہ نٹا اور آ ہستہ ذکر كركر توبيار بعد است موش زمقا إس للے دہ باز كا ظاؤر اسى بد مخشى بي توب حرب کلم دشریف آواز بلندست قلب پر بادنا مقارجب میں نے دیکھا کہ یہ گھوٹسے سے گر جلے گا تو بئیں نے آسے گھوڑ سے ہے ا کا را۔ ون کا پانچ چو گھڑی وقت رہا مغا ، اور ملّان سے فدوم رسٹید نوکوس ہے داس سے درمیان آبادی بہیں ہے جمال ہے ۔ سم نے یا کی كوس في كن عند أورباركوس جنكل باتى مقا-اوريم دونون معسوا تيسر إلونى خاما چانچروب اس مغریل میں نے اسے محدث سے سے اتا داتو اس پرمالت مزح کا ما بوگئ اوراس کارنگ نوت میون واسا کی طرح زود بوگیا اورانس کی آنکھوں کی پتلیال پیر گیش اس نے اِس مالت میں خود بخود سورہ لیٹین فٹروغ کمدی میں نے جان ایا کہ اب یہ *حرور فوت ہوجائے کا بیرسنے و*ل میں فکرے کوالج کیا گناہ مجہ سے ہوگیا ہے کہ تنہا اِس سفر يں بڑگيا ہوں اوراسے اكيلا كيسے وفن كرون كاكم چاركوس جنگل بى ہے ، افراست برومرشد ك جناب بي استنفاط كمدتته موست سنگعظ خيريعيث كلادث متوج بهوا بحد يا معفرت اسبجرز آب ك فات مراكا مع كوفى اورهم فوارسس با مراد كا فقت مد

شعرد أَعِنُّنَى مُوْشِدِئِ أَمْدِ ذَبِحَالِي لَقَبَلَنِي دَلَا شَوْدُو دُمُوَّالِكِ

دمیرسے مرشد!میرسے حال پردھم کھاکھیری ا ملاوفروا پنے میری یہ درخواست مستردہ فرطیہے كالمكدش فتوليت عدنوانية كاركاد يكتابون كدايك سوار كمورا دوراتا بوامرى طرف أراب جب مير عنزديك أيا پوچهاكداسه ي موكيله ويس في عرض كى كريي مح آپ ملاحظ كريسب بي . وه كموليسست اترا اوركهاكد است مبريت كمفولس برسوار كرد مغدوم رشيد بهاريوس برسب وبال پېنيا . بي نه كهااس پرنزر كا حالت سبت است بوش منيس ہے کیسے گھوڑے پرسوار ہوگا کہ ہمون سمے قریب ہے ۔ اُس نے کہا کہ ہے آ وازدو ، اُس نے آفازدى - اس نے انكىكىولى أور بوش ميں اگيا بير نے كہا اُ مطاور كھوڑے برسوار موجا - وہ کھڑا ہوگیا۔ بیں نے اُست کھوٹے سے پرسوار کرایا اکریش اپنے گھوٹے پرسوار ہوگیا اور پرڈالین كمويد بيوارموكراس طرح جارم شاكركوياوه بهارتهين بيت جب مندوم ريشد قريب إلياتو اس سوارنے کہاکداب مندوم رسٹید تریب اگیلے وہ نظر آربلہے میرا کھوڑادسے دویکی جا آ بول بنَ سنے بربان الدین کوا چنے گھوٹے ہے ہواد کوایا۔ اُوروہ سوار روانہ ہوکر میلاگیا۔ میھر أسيمبى نديجعاجب خركوده قصبه بس كمنے توجہ نے فكم دين بوبها لا بير بجائی مقا بمے گھرييں لخيره كا الشكور بال الدين كوببط تق أبى أوراس كم بديط س ببت ببت سيزمواد لكل اوریق تعاسلسنے اُسے شفائے کی مطافرائی ۔ اِس دن سے بعدیم نے روز اندی وہ چودہ پذرہ پذرہ کوٹ کا سفرکیا۔ وہ پیاوہ جا تا تھا اُورٹی سوار: پھراسے بھی وروسرہی نہوا ۔ اُورخدا تعا ہے نے معنرت مخدار الله کی اما و دست مهیں ایسے گرخروما فیت سے بہنچا دیا ، اُوربریان الدین میرے ساحف کہتا مقاکہ جب تم سے مجعے آواز دی اور پی نے آ کھے کھولی دیکھا کر گو یاجان ہرن سے نكل كريميربدن بين آگئى سے - مجھ طاقت آگئ أودبي اُنظ كر كھوڑے پرسوار ہوگيا -

ایک دفعرنعیرالدین میرست بینظ کوعادضرتپ وزکام بوگیا ۰ آس دن اس کی والدہ نے چاول اُور ماش کی کیچوی تیار کی تنی اور اِس ہیں زردگئی ٹحا لا مقارحب کھانے سے ہئے بیٹا اُوراپی شکل ردغن زمردہیں دیمیی دیکا یک اس پرشہی دُشتی غالب ہوئی اُورنع وِعاشقا نزو اشعا دمشتا تا زمتروع کردیئے بمبھی جنسا اُورمہی روتاکہی ویودہیں آثا اور اس کی حالت متغیّر ہوتی چیم امام الدین بن ملآ*ں مح دس*لیمان سفید با ن *کو حبب اُسے د یکھنے کے سلے* با یا وہ آیا 'نواُسے سخت سست کیا اور پر بڑھا۔

## سے دارو مدہ طبیب کہ دارم دروعشق ما بر ننے شویم توگہزنام میعشوی

داے طبیب تو مجھ دوان دسے کہ میرا وردعام ورد نہیں ہے یہ وردعشق ہے بتری دواسے بہلسے در دکوآرام بنی*ں آئے گا اور تو م*فت ہیں برنام جومب*لنے گا۔) کیمی ذکر چہر*کی طرب دیر تك قلب بردسًا مَا عَمَا اَوري يرنعره وكامًا عَقا اُوريجي الااطلّ الاّ اللّه اوركيمي الله الله كتا تفا أورو جار الناخفا - ايك آدمى ميرے باس بيجا - يهال تك كريس آيا ميرے آنے بروه بنسن لناا ورميري تعظيم سے مشكھ اموا أور عبر ذكر بيس مشغول موكيا . أورنع اومسا واشعارعا شفا ندخروع كروسيّت - إس دوراك ٱست بنديخية كى بينى قيرة ناچاستى عتى گراس سے پیٹ سے کو لُ چیزرِ نکلتی متی اُوراس سے تمام جم پرتپ سے آبلے باوام سے بارنکل آستے اوراس کی پیشانی کارنگ اُس خون کاطرح ہوگیا یعیس میں لیکی سے اسیابی بھی ہوتی اوراس حالت ہیں بولدا مجی مبا آنا تھا۔ حبب میں نے اُسے مظیک مصنے موسئے ندد یکھا تومیل نے مبی اس كے قربیب سونا شروع كرد ياكه شا يكس وقت آمنى وقت آمبائے ، اور مجھ خريز مود ایک منب ایک پاس مات گزری علی جبکہ بیں حجرہ سے اندر متا اور وہ جرہ سے باہر سابی يس جاريائي يرسويا مها تفايمه ناكاه است لاحول والمقعة الابالله العلى العظيم بإعاريس نے دوجا تہا راک حال ہے - اس نے کہا اس آؤکر مجھے حالت بداری میں بلائیں تعلم آتی ہیں اورجب انكفاكسوتنا مول كم فلطر منبي أنا أورجب الكه بند مرتا مول أنو اللي تعالق إلى مي ميك في كإكرحفرت صاحب بؤاج مختسليان كى طرف توج كروا دُرميران مے سلسار كى طرف توج كرو عب وه بخاج کان پشست کی طرف منوج موا- کہنے سکا الحمد ہدی پرٹوا جہ بزرگ نوا جمعین الدین بیشتی ہ کی خافقا ہسے اُورکھیں کہتا ہے ورکاہ حضریت محبوب اہنی سلطان المشنا نیخ نیکام الدین اُولیا کی ہے ا ور یہ ورکاہ فلال بزرگ کی ہے ۔ اُورمیر دیر سے بعد <u>مجے</u> کہا بابی مولوی ویداریخش پاکٹی شکٹ شریب سے اگرنٹوں کی قبارشہرسے بعرکولا رہے ہیں ۔ اور مہتے ہی کہ صفرت مخوش زمان کے لئے

متہا سے نے شہر معیجا ہے اور فتے پوریں آپ سے مکان پراونٹوں کی قطا سے شہرا ٹادا گیا ہے ۔
جے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ کمیں مکان سے سل حنے کئویں سے پاس کھڑا ہوں ہیں نے کہا الحکہ کلّداب الدّستیں شفا دیلیے گا ، اور متبارا مرض جلا گیہ ہے کہ دور شخص شفا شہر میں ہے کہ معدیث میں آبل ہے ہے اُکوافٹ فی اُلعشل شفائی مرد آگئی ہے ۔ کرماریٹ میں آبل ہے اُکوافٹ فی اُلعشل شفائی المامن المناف منظل ہے کہ در میں اس واقع کی تعیریہ ہے کہ منہیں شفا ہوگئی ہے اور تمہارا من المامن جو لاگلہ ہے ۔ کچھ دریر کے بعد میر کہا کہ یہ اور شہد کی قطار آرہی ہے کہ حضرت امام جعفر شاوق نے بھی ہے اور اسی مکان ندکور میں اسے میں آنا را ہے میں نے جان لیا کہ حق انعا کے میر ہے اسی دن سے قی تعالی اس بھی ہے اور اسی دن سے تی تعالی اس بھی گئی ہے ۔ اسی دن سے تی تعالی اس بھی نے لگا ۔
اس بھی پرفضل کر دیا ہے ۔ اور ہما سے ہیروں کی مرد پہنچ گئی ہے ۔ اسی دن سے تی تعالی اس بھی نے لگا ۔
ان داسے شفا بخش دی اور وہ تھیک ہو کر کھانے ہینے لگا ۔

ا كيب د نعة مضرت غو ت ز ما ك مضرت تبله عائم كي خانقا ٥ سيد سن ككمط شريع سي طرف تشرييت لارجد تقد رجب ملّان يستج أو الدُّرَجُف نام بِعِظ في نريع قريه ربّك بوركه رايا كاد بنے والا مغا اكررصفریت صا حدث كامريد مضاء من كيا كة قبل ميرى دعوت فبول كریں اكد میرے کا وَں سے راستہ سے شکی خریف تفریف ہے جا بی ، آب نے قبول کر ایا ۔ جب اُس تصديد كلت تواكيرمسيدي به كريين ووقعيدود ياسي قريب منه، أورآبادي ببت كم منى . آپ بیلے مے کہ جنگل سے ایک ٹیزنکا اور مصرت صاحب کے سائے آکھو ابوگیا۔ بھرسی و كياداس مع بعد كيد ديركم وارا أورع والمياكيا الاتب الحروف كماست كدير وكايت بدت مشهورى سنكمط شرلف كالبشخص اس كإدادى و أوراس فقر في حض فوا زوال ك زبانِ مباوك سے يمبى يس كايت شئ ہے . بينا بند ايک دات نازمغرب أور نما زعشاء سے درمیانی وقت میں دیگرمصروفیات سے فارغ ہوکراور کھانے سے فراعت سے بعد يحفرن صاحبث ذرا يعظے بونتے متنے كەمحداكرم خادم) خاص نے عرض كيا كەمھزت فثير سے آنے اکیا تقسید فروایا تھیک ہے ایس مسجدیں بیٹھا تھا کو فیر آ کرمیرے مقابل دیر يك كعطاره مرنيچاك انتكوائي في أورواپس بهلاگيا مرخف خوف سے بعاگ كيا ، مگر مجھ كوئى فوف نديمقا اس حكايت كوميال محدث بيي اين ملفوظ بين لكيهايد .

منقول بركرايك وفع معفرت ماحب عرس قبله عالم مح سفريس أيد منزل رتبام بذير تقع كراحد بوركا نواب بها ول خال بوصفرت صاحب كامر يرتقا جين مراقبه كامشنوليين آیا اور گلے میں دومال وال کرکھڑا ہوگیا بحفرت صاحبیّے نے جب کچہ دیر سے ہیں مراقبہ سے سراطايا أورآ تحيس كهولي اورابت اس حالت يس كعطرت ديمها توفروا يك نواب مها حب اً و إس حالت بيس كيس كعطرے جو- أس في عرض كياكر قبار ايك فوار دكمة اموں اكر قبول فرائين. فراياكهؤروتت امايت ب . كين الكاكر عمد يعتوب ميراوزييب وه ميرا فيري التي اس کی وجہ سے بیک اپنے ملک سے انتظام سے ہے فکر چول - اس کی اولاد تہیں ہے ۔ وعا فراً بْن كَرْيَ تعاسِط إستدا ولا و وسع يحفرت صاحب ْشف اس محصيطة وُعَاكى - يهال يك مر اسے ين بيٹے ديئے أوراب كساس كا والد إتى بے راتب الحروف كتاب كرايك رات خازمغرب وعشاء کا درمیانی معروفیا شدے فراغت کے بعد معترت صاحب فرا یعظے موسے تھے ۔ نیٹر بھی ما مرتھا - ؛ لِ دنیاسے قرب کا ڈکر چیا ۔ آپ نے فریا یا کہ جیسیے کوئ کتنا ہی دنیا داروں ، بادشاہوں ، وزیروں اور نواوں وعرو کے قریب ہوجائے اسس سے دنیا ودین دونوں بربادموجا تے ہیں - اُور ہوکوئی اہل اللّٰہ واولیا ، اللّٰہ کا قرب حاصل كرست . د نبا ددين دولوں ۽ پھے جو مباسقے ہيں ۔ بھر دونوں قرقوں کی مشال دی۔ جر مايا کہ دير وقت نی ب بهاول خان کود کیماکه رو العلک پی ڈلے میریے ساسٹے کھڑاسے . بیں نے کہا نواب صاحب إس حالت بين كيول كعطيب موركبت لكاكرمريب وزير محديعقوب مح اولا د منیں ہے ۔ اس سے لئے وعاکریں تاکداولادم وجائے۔ فرط یاکہ بیقوب اِس قرق درم پرضا كرخ داس كا آقا اس كے واسطے ميرے ساحف وست بستز كھڑا تغار آخراس كا پہنجہ ال ك چندداول ك بعد بهاول خال اس كى بيوى برعاشق موكيا - يعقوب كوتتل كراديا أورهم سے ہم میں ہے۔ دنی ہی ذکرنے ویا انداس کی تورت کواسٹے تعرف ہیں ہے آیا۔ یہ ہے اہل دنیا کا قرب کر کا ہیل ط والبتراولیا ہے الٹر کا قرب یہ ہے کہ ایک وفود هزت مینیخ الشيوخ شباب الدين سبرورد كأكوجة تنك عايم يقف ايد مرد اسق فاجراس كوبه بس ابنى محيويه ممصر كمة أعقار حقرت الشيخ كا دامن اس فاست بريزي كا بعب فوت

ہوا۔ اس کو تواب میں و کیمھاگیا، کر بہشت ہیں ہے ۔ پوبھا کہ تہیں اِس فسق و قجور سے
ہوتے ہوئے یہ نعمت کہاں سے ملی ۔ کہنے لگا کہ ایک ون پننی شہا ب الدین سہرور ڈوی کا
وامن میر سے برائ کیسا تھاگٹ گیا تھا۔ حق تعاسط نے اس وامن کے طفیل مجھے ہجنی ویا ۔ فرط یا
سجان اللّٰدوہ حضرت بنی کا دمریر تھا اُور ووست واشنا محض اثنا سا قرب اسے ما صل ہوا
مقا ، کرحرف اس سے برائ کو حضرت بینی کا وامن بھوا کھا اس قرب کا اِسے کیا بھل طا۔ اُور
ہوکسی اہل اللّٰد کامرید ہوا ور اس سے عشق وعبت میں مہتلا ہوتو میر اس سے ملے کیا کیا تعمیمی ہیں۔ بیان نہیں ہوسکتیں۔

سه گرنیک ایم پرلِشَالگِرنِد وربداِخم پرلِشَال بخشند خیدم کردردنبامیدوبیم برانزا برنیکال ببخش *گریم* 

میال فلام رسول خال صاحب کیوانغاً ان کہتے متے کریٹر نے میاں صالح محدم رحم کی زبان سے سنا مثا وہ فواتے ننے کہ ہیں ایک دفع پھنرت صاحب کے سا مقدمولانا نور فیر اردواله صاحب سے عرس برحاجی بورگیا مقا-جب عرس سے فاسے ہو کر شکی طرف روانہ ہوئے ۔ توحفرت قبلۂ عالم مہادوگ کسے مریدِ ل بین سے ایک سیّس تھے ۔ انہوں نے حضرت صاحبت کی دعمت کردی میمنرشدخون زمان اس مربیر کے گا وُں کی طرف میاسیے تقے اور سم سب آپ سے ہم را بستنے ، راستدیں پانی الال تھا عبور کیا بصرت ناردوالمسا سے ربیوں میں سے ایک شخص معزے غور شور مال سے ایک مرید سے گفتگو کرد ، ما متا ، وہ كبّنا مُفاصفرت الده والعاصيّ كم ورج تيريب ميرصا حب سے زيادہ اعظے وافعن سے اورتهالا پیرومیرے بیریے عرس به کا جانیف ماصل کرنے آنا ہے . صغرت صاحبے قریب می ننے اس فخس کی یہ بات معنوت ما ویے سے کان میں بڑی ۔ فروایا اسے میرسے عرمنی میں ابت بيرميانى سے محبت كى بنابرعوس بها كامون . ورند جھے إن سے فيض كى حاجت منیں بعضرت تبلاعائم نے مجربراتنا زیادہ کرم کیا ہے کہمی دوسرے کا ممتاع منبی لہنے دیا اوردیمی سے میں کوئی ما جت رفت اچوں میرسے نزدیک نارووا لرما حرب اس شاہ میں ى طرح بين بن سے گھر سم وعوت كانے جاہد بين واس من كرسيد ما حد بى مير سے بير

بعائی بی اور: ارووالدصاصی بی میرسے بیریجائی ہیں۔

مونوی خلا محید سے ملفوظ ہیں اکھاہے کہ ہام رجب بروزجد دوہر سے وقت دولت اللہ ہیں جوئی صفرت صاحیہ بنگار ہیں بیطے تھے اور شکم طرائے ہوئے سے گردونوا ع سے دول بارش کے سفے اور مہاڑی تالہ ہیں بائی سے نئے دعائی خاطر آستے ہوئے سے اور فریادوزاری کریسے تھے۔ آپ نے فرما یاکہ تم میں سے ایک اکسے اور مہا بہا کا کو دسے کا گرا ہی بارش ہوجائے اور مہاڑی نالہ میں باتی آجائے تو ہم رور نہ تہیں قاضی رضوت تورکی قبر یارش ہوجائے اور بہاڑی نالہ میں باتی آجائے تو ہم رور نہ تہیں قاضی رضوت تورکی قبر یارش ہوجائے اور بہاڑی اللہ اسی وقت باول آگیا اور بالای اللہ میں بائی آگیا اور بہاڑی الدیں بہت بائی آگیا اور بہاگیا اسی وقت باول آگیا اور نالہ سے بائی سے میراب ہوگیا .

67 دیج اقل پروز بر موجو مرسے وقت بنگارشر لیف میں آپ وضو سے لئے آ ہے کے معملے موجود ہیں تھے کہ میں نے قدم ہونے سے مستعلق بات کرنے گئے کہ کل بارش اور اولوں میں مجھلیاں جی بیس کہ بارش ہیں برسی مستعلی بارش ہیں برسی میں موجود ہیں جب بار نے نظری نو تیں نے دول ہی کا شرف میں برسی میں میں برسی ہیں ۔ دیکھوکہ موجود ہیں جب بار نے نظری نو تیں نے دول ایک شفت کے بلا برجی مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی میں برسی میں برسی ہیں برسی ہیں برسی ہیں برسی میں برسی ہیں برسی برسی برسی ہیں برسی ہیں برسی برسی برسی برسی ہیں ہونے کی برسی ہیں ہونے ہیں ہونے کی برسی ہیں برسی ہیں ہونے کی برسی ہیں ہونے کی برسی ہیں ہونے کی ہونے کو برسی ہیں ہونے کی ہونے کی برسی ہیں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی

میال می علی ولدعلی محدین حاجی اسماعیل سے منقول ہے کہ میری آنکھوں ہیں موتیا انرآ یا بہاں بک کر آنکھوں بین افی کم ہوگئی عتی ۔ بیس دعا کے بیٹے حضرت ابرا بہم دشتی کی خانقاہ ہر گیا و بی اسے سعرت شاہ دین بناہ کی خانقاہ کا اشارہ مجا ۔ بیں وائرہ دین بناہ میں اور ختم قرآن سمتم کیا تو بیس اور ختم قرآن سمتم کیا تو بیس اور ختم قرآن سمتم کیا تو ایس خواب میں صفرت دین بناہ کی زیارت ہوئی ۔ اور دین بناہ معا حبّ کا ایا معلام الدین خاہ ہے ۔ کا بی کے رہنے والے ہیں ۔ اور اینے وقت سے کا ملوں ہیں سے ہیں ۔ امنہوں خاہ ہے ۔ کا بی کے رہنے والے ہیں ۔ اور اینے وقت سے کا ملوں ہیں سے ہیں ۔ امنہوں سناہ خواب ہیں حافظ نین میں کہ ایس اور خواب کا حال مجھ بتا یا سیاں کے بیس سے جو دوسری دات ہوئی مجھ بھی زیارت ہوئی ۔ اور قربان کے بیتا یا جب دوسری دات ہوئی مجھ بھی زیارت ہوئی ۔ اور قربان کے بیت کا مطاب کا محمد بنا کا میں کہتے ہیں قونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کا حال کا بیت پراحت اور کیوں میں کرتے اب بھی تونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کا حال کا بات پراحت اور کیوں میں کرتے اب بھی تونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کا حال کی بات پراحت اور کیا دیوں کی کا بھی تونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کا حال کی بات پراحت اور کی دور میں کرتے اب بھی تونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کی حالت اور قربان کی کا میاں کرتے اب بھی تونس جلے جاؤا ور صفرت نواج محاسلیاں کو کرانے کیا کو دیاں کرونس کو کی کرونس کی کو کرونس کو کی کو کرونس کی کو کرونس کو کرانے کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کو کا کرونس کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کو کرونس کی کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کو کرونس کی کرونس کی

سے اپنے لئے دعا کراؤ کر تہا ہے مرض سے شفائے سے وہی شانی وہانی ہیں ، حب ارشاد تونسدشر بعث گیا اورا ہی آ تکوں کی بیٹائی آور در دیا حال حضرت ہون زمائی کی خدمت ہیں عرض کیا ، آپ دلے کچے جا ب د دیا بوب چھاہ گذر گئے توایک ون سفید کپلیسے کی پوشاک ایک ورفیق کوعائی اور فرط یا کہ یہ کپلائی کو دسے دو کہ سی وسے ، آس درولی کی پوشاک ایک مدرولیش کوعائی اور فرط یا کہ یہ کپلائی کو کون سی کردسے گا ، حضرت صاب یے نے دہ کپلائی سے واقعت مہیں جوں ، مجمد سکین کوکون سی کردسے گا ، حضرت صاب یے نے دہ کپلائی سے دیکر ہیری طرف کھیں بنا اور فرط یا کہ یہ سوئی ہے اور اس کپلیسے کوسی دسے ، حب ہیں نے وہ سوئی پکڑی میری آ تکھوں ہیں دوشنائی آگئی اور در دبھی جا اربا ۔ کی نے ایک پاجام اور ایک تیمنوں میں دوشنائی آگئی اور در دبھی جا اربا ۔ کی بینائی دوشنائی وشنائی وشنائی و

حضرت غود في زمان سع ميال احد قوال سع منقول بي كرايك وفعد نظام نمال سكن لجيره اساعیل خال نوکری سے بے لاہور رہنجیت سنگھ سے پاس گیا ، اُوراس نے پاپنج ہزار ردید نفداس کی مثیافت سے ہے دیا اور نو*کری گاامید دی - پ*رشخص و نیا وارمتنا. فسق *وفور* ين مشغول موكي اور با دارى عورتول كو الماذم اركع ليا - چند اه گزر محقة اور ريخيت مشكمة ني ہی خرچ سے بارہ میں اسے شہوجہا اس کے باس کچھ گھوٹے سے تھے اوران کا بھی بہت خرچ مقا أوراً س نے غلط کاموں میں سادا روم پر فریج کردیا مقاربان مالت اس مار تک بہنج كى كەلىنى دىرى كى جىزى كىرى داسى دايورى بىچ كركاكى تاخدا بىن بىروم سار حضرت غويث زمائ كى خارست بيس اپنے تنگئى حال اور نوكرى ند بلنے كمے بارہ بيں عربينہ لكعا كاب ميرا ياس ايك عائدى كالمرمواني معاكونى جيرتين بيد كمات بيا كركانون . وقت الداد ب- اور توال بنا عاكمين أس كاوكيل بن كريمفرت ما حديث ي خدمت بي كيا . بى نكراس نے اپنى عرضى اپنے أدميول سے ذرايد ميرے باس ميجى متى - بيك وہ عرضى اور وه آدمی بے روحزت ماحی کی خدمت یں مے گیا۔ فرایا یہ کیا خطب عرض کیا کہ نظام خال انغان سكنه ويرو اساعيل خال احظه أدروه آب كا غلام بعد اوروه نوكرى كے معتے كيا تقا . مگروياں اتنائلگ حال بوكيات كرا بنا حال اس عربيدين اكما

سعد وه مرضى يروي كرفروا يكريه بيشاك لوگ حبب آسوده مال موسفوي تون اكو يمبرك حاسته پی اورندخلا اوردسول وپیرکو یاد د کھتے ہیں ۔ شراب نوری اورزنا پیں شنول موعاتے ہیں اور گھریں واضع رکھنانی روائتے ہیں جب تنگی آتی ہے تو بھرایتے ہیر سے پس انتاک تنے ہیں۔ اور فوشا مربر اتعالت میں میں ان سے اعتقاد برعمروسہ منہیں ہے میں نے عرض کیا کہ قبلہ مدہ معضور کا خاص محققہ ہے اور بہرے کا مول میں منای ہے فرا یا میں اس سے تمام حال سے خریعے اگر آو سے آئواس بازاری عورت کا نام جا دوں ک جسے اُس نے گھریں رکھا ہے۔ اس کا نام کینٹ بھری ہے۔ حبب ہیں نے اس سمے آدميوں سے پوتيا تو انہوں نے کہائی الحقيقت اس كابى نام ہے ميں نے مجرع من كياكم غلام آب الادامن كرفت سيد مبرحال اس كى شرم آب سے باعقديں ہداس سے الله وعا فروالي تاكدنوكرى مل جائے بير رئيسے كامول بيں مشغول منہيں ہوگا ۔ فرا يا منشى عجد واصل أياب توجواب يكت إلى رجب آيا صريت صاحب في فريا ياك أست لكن دوك خاطر جع ركم منهي مبلد ملازمت في مبائة كى - دعا وفائخ مغريبي اس سعد ملته يوسى . بي مبس دن معفرت صاحبت نے وعائے مغیر بڑھی اُس دوز رہجیت سنگھ نے اس کو المدب کر رہے تؤكرد كعدليا أوررسا لداربنا ديا٠

توقبارُ عالمَ نے یہ ننگر عِطاکیا مقا ان سے نگریش ہم جی روٹی کھاتے ہیں اور دوسرے فقبر بى كفات من - اكراس وتكريم وكوطي منطور من توكما في وكريد مم فقر إسى توكو يا تنخوا وكيد مقرر كري وأور توما شاہے كه انجى كك بين مهمى كى تنخوا ومقرر نہيں كى بھر بوش بن اكر فرا فعد لك كرحضرت تبلاه الم في مجربرا تناكرم كيا مواست كراكر مي المرحض ک تنواه پاینے یا پنے ہزار یا دس دس مزاری میدیمی مقرر کروں تو چھ ندا ہے یہ طاقت دی بوئی ہے گران یں وصله وطاقت کہال کراسے معہم کرایں ،اس کا استعماد کسی سے باس نيس ب اورا ساتوانكل شين وول كاكيونكداس واصل وكمندكونالى ركعنا بهري اوربوانوں میں دکھنا بہترہے دخشی حمده اصل کی قوم طی کہنسہے اورسکھنا پنجا بی میں خالی کو كيت بيدور كمول موتون كوكيت بير) اس يفي مداس كي زياده استعداد نبي به واور فرا إكرمن تعالى تسعيداس تدر تدرت دى بدكراكرمسيركوكهو ل نوتام سون كى موجلسے۔ ایمی آپ نے یہ انفاظ فرائے ہی منے کرکیا دیکمٹنا ہول کرسید کی ثمام دیوار سونے کی بوگئی۔ ہے اور سجدی جمت اوپر بیجے سے اور محن سونے کا ہوگیا ہے۔ ہیں یہ کوا مدے دیجند کریے اِن رہ گیا۔ کائی ویر سمے بعد اصل حالت بیں ہوگئی ۔ ہیں شے عرض کیا کہ معنوراسے کوئی چیزیتا دیں تاکہ اس کی درخاست را شیکاں منجاستے حفنور دریاشینین بي البس آپ نے آسے دین رو ہے دیئے ، کا تب الحروت کہ تلہے کہ فی الحقیقت سی تعلیف صفرت عوی زمان کو ایسا رنتبرد یا مقاکر ایک نظر کیمیا میے افرسے پہاڑ کو سونا بنا سکتے بنتے گرسے نکراس زماند ممے لاگول کی اثنی استعملادیڈ منٹی کہ اُسے بھنچ کرسے ہو پس اس عَمَّى مِن مَا بِقَ" وَانُ مَنِيُ مُنْنَى إِلَّاعِنْدُ نَاحَنَ أَنْسِيرُ وَمَا مُنْفَقِ لَهُ إِلَّا بِقَعْلَمِ ؟ پس اس عَمَّى سِيسِ مِلَا بِقَ" وَانُ مَنِي مُنْنَى إِلَّاعِنْدُ نَاحَنَ أَنْسِيرُ وَمَا مُنْفَقِ لَهُ إِلَّا بِقَعْلَمِ ؟ چیز سے خزانے ہما سے یاس با فراط ہیں لیکن ہم اشیں یا ندازہ نازل کیا کریتے ہیں ) اور إس فريان سے معابق ﴿ وُلِهَ سَكَاللُّهُ الْسِي وَقَ لِمُسَهِّوهِي أَلاَوْضِ إِوْ دَسِم ٱلْرِيْكُول بِر رَوْق سے پورسے خزا نے کعول دیں تو وہ زمین میں بغا دیت کمہنے نگیں ، ہر آدمی سے اہلازہ مے مطابق عطاکرتے تھے۔ تاکہ خواکی طاعث کی دی گرون سے نہ ٹکال دسے اُور کیا ہیں نہائے۔ منقول ہے کانگرشریون میں پہلے بہل سرور دبیش سے ہے دوروطیاں مقررتھیں -

ایک دن صفرت ما صبی جاشت کی مشلولی کے بعد دولت خان کی طرف کھانے سے ہے جا بہت نتے اور صفرت کے دومرے کو کم اللہ جا بہت نتے اور صفرت ما صبیب نے انہیں نظریت ہے ۔ ایک نے دومرے کو کم کے مالا - جب صفرت ما صبیب نے انہیں نظرتے دیکھا ۔ کھرز فرطایا ۔ فلا کی کو طلب کرسے فرطایا کہ ان درومینوں کو کی روفی یا دِخلا کے بعد دیتا ہوں جب پہیٹے ہورکے کہ انہیں توطاقت آئے ہدا ہیں اور نی میرا کی ایک روفی دیتا تا کہ بھو کے رہیں گئے فٹرارت دائریں ہے اس کے بعد رہیں گئے فٹرارت دائریں ہے اس کے بعد ایک روفی دیتا تا کہ بھو کے رہیں گئے فٹرارت دائریں ہے اس کے بعد ایک روفی مقرر ہوگئی - فرطایا کہ بچوکوئی غدا کا طالب سے اور میری عبت میں مبتلل ہے ۔ وہ یہاں رہے گا ۔ اور ہوننس کا طالب ہے اور صرف روفی سے بنے پطاہے وہ خود مبوکا رہ کرمیا جائے گا ۔ اور ہوننس کا طالب ہے اور صرف روفی سے بنے پطاہے وہ خود مبوکا رہ کرمیا جائے گا ۔ اور ہر بھی فرطایا کرحتی تعاملے نے بھی یہ فلارت دی ہے کہ پلاؤ ۔ وہ میران کروہا نگریواری کروہا ہوں کہ دیا ہی رہ کہ کہ اور ہوند اس نمانہ سے دگوں کی استعماد دہتے ۔ اس لئے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس ک

 بها ہے ک<sup>ی مع</sup>شوق سے دیا رسے ہے اتنی کوشش *کرے کہ مرروزر* چالیس میل سفر کرہے ۔ بمچر آپ نے پیٹھر پڑیھا۔ سے

## ہم عشق سے بن سے ہی نم بسیستے ہیں واقعت گرکعبہ ہوا تو کیا بت خان ہوا تو کیں -!

ادربار باراس سے اس کی محبوبہ کا حال ہوچھتے تھے اور فر استے متھے کہ میراحال ہی تیری طرح ہے کہ ارش ہوتی ہے اُور داست میں کا نبطے ہوتے ہیں گریم سال اپنے دوست کوسطنے سمسلنے جاتنے ہیں ، تو جا مصریفے و عاکروم پرادوست مجھ سے رامنی ہوجا شے۔ اُور م ترب سے دعاکرتے ہیں کرنٹرا دوست بھی سے راضی موبائے بھرفر یا یک وہ بھے سے کام کرتی سبد اس سے پیلے کلام کرتی تھی گر اِن دنوں کلام شہر کرتی ۔ فرما یا اس کی شا دی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا منہیں البندمنگنی ہوچکی ہے اور آج کل شادی کی تیاری ہے کہ آپ کی خدمت بين آيا مهون كراب سے سوا أور كوئى وسيله نهيں - فروايا خاط جمع ركھو سخ تعالىٰ كولكرست بن به في چيزواليس لا سكتے ہيں - كور بنيا بى زبان يس فريايا ، مارى موثى ننے وَلِ اتِّي إِن رَّرِيني غَارت شِنْ اشْيَاءِ بِهِي دِوبِاره لا مُعَدِّمِن آجاتَي بِن ) أوراس <u>سمه ملت</u> نا تحدینے میڑھی - دوما ہ کیے بعد وب صریت صاحبے خانقاہ شریف سے وابیس سنگھٹے شرلیٹ روامنہوئے اور بلدہ مان نورین تشریعت لاستے تو اس شخعس کا حقیقی مہائی آبا اُورِدَام بوسی کی کیف لگاکد آپ کی ا ملاحسے میرسے مبنائی کی مراو برآئی ہے بھرت صاحربش نے فرمایک کون سی مراد-احمد نے کہا کہ بی نے عرض کیا کہ بیٹیخعی اس آومی كابعانى بع وجبال بوربس آيا مقاأ وراكب غورت مع عشق بين كري كرتا عقا ، بركها بي کرمپرسے بھائی کی مراد حاصل مہوگئی ہے اُ وروہ عورت اُسے مل گئی ہے ۔ فرط یا بتوب موا کرکس طرح اُسے ملی کہنے لگا کہ حفرت جب لوگ اس کی شادی سے بئے برات ك ريد اليجاب وقبول كا وقت بينيا . قوال عورت في الب كوكهاك بي ا سے تبول مبیں تنی میرانکاع اس شخص سے ہوچکلہے بودس سال سے میرے عثق میں مبتلاہ میراوه شومرے برمیرا باب اور عبالیہ بین اسے خومرسے طور مید

قبول نبین کرتی . لاچار کسے بجاب دسے دیا کیا اور میرسے بھائی موطلب کرسے اس سے ساتھ
نکاح کمھیا گیا ۔ اس عورت سے پوچا کہ تھے نے اس کہ دی بھی آ کٹے اُور قام ہوں ہوئے جفر
صاحب نے اس عورت سے پوچا کہ تھے نے اس کہ دی سے کلام کرنا بھی چھوٹر دیا تھا ۔ اب
کیسے اِسے بند کیا۔ کہنے لگی قبلہ والنگرا علم اُک دنوں مچھے آپ کی صورت نظر آتی تھی اُور
کہی تھی کہ تو اُسے قبول کر کہ تیرسے تی ہیں بہتر ہے ۔ بہذا مجد پر اس کی مجعت غالمب آئی ۔
اُور پی نے اِسے قبول کر کہ تیرسے تی ہیں بہتر ہے ۔ بہذا مجد پر اس کی مجعت غالمب آئی ۔
اُور پی نے اِسے قبول کر کہ تیرسے تی ہیں بہتر ہے ۔ بہذا مجد پر اس کی محبت غالمب آئی ۔
عفتی کوسٹن کر اُورکسی عاشق بدتلا کو دیچہ کر فوق میں آجا ہے تھے اَ ور مجازی بات شی
کر اپنے مقصودِ عشق حقیقی تک بہنچ جا تے تھے ۔ بیب کہ مولا ناروم مخرات ہیں ۔

سه نوشتران باخد كيتروبران كفته ايدور وديي ديران

میاں فتح تحرفاک کہ در دو ذوق والے درولیش سے اور فلاکا ذکر کرنے والے اور حفرت مامی ہے مرید ہے۔ دہ ہرے سامنے ذکر کرتے ہے کہ سیاں مامیب عابی فال کا ترحفرت مامی ہے ہارانِ قدیم اور مالحانِ وقت سے بنے اور حجار مسفات سے عامل کا تب حفرت مامی ہے ہارانِ قدیم اور مالحانِ وقت سے بنے اور حجار مسفات سے عامل نے وہ میرے سامنے فرائے بنے کہ بن ایک دن پاکھی شریف میں حفرت با با فرید گئے میں منا می مربادک پرگیا ہوا عقا ، اُوج دسرے بیاں شاہ محد با قرح نی مامی ہی ہوا مالی منا محد با قرح نی مامی ہی ہوا مالی و دقت سے تھے تشریف لائے ہوئے ہے۔ جب بین اُن کی زیارت سے لئے گئے ، تو مجھے فرایا کہ اُوک میں میں نے موالاکا مرید ہوں ۔ بہنے لگے جا بتے ہو تہا ہے ہیر کا دکون سے بیں نے کہاکہ حضرت شکھ طوالاکا مرید ہوں ۔ بہنے لگے جا بتے ہو تہا ہے ہیر کا دکون سے بیں نے موالی کرنے تا ہے مقامات طے میں مقامات میں مقامات میں مقام مجو بہت بہر بنچ گئے ہیں ، ،

مولانا دیدار بخش صاحب فریاست نفے کہ بنک تے مضرت بیروم رش سے بی دشنا جہ آپ نے فرط پاکسی تعاسلے نے مجھ درقد چی صف کا علی دانستہ کل وئی اللہ: امرو لی کا گردن پرمیرا قدم ہے) کا مقام عطا کیلہے - مولان ندکور فرط تے تھے کہ ایک دن میں نے گشاخی کی اور صفرت نوش تران کی خدمت میں عرض کیا کہ مضربیت اس وقت قطب جل عالم

مولانا مذکور بی سے متقول بے کہ ایک ون بیں ملتان بین صفرت ما فلاج ال الدین صاحب کی فانقاہ بیں بوصفرت قبل عالم کے خلفا نے عظام بیں سے تھے۔ بیٹھا عا ۔

اکور جند ورولیٹی صاحب نبست بھی بیٹھے تھے۔ بات پہلی کر دیکھتے ہیں کہ صفرت صاحب کے بعد قطب و ملائے مسلسلہ قان پر توشا مہدیں سے ایک ورولیش صاحب تبدی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفرت صاحب تجابہ محدر لیمان نے ما حب تبدی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفرت صاحب تجابہ محدر لیمان نے ما حب تبدی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفرت صاحب تجابہ محدر لیمان نے الدین کرورت نی کو عالم الدین کرورت نی کرونا نی کو و مالی سے پارٹے سال قبل قطب مالا کا حبلا ایک شخص فر ت الدین کرورت نی کو و الدین کرورت نی منوب بید ہی ترقی کر کے مقام جو بھی ہی دو امر بھی جو بیر یہ شرف الدین صاحب تبدی مناصب ہوئے۔ سے بھی ترقی کر کے مقام جو بھی سے بھی ترقی کر کرونت ان چلے گئے۔ اکور قطب مالورٹ سے بھی تب ہوئے۔

اکور خلا فت واجا فرت پاکر کرونت ان چلے گئے۔ اکور قطب مالی غالم بن گئے۔

اکور خلا فت واجا فرت پاکر کرونت ان چلے گئے۔ اکور قطب مالی خاب فور محد صاحب جہا دوئی کے منتول ہے کہ ۱۹ مالی اللہ بی تین فری الح کو صفرت تبدئی الم خواج فور محد صاحب جہا دوئی کے مدول ہے کہ ۱۹ مالی اللہ بی تین فری الح کو صفرت تبدئی الم خواج فور محد صاحب جہا دوئی کے مدول ہے کہ ۱۹ مالی ان و الکر کرونا ان و الکرونا ان و الکر کرونا ان و الکر کرونا ان و الکر کرونا ان و الکر کرونا ان و الکرونا ان

 دیکت موں پی نے عرض کیا کہ إِن آ مکھوں سے فرط اِلم اِنہیں آ نکھوں سے دیکھتا ہوں ،

نرط اِ اسے اوی یہ دائر می یونی سفید نہیں کی ہے کہ روبیت ہی جھے ماصل نہو کا تب
الحروث کہتا ہے کہ مولانا می وح تسم سے ساعق کم شنے کہ ہیں قبلہ عالم مسے روضہ سے بیچے
بیٹا ہوں اور اسی روضہ شریعت کی تسم کھا تا ہوں کہ بیرے کا بیت اِلک بچی ہے ۔ اُ

میال صاحب فلام رسول خال ماکوا نقان سے منقول ہے کہ ایک دفور آندد بلوچ بلدہ اس مرور ایس منقول ہے کہ ایک دفور آندد بلوچ بلدہ اس مرور ایس منظرت فلا میں قبلول کے وقت معنوت صاحب کو پیکھا جسل رہا مقا کہ معنوت صاحب ہونیا کہ ملک سندھ انگریزوں کو دے وہا ، حالائکہ ان دنوں ابھی سندھ لا موراً ور ملتان ہیں فرنگیوں کا نام وفقات نہ مقا ، بیس چند د تول سے بعد فرنگیوں کا نام وفقات نہ مقا ، بیس چند د تول سے بعد فرنگیوں نے اکر لامور فرج کر ایس جیرات ن پرقیف کیا اور کھک سے مقا میں جا وہاں والدی ان میں جا وہاں والدی ہیں۔
میال غلام رسول فرل تے نفے کہ ایک دن صفرت صاحب اوپائک فرا سف کھے کو اس کی میں میں ان میں انہوں انہوں کی ایک دن صفرت صاحب اوپائک فرا سف کھے کو اس کھیں۔

تک تشن کریں تھے۔

سے مرید موجا قد القوی سے عرض کا کہ قبلہ مجھے قاور پسلسلہ میں بھت کرایں۔ فرمایا نہیں منہیں سلسان خیتہ میں مرید کروں کا کہ میں مجی حفرت قبادُ عالم ما حب سے چٹ بید سلسلہ میں بیعت موافقا۔

ابراہیم خان اس فیقر سے ساسنے بیان کرتے تکے کہ ایک دان ہیں معتریت صاحب کسے ساستے غزل گا در اور میں بیعت کر ایس ساستے غزل گا درا تھا اِسس وقت ایک شخص آیا اُورعمض کی کرفیارسدسالہ قا در یہ میں بیعت کر ایس، فرایا ساسد گا در یہ وجی ٹیتہ ایک بھیسے ہیں گرتوسلسارچ ٹیتہ ہیں مربع ہو۔ ایس وہ محتریت صاحب کسے معادیق ساسد چیشتہ میں بیعت ہوا ۔

ابراسيم خال آورغلام رسول خال دونوں میرے ساسٹے بیان کرتے متے کہ ایک نشخص بيعت *سے ہے سفو*ت صاحب<sup>یں</sup> کی خاصت میں آ یا اُو*رغوض کیا کہ* قبلہ بھے سلسلہ بخا درہ يس مريد كرليس . فروا ياسلساد چنتيدس مريد موجا - أس في عرض كي كونهي منهي مجعد قا درب فاندلن ميس مديرس معرفره إكريشتيدي مريرمومه المحسف معرجيند بارمبي عرض كياسمه سلسلدقا دريدبي مربدكرنس أوديعغرت صاصب يثثيثر سميريث كبتته دسيت واضيب وبجعاك إس خخص سے خیال ہیں میٹنیڈ سلسلہ تا دربرسلسلہ سے کم ترہے توفر یا پانوسلسلہ تھا در بہ ہیں اسس سے بیست کردا چا ہٹلہے کہ اس سلسلہ پس عمبوب سِمانی بیٹنے عبدوانعا درجیاہ ٹی گہیں ۔ سجنے لگا بال مسكر إكرارا إسسد وينيدس حفرت ميوب سماني كاطرت سے بيا ارميوب إلى - اخر اكسے مسلط چٹتيديں بعصت كراياً كاتب الحروف كبتلب كرب حضرت صاحب فريحا كهاسس سنخص كى نظريين سلسكُ قاورب سلسكَ يَجِنْتِ سے افضل بيت توآب نے چند بار ردِسوالی كااوراس شافى جواب ويا اورسلسام بثيثيب بيت كامال نكاعفرت صاحب جارون لسله ب*ى مخلوق كوبعث كيبة عضة أورايية ظلقا وكوبي جارون سليا، مين اجازت دينت عنه.* البتداس سمے المکاری وجرسے اورسلسا حیثیت کو قادریری نسبت حقیر میا ننے کی وجہسے یہ جاب فرايا اوراس سلسار جنتيه بين ببيت كيا

منقول ہے کہ ماہ ڈیفعلہ ۱۶۷۶ تصریب اس ساسب احد خال شہید جرح فرت ماحب کے باغتقاد مرید وں بہرست اُور تواس احماد درک میں سے بقاء نواب مذکور کی فوج سے

## " ونخ سساون گياشته پيما آيا"

دماک سا دن چلاگیا اَورموسم بهارایگیا، پهال ساون سے مرا دساون مل مقابومات ن کا صوبهالامقا اَورفرہ یا نیزا بنیاملد آزاد بوجائے گا ، حیثُ عورت سنگالیشریعت سے معامل موئی توانبی وٹوک میں ایک عام سخفس نے ساون مل کوکھامچہ مارا وہ الماک موگیسا اور اس کا پیٹا آزاد موگیا .

معاجہ زادہ نوریخش صاحب سجادہ کمٹین معنون قبل عالم فرا تندیخے کہ ایک وفعہ موہ ی علی الدین بہاول پودی ہوسفہ ہرسے قامنی سقے ، ہیت قرضا کر مہوستے اور ا نہیں قرضہ کی وجہ سے بہت تشویش بھی اور قرض کی اور آئیگی سے مصسوداگری کا ادادہ رکھتے تھے ۔ جب بحزت قبل عالم سے عرس پر نافقہ ہیں آسٹے۔ تو موہی صاحب نورجہانی اں صاحب کو ہوھنرت غوٹ زمان کے مریدان تم ازے ہے ہواہ ہے کر نیل کی سوداگری کی اجازت سے لئے محرق شاہ کی فدرت میں ہمتے تاکر جہب حفرت صاحب کی زبانِ مبارک سے سوداگری کی اجازت بل جائے کی

قو نفع ہوگا۔ جب وہ آکر حلقہ بیں بیطے گئے آور اسس سے قبل کرعرف کرتے حضرت صاحب فی از نورجواب و ینا شروع کردیا کہ قلال کام بیل موگول کو فائدہ ہے اور فلال کام بیل بہیں ہے ۔ جب انہول نے یہ بات کئی ۔ تو

جان کیا کرحضرت صاحب کو جائے ارادہ کی خبر موگئی ہے حالانکہ ہم نے بہیں جا یا اور آپ

ہماہے سوال سے قبل لیٹ کو جائے ارادہ کی خبر موگئی ہے حالانکہ ہم نے بہیں جا یا اور آپ

ہماہے سوال سے قبل لیٹ کو شف سے بتا رہ ہے ہیں ۔ اب سوال کی حاجت نہیں ہے بیرسوال نے مولانا روم فرماتے ہیں ۔

مشکل اد توحل شود بیقیل دقال الهارامتیاج درا نجاد جامت است تیم توجانب میں بھی دونگ دفائل کھا

سه الصافقات توجواب ببرسوال جام جهان فاست خمیر خمیر ویت برسی کهان چھیائے من اینے گاہا

اَدر کمنے گئے کہ ہسے موہوی اگرا پنی مراد کے معنول کے لئے آیا ہے تو ؛ عثقا د کمے سا تذعر من كرة كدنترا مقصوده اصل مومات كيونكرتم علماء ككروه كااعتفادكم موتاج وراكرب اقتار بى را تومردد ما صل ند برگى - مولوى صاحب نے كها بي اعتقاد سے سائقة أيا بول - وه بوٹری ا آدمی مودوی صاحب کونعیے *تر پسے جلاگیا۔ مو*لوی صاحب پراس کی با شد نسے افرکیا ان سے پیچے رواز ہوگیا کر بیکون بزرگ ہیں اور ان اوٹریو کہاں ہے اور کہاں گا۔ تمام جرمے بوخانقاه بس جنوب کی طرف قریب قریب اور متصل مصل میں وہ پیرسروان محروں میں سے ا كب مين واخل مؤكرة الب موكل حبب مولوى صاحب إن سع يتجع اسس عمره مين كله تحضدور لينون مع بواسس جروس جيل تفراك سه بي بياك وه بيرم وجابى المي اسس عجروين آياعتاكبان كيدا منول فيركبايه بالالخرروب بوارهامس دفت آياعتا عم نعاتو دیکھا روادی صاحب نے عجرویں جاروں طرف دیکھا گخربا ہر آگئے اور میر روفد شرای سے ساعت صى بى بىيۇ كى دابترۇس بوڭرە ۋەى كى بارەبى حىرۇنىكى دىرىتىنانى تى داخت یں مصرت صاحب آنے اور زیا رت کے لئے دہند شریعت ہیں داخل ہو گئے ۔ اورمواوی حام کویمی روضہ فتر لیٹ ہیں ہے گئے اور اس سے قرض کی ا وائبگی سے لئے دُعاکی ۔ فرما یاجا النڈ تعلالے تہاری مراولیوری کویں کے - البت مہر ہے سائٹ اپنے گھر چیٹو-حبب مونوی صاصب بهادل پورگتے . تومونوی صاحب کا سشاہرہ بوسرکار کی طرف سے مقررتنا اور کھے عرصدسے منبين طاعقاديان بينجية بى طِل كَاشِر النبين بهاول يوركى قضاكا عبد فل كيا اور أتبيواتني فتوح حاصل بوائي كريق تعاسط سفاكن كاتمام قرض اواكرديا-

میال جدات کورصا حسیم موم فراتے مے کہ جب صفرت صاحب سنگی شریف سے صفرت قبل عالم کے عمرس مبادک پرتشریف لاتے سے توفلیف جی بالال صاحب کو ہوکا ملین وقت پی سے منے ، ٹونسر شریف ہیں اپنی جگر تھوٹر آتے ہے . جو مصفرت صاحب کی والیسی بک تونسر فریف ہیں رہنے سنے اور تونسر شریف سے ہوکوں ک ما جت روائی کرتے ہے ۔ اِسی طرح ایک دفعہ حسب معول مفریت میا حبیم منزت قبلہ عالم سے عرسی بر بھتے ہوئے سے اور فلیف صاحب تونسر فریف ہیں ہے ۔ اسدخال

بلوچ اجارہ دارسنگھڑنے علی خرچیا ہے کعیتوں میں کہو پہلے حضرتِ صاحبٌ سے ننگریٹر ہیں سے انتظام كعصعبه ويرمشاز نفا نالهكعدوا ناشرص كرديا اوراسس كالحيتي كوخراب كردياره خليض صاحب کے پاس ڈے اُورفر اِ دکی کر قبلہ اسدخاں نے مبری کھیتی مٹراب کر دی ہے۔ اُورمیرسے كعيدت بين الدكعدوا دياج . حبب بارسش برست كى أيدوربا بحسش بين آسف كا توميري كميتي كونفقهان يبنجيكا فرطايا خيرككريذكرة الشاءا لتُذتعلسك نالهكوواليس ببلا ويستك تكادوابس پہاڑ برملا مامے اور ترک کھیتوں بس نہتے ۔ فاطر جع رکع اور بارش کا موسم آنے دے بارش بهضس پہلے حضرت صاحب فانقا و شریب سے واپس تشریف مے آئے اور خلینه صاصیح بموحسب معول اجازت دسے دی انہوں نے علی محدیجا کو بدیا اُ ورکہا کہ مجے ا حازت لِ گئیہے ۔ اب میرا ذمر نہیں ہے اگر حضرتِ صاحبؒ سے آنے سے قبل پارسش ہوماتی تو ميراذير مثنا - اب نوجان اَوْدِين صاحبٌ على محدندكود ني حضرت صاحبٌ مے پاس ماكرتمام قصہ نالدكعود نے كا اُوركعيت نواب بونے كا بيان كيا. فرما يا فكرن كرته ا بغرض ندرت اہی اورمبلال دغرت اولیا، سے اس سال مکک شکھٹریں بارش زہوتی تو ا سدخاں مٰدکورنے چندستاروڈریٹی افراد ہوہے سریما زِ استسقا بھیمی گائے و بح كريمه كوشت تنسبم كي اورگھونگنيا ل تقسيم كيس فقراء كوخيرات كى اورينگنطريمے توگوں كو تعكم ديا كه مِرْتَحْص بنواه امير مو ياعزيب اپتى مهدشت مطابق گھو بگنيا ل خرات كرے كو في باجره بنت بكائے يا كندم سے بكر بارس د بوئى - به جا ننا جلهيئے كه كمك سنگنظريں دوائ جه كرحبب بادسش نبي موتى تواميريوگ كندم اورغريب باج **وكوب كا**كرخ رات مريق ب إسس ملك بيں اسے بلکی كہنتے ہيں . ا مغرض مرحبٰ ركھو نكنياں ويزوح رات كيں . گر قبول زموجي أورآسان ستعدا يكس فعلرو بارسش يعبى حهرسي بجنانجدإن دنؤل ايكب داست حفرت صاحبت بين العشاعين من وظالف سے فارغ بوكر آرام فرو سيستنے . اور لوگ حلفہ ابند عصر ببيط يق برداي غخص آيا اوراس في خليمت عالى بين عرض كياك يصفرت آج مات آسان پر الله میں دینھرینے ہی حضرت صاحب اپر مبند حجرہ شریف سے باہر آئے ۔ آسمال کی طرف

دیکھا اُور ادل کا طرف اپنے وست مبارک سے اخارہ کیا اُورفر یا پاکہاں ہے۔ اُسی وقت

با دل جوآ یا تغاضم موکی بمپرمجرویس آسکتے بچنا بخرستگھڑی مخلوق بادیشں نہ موسف کی وجہ سے بہت حیران وسراسیہ بھی - ایک د ن اسدخاں سے مقربیں سے ایک شخص نے اُسے كهاكه نوجا بصعتنى فيرات مراك رصارقات جهي حبب تك محضرت صاحب عوف زمانٌ كى خدمت بیں جاکرعرض زمریے گا بارسٹ ند ہوگی ، اس مئے کہ مصرت صاحب قطب مار عالم بى - استرخال محضرت صاحب كى خارست مين آيا - اورعرض كى د تبار سن كمطرى مخلوق بارش نہونے کی وج سے تباہ ہورہی سبے دعا فرائیں کد بارش ہودوائے فر مایا کہ تو نے على فحد چېكى زېن بىں نالەكپو ں كى دوا پاسىپے اگر اُستے بندكر دسے كا تو بارىش ہوگى ۔ اسس نے کہا خلاسے ہے میری تقعیرمعا ٹ کردیں ہیں اس نالہ کو بتد کھر و بتا ہوں ۔ پس اس نے نالہ کیمی بندگرد یا اورعلی عجدکوا یک قبلع زئین اور دسے دیا - اود مصرت صاحب کو آكرتباديا بعضرت صاحب فسنح فعل بخش لائكرى كوفرما باكه خلا بخشا سنكمط مشريين ى تام ملوق بارست كى خرات مانكى بى توجى للكريب كمونكيدا ب كاكر خرات كر. لا تكرى مذكور نے گھونگئی پـ کاكریٹے اِنت كیں ۔ اَ ورحضرت صا بوبٹ كی خارمست ہیں ہ كرعمض كباكه خرات كردى بين معفرت صاحب في ذوى بين أكراتسان كى طرق مذكي اورا ينا ایک اختددوسرے واقف برمارا اور فروا یاکه بیاوال مردول کی گعونگیال میں بارش کیول نہیں بہتے گی۔اس بفظ کوچنار بار دہ ہایا۔ بخق تعاسط نے اسس دن اتنی بارش کی کرشکھ طر كاتنام مخلوق سيراب بهوگئى ۔ اكورچندون تكب بادسف بندن بهوئى ۔

منگرمون کی میال عبلان کورصا حب قر ماتے ہے کہ ایک عاکم منگلوکی کے ہیں۔ ہاہ ہوں نے عزت وار بادی ہورتوں اَور ہیجوں کو ملک منگلوں کرفت ارکر لیا ، اَور اُن کے بال پکو کرتوں اور ہیچوں کو ملک منگلوے گرفت ارکر لیا ، اَور اُن کے بال پکو کرتون سے مزید سے بھر بھرت ماستہ معنی ماستہ معنی ماستہ میں تھا ہے۔ ہواں سے گزیے تو اِن سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو خرق ماصی کے جو تو کہ ماتھ کر دنت اور کرتے ہا تھے کہ دیا ہے۔ اُدر جا ہی ہے اور جا ہی ہے ہے اُدر جا ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے ساتھ کرد طالب ہاہی تے دیوں سے ساتھ کرد طالب ہاہی تے دیوں سے ساتھ کے در جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے در اور سے اور جا ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے در اور سے اور اسے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے سے اُدر طالب ہاہی تے دیوں سے سے اُدر جا ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے سے اُدر طالب ہاہ سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے سے اُدر طالب ہاہ سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے ساتھ کرد طالب ہوں سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے سے اُدر طالب ہوں سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے سے اُدر طالب ہوں سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے سے اُدر طالب ہوں سے آرہے ہیں۔ جب چاہی تے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے سے دیوں سے ساتھ کے دیوں سے سے دیوں سے سے دیوں سے دیوں سے سے دیوں سے دی

إس داست بنگار شريف سے قريب پہنچ توصفرت صاحب نے بنگار خربف کا کھڑی سے دبھا اخراق کا وقت تقاصفرت صاحب کو فرت آئی جب ان بلوچ عور توں کو شکے مراس تباہ حال ہیں دبکھا تو فرہ یا حق تعلاج منتقم ہیں جلد بداد ہیں گئے ۔ بند دان ذکر زب تقدیم د لیان نواب عمد خال قصب سکیراوالرسے آدمی آھے اُور حاکم منگنوٹ سے دولوکوں اُور عور توں کو اُس نے بیٹول کی عور توں کو کھڑا تقا ، ان سے سرسے عور توں کو اُس کے بیٹول کی عور توں کو کھڑا تقا ، ان سے سرسے بالوں سے کپڑا کہ اس کے بیٹول کی عور توں کو کھڑا تھا ، ان سے سرسے ماحب معنوت صاحب موجہ میں بیٹول کی اور ماکہ میں میں بیٹول کی معرف کراہنی آ تکھوں سے دیکھا اُور فرہ یا سے اور مالم کی موتوں کو اُس کے بیٹول کا اور مالے اور مالم کی موتوں کو اُس کے اور مالم کی موتوں کو اُس کے بیٹول کا دفت ہے اور مالم کی عور توں کو اُس کا وقت ہے اور مالم کی عور توں کو اُس کو اُس کو اُس کے دیا ہے ہیں ۔

ابرائیم فال افغان سے منعول کر ایک وفد صندت سا حیث عرص قبلا عالم برا میسے تھی وہ با کے کنارہ پر بینچے بیٹنی موجود تھی ۔ ایک ظالم افغان نے ہوؤیرہ اساعیل خال کے تواب سے ملا زموں میں سے تقاء اس کفتی کوظلم ہے بکرط لیا اور ہے گی بحضرت صاحب نے آسے بہت فروا پاکر پہلے سہیں ورباغیود کرنے دو آس سے بعد جہال چا ہو کشتی ہے جاتا ۔ اُس مردود ہے کچے جہال دی سہیں ورباغی دی اور صاحب کی بروا ہ نری آورکشی ہے گی بحضرت صاحب نے تمام جذب ہے ایک آورکشی ہے گئی ورزیک ورخت ہو آوی سے باغلہ سے توار ہے کر بہا مسے نکالی اور ایک ورخت ہیں ، اور اسس ورخت کو بہانی زبان میں لئی کہتے ہیں ، اور اسس ورخت کو بہانی زبان میں لئی کہتے ہیں ، اور مندوستان میں جہانوں کی جواکوکا مل و با ہے ۔ چہاد روز سے طاف و یا ہے ۔ چہاد وز سے باط اول کے باتھ ہے تکل گئی آور سکھول نے وز رہتی بعد ایساسی ملک پر قبضہ کر ہیا ،

مولوی مسن علی سکند تونسدشریف اس فقر کانب الحروف سے ساست فر مات میں میں رہنا ، میرا میں دفعہ میں نے اپنی زبن میں فصل ہوئی ، اور دن دات کمیں توں میں رہنا ، میرا بیٹ محدیا رجس کی عمر بارہ سال منی بھی میر ہے پاس رہنا منا ، ایک دفن اسے گھر وانے اور دال کے محدیث رخص سے کرگھرا یا اور دال سے کسی

طروت بجلاً كيا -جب ين دن موكن ميرب باس دايا محد تعنوين مولى كرميرا مطاكيون سني آيا-يس نے گھرآ کر ہوچا کہ محدیار کہال ہے بمیرسے ابن خانسنے کہا کہ وہ تین وف سے پہال سے بلاگيت كس اچف إ پسك إس كعيتول مين جارا مول مين كاكدوه مير عي إس مبدرايا والتراعلم كهال علاكيار برميند فهر تونسه بين الاش كيار ديايا بهت متفكر يوارس ندايك شخص كوكهاك سنخص آعظة مندوميدم دورى دوك كالنوتمام علاقديس بهركرمير يعبيط كو ش كرة وه سنگي هرس علاقيب سروبگه كاؤن به كاؤن بعرا كمراسته منه با يا. آخرين مضطرب موكر مرِ مِنِدِ ثلاث كيلب ، مُرسَبِ إيا اب آب كي ذات كرامي سے سواكوئي ويد بنيں ركھتا ، رائے خدا برطرهست میرسه بیط کومنگوادی ، کرسی تعلیاتے آپ کوب قاربت دی ہے . فر ما پاترا با آمائ كا الكريار ين ترع من كياك تبله الوابر آمة رآجائ كالمستنبل كالهينب رخداعاني كب تستة كا اوري إسس مع فراق بي مضرت يعقوب كاطرح اللعام وجاول كا- بغية خلا میرسے بیٹے کومبلدا زجاریہاں منگوا دیں۔ پس مصرت صاحبؓ نے اسمان کی طرف رخ مبارک ک. بهرفروایاکه یم دُعَاونا تحینچر تربی<del>رس</del> بیش کی آمر<u> کیم نئے پڑ می</u>نتے ہیں اورصفریت صا ویٹ کا دستورنغا *کرمرعام پنوامل ما ج*بت مندس<u>ے بھے پہلے</u> کا تختیج پ<mark>چ مستے بھے ۔اُ وریھے ب</mark>لندآ واز ست فرملت تقت كله " اَلَّهُمْ أَفَحُ لَتُ بِالْخِيُّ الْجَبْمُ لَذَ بِالْجِيُّ الْجَعُلُ عُوَاتِبَ الْمُثْلِدَا كَا كُنْ كُو الْجَابِرَ تمام امور كا آغاز والجام بخير بين أوربماليكامول كي انتها بابركت بور، چنا بخد آپ باعقد استار آسسته أسبته الحديث صنى شروع كأحب أياك نعبد كاياك نستين بن بيني بن صفرت صاحب سے نزدیک تربیطانقا. اورمیراچ وحفرت صاحب کی طرف نشا بحب یہ الفاظ میریے کانوں مِن آئة توامى وقت ايك شخص في ميرا إلمذ كراكم كالربرا بنيا الياب اور باس كموسة -جب فانتح تمام کی توبیر ادیعراک صرویکھے فرایا کر حسن علی تیرا بٹیا آگیاہے۔ ہیں نے کہا معنور ہے آپ کا توجہ سے اُگیا ہے ہیں نے بہتے ہے کو دیکھا اُورضلا کا شکرا واکیا ۔ محدیا ماکریھڑت صاحبٌ سے تدموں ہیں گرگیا۔جب آپ نے است دیکھانوفر وا او کسے بچکہتاہے یہ توبوان ہوگیا ہے۔ یں است ہے کرکھرآیا اور پوچھا کرکہاں مقا ،اورکس طرح آ لم کہنے مسکا ؛ با بیں طلسب علم سے ارادہ

سد ملی کی طرف رواند مو کیا تھا ، حب قریر حبدالرطی میں بینیا ۔ توویاں کشی دفتی ۔ بن دن نتی میں میں بینیا ۔ توویاں کشی دفتی ۔ بن دن نتی میں اس انتخار میں رہا تھا ، تو ایس سوار نے میر سے نزدیک آکرکھا اے بیھے تو بیاں کھیل رہا ہے اور تیرا باپ بیرے فراتی میں گریے ناری کر ایاب بیرے فراتی میں گریے کور کے کر ایاب میرے ساتھ آ تاکہ بنتے میرے گھر مینجا دوں میرا بازو پکر کرا ہے بیجے گورک پر میٹا لیا ، اور بہاں تونسیشر بیٹ میں لاکر انار دیا ہے بحسن علی کہتے تھے کہ مجھ لیتین مرد کھیا تیں ، میرا بیٹا میرے میرا بیٹا میرے میرا بیٹا میرے کھر بینوگ ،

میان سن علی مذکور کاسے منقول ہے کو ایک وفد میرے جبو شے مجائی احد علی نے ایک بچو اعوارت سے انکاح کو ایا ، سکھ اسے سی جوم پی گرفت ارکر کے قصبہ منگنو ہی ہیں ہے گئے ، اور وہاں تلع ہی بند کرویا ، بیں اسس وقت تونسہ فحر دیف ہیں یہ علیا ، اپنی ادامئی ہر صوف کا کہ کیلئے گیا علی جب بھے فہ بھی تو ہی نے صفرت صاحب کی خدمت ہیں اگرت فا کم عوض کا کرتا ہے ہے ہی اور منگنو ہو ہیں تیار عمر کرتا ہے ۔ اب نے قوج نز کر بائی فر بھی ہے اس سے گرفت ارجونے کی فیر منہیں بلی ۔ کردیا ہے ، اب نے قوج نز کر بائی فر بایا تھمہتے بھے اس سے گرفت ارجونے کی فیر منہیں بلی ۔ کردیا ہے ، اب نے قوج نز کر بائی فر بایا تھمہتے ہیں ، بیر نے عرض کیا کہ اگر بہاں اپنے مر باروں سے کراے گرفت ارکر ہے ہاں ہے مر باروں سے سے مال کی فیر منہیں تو آفرت ہیں جاری کیا حز بردگی ، آپ منے مرتبر سی کے مربروں سے مال کی فیر منہیں تو آفرت ہیں جاری کیا حز بردگی ، آپ منے مرتبری کے مربروں سے مالی کی فیر منہیں ہی ہے خر مربروں سے مالی کی فیر منہیں تو آفرت ہیں جاری کیا حز بردگی ، آپ منے مرتبری کے مربروں سے میں اور دنسے موالی کے دیں بہر خرور مربری خربی سے ، وی میں ہو مورد میں کی خرص منہیں ہے ، وی میں جونے ہی اور دنسے معلوب ہے ، وی خربی وی ان میں خرب کی خرص منہیں ہے ، وی میں خوری ہیں ف رہ تے ہیں .

سه کیک کعب گخشدم نرا نبایسے بہیں فہرسے کُن کان جلہ باشد ہمچنیں

یکن جب بم نے دامن کڑا ہے تواسس اید برکہ دنیا وا خریت ہیں اپنے ہیر کی برکت سے سخان سطے گی۔ حبب پہال سخات نہیں کمنی تواگسس جبان کی کیا امید رکھیں ۔ آپ و ہاں ہی پہلوشی فرا بٹس کے ۔ خشی عجرواصل حاصر بنتے ۔ کہنے گئے کہ پاست سے ایک رفعہ

لنعر ولى سكدعاكم منكنو فيرس ام كامد دين كدوه إسس مع عبانى كوجيوا وس يكونى تعويد يا كالام استعطاكري وفرما يكدوه كافر مهايس ساختكيا واسط دكفتا ب كرين أست كمعول اور مُعْرِيْكُمْ وه ميري لكن بيمل كري معربي قرايا الصحسن على ما وُاور مثكنو في سي قلد بروا وَ اسس کے دودروازسے ہیں ۔ دوسرے وروا نسسے بردائیں یا بائیں طرون تیرا بھائی بسطا ہوگارجیب تو قلعسمے الدرجائے کسی سے بات مرکز الورجیب قواہنے کھا ٹی کو دیکھ ہے اور وه يجھے ديكھ ليے فوراً و فال سے روانہ ہو مباؤ . وہ ہمی تہیں دیکھ كر تيریت پیھے روانہ ہو بلئے كا ﴿ أُورِنبِ سَاتِمُوآجِكَ كَا ﴿ كُمُرْوَاتِكُ ٱلَّا ٱلْوَرِنْيْرِ سِيجِيدِو ٱلنَّهُ كَا اُورِطِيتِ موستے راستہ ہیں کسسی سے بات ذکر مار پر سنے ایسا ہی کیا ، جب بیں تلعسکے اندر گیا تو دوس دروازه بن میرا بهائی سر نیچا می مینا خا اُدر تبیع پشیعتا مقا حب بین نے اُت دیکھا تو وہ كَفُرُاد لِهِ الْمُدَنِّعِي مَهِ الدِيخَاكِرِيمَ مِحِدِ دِيكِما بَهِرَوْدِلُّ الْمُرْسَدِ إِسْرَتُ بَغِيرِ جِلْ يِطْ الرود وه میرسے پیچھے دوا نہ مہوگیا بہاں تک ک<sup>ر ش</sup>ہرسے بام رکھگئے ۔کسی نے بھی نہاست نہ <u>مجھے کہا</u>کہاں ملکے ہو۔ دیب توندیشریے کے ٹومیب آگئے توہی نے اسس سے مال پوتھا۔ اسس ہے کہا كرحفرت صاحب كتعرف سے بھے العد بن كوئى تكليعت بنيس مبوئى - ايک مسلمان مير إس آنا نفا يم مَازُ باجاعت برص عن - اوروبي محدوق كعلاما فقا بس يبال وش منا. جب معزث ما دبُّ کی خومت بین آگرندم ہوی کہ ۔اُورپیچا کہ حضوراب اپنتے بعا ٹی سے مال کو بچیا رکھوں یا ظام کردوں کرسٹم میں بھرسے ۔ فرایا ظام کردسے اسس نے کون سی چوری کی ىپ يىتىم شرىيىت بى لايىپ أورىق ملال كىلىپ .

حسن على مذركور كابيان ب كوي في إيك دفعة زراعت كي ادر باجره سي نوف بينة بوك ناگاہ کڑی کا ہے خیاد شکر آگی۔ ملک سنگھڑ ہیں اِس نے بہت ٹقصان کیا اُور تمام غلّ کھا گئی۔ پیں نے حضرت صاحب کے پاس جا کرفسسریا دکی۔ فرطیا پٹری کھیتی میں تو گھاس سرہے۔ بین نے کہا باں . فریایاکہ ایک کمٹری کچڑ کرمیری جانب سے کہوکہ اسے کمٹری تھے تونسدواں فیقر کھٹا ب كتوبى خلاكى خلوق ب جم يى خلاكى خلوق بى . تبالا رزق يركها سب إس كمات أور مالارزی بابره وغلّب وه حق تعليف به ماسيسك بداكياس - آسيم كمعلت بي دبس

ہما رہے دنق بیں کیوں وسبت درازی کرتی ہوراگر باجھ کھانےسے باز آمبائے تو مہترہے ورئد تمهي مارول كالميش في صفرت صاحب مع فريان مع مطابق اليساسي كيا اوراليسا ، ي كها- اعط صفريَّ كا مكم مستكرتمام كمط يول تدم واكميدت جدو لدوا اور كمعاسس كمعاريي مشغول بوكئيس اوراس سے بعد باج ماكا أيك واند بھي نركها إموب معفرت ما وث كى فارت یں آکر قارم بوری کی عزما باکیا مال ہے۔ بیک نے عرض کا کر صفرت جب کہا پیغام کا لوں کو دیا آواسی وقت آپ کا تکم ستن کرنام کارلیال نے فار چھوٹر دیا اور گھاس کھانا خروع مردیا فروایا الحدلله بن تعاسف تنجے اِسس آفت سے نجات دی۔ بعدیں جب سکھٹر کے لوگ بھنرت صاحب کی خادمت بیں آئے ۔ بھنرت صاحب ٹے اُن سے بھی کرایوں کا حال ہوجہا كت كك كدنله إ في جودوز قبل كوايال غلة كعاتي عنين كمراب محدث الأي سے غلّ جيوال كر گھاسس کھاتی ہیں میک نے جانا اور بھین کیا کی حتریث صاحب کا وہ محم اس علاقہ کی تسام كروں سے لئے تفاظر ذكا أيس أور كماس كمائيں ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ جِعَنْ بِجُو مِنْ الْجَيْ وَالْمَانَ مولوى غلام سيدرا في كلف فلاس كلساب كرفال عليجه إورى العبم كرس نيج سنك مبوكيا تقاء أوروه دونول إلى ابن كوابول يركد كركم شنول ك باريال عقاءاتفاق سے ایک گوڑا سوار ہے ہورسے ڈیرو ہوت بیں پہنچا اور دیا رسے محد نظام خال ہود کھ

اسے کھاوہ میں ڈال کرمفرت معاصب کی طومست بی توشیش بھینے ہے۔ آیا -اس نے اپنی بیماری y مال مضرت صاحبٌ کی خومت میں عرض کیا، مصرت صاحبہؓ نے پالی وم کرہے اُسے دیاکدایٹ ببرن پسیلے۔ تین ون الیساکیاری تعاملے نے اُسے شغائوسے دی ۔ تبیسرے ٹدور حريت صاحب مهارهرديف كى طرف تضرب قبلا عالم كي عرب كعدية روا د جرية . وه تونسه مثرييث بيں رہ ۔ جب وو اہ سے بعد حضرت صاحب والہس تونسہ بنرییٹ تشسر بھیٹ لائے

توظام خدباركور حضرت ما حبيث سك استقبال سحسن كيا بنير مسجد مكان ، دودت خان مطرت صاحبٌ وحاجى خال كاتب بي بائي چاكي تا قال في الواسط بعث بين ميض قيام كے دوران بائي چارا كالام أس كامعه ولي مقار برروز كونولي برج اكريث كم بعركيدلا ما مقارة خركي عرصه قبام

بعدوه فود بيدل مِن كسيد بوروايس جلاكيا.

آنال کرخاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشنهٔ پیشمے مجاکمنش ک

اس سے بعد سّید فارکورنے زمین سے نیچ تا خان کھووا اور اِسس میں بیط کر پہلے کا لئے ۔ اور اپنی مراد کو پہنچے ۔ ا

مجھے یا دینے کرایک دفعہ سنگھ والہ کا وجہ سے غیر تونسہ کی بھارتی گرگئیں۔ جب کافی شہرگرگیا توا البہ ہے نے حفرت صاحب کے خدمت میں آکر فرطادی رحفرت صاحب نے مثمر کے ہوگوں کو ساتھ بیا اورنا دسے من رہ پرتیشر یھندہ گئے اور دُکا فرفا تھے جہری اُسی وقت یا فی اس کنا دھسے دوسرے کی طریف روانہ ہوگیا ۔ اورشہر کو گریف کا خطرون دوا۔

اس كاؤل ين كيا، وإل ايك سفيد إوسش سوار وكيما اس كم اعذي ايك برانيزو نفا، برسی کے سینڈیں ارتا تھا - اوروہ نیزہ احمدے سیندسے إرمای با ان مثنا - اور وہ شخص جارم ما تا مقا الميك اس ك ياس ماكركهاك وكول كوكيون تل كرواس واب بس مريح ترس ا مقوں سے بہت سے فتل ہو گئے۔ اس سوارنے کہا بَس نے قبول کیا اُدراس نے قل چوڑ دیا۔ جب مغرِت ما دئے نے پیواب بیان کی تواسس سے بعدا سگاؤں کا کوئی آدمی قوّت زموا- اَوراس دباء سے اسْہیں سجات ل گئی ۔ بہتے ہیں کہ وباء سے نام کا ایک فرخۃ ب و القديل نيزو ركعتليد . أورجهال خلاكامكم من بديات بالاتاب اورده شخص رما لكب. کا تب الحروف که اسی کراما دیث اور اکثری بول پس دیکھا ہے کہ و باء کوع بی پس طائ كت إير -الارطعن نوكرينزه كوكيت بي - ميس فاعون نام د كلفت كا سبب يرب وجب كسى موضع ، بلده منهر یا محلّدین نزاکثر بشدسه موتاب اور نوک خلاکی نافروانی اختیار مرت بی تویق تعاملے جنّات کومکم دینتے ہیں کدانِ نا فرما اوں کو مارو بھیں جنّات اِن سمے سینوں ہیں ينين الن يركيون كدان نوگون في عرجهم عورتون كوچيا دكها موتائ - جنات كي ارون ى مع خفيه نرنيد مائت بين لهذا احاويت بين جيج آيا مع براگر مماري كوفي شخف زناكم توات نبائف كري التواس برك الاما الوببترور نبترى شامت قام المراحديد پڑے گا مواوی فلام حیدر صاحب نے مکھلے کروبادنام کافرشتہ ہے یہی میری اس دایت بوس نے تکسی ہے سے خلاف بنیں ہے کہ جنات می فرشتوں کی ایک قسم ہے اُور صرت فیز کلیم الذرباں آ إدى معاصب في عشرو والحريل جنائت كو كلك اسفل كلعلب في زعق تعاسف الجبين كو بى بنات كى ايك قسم مع لكمليد . قرآن فريت بي مد ير إلا إمليس كاك من ألين .. رو / رُرِّ الْهُ وَبِوقَكُمُ الِيس وراصل مِن مَقَا اس بِيعُ مَكُمُ مَلْ سِيصِ مرتابي كَى ، كُمُر ٱسِتِ ره لإنكريس بي دفرها يسب تولدتعالي واذٍ قُكْنًا لِلْمُنْلِّئِكَةِ السُجَيْدُ وْالْإِنْ درگان بریم نے تمام فرشتوں کو آدم کا سجارہ کرنے کامکم دیا توسٹیطان کے مسی سب نے دین کی سى وكيا إست ع كركيا أور كافرون بين سع بوكيا ،

ميال مالح عمرصا حبّ بويضرت ميا وتبُّ سے فلغاء اور يادانِ تادم سے بھے۔ إسس کاتب الحروف مکے سامنے فرواتے ہے کہ ایک دفعہ حفرت صاحب کے مہراہ مہارٹ بیٹ سے كوه درك كى طرف جائب شف ايك كا وُل بين مثيا فت موفى - وه ضيا فت كمنا كريم روا له م وسق ، لاسة يں با اجنگل آگيا . أور اوگ پياس سے بلاكت اك يميخ كئے يعرض كياكد اوگ پياسس كى وج سے يبلنے كە قابل ئنېيى رەجە . فروايا . آۋ . ئىتېيى چىنىڭ ئېتىلايا نى بلادى - ئىپس ايك جگد اگئى كەزمىينىلار بارش سمے ایام ہیں وہاں زراعت کرتے ہے ،اورایتی ربائٹس سمیدینے و ہاں خس وخاشاک سے ساہر كيا موائقا وككروه زلاعت كاموسم د مقا وبلكه مدمت مديدست كسي في ويال زراعت نه كي تقي . آپ شيفوا ياما قران منس وخاشاك سے ممانوں بين تبييں مطنازا بانى سطناکا - حيب وہاں ماكر ديجيط تود بال سرو يا فى كا منتكا ديكما بعد سرسى ندسراب بيوكريا وأورابيث كوزست عبى كسلة. اورسا فالصف يعضيه كايت مولوى غلام بيدما ويتسب أورميال محدما وسيدات بیت لفوظات بیں لکی ہے ۔

الإيم خال افغال إسس كانتب المروت سك إس بيان كريت بخف كرايك وفع منفرت غول ِ الله مسمعول سے مثنان برفیع سے قبل منعفر خاں سے عہدیں معض قبار ما المهم عام مبانک بریا سب بنے جب ما آن پہنچ اوسٹرے معا صبح کا داستہ تلویے ہیں سے مقا بعیب اس را سته سے گزیسے تو آپ ی نظر قلعہ ملتان پر بطری ، پیوندخاں افغان سکتہ لمسّاق بعى «جوماجي على عمدخال فاكوانى وزير نواب سرفرازخا ل بن منطبغرظ ل سيرم توسلين ومغربين یں تنا بھرنت صاحب سے ہم اہ تنا، اورعلی حج یفان المرکورسفریت صاحب کام دار تھا۔ معنونت صاحبتش نبيه نارخال كي طريث مخاطب مهوكرفر لما ياكه سجان التثر بية للعد اسس قادم مقبوطب أوبصاميان فلعدبنى افغاك ببى بقيست شجاع وبها دربير يمراس فلعدملتان بهقينر كرينے واليے آپيم كئے آورامشارہ لاہور كے كھول كالموت مثل بيونارۃ ال وانا مثل اسس سنے فراسست دریافت کیا کھن قریب ملثان پھٹا نودیمے بہتھے نکل مہستے گا ۔ اسس نے سوچاكە پەققىندىيى اچىنى ئا ئاصارىپ جاجى على محدىغال مىلە دىب سىسىد بىيان كۇول گا. تاكرسكھول سے آنست قبل اپناسامان ملتان ہے اِسرسب پھیج دیں ۔ لیکن اسسے یہ ملتان والا واقعہ

بحول كيا بجب عفرت صاحبٌ تبدئها لم كى خانقاه بين ينيدنو بديد مدخال كوير قطر إداً يا -اس نے اپنے نا ناکی خلصت میں خطاکھا کہ حضرت صاحب ہنے ملتیان ہیں اسس طرح فرا یا بھا گر بچے دباں بحبول کی ظاا ب لکھ رہا ہوں کہ یہ کام صرور ہوگا اسٹے کہ حضرت عوی فرما ن<sup>ہ</sup> كى زبان مبارك سے تكل بے - لازم بے كر آب ا بنا ال واسباب باتان سے نكال لين بوب ده خطامضا دالي كومينجا ـ توماعى على على غرفال فدول بس سوع كريد عليك بي وحضرت ساويث دلى بى اور يو كي فرما رب بى اب كافت سد فرمار بى بى گروب معترت مادى دابى لمنان تشريف لا بني محت توحضرت ما حبيست وديه بات پوهيون كا . اورمهر إس مجعابق عل كروں كا يجب حصرت معا حديث والهس لمثنان تشعريف لاتے توسشدا والبہ نے عرض كيا كرقبار پوندخال نے تا وہ ورسے مجھے اسس طرح لکسا متاکر حطریت صاحب ٹیے فروایا ہے کرسک ف ملثان برملاقه هدكرنے والے بي اگرالسابى مونلىت توسم توصفورسے غلام بيں ہو كھ آپ پر منكشفت موليد. ما ن فرماوي بهكرا بنا مال واسباب مل نست بام سه ما قدل. آب نفرا إ كَلْحُولُ وَكُومَتُونَ إِلَّهِ إِللَّهِ الْعَلِيمُ الْعَنِيمُ . بَي سَجْم , رمال إنال فكالنه والاسْبِي كرمْبين وينده سے مالات سے منبروں ، عالم الغليب توضلون برتعليظ ہيں - يس كيا جائوں آور ليك نے اُسے كب كها نغاكداليسا بؤكا. وه ا بين گھرميا گيا ، كچەع صربعد رنجييت شكحه وا كنشرن مورسن كميثر ني صحيرسا تذ لدَّان پرچهُ چائی کردی اَ ورقب ندکر یا . نواب منلفرخا ں منہ پید ہو گئے ۔ اِ ور اس کا بٹیا سرفرازخا ں مع ا پنے وزیری ای علی محدفال ندکور کے اور دیگرا مراء کے اسپر ہوگئے اور وہ انہیں لاہوک سي ا ورمانا ن سعدتمام بيطا نول كا تمام فزان دغرو درط مراجت سا تقد ہے كي -علی محداثان ندکور نے کچے بارت سے بعد مضریت صاحریب کی خارمیت ہیں اِسس مقتمون کا خظ کھاکہ یتر نے آپ کی خدمست ایں عرض کی مقا بکرآپ کی زبال مبادک سے میرسے نواسے ہیں تدخال نے برگسناہے اگر بھیاسہ توجھے فروادیں . گرآپ نے اُس وقت انکار فرایا تفاکد می منے بنی**س کہا** حالانکہ آپ نے فر یا یا تفا گر مجد سے آپ نے بنہاں ركها اب تيامت سے دك ميں اينا خام غارت شدہ مال واسباب آپ سے اول كاكيوں كرَّابِ كُونْبِرَكِنِي . نَكراً بِسِنْ يَجْعِد نر بَالِ جب يعترت دما صَبْسنْ وه منط پڑھا مِسكرا ہے

ا ورفرها باكدوه تمام مال ورسباب وتوما كياسي مجهدست بساما وليكن برصد فا ونهط بو ملک رنگیشان ہینی مثل میں ملٹان اور ور پلے سندے سندے ورمیان ہےرتے ہیں کمس سے سے کا کا تب الم وف کہتا ہے کہ ماآن اور اس سے فواح میں زیادہ تر نواب تطفرخال کی مکومت بھی ۔ اور ریکستان میں دریائے پٹا سیسے لیکر ماثمان سے تین کوس مغرب کی طرف سبت در إ شے متدمعر سمے کنارہ کاپ نواب عجا خان عکیری والا کی حکو بریت بنتی . سپ النان كاعلات وربخيت منتكمد وبيف قبضري لا بالقااس مين المبي ملك ريكستان براس كا ۔ قبضہ نہوا تھا - اِس وقت معترت صاحب شے اُس طرف ا شارہ فربایا تھا، کہ یہ علاقہ بھی محرف ل سے با تقدے تکل جانے کا کیول کر اِس علاق بی علی ثیرما ل سے کئی سو اُونے چےتے تھے اس سے آپ نے فرما یا کہ وہ اُوسٹ جو مک ریکستان ہیں جرتے ہیں قیامت سے دن کس سے گا ، بیوند خال اس دقت بھی جیٹا تھا جہب اس نے طرت نوٹے کال کی زبانِ دمی ترجمان سے پرشنا تو بھر لیسٹے تا ناصا حسب کی طرف لا جو رخط کا مساکہ بی نے تو بهار خرلف سد تتهاي يبط بى خط لكعد ويا عقا كرحفرت صاحب كى زبان سديدت بديد ىلدى سكىدىن ل يرقب كريس كت بس اكراني بهترى جاست بوتوايف برونط بو اس مک بر پہنے ہیں بیچ دو۔ اُس نے اس خطبر عمل مرسے تمام اونٹ بج دیئے بس ک<sub>ید</sub> دنوں بعدوہ مک*ے بھی ریخیب*ت منگ*ے نے ما فظ ہے ہ*فال بن نواب محصر خا ن

کا تب الحروت کہتا ہے کو کسی نافع کا ہم ہیں کو بیگان دگذرسے کر جب حضرت صاحب نے پہلے فریا یا تھا کہ مان پر سکھ جلد قد بفر کر لیں کے تو بھر بعد میں انکارکیوں کا کسی نے بہر کہا تو بھر جھٹو مطا کیوں کا - بوگتاہ کہ بروہ ہے اور الر بیج فریاد ہے تو مومن کا مال خصب نہ ہوتا تو اس سے جواب ہیں چند دلائل دیدے جائے ہیں اول حضرت صاحب نے فریا تھا کہ او لیا اللّٰ کی دوحالی ہوتی ہیں ۔ فریا تھا کہ او لیا واللّٰ کی دوحالی ہوتی ہیں ۔ ایک مالت بخریت و دم حالت مقیقت حالت بخریت ہوا کی طرح موتی ہیں ۔ ایک مالت بخریت و دم حالت بھی خرابی سکھتے ، اور جب وان بیتی حالت طاری

روه میری ذات کے ذریعہ ہی سُنٹا ہے ، دیکھتلہ ہے، اِت کرتا ہے اکور کیلو ہے ، نیز چیسے کہ آباہے ، همری (بان پر ذات برحتی بواتی ہے ) بی مقام ہے کہ ا سه گئے برطارم اعظے نسٹینم ۔ گھے پراٹھ میں بائنے و دبینم گردرویش برکے مال مالے ۔ مردت از دوعالم برفضانیہ

" أَنْ الْكُنَا مُلِكُ مَلْ الْحَلِيانَ الْمُعْلَى الْمُلِيانِ الْمُلْجَدَةِ فَنْ عَلَى الْمُلِكِ الْمُلَاء كوم مع لئ كرامت كوچهان إس طرح فرض بيد بعيد انبياء كد يعيد معروه كا أظهار فرض بيد يزال ملوك ف كهاب له " الكُلُ كُنَّ حَيْقِ الْرَبْ اللّه بيات عورتين البين عين كوتها في بين اقداس مع عابريد في مين انبين شرم آلف بي اسسى طرح الوايد والتلابين كد الكر المن اقداس مع عابريد في مين انبين شرم آلف بي اسسى طرح الوايد والتلابين كد الكر

سرک او از کشعت خودگویاسخن

سمشف اُوراکفش کن برسر بزن ای سلسله بی میال عبدالند گوگه تونسوی کہتے تھے کا صفرت غوث زمال سے بوکراتیں اہتدا میں ظاہر ہوئی تھیں اُن عِر بیں انسوس کی کرتے تھے اَورنشرمندہ بوتے تھے ۔اکورفرواتے تھے کہ میں نے یہ کیا کی تفاکہ فلال فلال کام مجھ سے واقع

St.

ا عقادیس اگرج نبی یا ولی سے معجدہ یا کرامت ظاہر مہدنے ہیں گروہ آن سے شقے بلکہ خلاکی طرف سے نتھے کہ وہ درمیان سے انظام اور وہ اُس وقت فنافی لائے معام پر محومطلق موتے ہیں۔ گرجب ہوش ہیں آتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں۔ سوم پر کرحضرت صاحب کوکشف سے معلوم ہوا مقاکه علی محد طال کا برسامان و مال و اسباب تقدیر ہیں غارت مہونا لکھلہے لہلا آسے اسرار المجاسے اطلاع ندی .

مونوی دیلائِم فی کیست تق ایک دفعیل دبی سے تعیاط کم کرسے صفرت عورت زبان کی زیارت کے بینے فائقا ہ فسریف بہنچاتھا ، اُن دفوں دبی ہیں معتزلدا در وبا ہیوں کابلا فلب مقا اور کہتے ہے کہ کہ کو نقع یا نقصان پہنچا سکیں ۔ پی فلب مقا اور کہتے ہے کہ کہ کو نقع یا نقصان پہنچا سکیں ۔ پی آیات واحد دیت ہے اُن کا رو قول کرتا مقا - اور جواب دیتا مقا بجب حصرت صاحب کی خدمت ندراً ، یوایک دن اُن کی زبانو ب رکست کنا کر ذو تعالی کو نگر کردہ خاطر جوا - اور میر سے کی خدمت ندراً ، یوایک دن اُن کی زبانو ب رکست کستا کردہ خاطر جوا - اور میر سے بیر ب ب اُن کے دن اُن کی زبانو ب رکست کستا کردہ خاطر جوا - اور میر سے دل میں خدمت پیلا ہوا کہ صفرت ما حب کیا نقط فریا تھی بالا نکویں ہے ندرسال دملی میں اس مسلئر پر دبا ہول سے بحث کرتا ربا مقا ، اور حضرت صاحب اُن کے تو کہ کے مطابق فرار ہے ہیں بیرے دل میں یہ بات آئی ہی می کر حضرت صاحب نے میری طرف دیک اور زبای اس وقت میں نے حضرت خوف زبان کی توجہ وعنا بت سے اِسس میں ہے ہی نے من کی کر حضرت اب اس مرکو پہنچان گیا ہوں کہ نبی یا دلی کو قارت بی میں ہے ہی نے من کے من من کے کو می تا ہے وہ در دیان میں نہیں ہوتے ، جت نے من میں نہیں ہوتے ، جت نے من میں نہیں ہوتے ، جت نے من میان ہو گئے میں فروا اِسے ۔

سه رفت او زمیان بهیس خلاه تدخدا-

﴿ الفقال خَالِمْتُ هُوَ اللّهُ ﴿ يَهِ بِ وَفَصْرِعِبِ إِنْ يَكِيلُ كُوبِيَ جَالَا بِ تَواللّهُ إِن جا آب اوريداشاره بِ بقول ﴿ إِنَّا مُمْ الفقالُ هُو اللّهُ وَكُوكُ عُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ وَفَرْسِبِ كَمُلْ مِوجاتُ تُووه وَاسْتَ فَلَا وَسَى إِنْ جَالَى بِ أَوْرَ إِسْسَ كَى زَنْدَكَى خَلاكَى زَنْدَكَى كَ انْد بو عِالْحَ بِ ﴾ بِسَ بِحَكِيدِ وَمُ مُسِتَةٍ بِي خَلاكُمَ لَا بِ اَوْرِيدُ رِبْتَ فِرَالْفُنْ وَفَا فَل كَ قَرْبِ سَتَ عاصل میاں شیر محدکر واق کہنے تھے کہ ایک روز ایک افرایک شخص گزار نام حضریت صاحب کو کھی کرنے تھے بھٹے ہوئی افرایک شخص المراسان سے ایک شخص المراسان سے نکلے کا اور دہی تک نصاب نے تو کا ایک میں میں انہا کہ سے کا اکر دہی تک نصاب نے تو کس میں میں انہا کہ اسلام کرے گا ، کو اسلام کے انہا ہوں وفت صاحب موصوف نے اس فی کرے سامنے یہ قصد بستایا میاں غلام رسول بی ایکے تھے ۔

اكب دفعه يدفق كاتب الحروف حفرت صاحب كى خدمت مي تونسدشريف كيا جوافقا اورسختادرما وب سے حجرویں ڈیرو کیا موافقا جند انوں سے بعد مولوی قطب الدین سندھی بودبلی میں رست عقر والی آئے اور ماسے ڈیرہ میں فردکش مولے اور وہ مرسال دہلی سے حضرت صاحب کی فارمت ہیں میری طرح حاص کو تنے بھتے ۔ جب وہ آسٹے توانہوں نے دلمی سے *تنے کا حال جا لیے ساھٹے* بیان کیا کہ جب بیش بکرہ ہ<del>جاڑ آ</del>ر ہیں ہے۔ ٹواب گڑھ بى كت بي اور بوسر وربيا يرى عملدارى بين في بنجا تووع ن ايك شخص صوبه نامى حبط مقابو واكو تقا اور اسس ئے بہت سے مسافروں و مسل میا نقا اور وہ ل کے حاکم كوبعى اسس كام كاحضد ديتا مقا . البندا وه كسيمنع زكرتا عقا . ليس حبب بيس بلده لمركوره ست رواند مبوا تدراسته بال أسه كعطي ديكها كريبيش قبض إس مع إخذي مقاء مجد إسس کی ژام زدگی کی طرزیمتی کردیشخص پرصفت رکفتاہے۔ اُس نے مجھے بی چھا ورونیش کہاں جا رہے ہو۔ میں نے کہا مہاراں وتاج سرورجا دام کا کا اوالا بیباں سے سات کوسس پر ہے۔ آم دونوں استفے میلتے ہیں۔ نیز ابھی ہی داستہے۔ ہیں اس سے ساتھ روا نرموا ہو <del>آوا (</del> اور ونظیمے درمیان سات کوس بیا بان وضحراے کر اس بی آبادی نہیں ہے جد ہم نے بن کوس حبنگل ملے کیا اور اسس بین کوس شد عی اُس قے مزاح ومفرارت کی بایس خروغ كردى تقيس كدبيلى لم كبال سے آدرہے موديش نے كہا وہى سے آيا ہوں ۔ أس تعرب ولى والول سے باس بھیے بہت ہوتے ہیں اور میرے کپڑے مکافت چیدنٹ پنبہ وار سے منے اور قمیتی منے ان کپڑول کودیکھ کر گئے خالب گان مقاکر خرور اس سے پاس

بہت سے روہے ہوں گے ۔ حالان کیمیرے پاس صرف منٹر رو ہے منے ۔ إن بیں سے بھی مفور سے میرسے نفے اور باقی صرت مولانا فغرالدین ما حب سے پوتے حضرت نلام نفيرالدين صاحب عرف كا<u>ب صاحب سے تقے جوانبوں نے حضرت صاحب</u> و صا جزادگان والدرون خان مُعضرت غوث نرالٌ سے بئے بطور نارد مجیعے عقے ،جب اُس شخص نے اپسی با ہیں کیں تو میں نے کہا اسے مجائی ہم ورولیٹی ہیں مہالسے یا من روسیے کہاں سے آئے الغرض مب صحرای تین کوس مگئے تو دہ شخص استفا سے بہانہے بیسے رہ گیا۔ جب بی تفور کی دور کیا اپنی کمرمور کر اُس کاطرف دیکھا توکیا دیکھتا ہوں کہ اپنے پیش قبض كواكي بيترمية يزكريه إب بي في مجدليا كريمير باره بي بداراده ركعتاب مير ديكما تو كيا ديكيفنا مهول كراسين انكركت كا وامن ابني كمربر با نده رياسيت ا ور اين سرسم بالول كوبا نايد راہے بھیے کوئی حدیمے سئے تیار ہوتا ہے . مجھے یقین ہوگیا کریٹھس طرور بھے بردست درازی كريدة. مجے فكر ہوئى كرن يبال كوئى دوسرا آدمى مؤجدہ نه آبا دى ہے اور نہ چھينے كى كوئى مبكديير واكريجا كول توكها ل بعا كيّن دسركا · اوركها ل تكب بعباكول كاكربي وه كوسس جنگل مباحث ہے۔

پاس سے کوئی چیز مجھے دے تاکہ میں واپس اپنے گھر حالا جا ڈن ،کہ میں فا سعدا را دہ ست ترسي قل معسك أيامتا كمرك كائل دروليش نظر آنسب كرتبري ويحف سع ميرس تمام بدن پرسیب اورارز و طادی موگل ہے۔ میں نے بہت سے مسا فروں کواور را بی دردبشوں کومّل کیسے گرتوم و دیگرہے۔ بیں نے کہا کہ ہے عبا ٹی تو بی جاسے تہیں وول كا أس نے كہا بيھينيط بنبدوار صدرى بونتريت برن برے بھے دے دير نے اپنا دوسہ اِسامان اُس سے مائندیں و یا آورکہا کہ اسے ڈراکیٹوکہ میں نیم بنی دصاوری، ایٹ بدن سے اٹا کرتہ ہیں دول ماس نے میرا تمام اساب کچولیا۔ بیں نے صلای آسے وسے دی نریونی پیرسنے اُسے صدری وی میرے قاموں میں گرگیا اور دھنے منگا کہ خل<u>ا تھے۔ لئے</u> مجے مریرسرلوکر تو بزرگ کا ل ہے اور پرصاری بھی اپنی ہے اوجھے وائیں کردی نگریش نے زلى بى حضرت مىا دىتىكى كارت سے مجاز ئى تقادىلى ئے مريايكري ئے سے پہلوتى كى ، مگر اُس نے نجھول مبب اُس کا اصرار عدید گزرگیا تولاجار ہیں نے اپنے اِ بقد کو حضرت صاحبے ٧ با تقعقر كيا اور نيا بنا أست مريدكر ليا أس كم بالثرك نفى بس جا درى كا ايك مجلد نقا . اُس نے میری مذرکیا اور کینے لنگا کہ تفسیر واطریس میرسے بیائی پس اُن سے روپیر قرض لے كراك ندر كول كاربس بنده والركاس بدر والسائيول س فرض بدا ور کھنے لگامیرے چرصاحب شقہیں میصے ایک روپید قرض دیں تاکہ اُک کی ندركروں بگرادمول سف كست قرض ندويا حب بين ويال سے تونسر تيريف آيا اور صفرت عوف كاگ کی قام بوسی کی اوربیاندی کا چیزیمی مفریت صاحت کی ندرکیا اورگزشند قعبته بیان که . تومكراكرفروا كار بغيروني كم نهيسة نامواسي كدهديث إن آياب "الدفيق فم الطريف" ديبلے كوئى سائتى بناؤ بيرسفرم پردائہ ہو،

منقول ہے کرجب کاکسنگھڑیں امساکی بالاں ہوا تو ہوگوں نے آکریوں ہے آگریوں ہے آگریوں ہے آگریوں ہے اسکے مدید و مائٹ سے قرباید کی کردعا فرائیں تاکہ بارش بست اوریوں ہا صاحب کا ایک سرپر مقا ، مل محد کے کو کھر نام معفرت صاحب شدف اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ملاں محد جب چاہیے کا بارش برسے گا وہ دا نا مقا اوردون زے صاحب کارمزواں مقا ، وہ ترض کرتا کہ بال فہارجب آپ کا منگم بوگائسی وقت بارش بیرگی ، آپ مکم فرایشے که قال ال وقت بارش لاؤ وه کبتا که اس وقت آشے گی بیس مخت ِ البی سے اُس وقت بار کش موجاتی - اس سبب سے اُس کا نام "مید نرسا فُرُّة لسُدِ شریف بی مشہور مقا بیوں کہ وہ صفرت ما حب گی رمز پہچا ننا مقا ، اور جا ننا تفاک مصفرت صاحب میر ا نام کے کرفر اِ قد بین تو کہنا کہ صفرت جس وافت آپ فرائیں کے بارش ہوجائے گی میس صفرت صاحب سے عمل سے بارش بری تھی .

المحاظرے کی ایک سکایت ہے کہ ایک وفعہ بارش نہ برسی تھی۔ اورشہر کے لوگ ڈکا سے لنے مامز ہوئے اور بادسش سمے ہئے قرباد کرتے تنفے - ایک ضعیعف عورت بھی ذیا دہت سمےسلئے آئی بہوئی بھی ۔ فروایا کہ بیعوریت بارش منہیں بسسنے دیتی اِست طماہنیے یا رو'اکہ بارسشس برست الوگولدنے اُست بکتے بھیلکے وہ بیا رطمانینے انگائے تو ادسٹن ہوگئی منقولی ہے کہ جہب تونسيتريف ىعوش بارش سيسن وعاسم سئة آيين تونوش طبعى سي وماتي دائم أيسس مي الراني كرو العدايك دوس كويتيرا ادر كي ماروتاكه بارسف مو حبب وه الساكري أوريصات صاحب انبيل ديكم كرينية توعن تعالى بارسف برساديية وايك دفعه اس طرح شهركي واتي جغع موکرائی مغیس اور مطرحت صاحب سیسرے ممال پس آکر ایک دوسرے کو مار رہی تثیب کَو بارِش بہبت ہوگئی گھرصا بی نام جٹی کسے کعیبیت ایں بارخی مدہوئی اُوراُس کا بند پائی سے ز بحوا توا يك ون مصرت صاحبٌ كى فدمت بيس ٱ ئى اور ا بكس النظ وا دَلَالِي المحقَّابِي الله نشوخی کرنے لگی ۔ اور گستانیان کام کرنے لگی اور مزاح کرنے لگی ۔ کہنے لگی دوسرے سے کھیں توں یں بارش ہوگئی ہے بگر میرے کھیدت بل منہیں برسی ۔ یا تومیرے کھیت میں بی بارش . برسائی اکرمیرا بندیمی إنی سے يُركري . منين توآپ كواسس كانٹے دارلكر كاسے ، رفك بیمراس کاسنطے داد لکڑی کوحفرت میا مریش کی نشکی پیں اس طرح باراکہ حضرت میا حریث کی ننگی پ*ی کلنظ چیمد گئے بعضریت صاحب نے کھاٹوش فبی سے فٹرایاکہ ہسے*صابی دوسرول ك كيتول بن بانى اوبيسة آله مكرتر ع كيت من بانى ني مد آله بان بان كى كىيتى ماينسد إنى سيسرسر وشاداب رسيف للى - أوريهر أسسال فصل بهت اجى بولى -اب بھی حفرت صاحب کے وصال کے بعد جب احساکِ بادال بوتا ہے نوشتم کی عور تیں جی ہو ممہ

حضرت صاحب کی خانفاہ ہیں آتی ہیں ۱۰ ور ہارسٹ سے بھے فرباد کرتی ہیں اور کاسنٹے واد کڑیاں اپسٹے ساخد لاتی ہیں اور ہرستور سابق ایک ووسریسے کو مارتی ہیں تو توب بارسٹ ہوتی ہے۔ اورس تعالیٰ اِن سے اعتقاد سے مطابق اُن کا مفصود مرن نے ہیں۔

کانت الحروث کہتا ہے کہ ایک روز بین تونسد شریف میں مصریت ہیروبرٹ گر کی فارمست ہیں حلقہ مجلس عام ہیں بہنٹا تھا اور حضرت مواہ نامی ررمضان مہی کا اذکر ہور باتھا بحضرت صاح بجہ نے فز وایا کہ میاں رمضا ان بؤب دروبیش مخا نیز ہیں نے ماجی بختیا در کی زبان سے مشنا ہے کہ فرست بختے کہ ایک وفعہ ہیں مصرت میا حبہ کے ساخہ پاکیٹن مشریف صفرت با با فریدالدین گنج مشکر کے عرص مبالاک پر گیا ہوا تھا ۔ اور میاں صاحب مولوی محدرمضان مہی صاحب بھی تشریف لائے بھے تھے جب مصرت صاحب کی ملاقات سے لئے آئے تواکس دفت مصرت صاحب کی کی درولیش کو مصرت صاحب کی ملاقات سے لئے آئے تواکس دفت مصرت صاحب کی ایک درولیش کو

مولوی دیدار بخش صاحب فراتے تھے کہ وہ جب مخرت صاحب سے دخست سے کر دہلی پہنچے تو نواب الہی بجش خالد نے انہیں ایک مزار رہ ہے نذر دیا، جب ان سے پاس وافرخرچ آگیا تو انہول نے جج کا ادا وہ کیا ۔ اُور حضرت صاحب کی خادمت میں نہینچنے کا عذر سینیں کرتے مہدئے عریف راسال کیا کہ نی الحال فیمرکا ہختہ اراوہ ج کا ہوگیاہے۔ انشاء النّر تعلیے جب والیس آؤں کا توآپ کی خدمت ہیں پہنچوں کا معضوت ما گرامی معیم) کہ : کا معضرت صاحبؓ نے ان محے صطریح واب یُں اس مفہون کا گرامی معیم) کہ : سه اسے توم بج رفتہ کیا ئیر مجائیا۔ معفوق ہیں جاست بیا ئیر بیائید اور اکھاکہ تہا ہے جے پرجانے سے ادھم آنا ہم ترتقا کہ :

سسه آل ره بسوت معيد بردواي ره بسوت دوست

مگرانہوں نے معفرت صاحبؓ عیے بچلے بڑھل ذکیا ۔ اُورچ سے بنے روانہ ہو گئے۔ · مولوی دیلاریخش صاحبے اِس کا تب الحروث سے سامنے بیان کرتے تھے کہ بی نے جناب شاه صاحب تبلرطا فَظَرَعَى على صاحب خر رَّادِيٌ عصرَنا بِ بوحض وَ فوف زماكُ سے خلفائے کہاںسے مختے روہ فرانے تنے کوجیب میں مج سے سعرسے والیس آیا اُور جہا نہیں اتزا توہولوی می درمینان اُس وقت جہا ز پرسوار ہورہے منتے رحبب مجھے دیچیا تومیری بھی اُنعظیم کی اُور کہنے گئے کہ مصرت صاحبؓ سے جھے جے سے سعرسے منع كيا نفا بگري ذكر جي حضورصلي التُرعليدوسلم كي زيارت كاشوق فالب مغا إس كت آگیا مول ۱۰ ب آپ میری تفقیر کیا دسیار بنیں اورمیری طرف سے مصریت بخدا زمال کے پاس معذرت کردیں بحدیثی نے بہت گٹاخی کی ہے کہ آپ کی مرض کے بغیر جج پر برابط بوں معافظ معاصبٌ فر<u>ا تے تھے ک</u>رجب میں شکھ فھر لیٹ حفریت معاصبے کی فادمت میں بہنیا اور حضرت ماحب ، ان کا گتائی کی معافی با ہی توفر ما احز جوالڈ کا ظم تقا بوگيا ٠٠٠ جعث القلم بماح وكائمِرٌ <sup>٤٠</sup>٠٠ (يوكير بوسف والاست اس كى تغييل بيان كر ے کا ثب ِتقدیر کا تلم خشک موگیائے کا کائب الحروت کہتا ہے کہ سبب مولانا مہی تھا سفريس والين آسة أور بده متدرسور مى يني تورا فينول س المفول سفهادت اکبرسے ورہم پر مہنچے ،

مُولوی دَیْدارِ کُنِش صاحب سُراس کانٹ الحروث کے ساحنے فروا تے تھے کہ مولوی محاریخش قوم بھٹروسکڈ امروال ہو مولانا محدرمغیال بھٹی کا مرید تھا میرے ساحنے بیان کرتا تھا ، کہ مَیں ایک زمانہ ہیں ذکر چہر بلندا وافرسے کڑا تھا ، ایک

مندب مقاأس نے مجے منع کیا - میں منع نہ موا اُس نے محدید ایسا تصرف کیا کہ ف*کر سے منے میرسے تھلے* کی آ واز بالکل بند مبوگئی ہجب ف*کرسے علا وہ کو*ٹی اور بات *کرتا* متا نوب نسكيف آوازميرے حلق سے تكلى متى . گريجب وكرجر كے سے آوالم لكات اخاذ إدكل نهين لكلتى عتى بيونكد كنا تفاكر ميريد مرت يمو فيفن مطريت عوت زمالً ستديبنيا مقااس ينتي سنتكمظ مشرليت ابتضع من سے علان كے ليے حضرت غوف (وا لُ كى خديست پيل بزريع بحضرت مولانا خرف الدين **ليرف كا** خليف حفرت عؤث زمالً بهنجا اؤرم ولانا مشرف الدّبن صاحبُ مذكور كى معرفت عرض كياكمه بإمضرت مبرسته بيركوم يي سيضيف پہنچاہے اور میں اُن کا غلام ہوں اِسس علاق کے نشے آیا ہوں اور مجذوب سے تعرف کا شام مال بیان که به حضرت صاحب نے فروایا ما وکریم بلند آوازے کم دیجب اُس نے وکر<del>ڈ ہوع</del> كيا توآواز نشكلى يبرؤ وإيارم اسس مجذف بسيص مربيبنج كريبتر آوازست فكركر إوراكد وه مرگیسه نوامسس کی تربیع سر فدنه بیش کد د کرچ برکر یجب بین و بال سے اپنے وطن آیا تو وه مخذوب ایک وومنزل میرسے استقبال سمدیئے آگے۔ آیا ۔ اَور کہاکہ تیسے ہیرچری ماد سمسائه پہنچے ہیں گھرمیرسے ہیرمبری مرو سمے ہئے نہیں تسٹے ۔اب بادشا ہ دوجہاں سے پیم ست بما لاتعریث نم برگیدافرنهیس کرتا . بس وه مینوب پومهیضد دِسس قرید بی رستا مثنا آن ى مندمت بى رىبى ن اكروه حسب سابق دكرچر آواز بلندست كرنے ليگا . ايك دنعه قارى مسغنة الكرساس فليعد صرت قبل عائم ورمض عبوب زمان بيق بلرمزگی بوگئی ا وردیخیش د کدورشت إن سے دلول پیس آگئی عنی ا ور دیخیش کا باعث يه مقاكدةادى صلحسب تبزمزاج أورصا حسب جال ليقت م يحضرت قبلُ عا لمرحى ثماً ا ولا واور صاحبرًا وكان مها ددى أن سع ذراً تقديقت ا ورحضريت معا مبراده نودميين صاحبٌ بن معفرت نواج نورالعماشهُ يُدبن من خرت نواج نورمحدصا حَب مهاددُی اِلنَّسِيم مِلِدِ عَقِد - اورميال نور<del>صين صاحب ُسك</del> مِلادرِ نور دميال غلام بَى جَيَّ محفرت محبوب ِزمالٌ سے مریار عقے اُور دونوں بھا پیول سے درمیا ہ منا تنشرہتا متا۔ تاری صا حب اپنے مریدکی پاسداری کرتے تھے اور حضریت ججوب ز ماک

اہنے مریدی حلیت پرستھے اس کا ایک اورسبب بھی شاکہ ایک دفعہ قاری صا<sup>ب</sup> تعبه مهار شراية مع حطرت الله عالم مع عرس ميه خانقاه شريف مين تشريف لارب سے اور اپنی گیٹری حافظ محد اعظم سے اعقابی دے رکھی علی اوروا عقورًا تفورًا اس بَكِرْي كُونِ هِالْمَارْ لِم عَنا يرسِيت ديجِه كرقاري ماحب كو عدرًا ليت دروبينوں کونرايا که اس توال ۱ ورحافظ دونوں کو بکو کرسخت مسرّا دو کيوں ک يہ وونوں بَريْنی ہِي . حبيب ورويفول نے جا فاكد انہيں پکٹر ہي . وونول دوٹر كمد کہیں جیپ کئے ا درعبدانریمن قوال صاحبزادہ توراحدصاحبے کے پاس جاکد بیٹے گیا ورایٹا ماجراسنایا مساحزادہ صاحب نے فرا پاکہیں قاری مساحب ے ڈرنا ہوں ۔ اگروہ تہیں مکولی سے تویں مانع د مول کا ۔ تو بیال سے آت کو کھوت سكمط والد صاويم ك إس جلاجا اور إن سے حلقين بيط عبد الرحم وال سے أعظا (ورمفرت صاحب کے پاکسس اکر بیخ گیا اور قادی صاحبے ہمے درویش اسسے الل فش الرقي بوت يبل صاحرًا وہ فواحد عي صاحب سے إس محف اور معبر صفرت صاحب کی عبلس میں گئے۔ جب حضرت محبوب زمان سے دروایشوں کو خبر ہوئی انہول نے اُسے پکورنے ندریا اور کسی دوسری جگہ بھیج دیا جب بیر خرص شرت مہوب زبان كو بہني - ابنيں ملى غرت الحق كريك قارى صاحب كى زوراً ورى ہے كر مصر ت تبله عالم مك توال كوسراويت من الغرض جب سماع كاوقت أيا توحضرت صاحب خانقاه فخریفِ بی مجاس میں گئے۔ قاری صاحب ساع مہیں سینتہ سے اور الكارسرودكريت تخف ووصفرت تبله عالم سعرو خدخرييت بمع انارر فانتحه بطيعهم بالربيط تنه واستم وُيْرُولا مار مطبوح ایک دن مین دمولوی د پلار نبش، حضرت ما حب کی خدمت مین گیا موا تفا كه ناكاه بچويېرى نام ميروچن كرمضريت صاحبي كے قوال احدى نائى ھى آئى اَوريسزت صاحبؓ کومہادک باو دی کرمصرے میارک ہوحق تعالیے سنے آپ کی ہٹری بی ہی آمتہ کو بياديب، آپ فرايا اے بوطری دوسروان اولادی مباری مجهديتى ب

میری اولادکیمبارک نہیں دیتی وان دنواں حضریت صاحب سے بچاتا نر تضالینی آ پدسے بینط کل می معاحب سے ہاں ہٹیا نہ تھا۔ پس حضرت صاحبٌ کاہم، متغیر پوگیب اور مجه فراياك صاحبزاده حاد اور صريت قبله عالم كوجارى طرف يعي كهدر فلان عرض كرنا ي كيس آب احهان جول اور مجهابنى درياه بي دوسرول كى مباركى دلاننے ہیں۔ چلیئے تو یہ مخاکہ اپنی درگاہ میں میری اولا دی نبارک دلاتے ۔ نواحہ محودصاحت فراتت نتے كه بس اسن وقت اعطاا و دحضرت للم عالم كے مزاد شرایت پرچاکراسسی طرح عرض کردیا ا ورجب روصد شرلف سے باہر آیا توکسی شخص نے مجے چنباسے دو میول دیئے کی نے انہیں لیا اور صفرت صاحبے کی خادمت یں آیا۔ پوجھا کوم ف کردیا مقا ایس نے کہا بال منروایا کیا ہواب ملا ، ایک نے کہا ميري اليرق من كها ل كريواب سنول. به آب حانين البته يدمعلوم ب كرابك خخص نے مجھے روضہ مبارک سے 'کلنے سے بعد جنبا سے یہ دو بھول ویٹے ہیں۔ فرایا الحدُمله تم کام مرسے آئے ہوکہ حق تعلیے مجھے دوہوتے دسے گا ، جب معضرت صاحب رواز موريت معط فرايف كي طرف بطه - إن دنون حضرت معاجاد؟ كل محدّها حريب كى ولمبيد صفريت صاحبزاده شاه الترخبض صاحب سعاط معتس وويم سال حب حضرت صاحب منا لقا وخريف بين مصرت قبله عالم سع عرس برتشرين. لاستے ادروہ ب مضے كر مصريت شاہ التُريخش صاحب سے ببلامونے كى نوسغ بخرى لى . يبال بك وبرخاص وعام تصحفرت ما حبّ كومبارك باددى •

صاحبة إده گئی بخش بن نواج نوراحد صاحب اس نیر سے سامت فریات فیکہ ایک فیک دند بن تونسٹ بیت باست فریات میں گئی موامقا ، حبب میں نے درم ہوسی ماصل کی توجے فرمایا کہ اُسے گروفترا گان اور بھر مہین ہو ہے اس نفط سے یا دفریل تھے فی میں نیے اِن مشاکر حضرت صاحب مجھے شہرا مگن کیوں کہتے ہیں ، ہیں نے مس فتیر کو ما لاہے ۔ آخر بارہ سال سے بعد اتفا ما ایک بعد اتفا ما ایک بعد اتفا ما ایک بعد اتفا ما ایک ایس منظ ہے ما لاگیا ، ہیں نے جا ناکہ بین غیرا مگن منطاب اِسس

وج سے تھاکیوں رہ ما حدیث نے بارہ سال قبل مجھے ہیں مقتب سے یادفرہا نا شروع کردیا تھا .

۵۱۷ زیارت سے بیٹ اجازت بی ہے گرام بنبن ہوا ، اور فریا باہے کہ ایمی وقت بنہیں ہے بھر چلے جانا ، دوسری مرتبہ چلے جانا ۔ ہیں ہم ابھی اجمیر شریف بنیں جاتے ۔ لیس دردلیش سنگھرشریف کی طرف پطے گئے کچہ دؤں بعد بھراجمیر شریف سے الا دہ سے تاج سرور ہیں آکر سیسنے جمال جیش گرونروا یا کہ اگر نظ کرایہ ہر لیے ہے اور میندمٹی سے ہوئے ہی تیار کرو اور نؤدیمی تیار رہو ۔ بیس روف شریف سے اندر جاکر بحض ن تباوا کم اس سے اجازت طلب کی ، اس دفعہ اجازت عطا فرائی توسیق صاحب مع فورخاں ہوچ و فتینے جمال جیت کے دیگر سیندمرد ان سوار و پیادہ اجمیر شریف تخریف

ہے۔ کانت الحروف کہتا ہے کہ محبوب دبائی سے مناقبات بے شمار ہی کہ تحریرہیں نہیں آ <u>سکتے</u> اورکونی کس طرح سفرت صاحبے سے من قب <u>کھھے کہ آپ نے</u> بائيس برسس كى عمريين سجاره شيخيت ادرم صلهٔ ارشا ديرملوس خرما يا مقا، أور خلقِ خلاكوارشا دو مرابت دين نظي بنوسال كي عمريك فيض رساني كي. يعني اتسى برس خلق كى راه نمائى كى الا تكلوك اكرامت وخواتى عا دات حضرت صاحب سے ظاہر مہوئیں -اگریموئی اُک سب ہو عربیر کرنا جاہے نوبے شمار مبلدیں تيار موحاين بيفق صرف سعادت دارين كى خاطر إن بيدمنا قبات كو سخر ريس كمد سکا - اوراہنے آپ کواس بوٹرھی عورت کی طرح سمجھا سے کہ بوسوت کی ائی سے *کرحضریت پوسف علیہ اس*لام کوخریایہ نے گئی منٹی اور خریاراً *وول سے ذم*رہ یں ن مل مولی تھی ۔ یہ جان سریک مھی حضرت محبوب رکانی کی سروا مات سے جمع كريني والول اكد آب سے مناقب كليفت والول بيں واخل موا مول بحيوں كرحفرت م کنج سٹکٹیے مغوظات ہیں لکھاہے *اور حضرت عبدا*لقدوس گنگوہی صاحب سے گ تصات شاکھا ہے ک<sup>و</sup>اس م ماہرکی بڑی سعادت سے جوابینے ہیروم *رمن* کی زبان سے بوسندہ کا کھ ابتاہے ، لیس اسے مرورٹ سے بدلہ ہیں اس سے نامداعال یں بنکی کھی جاتی ہے۔ اور سرحرت سے مد لیے ہیں اسس سے گا ہ معات بوتے ہی اور بہشت میں اُسے درجات بلندعطا ہونے میں ؟

## ارشادات عاليئه

و اُن في مُدكا ذكر يوسطرت مجوب رحل فاجشاه عميرسليمان كي زباي دوی بیان سے اسس کانب الحروت الحج الدین، نے سنے ہیں ۔ ) يرنقرمرا يا تقيير <del>٠٠٠٠ /١٥ م</del>ين حفرت صاحب ٢ مريهوا نقا-ادبراين آب كو اسمقبول رس فی محبوب سجانی سے دامن سے دالبت کیا مقا - اور اس سال سے ہے کر ۱۲۷4 معدیک کر مہی اس عبوب ربانی کا سن وصال ہے اکثر اس نقر کی آپدورنت حضریت صاحب کی خدم ست بیں رہتی ہتی۔ بکہ بارہ سال متو، ترسال ب سال مضرت صاحب کی فارمت میں جہو خون سے بواس فقر کا مولدود طن ہے سنگمطرشريف كى طرت سفركرتا مقا - أور دو دو ين تين ما ه حضرت صاحب كى صحبت كيميا خاصيّت بي رستا تقا ماورين في برست در شاوات رفوالددينى، آپ کی زبانِ مبارک سے سنے ہیں ۔ اُس وقت فوائدِ مبلس سے جمع کرنے کا خیال ن تقا المكرد باصنت ومجابره كى وجرسے كتينے كى بھى فرصت ناتقى اور اصل بات نويه بكرس كام كابك وقت مقريب للذاس كصف كاجب وقت آيا اَسَى دَفَت بِى لَكُعِنا جَاسِكا . لَهٰذَا عَلِس سِے بِيْدَ فِيا كُرْ تَبْرِكُا كَلَمْنَا بِول . مجلس اقل: - ایک دن نماز ظهر مے بعد آور قرآن مجیدی تلاورت سے مارغ ہو مرحصرت عوف زمال بنگلرشرلین سے باہر صحن میں اپنے مصلہ بر بیٹے تنے اورعزيزان ابل صفرحضرت صاحب سے كرد ملفر بناستے بيطے نفے - يانات الحروث بعى بعظا تغاء انتف بي ايك تنخص بندى نائلى مذبب والا لباسس درديشي لمين منشائخ كي شكل والاكا أور حضرت سمير مصلّه بير آن جناب سميراير

بیٹ گیا۔ عاضر پن معبس بیراس کی بے ادبی کی بہ حرکت گراں گزری ، گرحق مائی فی نے نوافع فرائی اور اس کا حال پوچا۔ اُس کے ساتھ دسس بارہ سکے مہت تلوار والے بھی آئے بھے مہت ہیں کہ بیشخص اُن کامر شدیق ، حضرت ما حیث نے اُس سے بعد اُس نے بہاں رائجا سے بوجا کہاں سے آبے ہوں ، جہاں رائجا سے بوجا کہاں سے آبے ہو ۔ اُس نے کہا طیاب جگی بال گونلائی سے آبا ہوں ، جہاں رائجا نے مہیر کی محبت ہیں کان پڑوا نے تھے اور اُس کا چیاہ بن گیا تھا میں وہیں رہتا ہوں اُوروہی سے آبا ہوں بحضرت صاحب ندتی ہیں آگئے اور فرطایا کہ ہیر نے دا مجھا اُوروہی سے آبا ہوں بحضرت صاحب ندتی ہیں آگئے اور فرطایا کہ ہیر نے دا مجھا کے عشق ہیں کیا خوب کہا ہے کہ:

## سے رامخالانجاردی فی بن اید انجا الوق

اس، کے بعدائس مہندو کے آپ سے سوال کیا کہ حضرت النّد کا وصال تمت سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگر سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگر سی حاصل ہوتا ہے ۔ اگر سی تعالیٰ نے اپنا وصال کسی کی فسمت ہیں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اُسے اُس کی بہ تعمیت دیا ارو وصل حاصل ہوجاتی ہے ۔ اگر کسی کی قسمت ہیں اُسس کا وصال نز بیزنو ہر دیا کہ و وصل حاصل ہوجاتی ہے ۔ اگر کسی کی قسمت ہیں اُسس کا وصال نز بیزنو ہر دیا کہ دہ حسنت و حجا بہدہ کر سے دوری وفراق سے سوا کچے حاصل مہیں ہوتا ۔ جیسا کہ کسی نے کہ است :

### زئرت بچے کار آیارگردانڈہ در گاہے گفرت جہ زیاں داردگرنیک سرانجاھے

مجریه مثال بان فانگداگرگوئی شخص محنت مزددری مرسے خزانہ جمع کرے اگر اس کی قسست بیں نہ بہونو چور اور ڈاکو چین کر ہے جا پی سے اور اگر کسی خف کی قسمت بیں نہ بہونو چور اور ڈاکو چین کر ہے اسے جنگل سے خزانہ بل کی قسمت یا وری کر ہے تو بغیر محنت و مزدوری سے اسے جنگل سے خزانہ بل جا تا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ بہت لوگ ابن کا ایس محنت و مجا با جا اختیار کرتے ہی گر ہے تک ان کی قسمت بیں حق کا وصال نہیں آتا بھراصل حالت بیں اور عالم فاکس ت بیں رجوع کرتے ہیں اور بعض صاحب قسمت لوگول کو حق تعالے بغیر محنت بیں رجوع کرتے ہیں اور بعض صاحب قسمت لوگول کو حق تعالے بغیر محنت و دیا بارہ جذر ہوعشق اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ ۔ وہ مقصود اصل سے

بہنے ماتے ہیں۔

سه کرم کے ڈھنگ میں اس کے زائے۔ میا چاہے توسوتی کوب کے لے کا تب الحروف کبنا ہے کہ بزرگوں نے سلوک کی تا ہوں بر الصلب کا تعلق جنگ ہے المبی ۔ ہیں اس قول کی تا دہل اول کرنے ہیں ۔ ہیں اس قول کی تا دہل اول کرنے ہیں ۔ کرم اوجنگ سے یہ ہے کہ جب بھی تعلیا نے کسی کی قسمت ہیں سعادت کہ مراوجنگ سے یہ ہے کہ جب بھی آمل کا قشم است ہیں اسکا تفس است قواہی کی طرف ہوتا ہے ہیں اُس کا تفس است قواہی کی طرف ہوتا کہ میں اُس کا تفس است قواہی کی طرف ہوتا کہ میں اُس کا تفس است قواہی کی طرف ہوتا کہ اس کا فاتم سعا دت ہر مہ و تا ہے ۔ ہیں یہ در حقیقت بونگ سے خلاکی طرف ہوج کی موز ہوتا ہے ہیں وہ ہوا نہ کو دہو در اور صلح ہے مراویہ ہے کر جب بی تعالے کسی کوشتی بناتے ہیں وہ ہر دنیا سعادت وریافنت کی طرف ہوتا کر تاہے گراش کا فاتم سعادت ہو ریافنت کی طرف ہوتا کے دبی موز اس طلب تومولاکی طلب ہے ۔ بندہ کی خواہش کا یہاں کو فی دخل ہیں ہے ۔ ابند آدمی کو چاہیے کہ عمنے دعجا بھ اختیار کرے اور خلا سے فضل کا امید اللہ سے ۔ ابند آدمی کو چاہیے کہ عمنے دعجا بھ اختیار کرے اور خلا سے فضل کا امید اللہ سے ۔ ابند آدمی کو چاہیے کہ عمنے دعجا بھ اختیار کرے اور خلا سے فضل کا امید اللہ سے ۔ ابند آدمی کو چاہیے کہ عمنے دعجا بھ اختیار کرے اور خلا سے فضل کا امید اللہ سے ۔ ابند آدمی کو چاہیے کہ عمنے دعجا بھ اختیار کرے اور خلا سے فضل کا امید اللہ سے ۔

سے گرچ ایزود بر ملیت دیں ۔ بندہ ما اجتماد باید کرد۔ اگریے وصل دمجا برہ کسب ہے اور حق تعلیا و مہبسیے اور و مہب کو کسسب کن ماجت نہیں ہے ۔ گریچل کہ اکٹر و مہب الجی ابل کسسب و مجا باج پر مواہب لبلا یہ کہا گیاہے ۔

سه بجست وج نی نبائد کسے مراد دی ہ سمے مراد بیا بدکہ جن جو بکند اسس سے بدرمبراکس مبدو نے سوال کیا کہ پاسخرت فقری کا مرتبہ بڑاہے پاٹرلیت کا دفر پاکرمشر بعیت فقری برفضیلت دکھتی سے ،اسس سے کہ اہل شربعت نے فقرا کوسوئی پرلٹکا پاسے کسی فقرسے اہل مشرع کوسوئی برینہیں لٹکا پا ۔ کبس معلوم ہوا کرشر بیت کا مزتہ بڑاہے

ره خلاف میمبر کے راه گذید = کرم رکز بمنزل سخوا بدرسید
عال است سعدی کراه صفا = توال رقت جزدری مصطف

ب ناکهاگیدیده .

سه شریعت لامتخام داراکنوں • طریقت ازشریعیت نیست بروں ۔ مچلس دوم بدایک دن نمانوعرسے بعدا بنی قدیم سجدیں معتد پر بیط نف اور عزیزان ال صقد بھی حاصر تقے بدفیر مبھی حاصر مقار كى تىخص نے تونسەشرىي سے ماكم كا وكري خريث مجوب كى خارست بين كہا كہ باحضريت کہ یہ پیٹان بی س مبکہ کا ماکم ہے اس عہاؤ سے وصول سے قبل مروصا کے وئیک بخبت مثنا مهم بيشه تلاوت فران إك بي مصروت ربت امتا اؤردال الخبرات كا ورد روزا مد كرتا تغا اورديكردرود ود ظائف اورنته بونوافل بإعتامتنا تكروب سيعاتم بناجي على پركر بانك كى بنے - اور اس كى سعادت شقاوت بيں بدل گئى بنے - اور تمام اورا و وه فالغُث ایک طرف رکھ ویئے ہیں اور منا ہی ہیں مشغول ہوگیا ہے۔ آی نے فرمایا کہ متی تعالے نے انسان کوعجب ممالات وہزرگی دی ہوئی ہے کہ جس طریب ہی *دجوع* کرسے آور گئیے ترام کرسے بی ب آس طرف توجہ کرتا ہے ا ورحیب و ٹیاکی طرف رہوج كرتاج تومين ونياكا بوميا كاسب كرمارين شريف بس آياج " الدنيا . وضة النّر ہر تعاط گادنیا تو اللّٰدی دعتکاری ہوئی چنہے نیز قرآن شریف ہیں حق تعاملے نے الم فرايله الله المن المنظِف وأعد وي وعد وكري المرايد ومرايد والمرايد والمرايد بناؤ بس اسس طرح کی علاوت غایت دریب خلاسے علاوت ہے۔ نعوز پانٹے مبنیا ہ كاتب الحروث كبتاجي كم نوا كالغوادين معنرت سلطان المشائخ سے منقول بہے۔ آپ نے ضرا یا کہ جب کمبی سالک کو طاعت ہیں فتوریٹرجائے اور فوقِ طاعت سے رہ حائے اُسے وقف کہتے ہیں کہ اگر میّت کرہے اور ا فابن ہے پیون کرر ہے تو بھرسا لکت ہوسکتا ہے۔ اور اگر حبیبا فہ اُیا للّٰ ایسی پررک جائے تو ڈررہتاہے کہ مابی مومبائے ، اس سے بعداس راہ کی بغزش کوسان قسوں ين باك فراياسي - ١ - اعراض - ١١ - حاب - ١١ - تغاصل - ١٨ - سالب مريد ه . سلسبو تاريم - به يتسلى - ٧ - علاوت - إس تقتيم كى ختال فريائى كه وو دوست

بوتے ہیں ۔ عاشق دمعشوق اورا یک دوسرے کی عمیت ہیں مستغرق موتے ہیں ۔ إس دوران الرعاشق سعكوني مركت باسكنت باقول يافعل وجودين آموات بواسس سے دوست سے بسندنہ جو تواس سے احراض کر ایتا ہے بعنی رقع ہیر ایتا ہے . بس عاشق سے الله الحسب مل اس حال میں استغفار میں مشغول رہے اور معارق کے سے تاکیجس طرح مبی ہو دوسست راضی ہومائے اُوربومشوش سامہی اعراض ہوا ہے لائل ہودہلئے ۔ اوراگروہ محتب ہی اسس خطابے اصرارکرسے اورعند رنہاہے تدوہ اعراض عباب بن ما تا ہے معطوق درمیان میں مجاب سفا تا ہے ۔ إسس دوران حضرت خواجه ذكر النربالير حجاب كى مثال مي إس بات يريشي في مقد اوہرکیا اور ایدے چرہ مبارک سے سامنے آسیٹن کردکمی اور فرایا ایسے عاب ہوتا ہے موب اُورچپوب سے درمیان ۔پس محسب سے گئے واجب سینے کہ اعتدار یں کوششش کرسے اور پیوسٹہ ٹوب کرسے اور اگراس بابت آ مسکی دکھائے کا توتفاقل میں مومائے گا اور وہ دوست اِسس سے حداثی اختیار ترسے کا اِ پس اول اعراض پیش آ ما ہے حبب عذر نہا ہا حجاب موگیا ۔ جب اس سے بدیمی ناپ ندیدگی *پیرمصر میو توقعه کل به و م*ا کلیے۔ بہس ا*گریمپریم*ی وہ دوست مستغفر زمو*ترمز پیرسیسپ موج*اماً ہے۔جتنا زیادہ موتاہے تو وہ اوراد، ڈوق ،طاعیت عبادت وينروين مزيدغا فل جوجا كسب - پس اگريم مي عذر منهي جا بنا ا وراسس بہالت ہررہتاہے توسلیب آورتم ہوجا مکہے ۔ توطاعت وراحت ہواس سے یہلے بہت دکمتنا مقا اُسے مبی بندکروسیتے ہیں۔ بس پہاں پہنچ کرہی اگرتقیہ کی توبہ بیں تھے جلئے توت تی موجاتی ہے اور دوست ایس کی عدائی ہی اس سے دل توارام بہنما آسے سی اگرانا بت میں جلتا ہے تو میافت میں بدل الله منائى ہے . نعود بالله منها . ( المبلك عبارت ك ) اس سے بعد حض عبوب زمان نے فروایا کہ جب خدا کی طرف رہوع کر تاہیے اکد اس کی طریب پوری طرح منوجه موجا تلب توصن وه موماتك والتكالم الفتفوالله وبكون عيه كيفالك

رجب فقر کمل موجا تاہے تورہ الناسين جا تاہے اُدراس کی نرندگی النار کی زندگی موجا تی ہے ) اور فر ما يا کہ مولانا جائی نے نوائع ہیں کھا ہے کہ مکناً کھتے ہیں کہ جب انسان کا نفس ناطقہ متوجہ موجا کہ ہے تی تعاملے کی طرف محسَارَتُ کا نَّهُ حُدُوّتُو عين اُس کا وَجَوْدِ مِوجا کہے۔ ابيات

کے برادر توہیں اندلیشہ مابقی تواستخواں ورایشہ کھنے کے برادر توہیم کھنے دربود خارسے توہیم کھنے اور لکھانے مسب

گردردِل توگل گزر دگل باشی در بلبل به قرار بگبل باشی توجزدی وحق گلست اگررد تجیند اندلیت کی بیشید کسی گل باشی اس مے بعد بیر مسکایت مثال سے طور بر بیان فریائی .

ایک دفعداحدیثاه درانی ۷ بلء بندوستان آیا اور بارو مقرا کو آس نے غارت ک اُس سے نشکریے پیندسیا ہی ایک بت خانہ کو اوسطینے اور خارت کریف کئے تھے کیا <sub>:</sub> دكيعة ب كرا يك لافرايك بت سم سلشة مراقبه بي بيطاب وان سب في الواد ل سع اُس برواد کے اس سے بدن سے ایک بال بھی ناکا۔ سرحینداس کا فرم الواروں كى ضرب كات عقد اس سے عبم سے ایسے الوارى أواز أتى عنى جيسى بعر سراين سے آئی ہے ۔ لاچار ایک جگہ بیٹ گئے اور حیران تفتے کہ بدیا ہوا کیا ہے کا تنی لوارد ن كى خرلول سے اس كا ايك بال كاميمى نقصا ك نہيں موا - حبب أس كافر كامشغولى كادقت ختم ہوگیانواس نے سراکٹیایا۔ وہ تمام اسس سے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ جارے عزيزتهي اثن تلواري مارئ إن گريمها ليسي جم پر کچچه انترنهاي موا اور توني سر مھی نہیں اُٹھایا ۔ یہ کیا ماہراہے ۔ اُس نے کہا ہیں اُس وقت کہال تھا ۔ یہ بُت ہیں تھا۔ بھے تہاری کواروں کی خرب کی خرجی مہیں ہے ۔ اِسس سے بعد مصرت صاحب ب نے فروا یا سحان النّٰر دیکھوکہ وہ کا فر اکس بت کے عشق میں کمتی توج تما کہ کہ تا عقا كەعىين سنگ موگيا ئقا · ادر إس كا ايك بال معى مذكل نقا . بىج لۇگ خلاكى طرف

متوج موجاتے ہیں توان کا حال دیکھنا جاسئے کیس مرتب پر بہنے ہیں الحد اللہ على ذاللہ

مجلس سوم : ایک دن نماز عصر سے بعار صفرتِ قبله عالم کی خانقاہ شریف ی

مسجدي بلدة تاج سرودي بيط تف عريزان الم صفه موجود نف بعن بي مولوی خام سوار ما حب، بعقوب خاه ما حب، ميرفضل على ججري وغز و يعى حلقه بس خام ساول من من الم يقد بريغزل جعروي منام نقط بريغزل جعروي منام على الم يال يقر بالا لرم است اي يا تم بالا لرم است اي

یا شعاع مشسمس یا آئینه ولها ست ایس بچشسم توجا دوست یا آموست یاصیاخِلق یادد بادام سیده یازگس شهدلاست ایس

اس نفیر کو ذونی کمال اور نها بیت غائبہ وجدوحال ہوا مسجہ خریف ہیں گاہے گلہے گربہ بھی ہور لم نفا اور کہجی صوفیا نہ رقص بھی ہوجا کا نقا ۱۰ شنے ہیں ہیر بخش ڈکورسٹے ہر راگ مہندی شہروع کرویا ۔

تول تال نور را سخِها میری اکھیال دا

معضرے صاحب کی جوب کی طرف پشت متی اور روئے مبارک شمال کی طرف حضرت تبلا عالم کے روم نظرایت کی طرف متوجہ بیٹے تھے۔ اس راگ فرکور نے حضرت صاحب پر انٹرکیا۔ کمال بے تابی سے مجھی سراو بچا کر ہے روش مشری نے میں سراو بچا کر ہے روش مشری نے ۔ اس حال سے وار دیونے شریف کی سمت دیکھتے تھے اور کھی مرافقہ میں تھے۔ اس حال سے وار دیونے سے حاضر بن مجاس بریمی ایسا حال ہواکہ کوئی گرب کرتا تھا اور کوئی سی و کر کہ تا اور مولوی شاہ سوارصا حب سی ہوئے اور گرب کرتا تھا اور کوئی سی و کے حضرت صاحب کے اور یعقوب شاہ نعرہ دیکا تے ہوئے اور مصاحب کا طواف کرتے ہے۔ ایغرض کہ مجاس ہی رقص کرتے ہوئے صفرت صاحب کا طواف کرتے ہے۔ الغرض کہ مجاس ہی ایساکوئی نہ تھا کہ اسے بے نودی با وجارنہ ہوا ہو وقت عصرہ ہے وقت مغرب سے ایساکوئی نہ تھا کہ اسے بے نودی با وجارنہ ہوا ہو وقت عصرہ ہے وقت مغرب سے

تضائک یہ حال رہا ۔ آخر حضرت صاحب خود بدولت بولٹ خار آ منظے اُور گروہ صُرفياء میں سے کوئی ہے خود گرا ہوا تھا ، اُور کوئی صرت صاحب میں مہراہ نماز سے لئے اُنظا ، الحدالله علی ذالاہ ۔

مجلس جہار ایک ات بن العظ بن کا مشغولی سے بعدادر طعام سے

نارغ موکر صفرت محبوب یدی موسی مقد آور اکثر عزیزان الم صفرها با برسے
آپ کی خدرت یں بیٹے عقد شلا مولوی عرکھو کھر بیاں صالح محد ،علی محداسال مال
وغیرہ - اہل و نیا سے قرب الا فکر جل بڑا، فرط نے گئے کہ مبتنا بھی سی کو اہل و نیا بعنی
بادشا ہوں ، وزیروں اور نوا بول وغرہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی اُس کا دین
مزاب ہو مبا کہ ہے اور د نیا بھی خما ہو مباتی ہے ۔ اور چے اہل اللہ کا قرب حاصل
ہوتا ہے اُس کی دنیا بھی اکاستہ ہو مباتی ہے ۔ اور دین بھی اِن دونوں کی شاہیں
بیان کیں ۔ کرقرب اہل دنیا ایسا ہوتا ہے۔

دکابت - ایک دف فیرصرت قبان عالم می برمار با بقا ایک منزل برب اول خال اس فیرکی ملاقات سے سے آیا - ایک دات بین العفائین کے دقت مرافع بی آنکھیں بن کئے بیٹا تقا بوب سراد نجا کی فودیکا کہ خان صاحب ما کور دو اول کئے بین ڈا ہے اکرر دو اول با عقبا ندھے میرے سائے کھڑے ہیں۔ بین نے کہا خان صاحب آجے اس حال میں میوں کھڑے ہو۔ کہنے لگا قبار ایک من من کرنا جا ہتا ہوں اگر فنبول فرا ئیں۔ بین نے کہا کہ وقبول ہے کہنے لگا کہ یہ بعقو نج مرافزیہ ہے میرا مبت فیر فواہ و فلام ہے اور میں اس سے طفیل امورات سرکاری سے بعض مورا نو بھی تا کہ اولاد منہیں ہے توجہ فرا بی برحی تعاب مرکاری سے بعض مورا نو با مقا کہ تو دائی میں اولاد منہیں ہے توجہ فرا بی برحی تعاب ماسرکاری سے بین کر ہوا ہے گئے دائی ماسرکاری سے بین کر ہوا ہے گئی اس کا اس قدر ذریا عاصل ہوا مقا کہ تو دائی کا سرکارو ما گلال اس قدر ذریا عاصل ہوا مقا کہ تو دائی کا سرکارو ما گلال اس تعدر ذریا عاصل ہوا مقا کہ تو دائی کا سرکارو ما گلال کا دلالے اس سے بینے با تقد با ندھ و قصور وارد دس کی طرح گئے میں و مال ڈوللے اس سے بینے اولاد کی خاط عرض کر دیا تھا۔

اس قرب این نیج نکلا کرچندسال ہے بعد خان صاحب فرکوراس کی ورت برعاشق ہوگئے۔ بعقوب ہوقتل کرا دیا اش تین روز شہرسے ہم رئی رہی اور دفن نہ کی اور اس کی عور ت کو اپنے نکاح یں لایا اس قرب کا یہ منیج نکلا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کر حضرت صاحب نے اس مجلس ہیں دعا کر ہے اور دمجو نے کا قرر نے کا تقا ایس سے کر حضرت صاحب کا طریقہ یہ تفا کر حس سے کر حضرت صاحب کا طریقہ یہ تفا کر حس بات ہیں صفرت صاحب کی کرا مت کا ذکر آنا تقا اُسے چھوٹر دیتے تفتے . اور بیان دفر طریقے تھے . کر ہیں نے یہ دُناکی اور میری برکت سے ایسا ہجا ، البتہ بیان دفر طریقے تھے . کہ ہیں نے یہ دُناکی اور میری برکت سے ایسا ہجا ، البتہ کا تب المحروف نے جب ثقہ آدم ہوں سے تحقیق کی تو یہ بیتہ چلاکہ حضرت صاحب کی درخواست کے مطابق فیقوب کی اولاد سے لئے دُناکی جس سے نبخ میں اس کی اولاد ہے ۔ اس کے بعرصرت صاحب کی درخواست کے مطابق فیقوب کی اولاد ہے ۔ اس کے بعرصرت صاحب نبخ میں اس کی اولاد ہے ۔ اس کے بعرصرت صاحب نبخ میں اس کی اولاد ہے ۔ اس کے بعرصرت

منقول ہے کہ ایک دن معزت شیخ المشیوی ستباب الدین سبروردنگ ایک کوچ تنگ میں جا کہ ہے تھے۔ اِس کی میں ایک شخص رندر شراب نورا اور زائی فشق سے ارادہ سے کھڑا تھا بحضرت شیخ النیون کا داسن اس رند سے حبم برلگ گیا جب وہ آدمی فوت ہوا توانسے کسی نے خواب ہیں دیکھا کہ بہشت ہیں عزت بھا میں بیٹھا ہے ہوجھا کہ تو تو دنیا میں فاستی تھا۔ یہ رتبہ کہ ال سے ملا بہت لگا ایک میں بیٹھا ہے ہوجھا کہ تو تو دنیا میں فاستی تھا۔ یہ رتبہ کہ ال سے موا بہت لگا ایک دن تنگ کی میں معرفی تھا کہ الدین و بال سے مور سے ان کا دامن میں مرب جب سے محبور گیا۔ اس دامن فرایون کی برکت سے می تعالیے نے مجھے بش دیا بعضرت صاص بھی گیا۔ اس دامن فرایون کی برکت سے می تعالیے نے مجھے بش دو صفرت کے محبور گیا۔ اس دامن لگ گیا۔ بس اسے می اکور نہ اگ سے درجہ معرفت کا حکم رکھتا تھا۔ مرف ایک مولی کہا کا می تاریخ ہیں توجھر اگن کا دونول کی داور ہوان کے مرب ہیں اور جب رائ کا دونول بی اور ہوان کے مرب ہیں اور جب رائن کا دونول بی اور ہوان کے مرب ہیں اور جب رائن کا دونول بی اور ہوان کے مرب ہیں اور جب رائن کا دونول بی بیا رُتبہ دور رہ مواکم مولی می کھوکھونکھ نے عرب کے بین توجھر اگن کا دونول بی بیا اور ہوان کے مرب ہوگا مولی می کھوکھونکھ نے عرب کی مرب ہوائی مولی می کھوکھونکھ نے عرب کے بین توجھر اگن کا دونول بی کیا رائی ہو کہ کے دور جب ہوگا مولی می کھوکھونکھ نے عرب کی کے بین توجھر اگن کا دونول بین کیا رئی ہو کہ کھوکھونکھ نے عرب کے میں کیا ہوئی کے دونوں ہیں کیا کہ کہ کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کیا کھی کی کھوکھونکھی نے مونوں کیا کہ کھوکھونکھی نے دونوں کیا کہ کھوکھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا کہ کیا کھوکھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کیا کھوکھی کے دونوں کیا کہ کو دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کیا کھوکھی کیا کھوکھی کے دونوں کیا کھوکھی کو دونوں کیا کھوکھی کیا کھوکھی کیا کھوکھی کیا کھوکھی کو دونوں کیا کھوکھی کھوکھی کیا کھوکھی کے دونوں کی کھوکھی کی کو دونوں کیا کھوکھی کیا کھوکھی کے دونوں کیا کھ

ابل الشحب سے بارہ بیں جا ہیں آس کا دل اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں اورا پنی مجت اسے دل بیں خوال دیتے ہیں۔ ورد کسی بیں کیا طاقت ہے کہ آن کی طرف رجوع محریت و فرایا ہے ہیں۔ ورد کسینے یہ ہیں۔ اُ سے ان کی مجست ہوجاتی سے ۔ اور اسی طرح حق تعاہلے کی برابیت میے کروہ من جا نب النہ ہے ۔ کر بیت حق تعاہلے کی برابیت میے کروہ من جا نب النہ ہے ۔ کر بیت حق تعاہلے کی برابیت میں کروہ من جا بب النہ ہے ۔ کر بیت حق تعاہلے کی برابیت میں اور عشق حطا کر ویا ہے ہیں۔ ورد براتی محدنت یا جا برائکر سے کوئی فائدہ مہیں ۔

#### زبدت بچه کار آیدگررانده درگاہے کفرت بچہ زیاں داردگر نیک سرائجاہے

مجرية حكايت بيان فرما في كم اكب دن صرية الوالحسن فرقا في مي والدوسات راه بين جاري عنين ويك دروميش كامل كعطرا منهي ويتحدر إعنا وأس نيك عورت نے کہا اسے فقیر بیگا ندعور توں کو دیمت ہے کہنے نگا میں تہیں نہیں دیکھا بو كيدتيك فكم يرب أسه ديمن بول القلب زمان تبري فتكم بن ب كرتا جهان أس معدنيض عاص كريكا و مجروض ابوالحسن فرقاني بيلا موسة. پس يرنبرشقاوت وسعاوت الراسعيد برحتى تعاسف ندارواح كوو ايك ب مجرب مکایت بیان فران که ایک دن میریے بیرومرسف دخوا جه نور جرمطا مهادوی کی والدہ محترم کنوئی ہر مانی لینے گئیں متیں جینے احددودی والاساحب ك فيرك ل غف أس كا كزراس راه سے ہوا ، حب حضرت صاحب کی والدہ مناہ الدرب موركب لكك من است عورت سي علم بن ويجدر با مول كرايك تطير نمانسه كم تمام بهان إس فرنيض يرديش موكا بس صرية بالمائم بالمرية. س*کایت - فرمایا که ایک شخص بیعت سے ادا دہسے مس*افت بعی*د سے روا*نہ ہوا جاکت خواجہ الوالحسن خرقانی کا مرید بہوجائے ۔ حبب خرقان بس بہنجا اور اِن سے مکان ہیں جا کر ہوجہا کہ حضرت کہاں ہیں ۔وہ موجود نہ تھنے ۔ اِ ن کی عومت ہام

آنگاور كېن كلى كرىس سى بارەي بوچىدىسى جويجەمرد باركاروفاستى سى أور اليي ايي بُري معفتول سے متفعت ہے ۔ يہ بات س کروہ شخص براع مقاد ہوگيا . ابنے دل بیں کہنے لسگا کہ اس شخص سے بن بیں اِس کی بیدی برکہنی ہے تو سے خط جلنے ال کا کیا حال ہوگا - اور ہوگ اِن سے حق ہیں کیا کہتے ہوں سے۔ ایسے آ دمی کو د کیھنے یا طف کاکیا فائدہ ۔اُن سے ماہ قات کر نامناسب مہیں ہے۔ بعد میں کھنے لگا کہ ملاقات كرنى چاہيے اور تود ديكھنا چاہيئے كەكىسانتخص ہے۔ اِس عرصہ ہيں كيا ديكھناہے كہ حفرت نواجه كلولول كأكمطا ايك بتيرمع الديرر كمف أنست بي ويد ويمد كراس شخص كا اعتقاد بال بوليا اورحران بولياكري فيرمودى جا نورول بيس ي باور آدميون کا پٹمن ہے اِس بزرگ سے بھم سے صاحتے کیسا دام ہے۔ آپ نے اُس <sup>سے</sup> دل کے خطره کوجائتے مہوہے مسکر کرفروایا کرجب میں اس عورت کا بوجہ انٹھا تا ہوں تو يتى تعاسل ند إن شيرول كوميري كلم كدتا بع أورميرا يوجد المفاف كدة الرمير ب ربسب ا پی عورت کا بوجد انتقاف کا بیجد ہے ۔ الحد علیٰ عالی خالاہ مجلس سخب م : ا أيك دن حضرت مهاصب ي عبلس بن سكهول كاذكر مهو <u> این نخص نے عرض کی کہ قبلہ سکمعوں میں دستوریت</u> ك اكركونى النبيس ارخى موارزين بركر بيس أو إس كے بينا في افراعم قوم اُسے جان سے ماردسیتے ہیں اِس خون سے کہ کوئی مسلمان اسے گرفت ارکر سے سے جائے۔ وہ ابینے دین پرانے بچنہ ہیں۔ آپ نے قرما کیکہ بہتمام مخلوق اساً خلاتعا ليك كاظهور بيجس تتخص كانام كمفيل بعن كمراه موتووه فنخص سركز برايت کا ریٹ دیوع ڈکرسے گا خواہ کتناہی انعال نیک پس کوشش کریے گریؤ دوہ المح مُفَل إس بريماكم ب توده أسه ابني طرف كينيتاب أور يجاسم بادى مامظهر مے دہ برگز گرامی میں ندیٹے کا بیونکہ اسس براسم بادی حامم ہے بعرفرایا كيول كريق تعاسط مع اسماء مصبوط بين اس طرح أس مع مظهر مجى مضبوط ہیں۔اورکسی اسم کا تابع بھی صراط مستنقیم بہتے۔ بعنی مراّد می راہ راست پر ہے۔

سر مستم :- ایک دن زوال سے وقت مطریت جمبوت بنگار شرایف يس بنيط عظ ورمغان شريب ى نقبيلت بس ذكر موريا مقا وفروا يك دفعه جاليس ابدالون ميس ساكيا ابدال قوت موكيا بقيد ابدال مضرت عوث الثقلين محبوب بحاني شيخ عبلالقا درجيلاني كالتدمت بس ما حز بوسف أورع من كاك حفرت فلاں ابلال ہم ہیں سے فوت ہوگیاہے آپ کی جسس سے با ہے ہیں مرمنی ہو اس كى مجكم المعرو فروائيل وفروايا بوكونى سب سيل اس مجك سے كزيرے كا أوراس راستهدائ كا اكس متهاك زمره مين داخل كردون كا اتفاقاً ايك بقال كافرسب مع يبيك إس داستسه كزرا وحضريت غوث اعظم ني ايك توجه تام سے اس برنگاه دالی اوراسے درجرابلال منش دیا اور اس طنو زمرویس داخل كرديا وه مير حاليس ابدال بوكة ميرحض وفات في است فرما ياس استنخص تو بناك كون سا ينك كام كياسي كرين تعاسط نے تمبرا ليے اس كام كولىندا ورفبول كياءا ورستھے ہى سب سے پہلے ميرے ياس بھيجا ، إس لئے كہو پھے خلاک جا نبسے ہے اور ہم درمیان میں واسط ہیں بحق تعالی نے تمہاری قىمىت مىں يەر تبدا بال لكھامقا واس ئىتى تىپىلى سىسىسىسە ئىپلىدىمىرسى ياسىمىم

البتريه بات بتأكد وه كون سائيك كام سيج توف كياسيد مم سف كب ياحفزت أب پرروش ہے کہ بَیں کا فریعے دین مقار کا فرسے کیا نیک فعل ہوسکتا ہے۔البتہ یہ کم كرتا متاكرحبيدا ورمضاك آنا مقا اورمسلمان تمام دن يترب وععام عي بازيت غے توجھے عربت آئی متی اور ہیں ول ہیں کہتا تھا کہ یہ کیا مناسب عہے کیمسلمان دمفان یں کھانے پیشے سے ازرہتے ہیں اور ہیں علاندکھا تا مول کیں ہیں مسلمانوں کی نظر ے جہاکر کما ، بینا کرتا تھا بحضرت فوٹ باک نے فروا کا کہ ت تعاہے کو ترا یہ فعل بند آليًا كذنورمضان شريف كي حُريت كونسكاه بين ركمتنا عناء إس وجرس يتجه يدمرته ملائبة بس مضرت محبوب في فروا يكداس كا فرن بي كدرمضان كا احترام كيا توا بدال سے مرتبہ تک بہنچا ۔ مسلمان بودم خدان شریعت کی حرمت کمستے ہیں اور ا ومیام سے روزسے رخصتے ہی بحق تعاسلے کی تکا ہیں اُن کا درج دیجے خاصلے كركيا بورًا وصديف فارسى بين أبليه الشُّوهُ عِن فِي وَأَنَا الْجُنْ فِي مِن ‹‹ بوبحدروزه ميري الشاركها جا ما بي إس التي مين بي إسس كا فواب وول كا) محد بار وجربواب سے مراروں میں سے مقا اور آب نے اس کا نام ابوالو فا ركها تغافي وفرك إحضرت يسترحوال دمضان شريف معكم غلام آپ کی خدمت بیں حاضر ہور ہے اور آپ کی زیار تنہے آپ نے فرمایا کر بال بیچے توبہت سال ہوگئے کہ تو ہاری خامیت ہیں اُربا ہے ۔ اِس سے بعد میر صحایت بیان فرمانی که ایک دفعه دوبزرگ کا مل که دونوں ایک مرتبه برتے راستہ میں جارہے تھے کو بہتنگ آگیا ایک نے دوسرسے کہا دہب علیں ایں بیجے علوں گا۔ اس نے مہاکر شہیں آپ آسے علیں میں آپ سے پیجے جلول کا ۔اُس پہلے سے کہا کہ تم میھے اسے کیوں کستے ہومیری تم بری فضیلت ہے کہ تہا ہے آگے آگے علول ۔ اُس نے کہا کہ تری مجھ پر برفضیل سے کہ انو نے فاج منید بغلادی کو دیکھاہے اور میں نے منیس دیکھامے الین وہ آگے بطے. کاتب الحروف کہتاہے کہ مصرت صاحبؓ نے یہ میکایت بزرگول سے دیکھنے

کی فضیلت سے بارہ یں ابوالوفاسے جواب ہیں فرمائی مسطلب پر مفاکر جواہل النّر کودیکھتا ہے اور نقط آن کی نہ یارت کرتاہے حق تعاسے ہے۔ علے مرتبعطا کرتاہیں اور اپنے مقبول ومغفور بناوں میں سے بنا لیتا ہے نے چنا مخیر مکا بہت ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ فوت ہوگیا ، جب اسے بڑا ب ہیں دیکھا کہ بہشت ہیں اعلے درج پر بہتھا ہے تو بی جھا کہ شجھے پر تنہ کہتے مل کہا کہ جب امیرا نامشاعمال دیکھا گناہ سے سوا اور کوئی چیز نہتی مگروہ بال لکھا مشاکہ ایک دن یہ حاجی شرایف زنگ کی نہارت سے منے گیا تھا بحق تعلیل نے فرایا کہ اسے اس وئی سے طفیل ہنے شس دما۔ سے

#### سنتی*دیم که در روز امیسدو*بیم بلان دا بر شیکال سخننشد کردیم

مزمن ازابیفان پینم ورکارِالبشاں من <u>را</u>

مجلس من من ایک دن به کانت الحروث آن بعشروکا مله کامبق کے رہے اس کا بعث اللہ میاں آبادی کی تعنیف بے اس کا بست طہر سے وقت سبق ہے رہا تھا ، دسویں دن دوران بق علی بہوگا کم اس کا دکر آباکہ یہ نشست در اصل ہوک کی نشست ہے اور اسی کا ام برم ہے اور اسی کا دائم بیا بین بنٹ کی بررکھوا ور بائیں پاؤل اور ایس کی ترکیب یہ ہے کہ دائیں باقل کو بائیں بنٹ کی بررکھوا ور بائیں پاؤل کو دائیں بنٹ کی بررکھوا در بائیں باول کو دائیں بنٹ کی بررکھوا در باغی دونوں سمقیلیول کو الدرکی طرف سے است کو دائیں بنٹ کی برکھوا در باغی کی دونوں سمقیلیول کو الدرکی طرف سے بین بھرکہ دونوں پررکھو میرسانس کو ہوا میں کھینے کہ سیسط بین بھرکہ

سانس روکیں ، ور الڈرالڈر کا فرکر قلب سے کریں اس شغل کی تا ٹیر <u>اَ ور اِس</u>س سے فائداس کتاب ندکوریں کھیے تھے کہ حق تعلیا اُسے آپنا جذب اور توجیر مالی عطاکرتاہے بجیب پیشغل میرسے میں تی اگیا اور میں نے اِس سے فوا مرتبے ہے تومير بدل مين اس شغل كاستوق بديا مواسي ترجا الكر بيشغل مرول كرينيال يه تفاكيعضرت صاحب اجازت دي ٽوكروں . بس بس شيعرض كاكر حضرت جو مربياب بيريد ت بريد اوراس ت بير يوني وظيفه ياعل آعلت لوكيا مرف سبق پڑھنے سے اِسس شغل کی اجازت حاصل موجاتی ہے۔ آپ نے فرط یا کہ برایت مریدکوا جازت سے می کاب بڑھائے ہیں اگرسبت کی اجازت ڈ ہونوکیوں بڑھا ہیں ۔ بیک نے جا نا کوعضرت صاحریب کی مرمنی ہے کہ بہ والحیف کروں۔لیس بیک نے وہ وظیماکی اوراس حبوب بنتی سے طفیل اس شغل سے نوا نگر دیکھےاوں پائے ۔ اِسس المرح اس نیٹرنے ایک دفع حقرت معاصبؓ کی خدمت ہی گزارسش کی مفلام نے آپ کی اجا زنندھے تنبیم اورا دِنفیرید پراھے میں نو فلام سی المقدور اورادنصيرية بين سے والا لفت براستا ہے گراسس سے بڑھنے کی دوبارہ آپ سے اجاز نہیں لی کیامکم ہے ۔ فروایک تنہیں یہ اورادکس سے بھھا سے تنے دبینی إن اورا و كوير من كيك بى توير ملك عقد إسس وقت اس فقر كي تشفى بوكمى . كاتب الحروت كبتلب كرايك ون صفرت مبوت ابنى مسجد مين نونسه شرييت مي عصريسه وقت تشريف فراحته اكرعزينان المصغدخكا مواى نورجها نيال صاحب بها ول بورس ،مونوی هم سوار وغرو اوربه اتب الحروث بعی شیط مند آپ نے فرا یک جاسے بیرون عظام سے عمل دورسانوں پر ہیں ، ایت تقیم اوقات عربی دسالہ ہے جوچپل و دونشخہ کے دسائل سے جے چیصٹرت منظم النّذا لتا کم العمار سنتع خركا تصنيف ب اور دوسرے اورا دنميريين سے مواعث مصرت مخاوم نفيرالدين عموديراغ وبلوى الاودفقي الى يس آب في اين خلفا أكوفرواياكم تم مجى إن كى نقل كريو-اور إن برعل كرو اور إن اورا دكو پشھا كرد - لىپس معرت مارپر

سمے پوخلفاء إسس وقت حا ضریخے انہوں سے دونوں رسائل نقل کریے۔ عاجز نے بھی نقل کر گئے۔ اِس سے بعد جب حضرت صاحب سے سم اہ محضرت قبلہ عالم کی خانقاه میں آئے اور نقتیم اوفات کو حرف محرف حصرت محبوث سے پڑھاتوج یہ رساله فذكوريس اورا ونعيريه كالوالرآيا وفرماياكه است بهى لكيد واوريط عبو وسيس إس دن عه بيں نے اورا دِنمير پر پياھے شروع کئے۔ الحد لله على دَالا عجامه مرفق على ايك دفعه كانت الحروث اورميال صاحب غلام دسول خال و المسام المستعمد ما كوانغال، مم دونوني الكي مرفع كالبتي تاج مرور مي مفرت صاحب سے پڑھنا مشروع کیا۔ ایک ون ہلاہے میں سات اسماءا بلی کا ذکر آیا اُور اس کی ٹرکوہ کا ذکر آبا وہ اس سے فوا مُرظام ری و باطنی کشیا تش سے ہے بہت کھے موٹے تنے ۔آپ نے فرا یا کہ اِن اسلہے اہلی کی زکوۃ نسا ہے۔ ہم دونوں نے اِسس كى زكوة شروع مردى ميال صاحب غلام رسول خال جيوا بك عجروبي جي**ظ ك**زركا دیتے تھے۔ اور برفض حضرت فلام عمدصا حب میڑی ڈالا ہج حضرت فبار عالم ہمے نعلفاء بين سعد غف سمع مزار بربه بين كرز كأرة وينا مثنا اورسبى غلبه شوق معفريٌّ ا ورا ل سے دیلارسے اضطراب بیں آپ سے ہنگئے سے وروازہ پر آکر اپیٹے بھا کا متنا اوروہ اسماد پڑھتا تھا۔ ایک دن پرنظیر صفرت صاحب سے بٹکارشریف سے درواڑہ پربہ اسما، پڑھ دخ مغا اور بعض ت صاحب بنگل شریهن معے اندر جاشت سے دنت طلوت ہیں مشغول متے مرات بس حضرت تبارعا لم الم الكرى جيا فلام رسول ما حسب حضرت صاحدي مع إس خلوت بي كن اورعرض كياكم باحضري بي مصرت قبله عالم مع زمادي فكريمه انتظام بين معمصصت دبيثا نفاء أورطلب خلاست خافل مغاء آوراب یں بہت متعیمت موگیا موں اُور لمیری کمرخم ہوگئی ہے اِ ب میرسے دل میں طلب خدا پیلِ ہوئی ہے ۔آپ مصرت قبله عالم ہی جگہ ہیں۔ مجے ایساسیدهارا سند بتا دیں رمفت فج حقیقی تک بہنچ مباؤں د را نے لگے آج نہا <u>سے سلتے حفرت قب</u>لہ عالم <u>سے مزارشریع</u>ت پر عرض کردِل گا۔ وہ اُسس دِن داہس جِلاگی۔ اسکے دن بھراِسسی بچا شنت سمے وقت آیا

اور دہی عرض کی اُور کو بھاک حضرت آپ نے میر سے لئے مزارِ مبارک پرعرض کی ہو گی۔ فرمایا کہ جاں کہنے لگا مجھے اب خلاکے لائٹ کی تلفین فرمائیں۔ اُور مجر بر بوری توجہ فرمائیں حضرت صاحب نے اس سے جواب میں پیشعر مراجعا ۔ سعہ طسیعیشق سد دھماز دینا شعادہ میں میں ا

سه طبیب مِشق ہے پوجھاز دیانے علاج اپنا کہا واجب ہے تخبکومورت وسف کا دم کرتا

وہ یہ اشارہ ندسمجعاً آور کیٹ دیگا میں نہیں سمجھا کہ آپسٹے کیان وال سے ، فرطایا سند داجب ہے کچھ کوصورت پوسٹ کا دم کرنا ،

اربسحها کصورتِ بَنْعُ سے مراقب المرف اشاره ہے سمیف نگاکہ پاحضرتِ اب وہ صورت مجھے یاد نہیں رہی تقریباً سترہ سال ہوگئے ہیں کر مصرت فلائم الم وسال ہوگئے ہیں کر مصرت فلائم الم وسال ہوگئے ہیں کر مصرت فلائم کا تصور کریے بجٹ کروں آب نے فرط یا یہ تعتور کریے بجٹ کرمیرام رف دیسیرے ول ہیں موجود ہے ، بہت وہ اس روز سے اس شغل ہیں معروف ہوگ ، المحل الله علی خالاہے ۔

مچلس شهر ایک دن حضرت مجبوب نما زعصر سے بعد تونسد شرب ان ایل صقه بھی محفرت کی مجلس سے ملک پر بیٹھے تھے علیا ، فقر اا ورعزیزان ایل صقه بھی محفرت کی مجلس سے ملک پیس موجود تھے ۔ یہ عاجم نبارہ بھی بیٹھا تھا۔ جب مغرب کا وقت فریب آگی توحفرت تجا بیارہ فقو سے لئے آتھے اور مافزین بھی صفرت صاحب کی تعظیم سے لئے آتھے ۔ جب وضو کرسے مصرت صاحب بھر ابنت ممتلد بر معبق گئے تو ایک طالب علم سفے چ شور سے بلدہ کار بہنے وال تھا، گتا فی ممتلد بر معبق گئے تو ایک طالب علم سفے چ شور سے بلدہ کار بہنے وال تھا، گتا فی اور سکار کی احترت کی یہ بائن بنیں ہے اور سیارہ انتظام کے دیے آتی سے بلک نفریک بر مسید میں کی تعظیم بھی جائز بنیں ہے اور سیارہ انتظام کی در کہا کہ یہ کسی کو کہت اور سیارہ انتظام کی تعظیم بھی جائز بنیں ہے اور سیارہ انتظام کی تعظیم بھی میری تعظیم کرداور مجھ سے وکرو۔ آس بول کہ میں دوسری جگہ بھی میری تعظیم کرداور مجھ سے وکرو۔ آس وقت ایک بوڑھا عالم والا بیت خواسا ان سے آیا موا تھا، وہ اس طالب علم کی

طرف متوجه موا أوركب لگاكه بيراستاد، مال، باب،علماء،سادات كي تغظيم سبيب بالنب كيول كمسيدين تغظيم نركميني بمي باره بسبوين ب وه ميسب كررسول باك صلى الترعليدوسلم في ذوا ياسب والتعظيم في في بين وتي دكداللر مع كفريعنى مسجديس ميراه فرمعمولى احترام ندكي كرو بحبس سع يمعنى بيرك نازی حالت پس سیر پسی میری تعظیم زیروا در حدیث سے فرمانے کا باعث يرتقاكدا بترايس حب حضورصلى المترعليدوسلم مسجديس تنشربيت لاشته محابه كوام كنازيي عبى بويت نونماز تولي كرحضورصلى التدعليه ويم كاتعظيم بجالات رسول الرم صلى الشرعلية وهم نع إس عام عدم منع فرما ياك ما التي ما زمين مسود یں میری تعظیم نرو بھیراس عالم نے لہاکہ یہ جو توسفے سجارہ تعظیم سے بارہ میں تباہے بیجی جاشنہ ہے۔ بہر استاد ، بیغمبر اُور بادے اور تعالیوں کہ سجده کی دوقسهیں ہیں ایک سجاؤ عبادت، دوسر اسجاؤ تغظیم بمہ دونوں نفسِ قرآن سے نابت میں سجدہ عبادت سے باسے میں فرآن پاک بیں ہے ہ فالسُجُدُوا لِلنِّهِ وَاعْبِكُ وَافَالِلنَّهِ بِيَنْجِكُ كَافِي الشَّمَا السِّهَ وَالْأَرْضِ ثَالَا السَّاكُوبِي سجلاكرو اورائسی کی عیادت کروزمیں وآسمان کی مرحبہ پڑاسس سے سیا پینے سیجہ ہ دیزہیے ، اور په آيات منشانِ سجدةً عبا دت <u>سے ب</u>اره پس ب*يں ۔اورعب*ادت ومعبو دبيت *کی شرط* م اسس جگر ہے جیساکرفروایا۔'' ان کانسخہ ایا ؟ تعب ی وے'' اُور پیریٹی نتریب ہیں بچوق تعا سے علا وہ کسی دوسرسے کوسی ہے کرتے سے منع سے بارہ ہیں ہے تورہ اسی سجنہ عبادت سے سلسلدیں سے کہ قال علیہ اسلام اسمن سکیدک يُغَيِّدُ اللَّهِ فَقُدُكُفُتُ وحبس نے عَدا ہے۔ سوائمی کوسی ہے کا سے کفریا ، اس ست يه درست ب ك موغرين كومعبود جان كرسيرة عبادت كرسي كافريوجائ. کیونکہ پینے عبادت می تعلیہ ہے سواکسی *اور سے ب*لے روانہیں ہے ۔ البتہ سیرہ تعلیم المجيى لفي قرآن سے فايت ہے كہ قولے تعالىٰ ۔۔ مُحافِذ تكن المُسُلِكُمُ الشجارُ وُالْمُوْدَا مستحد إلا إمليست. دمم نے فرشتوں کا مکم دیا کہ آدم کا سجھ کردتوسوائے المیس

ئے سب نے ایسا ہی کیا) نیز مصرت اوسعت علیدالس م سے حق میں ہے ۔ '' '' خُدُ دَالَ الْمُعْجَلِداً ''وہ اسس سے سامنے سچھ رہیز ہوگئے ۔ بہی یہ سجارہ مباح سبَّے كدا كركونى اپنے والدين ، پير استنا ويا بادے اكوكرسے نوكا فرمنيں ہوتا - وہ طالبكم يه درست بجابستن كريفا موش موگيا وركجه نركها . كانت الحروث كبتاجه كرسجاراً تعظيم ميں اختلاف ہے گرمشائخ وصوفيا متفق ہيں كہ برمباح ہے اور بہت سے نقهادمفسرين بعى اسعه مهاح كيت بير جنائخ تعسيركشاف بين لكعلب كربوسبوه غلاكوى جانا ہے وہ عبادت ہ ہوتا ہے اور وغرالٹر كا ہوتا ہے وہ سجدہ احترام ہوتا ہے . الوقدادهكتے بي كرسجده سے دومپلو موتے ہي ايك احترام كا دوسراعيا دت كا -احرام کاسجاڈ آدم کو فرشتوں نے کیا اُ ورعبا دت کا سجارہ مرف الٹر سے بٹے ہی مخصوص ہے ۔ ابن عباس سنت بين " مرتعظيي سحيره توايك تشم كاسلام بيئ - جامع الصعير بين لكعلىب كُدُّ الْمُدِيرِتْ رَسِّے بِمُخْتِول بِرِمر بِيراچِنے رفسا ر ركھ رسے توكوئی وزح بنہيں " فناوی تسهبیریں تکھاہے کہ سجدہ کی دوقسیں ہیں سجدہ عبادیۃ اورسسجدہ تعظیمی 🕕 قام ابنے بی کویرسجدہ کرسکتی ہے ﴿ مرید ابیٹ مرت دکو ﴿ رعایا لِینے باد شاه کو ﴿ اولاد ابنے والدین کو ﴿ ادر غلام ابنے آ ماکو تعظیمی سجد کا کرسکتا ہے ان پاپنول مقامات پریہسجدہ کرسنے کی اجازت ہے ۔

فْتَاوِی سراجی میں درنصب کہ اگرانسان تعظیی سجدہ کرتا ہے تو وہ کا فرمہٰ یں ہوتا ۔ ف<u>ت اوی خانی</u> میں مرقوم ہے کہ آگر نُما تہ کے بام کوئی نتخص بادشاہ کو سجدہ حریث احراماً گرتا ہے توکا فرہنیں ہوتا ۔

ظهیریه کی کذب کنزالعیادیں لکھا ہے وہادشاہ کوتعظیمی سیدہ کرنے سے افسال کا فرمنہیں ہوتا کننزالعیا 2 میں درنے سے کہ اگر کوئی تخف کسی سرکاری حاکم سے ساستے زمین کو ہوسہ دسے اور اس کا مقصدہ دنے تعظیم کرنا ہوتو آدمی کا فرتبیں ہوتا ۔ کیوں کہ وہ عبادت مہیں کڑر با بلکرتعظیم کردیا ہے ۔ مشکوٰۃ المصابیح بیں مندرج ذیل حدیث موجودے کررائع کہتے ہیں کہ ہم جدالقیس خ سے وندی شریب ہوکر مدینے تو جلدی سے ہم کما دی سے اثریب اور حصور رسالت ماہے افخہ اور قدم ہجے دا بوداؤد

مجلسِ المحم : ما ایک دن عضرت صاحبٌ نمازِعصرسِے بعد<u>م صلّ</u>ربِرُونسرشراف

ک سجدیں بیٹھے منتے ۔ اُورعز بڑال اہل صفہ وعلمائے ٹھ بھی بیٹھے تنتے یہ کاتب الحرف بھی بیٹھا تھا ،صرت محبوب مسبعات عشرتیع درود اور انڈا تصد سے فارع بو كراكه برآب كا اصول مقا، نتجديدوضو سميدك اعظے اور طهارت به تنجا سے بعد كھڑے ستقے، مولوی محود ثفتی ، محضرت صاحبؓ اور یہ فقر اور چندعلیاُ وفقر ایمبی حافرکھے۔ تقے تو مالت وجدا ور بخرک ورقص سے سلسادیں بات جل نعلی کیونکہ اسس سے پہلے نماز ظہراور تلاوٹ سے فراعنت سے بعر حب حضرت معاصب بنگار شریف میں بی<u>تے تقے</u> توسردا رخاں بخار کی موج حضرت صاحب سمے یادان میازیں سے متعا، حالت وہ دم ہوئی تقی کہ اس کی بیدبن ہے مواوی مفتی محود معاس سے بعال محصے عضرت صاحب اس سے مباکثے پرسسکرائے تھے ۔ یہ انب الحروف کہٹلہے کہ سردار خاں خرص كوعِريب نسم ك ما لت بوئى تنى ركرجب بعى كوئى مشاشخ سلسارُ بث تير بي سے كسى یٹنے کا نام اس سے ساسنے لیٹا تواُسے اس فاررجذبہ وحالت ہوتی کراپنی جگہ سے وجار کرنا کا اُوراس شخص سے سینہ پر بینظ جا ٹاحب سے نام لیا ہو ، اُور وجار کرنا جب تک لوگ اُسے ندچیٹراتے وہ اس کی پشت یامین سے ندا ترنا ۱۰س وج سے مفتی محمولاً اس سے دح*د سے و*قت مجسست بھاگ گئے تھے۔اور حضرت صاحبؓ بھی اُس کی اس ھالت سے بے زار ہوگئے منے آورحضرت صاحبے نے عین کیری میں اس فقر سے ساحث أست سخت سست كها كقا • اكار فرط يا كاك بيل تنبير برحالت تنبيل بك اذارىپى كەتولوگول كومارتاجە أوراً ك كىے سىنە پرسوار موتاسە - ورىزىم بىنى بىي دردنیٹول کی مالٹ کودیکھا ہے ۔ نبس عصرسے بعد منجد پدوصوسے وقت بہب

كب استنجا وطهارت سے فارغ مبوستے تو وہ بھر تاكيا بحضریت صاحبؒ نے فرما یا كہمالہ تشيريه بي لكعاب كر وتتخص حال بين اپني جگه سے وحدى مالت بين عمداً الميتا بة تواسس ودرج معرفت كم موجا أبة مواوى محمود في عرض كاكر إحضرت بہت سے کامل صاحب ارشاد بزرگول کو حالت ومبرئیں رفنس وحرکت کرتے دیکھا ہے بکر جنا ب کومیسی اپنی آنکھوں سے الیساکرتے دیجھلے کرآب الے بہت وجادودكت كى . قاضى معاحب عاقل مح صاحب كومبى ديمعلى سيرموالت يسببت ومدورتص سيسينت أعظمت ننع . آپ نے فروا یا کر ایمی نقص مقابی ما دست سے وقت وم الريق نظر ۔ يہ بات سمن مرمونوی نرکورخاموشش موسِّمتے ، کا تب الحروف كتاب كحضرت صاحب كاوعدس باره بس ببلا فرما ن مكمت وتنبهرس ك متعًا عمداً اوربے نودی کے بغیروم کرتے والوں سے بلے ۔ کاکہ کوئی شخص حالت ہیں اپہینے اختیارسے اپنی میگہ سے نہ ایکے ۔اور دوسری بات ا پنے موافق معالی تی کہ برتن سے اندر بو کچه موتا ہے وہی اس سے اسر شیکت ہے ۔ بعنی کمالیت ہیں نعقص مہیں فرط یا تعابكران سے عال سے نقص سے بارہ بی فرایا تھا۔ مردیا مل کو کا لیت اُس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اِس کی بیٹی اللہ تمام ہوجائے اور بیٹی الٹریس قدم بر کھا ہو گرسرنی اللہ یں انتہا ذہونگ ہوتنہ جتنا اوپر ہوجائے اس سے بھی اوپر ورحہ ہے۔ لہٰذ حدیث پاک ين مروياً كياب كُمُتِ السُتُوك لومان فَعُومَهُمُ فِينَ ومِوضِّف المِد مقام برووون رج گویا وه خساره بی ریل اور بداشاره بے که:

سے دل جسے ہندی دریں فائی جہاں : ایں جہاں داہم جہائے دیگراست
اسے کہ نو فائی جہاں ہیں کیا دیکھتا ہے کہ اس مرتبست اوپر ایک اور مقام سے
اپس ہما اور حضرت صاحب ایک ایسے مقام ہر تھے اور اس مقام کی تو دخر
دی ہے ۔ دگرہ نہ آپ نے صاحبان وجسے عیب کا ذکر کیا اور نہ اپنے کمال
کا فائد بھی کسی خاص آدمی کو لفی ہے ۔
کا فائد بھی کسی خاص آدمی کو لفی ہے ۔

ایک دن حضریت صاحب تونسر نشر لین کے سنگلہ كن- بين تشريف فراعقه- إت رمنا يُه مولاا وررمان م سے بارہ میں جوری فی فرما یاکہ بندہ کو جا سینے کرمق سے فعل پررامنی سے جا ہے فلاس إسس سے عن بیں برانظر آئے اس دلئے کہ خدا کا فعل مکمت سے خالی مہیں ہوتا - اور بو کچے خلائر تاہے بندہ سے سی میں بہر کرتاہے ، مگر ہیں ، پیرب سکایت بیان فرما فی كر ايك دفعه ايك ابدل برد ازيس غنا - دريا پر بارسش مورسي منني اس سعد دل بير به خیال آیاکہ متی تعلیا دریا بربادسش برسارہ ہیں گرریہاں کیاضرورت منی آگر زمين بربارش برسائے توسرہ ، كماس اور غلّه الله اكد مغلوق كوفائدہ بهنيتا . صرف يه اعتراض ول بي آيا بي تقا كروس ابال ك المتديا قل ك الشيخ اورزين بركر مريدا اور اس كاورج ً ابدال سلب موكيا - الحمل للدعلى ذا للث باربروس مجلس بر ایک دن مغرب سی غاند اورونا اکت و نوافل سے بعد باربروس مجلس بر بینقر مضرت ماحب سے بنگار شربیت سے سلمنے مثال كى طرف بستى تاج سرورس بين العشائين كى مشقولى ميس بيطا نفا بيرس عبالى مولوى ساحب مافظ نور الدين دُبري بوحضرت صاحب سے ياران مهاز مي سے ننے ۔اورمیا صب ِنوق سے اِس لیٹرکی الماقات سے ہے اُورا دھر ادُّ حرى گفتگوسے بعد فرمانے لگے کہ اسے تجم الدین آ آنے حضرت صاحب کی فديست ين جاكرهم ف كري كرمم براوج فرائي مي في كابهتريد اسسايي مضرت صاحب کی ہیبست منفہور بھی کہ جو کوئی کسی غرض کی خاطر آپ کی خادمت بي ما طريحة احبي سامنا موتا توتمام باستعبول جاتى الدرزال وترسال والبسآجا كالبيبا كهمولانا روم فرما تشهير -

سه بیبت از فقست این زخان نیست بیبت از مان نیست بیبت این مرد صاحب دلق نیست

ہما سے دل پر بھی ہیبت آگئی۔ اُخرمولوی صاحب نے کہا کہ اسے بھائی حضرت صا

کی خارمت میں عبانے کی حرات منبیں ہے کہ اِن کی ہیبت جانے ہنیں دیتی، آبیہاں اسی مراقبہ بیں حفرت صاحب سے رخ الور کا تصور کرسے عرض کریں . آ فرسم نے البیا ہی کیا گر ہمادی تسکین د ہوئی۔ یش نے اصل بات کہددی کوع صفحے بنا طریبان ہیں ہے۔ کہنے دکا پہلے توجا ا*ورع ض کر بھیر* لبلدیں بی*ں جا کرعرض کروں گا۔* بہس یہ ، فقرمص لّدست أكمَّا أورحض يت ما حبى كى خدمست بين ببنيا ، آن جناب اكس دقت اليت بتكايشراها س البرينمال كاطرف اليض مصله برمرا قبه بين مشغول عقد بين آبهشرآ بهنتهگیاا ورمضرنِ صاحبٌ سے ساحتے بیط کی اُ ورمواوی نورالدین میک بهادا سوال بحاب سنن سمعسك چيپ كريشكر شريف سميستهال مغربي كون پر کھیے نخے، کچھ دیرسے بعارصفرت ما ویچ نے آنکوکھولی اورمیری ارت دیکھا اَور بيتياميال عجم الدين ہے - بيں نے عرض كياكہ بال فنار فرمايا إسس وقت كيوب آیا ہے بیں نے عرض کی قبار محد پر توج فرائی کہ آئ آپ کی توجہ حصوص کا امیدوارکا فرایا کا آن تک میری توجم برنبی ہے۔ تجے معلوم نبیں کہ یہ تمام سوزد گراز ذوق وجدى بخصامل بي كمال سيد وأورم رسال بوصد فاكوس سع بعاك كرمير إس الله كيا مؤداً لمه اسع ميال تسلى دكمو يسب ميري توجه. ودنركسى كى طاقت منہيں ہے كەمىرى طرف ايك قام بعى اطفائے اُورجىيداكك میں کسی کواپنی طرف نرکینچول کوئی میرے نرویک بنیں آنا، اِسس ملے لیے دو ابين اوقات كو كم دكريتى نعالى يادي مشغول رياكر بميرى توجتم برب یس نے عرض کیا قبله غلام کی کیا طاقت سے کہ اوقات کو سم کروں بہاں ہی آب بى كى توجهم آئے كى . فروا يا نوش ر بوك ميري توج تم پر ب ب ب نقر ر ص ت بو كانظ كراكيا بيرس بعدمولوى ماصب حرت صاحب كى خدمت يس يبني ادعمن كاكفله إس غلام كواسة وامن عدورة ركوس فرمايا ين دور منه رول كا گران کی زبان سقد باده ساخه ز دیا که حضرت صاحب سے اور عرض کریں۔ در ما یا حِالُّهُ وه ٱنظُّرُاً كُنْهُ ۔ الحجد للدعلیٰ وَا للہے ۔

> درسن بكورويال زيبا مهداو ديرم درشند بكونوبال بسيط مهداو ديرم ديرم مهدب انها صحرا و بيا بال ع او بودگستال با صحرا مهداو ديرم بال اس دل ديوان بخرام بعضائد كان درشم و بيما ندستيلا مهداو ديرم در من كده ساتى خواج يائى عراقى شو مع دركش باتى خواج يائى عراقى شو

نے دیاہے ۔ میں وہ سے کر قاضیان کا نبطے والاسے فحیرہ برگیا تاکہ وہ میریے کپڑے گرتہ وغرو تیا *رکریں* : انہول نے تیارکیا بیں اسس بات سے تا واقف عقا کا نہو<sup>ل</sup> نے ہی کا ٹرسے کا مثنا ن مصرے صاحب کی نار کیا ہے۔ اِن کی زبانی مجھے معلوم موا كرحافظ فلام نظام الدين صاحب سكنه بلده كانتي بونارنول سے قريب ہے۔ تهي حضرت محبوبي كمصر بليهي اسس فقرس ميست واعتقاد كمال ركفتهي انبى نےمیرسے ساحنے بیان کی کہ ہمیں تم پراٹس وان سے اعتقا وسیے کہ توہاہے باس وه مقان کاشص کا ا بنا کرند تیار کرنے سے لئے لایا مقا بیں نے کہا کس طرح ەنبول **غ**ىرىها كەرە مقان ىم ب*ى نىرى خۇت صائب*كى نەرركيا مخشا اور نەرىسے دەت عرض کی نغاک معضوراس گاٹر ہے کے مثنان کا سونت ہماری خاندنشین عوراتول نے آپ سے ساتھ کمال عقیدت وعجدت رکھتے موسے کا نکسیے اَورا منہوں سنے عرض کیا ہے كراس كيطريب سي معضورا پناكرت تيادكريد .اوراچنے ديج دمبا دک پرميني :تاكد بہیں سعا دت دارین ماصل ہوجائے بعضورنے فرمایا متاکہ ہاں بیس خودہہوں گا۔ اب جبكه آپ كويد مختان عناييت فروايا سبصه أور تووه نفان جا دے باس لايا ہے تأكہ ؛ بن كيرطي تيادكوائ بس بن ف جاكريم وت ما حب كى خدمت بي عرض كياكه قبلهم وه متغال متعنورسے واسط لائے تتے اُورمایے اہل بردہ کی مراد وآرزو متی کہ آپ اس مغال سے پیڑے اپنے وجود مبارک پریہنیں ۔ فرط یا کوئی مضائقہ نهي بعب وه پين گا توسم و او که سم نے بہن ہے ۔ یہ بات سن کر کر جم میصرت ماست اتنى شفقىت فروات إير بهي تهارس ساعة بببت اعتقاده گي. الحول للصعلی ڈالاھے ۔

ایک دن ید نیز کا تب الحروث صفرت صاحب کی خاصت به وقت گیا بسطرت صاحب کی خاصت به وقت گیا بسطرت صاحب مراقبه بین تف جب اکتو کھوں تا ایس بیا اشت سے وقت گیا بسطرت صاحب کم وقید میں نے عرض کیا قبل چند معروضات سے لئے حاضر بہوا ہوں اگر قبول قرما تمیں نوعرض کروں رفر ما یا کہو

يسف بيرعرض كياكه اكر قبول فرمائيس فوعرض كرون فرما ياكبو قبول ہے . بيس نے کہا قبلہ میری پہلی عرض یہ ہے کہ میرا گھر سا مطر فتریف سے تعزیباً تین سو کوسس برب ادرفير كالادهب كرانشاء الله تعلي جب تك زنده رسول آب ى خدمت یں تونسر خربیت ما مزی دیتار مول - اگر کمی دقت سسی عدری وجسے یا تقدیر اللی عه آبى فدمت يى غلام ما طرف موسك توس جهال مى مول أب ميرى مدفراش. فرمایا انشاء الدنعلائے تیری مدد بربہ پنیس سے بھیر فرمانے تکے ، ور آ کد لین اور عرض کردیں نے کہا دوسری عرض ہے کہ جب کالے ٹرنارہ رموں آپ کی محبت آپ كاعشق مجديدغالب دسيت أور روزمشريمي آب كا قرمب نعيب مو وقروا يا المشاء النُّد تعليط اليسابي مِوكا بيرمسكراكوفرايا أور أكديعي أور كيركبو بي فيعرض كارنسيري دريؤاست يسبه كديه غلام اجاندت وخلانت سميه لائق نعقاء اور اس کا پوصلہ اَ درا سنعدا و نہ رکھتا بھٹا گھرجیب آپ سنے غلام نوازی وسگ پوری فرماكراسس ناكارة كواس عليل القدر مقام سے سرفر إز فرمايا يے تو مجھ نشرم أتىب - إس يق يومى مير با تقد آب كوسلسله عاليديس داخل موحصنورى اسس سے ذمددارہی فٹرمایا ہاں بھیمسکر ایمرفرما یا۔ بسس کردیا۔ بیں نے کہا ىسسى اب ادر كچەنئېيى شوحېتنا فرواياننىتى ركىھ تىرى يەتلىنوں درىنماسىيى قبول بير واسسى طرح ايك دن اسست قبل ما بعد بين ظوت بي مفغول مقا ا دراینے والمن کی طرف روانگی سے دن قریب آرسیہ نفے اُور معرت صاحب ہ سے فراق کاخیال ول میں آر با عقا اور میں رقت وگریہ زاری میں عاصل کہ ردتا ردتا حضور کی خلوت میں چلاگیا . در مایاکیوں روتاہے عرض کیا کر حضور میری قسمت بی مصنور کا فراق ہے۔ ککس اسفیّاق وبع تا بی سے آپ کی فدوت ين آنا بول أور دويين ماه ره كرمير إجازت ليتنا بون أوروالبس حاتا بول فرا یاغم بزکر اگر بم سے مزادکوس بر بھی ہوسکے گر ہماری عبست تہا ہے دل میں ہوگی۔ توہا *سے قریب ہی ہوسکے گرمیس سے* دل میں جاری عبت ہنیس وہ چلى باس قريب بووه باك قريب ما بوكا.

سه ببرون و درون به از ورون وببرون . 💎 الحیل ملاعلیٰ ڈاللھے بندر صوب محکس ایک مرتبه په نفتر کانت الحرد ف محبوب ربانی کے ممراه منگور بندر صوبی محکس به مشریف سے صفرت قبله عالم کے عرس پر بلدہ تاج مرور آيا موانفاا وراس سال حضرت نواج نوراحد صاحبٌ بسروغليدة وسجاده نشين حضرت تبله عائمٌ كا وصال بعا تفا · إيك دن حضرت صاحبٌ نا زظهراً ورتلاوت قرآن مجيدس بعداب خ بنكدشريف بي بيط تقادرع ريزان الل صفه ورفق بهي حلقا مجلس بيس تتقے كەمىغىرىت نخاج محمودصا حبث بيسر بزرگ حضرت بخاج نوراحار صاصیے معقرت صاحبی کی زیارت سے لئے آئے اورا پنے والدصاحب سے وصال كالذكروكا بحديا حضرت أكرج ميرسه والدصاحب ببيشد ذكرخوا بين مستغرق ريت تے ، مرجب إن سے وصال كا وقت قريب آيا تو ماسوا النهد الله منعطع بوكت أور كى كاطرف الشفات خريت عق أورضب وروزمرانى مستغول ربعت عقه. مهر كہنے لگے ياحقرت بيك في ابنى أنكھول سے حضرت قبلہ عالم سمع مردول كوديكها ب كالرحي البلائ مال مين برايشان قدم عقد مكر حبب الأسع وفات سے دن قریب آسکتے تومتوجرا لی الٹرمونے اور ماسواسے منقطع ہو كُنَّ أوران كاخا تم عجيب نوع ست بوًا -

بوصفرت قبلہ عالم کے استناد ہے۔ ان کے بال مشغول رہا تھا۔ اور دو دروریش باب بیٹا ہو میر سے ہیں کے فاق سے میں رہتے تھے ہوب سردی کے دن آگے تو اگر وہ میراکیڑا رات سے وقت اینے اور بے لیت تو مجے سردی کے دن آگے تواگروہ میراکیڑا رات سے وقت اینے اور کے دن آگے تواگروں سے دیوں میں سردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں است اور اگر ان کام قد میں سردیوں میں است اور اگر ان کام قد میں سردیوں میں است اور میں واد کامعا ملہ ان میں نہ تھا۔

مهر قرمایا آیک دن اسی مسید بین دنیان ما خطای کتاب میرسد و تقدیمی فنی ادر میں بلندآ قازیس ترخم سے پڑھ دو تفاد ناگاہ حضرت قبلہ عالم آندر آگئے میں سف وہ کتاب دکھ دی اور ناموش موگیا مسکر اکر فرمایا ، یا روکیا ضور بہور با متنا ہم مبر سے بہت ابھی آ واز آر ہی تنی ، میں نے عرض کیا کر صفرت بین کچے بڑھ رہا تنا ، فرط نے گئے ہیں بھی کچے سنا ڈ ، ہیں نے بیٹ عرض کیا کو صفرت بین کچے بڑھ رہا تنا ، فرط نے

سه کمال صنعت مشاط شابد کرده فرنشت دا زیبا نماید یعنی پس نے پر تنعرا پیض سب حال پیش بیوں کہ بیر رید کا مشاط ہے ، بیر کا مل کا کمال یہ ہے کہ مرید اگر بدحال ہواہے کما لیست بحث بہنچاہے ، حبب عضرت ما حت نے یہ بیعت بڑھا تو صفرت قبل عالم نوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت اجھا شعر طبیعا اب ہم سے ہمی سنو بحضرت قبل عالم نے بیشعر برطبیعا ،

سه محوکه پیرست ی دوق عاشقیست نساند نشراب مهنه مامسستی دگر دارد

کا تب الحروف کہا ہے کہ جب مصرت صاحب نے پہلام مرع برخما تومنی ہے ہیں اس نقر برجمی اس تو نعرو مالا ۔ اس نقر برجمی اس شعر فلا اس نقر برجمی اس شعر فلا کو اس نقر برجمی اس شعر فلا کو اس نے جس اس میں ہے حسب حال مقا الرکیا اللہ الیسا دل کا موال ہوا کہ بیال میں مہیں آسکتا کی میں نے منبط کیا ۔ جتنا منبط کرتا تھا دل کا ہوش زیا ہ موال تھا۔ بیال میں منہ کے وہنو سے سئے استظاور ما ویٹ نماز عصر کے وہنو سے سئے استظاور ما ویٹ نماز عصر کے وہنو سے سئے استظاور ا

وضويي مشعول مو كية . توين مى آل جناب كروبروكم التها اس وقت ابعى إس شعركا الترميري ول مين موجود مقاء مجد بريجر طالت طارى موكنى أورب لغيار كريد وزارى أورنعره وفغال كى حالت موكمى أوررتص و وجديس موكيا يعضرت صارب وشوكرس مصرت قبلاً عالم كى خالقاه شريف بيس جله كلة اور فالتحرس بعدخانقاه كاسب يسعد يزيدكر بيستؤرسابق دبي بيط كش أوربي تنهسا گرد وزاری بی معرت معارت معارت سے بنگل سے محن بیں وید بیں خلطاں و پیمال مقا، اور **مجے موش** نرمثنا بحد نما نیعصر دلمیصول بقروب کا وقلت قریب مثنا ، معضریت صآ<sup>نیج</sup> نے احدیثاں افغان مل زئی کومبیجا - وہ میراسم سبتی نغایبی إن دنول سم دونول معرت ما حب سيراللقلياءكاب بشطة عدوه مروما لم منا .آج كل والى بهاولل سے پاس عبدة وزارت میں مبتلا ہے آور اب بے چارہ مغلوم مالست میں در رخب شہاوت كويہن كيا جد الغرض وہ آيا اوراسس نے جھے وضوكرا يا ديس نے مناز برطمى بكريوش اسى طرح باتى تقاريهان ككر تمام راك يجع ليندنه الى يب بكل شريف كاطواف كرتاريل جب مصرف صاحب نما زنهج سے وضو سے ملے اوس ماصر کھڑا تفا وہی تعطرے تعطید آپ نے میری جا در لے کرا بنا روئے مبارک صاف کیا اور مجروس مشغول مو گئے۔ دن چراعدگیا ہیں نے جماعت سے سا خذہ جسے کی نمازييسى مصريت صاحب مهرجيروس مشغول موسك يعبب اشراق كاوتت آیا تومیری بسته بی ناقابلِ برداشت موکشی - یں حجرہ میں گیا اُدر قام بوس موریونے لگا- اوروه ببست ندکوریوصف لگا:

سه : کمالِ منعت مشاطرت بر کردیے دست را زیبا نماید حضرت صاحب میرمیرے حال پر بڑی شفقت فرائی اور بچھ بے حافقت دی اُورفروایاکدا سے عزیز اصل کام ریاضت و مجا برہ ہے جس نے بچوپایا مجا بڑہ سے پایا پیش نے پیشعر بڑے جا : معن صاحب کو اِس شعر میر ذوق آگیا -آب نے اپنی زبان مبارک سے دو آپان دوقہ پیشعر بیٹی میں اُن میں اُن کے بھر پیشعر بیٹی حاد دو آپی کے بھر پیشعر بیٹی حاد سے مسابق کے بہر کے

میس جبکہ ریامنت ومجابرہ کا پہم بنجاہ بننا بیک نے عمض کیا کہ اگر حضور کی مرمنی ہوت<u>ے ط</u>ے کا روزہ رکھوں - فرما یا ہموسے رہنے کوریا صنت مہم میں کہتے ہماری ریا منست وہ ہے ہوئم ہیں بتائی بنی کہ ابک کے ظریبی شغل پاس آنفاس اور وفؤ و تی آبی ہے خافل ڈرہو اکد ہماری ریاصنت یہی ہے :

> سه تزایک پندنسیس درمردوعالم - کم مرنا نگرزیا نشندیده مدادم اگرتز پاس داری پاس انفاس - بسلطان رسا نندنش ازر پاس

بس اسى عجلس يس نفيركوا حا ترت وظلا ونت سلسله قا در به نقت بندر سهروروب معدمة ف فرمايا - الرحباس د بل مندسال يهل خلافت ويثبير مده فرارا بيك تغديعتى بيدت سم بسيل سال من سرير موت سم يا بخ ماه بعد باكستن مين فيز كوسلساد جنيتيس مجازفروايا مقابحاتب الحروث كبناسي كريس نے روزه ليے ك اجازت سے لئے إس سئے عرض كيا تفاكد ابتدا سے حال ميں فقر كو فاقرك كا ورستى الب مثوق منغا كرصائم الدمررتها مغاليس ايك دن معريت صاحبت كونواب ميس ديمعا محصفروا ياكه روزه مغ ركفوه بس حبب بيارموا تودل بين يد فيال سيارواكم حضريت صاحب تو بفضل تعالى زيره بير جب إن كى خدمت بين مبا ور كاتوخرت صاحب سے اجازت ہے مرمیرے کا روزہ دکھوں کا دہیں جسیداس ول عمض كياتوتبول مذكيا. بس بي نے مذركها. البت يا تعتدمعلوم مواكم سي كويشخ تواب یں کوئی چیز فرمائے اور اس کا فینخ نزرہ موتولازم ہے کہ اپنے بیٹے سے حرور ہوچھ سے اگر اجازت ال جائے توبہترور نداس پرعمل ذکرسے ۔ سولېونى محکس : ايك د ند نقر د لمي بي بيران عظام نواجهًا ن جفت

س مرائن سال المناشقة بي الكدر بنوش والتطروعة فالم باش المسترصوبي محلس الكيد ون نائم فرب اور نانعة الاسترصوبي محلس الكيد ون نائم فرب اور نانعة الاسترصوبي المحلس الكيد ون نائم فرب اور نانعة الاستراك ورميا في معروفيات مون سد فارغ مون سد فارغ مون المراز اولياء سد بي في من الماسة ما مرايا كداكر كوفى مزارات سد في في ناس من الرسال المراز اولياء سد بي في ناس مراد من المراز المر

# حفرت محوب بانی غوت مال نواجه محاسلیات \_\_\_\_ کیمرورسننے کا ذکر\_\_\_

محفرت محبوب كمصماع كاطريف يتفاكر حضوركا قوال خاص احدنام تفاكرحمعرات كى دات ٱيفرشىب سمه قريب جب حضرت صاحب نوافل تہجد عصے فارغ ہونے تقے تووہ کمیمی اپنے لڑکوں سے ساتھ اور کمیمی اکیلا آکرست رسجا آ نتنا اور فارسی ، بندی اور پنجابی سرا قسام کی غزلین گاکریستا تانقا. نیز ا براسیم خان افغان بوحضرت صاحبٌ سمے درونیشوں بیں سے مقاا ورعلم موسیقی بیں کال مہارت رکھتا مقا بمجبی مجھی بچاسشت سے وقت اُ ورمہی مغرب سے وقت اُورمہی تہارسے دفت سماع سنا تا تھا۔نیزمیاں احمدجام نام ایک درولیش صالح نتھے۔ وہ بھی محضرت محبوب سے مرید*وں ہیں <u>سے ت</u>قے ۔ وہ ہبی سناتے ت*فے ۔ ایکس دفد بحضریت صاموبے کوکئی دن ہ<u>و گئے</u> كرإن نينول بيں سے كوئى بھى موجود پريتا ، اور حضريت صاحب كوشوقى سماع غالب بخنا . اَوَر سماع كابهبت يؤاسش يخى بيئا تيمنقول جيركوبس ونست احديمام قويت بوبيكا مقااور ابرائهيم خال نے نئی شادی کرلی بھی اور اِسس وجست اپنے گھرگیا ہوا تھا ،ا ورحیار روزسے نہ آیا تھا۔ اور احر قوال ہوصفرت صاحب جسے خاص توالوں ہیں۔ تھے إس دجست كم امرأاً سے دوست ركھتے تھے اور خوب نوش الحان بھي تھا . وه ڈیرہ اسماعیل خاں نظام خاں سے پاس گیا ہوا مقانو اِن دنوں ایک د ن حفرت صاحبٌ برسماع كاستوق غالب موا. فسرط بإاحد جام كوين تعليف يم سے ہے گئے کہ فوت موگیا ۔ اور ا براہیم خاں افغان کونئی نوبی دہن نے قابوکر یہ اوراحد قوال كودنيا دارول في برط ليا اوروه الميرول ببن مضغول بروكيا - اب مم

کس سے سماع کسیں۔ یہ فایت طوق سماع سے فربایا۔ اور کمبی کمبی نود بھی اپنی فربان مبارک سے عین مشغول ہیں نوسش الحانی سے فارسی عز ل یا ہندی راگ فرما یا کر تھے منتھے اور اکثر عاشقانہ شعر رپڑھا کرتے تھے اور کمبی مستی کی حالت ہیں عار فانہ شعر مجی پڑھتے منتے جنا سنچہ ایک دن فرمایا۔ سے

سه عشقم که درددگون نشانم پرپر بیست عنقائے مغربم که مکانم پرپر بیست

آپ اکٹرھا شقا نہ شعروغزلیں سفتے تھے اُورا پنی زبان مبارک سے ہی پرطق سفے بہنا نجے منقول ہے کہ ایک وفعہ اتب الحروف اُورمیاں غلام رسول خال ماکو افغال ہم دونوں معرت تبلہ عالم کی خانقاہ پرحضرت صا صب سے کتاب مرتع پڑھئے سفے اس کتاب ہیں اولٹر سے سات اسموں کی تفصیل اُوراس کی توہنے ملکی ہے اُور ہرایک اسم کی ایک ایک لکھ زکوہ ہے ۔ اُور ہراسا اجذبیعی کشائش کا ردینی و دنیاوی ہیں مجرب ہیں ۔ جب ہماراسبق و ہاں آیا توفر بایا اِن اسمادی زکوہ اور کو کے دیناووں ہیں مجرب ہیں ۔ جب ہماراسبق و ہاں آیا توفر بایا اِن اسمادی زکوہ اور کروہ ہم دونوں کئی زکوہ دینے ہیں مشغول ہوگئے ۔ میاں غلام رسول خال ایک تریات نیں مشغول ہوگئے ۔ میاں غلام رسول خال ایک تریات نیں مشغول ہوگئے ۔ میاں غلام رسول خال ایک تریات کی بینی مشغول ہوگئے ہے۔ کے بغیر آدام نہ آنا فقا ۔ چینا ہجہ ایک دون صفرت صا حب بنکار شریعت ہیں مشغول ہیں ہے ہے۔ یہ بیٹا وہ اسماد پڑھور مینا اور حضرت صا حب بنکار شریعت ہیں مشغول ہیں ہے۔ بیٹا وہ اسماد بیا شعد مقاکر حضرت صا حب بنکار شریعت ہیں مشغول ہیں ہے۔ وقت چا شعد مقاکر حضرت صا حب بنکار شریعت ہیں مشغول ہوگئے ۔

معمولی وقت لیم بر الحس آؤید جاب به وگا په دره نجه جلک بیجون آفیاب به گا.
مت آیشنه کو دکھلا بنا جال روسنسن یه بخررج کی تا به یکھے آئین آب به گا.
نکلاہے وہ تم گر تین فیکا ہ کو لے سے و سینہ ہے واشقال کی چون نتیاب ہوگا۔
مت جاچن ہیں لائن بلبل ہرت ستم کر و گرمی سے بخ نگ کی گل کل کلاب ہوگا۔
مات جاچن ہیں لائن بلبل ہرت ستم کر و گرمی سے بخ نگ کی گل کل کلاب ہوگا۔
مات جاچن دیا ہے مجے کو ولی بشارت و اس کی کلی ہیں جا تو مقص رشاب ہوگا۔

ایک دفد حضرت صاحب قبلهٔ عالم سی عرس پرجائی نفی جب تصبه جهان بورس پنج قواس شهر کی مسجدیں بیطے تفے . نفر بھی خدمت، میں بیٹھا نتا کر نصراللہ خان نام مجے سے شعری طرح کی چیزیں بیڑھ رہا نتا ، د ہ حضرت صاحب کے قریب آیا قوشع ریا حداج محاجب کا ایک مرحرع

مرجع .

ے نیرے میوان کودیکھ سے جزدان جیوٹراطاق میں مصرت صاحب نے اسس شعر سے جواب میں غولی اندو کو بڑھا اَ ور اپنے مرشد کی خالقاہ کی طرف اشارہ کرہے ہے ہڑہ مبارک اوپراسٹا کر فرایا ۔

صوتی بیا کہ مشرب رندانست مہیا ایں جا شراب خواری وزندانست مہیا ناموس و بارسائی کردی تو متر تے ایں جا چرکار کردی رندانست مہیا

نیزیدمنامات بی آپ کی تصانیف یں سے ہو: مناجات

نیست جزتو کو کند تدمیر ما مقتضی طبیعت توصیت قدی توزقدی کار مارا کن تمام شیری کن ذا نکه توشیری رامبین نا که حنواحدنیا مداست راه دان شمارای سنرواز ندیر یاالیعفون تقصیر ما معتفی طبیعت طبیت بعنس موختی کارنود کردم تمام گرگردی سیم البین داحت برداددت سرنسے گواہ آنچر مال مسنروانرا یک د ما بینداز نا اندر سچه میرا! تاکرمهکسگونست وه دستگیر ای امیدوای امیدو خوامید صدامیدو صدامیدو صدا مید حففاختم کن دشیطان رضیم

نفی شیال ی برندارده مرا دستگیری کن چنال اسکونگیر کس جمشته از درتوگ نا امید بنو نا دروه بدخرز توامید چواسیمانم بکرد سے کسے کیم

ادر یہ رباعی بھی حضرت صاحب کیہے۔ رباعی ۔ اُسے خدادند خدا بنما مرا وصدت اندر کثرت بنما مرا رندم مستم وستی بینجوم آنچے زندان می کنند بنما مرا

الغرض مجاس سرودعام نهين كمرت تف تف مگرجب است مرث يضرت قبله عالم كيعرس مبارك برجانت تؤمجلس عام بين جاكرسماع سنتة اورجب كسى صوفى كو حالت ہوجاتی تواسس کی متالعت ہیں جلہ حاضریٰ سے ساتھ نودی کھڑھے ہوجاتے۔ اور إسى طرح حب حضرت كنج شكر يسعوس مبارك بر إكيش شريف جل مات تو دال مھی ایک گہندوا ی مسجدیں بیط کرمجاس ساع ہیں حاض ہوتنے ۔ البتہ اپنے ابتر حال بیں جب مجانس ندکور میں جاتے تو آپ کو کھی شدید وجد موتا کہ حالت سکت بودماتی بینانچه اس سے قبل ان کی مالٹ کا ذکر لکھا جا بیکاہے۔ اُور جب آخیر عمر یس بتی تاج سروریس حضریت قبله عالمهٔ <u>سے</u> سرس مبدرک بری<sup>د.</sup> موتوف ہوگیانوشگھڑ شریب یں ہی اینے ہیں ومرین کا عرس کرنے لگے ۔ اس عرس بین بہت کے ا بكاتنه اورتين دن عرس كابجوم ربتا . مگرمجاس سماع منهين كرتے نف البت صاحبزاده کل محارجی صاحب اینے مکان پرمجاس ساع مرتب تنے اورتضرنت صاحبے مجلس سماع منعقدرن كرينے كى وج يرفزها پاكرتے عظے . كد پيں إس يسے عام مجلسِ سماع نہیں کرنا کومیرہے بعد ہوگ دیس بکیٹریں تھے کہ ہمارا شیخ ایسا کرنا تنا ہیں بهِ على يَعَ كُرُرِ عِلَيْ مِنْ مُكَ أورا فراط وتفريط بين بطِيحًا بُيل سِيَّ فَعِلْ الشَّيْحَ عِبْتُ للقَوْمِ"

یعی مرضرکا فعل قوم سے سے دلیل ہوتا ہے گراس کام سے لائق رہوں گے۔
پس بان سے سے منع ہے کر مدیشرع سے نگزر ما بیس ۔ بلک نقل ہے کہ ایک و ن
حضرت قبدعا کم شمیر سی پرصاحہ اِدہ گل محدّ صاحب سے مکان پر ما شست سے وقت
بنگل شریعیت سے صحن ہیں جاس سماع ہور ہی تھی۔ تمام صوفی ویل پرحا حرفظے اُ ور
مجلس گرم تھی اُور قوال یہ مبندی راگ کا رہے تھے۔ راگ بیما بی ا

اس نقر مروجد طاری ہوگیا اور بہت وفت طاری رہا ۔ اتنے ہیں حضرت ماری حجروسے نیکے اورگھری طرف کھا نکھا نے سے لئے جائے گئے ۔ جب اس جس ہی کشر ہوجہ مردی اورگھری طرف کھا نکھا نے سے لئے جائے گئے ۔ جب اس جس ہی کشر ہوجہ کشر ہوجہ مردی اس جس ما مزین تو سیاں مڈر کو ہو ساتھ متنا پوچھا کہ یہ کیا ہجوم ہے ۔ انہوں نے عرض کا کہ صاحب اور گل محرصاحب سے مکان پر میس سماع ہور ہی ہے ۔ فرطیا آسے منع کرد کہ مہت سے عام اُدمی کے مطرب ہیں ۔ اِن سے بغیر سماع مردی ہے ۔ فرطیا آسے منع کرد کہ مہت سے عام اُدمی منع ہے ۔ اُسی وقت سماع بدر کر دیا ۔ الغرض اعلانی سماع مجاس ہیں بدیا کر این مان پر میس ساتھ منتے ہے ۔ اُسی وقت سماع بدر کر دیا ۔ الغرض اعلانی سماع مجاس ہیں بدیا کر این کے منان پر منہیں سفتے ہے ۔ البتہ تعلوی میں یا ہے ہزرگوں کی اعراس مبارک پر اُن کی خانقا و میں سنتے ہے ۔ البتہ تعلوی میں یا ہے ہزرگوں کی اعراس مبارک پر اُن کی خانقا و میں سنتے ہے ۔ البتہ تعلوی میں یا ہے ہورائی ان البی سنتے ہے ۔ البتہ تعلوی میں یا ہے ہزرگوں کی اعراس مبارک پر اُن

منقول ہے کہ احمد توال اس کا تب الحروث نجم العین سے سامنے بیان کرتا مقا کر صفرت صاحب مجھے بچہن ہیں تونسد شریف لائے عقر بچ نکے میری آواز ابھی متی محفرت صاحب مجھ سے بہت شفقت فریا تنے عقر بیس تونسد شریف پہنچ کر فرقد درولیٹال ہیں ایک حجرہ ہیں ہیں رہتا تھا ، ایک دفعہ مجھ بخار ہوگیا ، اسس کی شکرت سے ابنے اوپر مندہ پیٹے ہوئے مقا - اور ا پنے حجرہ ہیں بائے کرتا بڑا ہوا تھا ، محفرت صاحب فضلے حاجت سے متحا ایک وفعہ تھا کے حاجت سے ولا تشریف کا داستہ میرے حجرہ سے سامنے سے متعا - ایک وفعہ تھا کے حاجت سے ولا تشریف سے جار سے نفے حب میروا وازشی تو میرے حجرہ ہیں آگر ا بنتے باق مبارک میر ہے اوپ سكها در زور سے دباتتے ہوئے كھڑے ہوگئے ميں پونكون دو بس لبطا پڑا تھا ، مجے علی ز تفاکر بنو دحضرت صاحب میں میں نے کہا سے درونیش مچھے کیوں ڈیکھ دیتے ہو ىس» يين بول **چىي**ىچھوٹروو ورد حضرت صاحبیے کی خدمہت پی*ں عرض کرو*ل گا تم بھے تکابیف سے رہے مو پیسٹن کرحفرت صاحبے سنس پڑے میں نے حفور کی منی کی آواز بیجانی اور بیچه گیا د فرمایا اسے احد شراکیا حال ہے . میں نے عرض کیا کرسات آنظون سے عارضہ تنب سبے وفروایا بیند نہیں آ کا بی*ن نے کہا بنیں بری خف بکرا کر* ابنی انگلیاں زورسے اس پر ماریں جیساکرسرودسے وقت جنگی دیتے ہیں بھیرفروا یاخیر مومائے گی۔ وہاں سے اُنظ کر قضائے حاجبت سمے ملے چلے گئے۔ اور میجھے آسی وقلت بے شاربید آیا اور تب اتر گیا وب وابس آئے ، میر محد سے بوجیا کہ براکیب حال ہے۔ ہیں نے عرض کیا کہ بہت ہیں تا ایسے اور سخاریمی کم ہوگیا ہے ۔ فرایا کل اشراق سے وقت یا فی کا کٹورہ بھر کرمیرے یاس سے آنا تہیں دم کرسے دوانگا بالکل شفا ہوجلئے گی. دوسرے روزحسب المکم چالہ پائی کاعبرکر آپ کی خادمت ہیں گیا دم كركے ديا. فرا باكمورے بوكر تبدرويي نو. ميں نے بي ليا اسى وقت ميرے ديود سى طاقت بىل بوكى قرمايا آاوربىكا كاوروازه بن كرس ين في ف بندكر ديا-فراياك احديبي بالسب كرتيري ال ديواتي موكئي متى اورص وايس ميرتي متى أور گھر نہیں جاتی متی میں نے کہا ہاں . خرمایا کہیں ایک دفعہ خانقا وشریف سے رخصت چوکرشگمطری طرف آرام مثناد بیمساکر نیری والده صحرایی*س کھٹری گارپی جے۔ اُس سرو*دیتے مچەرىبىست انزكياك <u>مچە</u> كچەبەكىش نەرىلى مچەپرذوق واردمۇگيا . مېرنىزى والدەسى بال پڑھیے اوراسے پُڑکرشہ فریدس منہا ہے گھرے آیا اور وہ گاتی ہوئی میرسے ساتھ ٱئى تخايبال كك كسيتريد كمويل مطأويا أس ول سيميروه تحويد بالرنبي كنى ال إدر حفد كه أي كينه درجا وا ١٠ گاناپرتغا-ميان ئي درماندي

اکه محدّ مخردنیایا کل بندی تینون میان مین درماندی خواجه عین الدین خواجه قطب الدین مرم کروالا انگر دیسن یا دّن! میان مین درماندی

فوایا بیداگ تتیس باد-ید بی نے وان کیا بار فرایا سناد میں نے شروع کیا۔ صنرت صاحبؓ بروجد و دون کی کیفیت طاری بو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آ ب کی فیٹم کا مبارک سے نون کے ہمنوجا دی ہوگئے۔ باربار استین مبارک کو ادیرا مطالت سے ۔ پیمین تے دیکھ کمصل پر موج د شین بن - اور نظروں سے غاتب بی - سی حرال موكياكم ببكلرك دروان على بندست اورتب غائب ستے دبدكل كے بامرصد بادروق بييض وقي تقيد مراكب بردوق غالب تفارادرسب حالت كريديس سقدين اس ماح اس داگ کو کار یا نغا ۔ کیوع صد بعد بی نے دیکھا کہ صرت صاحب مصدّر برموجودیں۔ فرمایا بس کرد - اے احمد ما تک کیا مانگات ۔ تمہائے دطن کے نوگ کسی سے کرا حمد توال فلان بزرك ابيف ساتف مع مصف مقع ادراسي طرح خالي ركها- آج قبوليت كا وقت ہے مانگ ۔ احد سکتے ہیں کہ میں سجیہ تقا میں کجید اور مذمانگ سکا میں نے عرص كيا يكر في ككور عن يت فرماين . فرمايا اور كيد ما تك - بي في عوض كى كراس كى زين بعى عن يت فوايس ـ زوا باكنجراس وقت تيري فتمت يس ميي فتيتى ككدر وي - جنائير ككوارى بع زين ميرسع والي فرما في عاصر بين مجلسس سف يحص طاحت كى كد لمس كم نفسيب وقتِ اجابت عمّا تون كيا مالكا -اكراس خداكو مانتكة تواسي بعي ياليية -مكر جير تمباری تقدیر نے یاوری منکی -

 د شاربندی فرایش ایپ موان موت اور بلده کینجر پینج کر باغ میں ویره کیا بچونکر تمام رات سفر میں گزری مقی اس لئے اشراق کے بعد آپ سو گئے۔ میں صفرت متابع سے درا فاصلہ پر عقبرا موّا تھا ۔ میں نے اُس دقت بدراگ گانا منزوع کردیا ؛

ملت فی مینهای جاندی جو کچیکیتا اونهان، کھیان مینون عشق سالیس داجی مول مهانگا میرامیان تول بهاندا ماشدر تیان

مصرت صاحب بدار موسكة ادر فرمايا حيال احدشا باسش بين فياسى راك كو ز در سے کا نامٹر دع کر دیا حصرت صاحبؒ بر وجد و دُوق غالب ہ گیا۔ بی حضرت مصاب مے قریب آگیا ا درگا نا شروع کم دیا ۔ حضرت صاحبے غلبہ وجد کی وجہ سے لینے دونوں " بالأن اديراط تقصف ادر الله عقد - بحراط بيل . ابن جيب س يا عدد الاادر في أيب دويسعنايت كيا يرجيب بي ناعة ذالاادرمزيدانك رويميد ديا-اس طرح جيب ين الحة ذا لنت مع ادر دوسي فكال كرفي عطا كرت جات مع واحد كمت مع كد على اس وقت جوك لكي موئي عنى حيند لوگ برتنول مي شريني دائد دُور معيط منف كيونك صنت صاحب ذوق ميں منتے ، فجھے اس و قت بجوك منتى رہيں نے كلفے كدوران تثيري لاسنے والد ایک شفعل کی طرف اشارہ کیا سب توک جوشرسی نے کر است منظ حفرت ماحب کے قریب اکر بنیٹم سے برجب بہجم زیادہ ہو گیاتورویے دینے بند کرد شے اوران لوگوں كى طرف متوجّر بوسكة - أن سع إجها كدكيا لله في بي بي في عوف كيا كرميّر بنى لله في من فرما يا كما الدِّيخ الْمُعَرِّى كسك بسر وتورد و- ايك شخف في عرص كيا كر قبار سيّر يتى كايه دیکی جویس لابا ہوں ، اسے میرے گھر کی مستودات نے اینے یا مغول سے آپ کے لئے يكايات ادراس مين خوست و هي دالي سوي سي اس ميست آب مقور اساتنا ول فراي فوايا بين ميطنا بنين كها مّا - احد كيته تقدكم بي نے وض كيا كه اس غويب كى خاطر فغورًا سا تناه ل فرايس ادرميري غومن يديمتي كربيريد ديگير آپ مجے عطا زيا ديں گئے ميں صفرت صاحبٌ ف اس ديكي مين سه تفور اساكها واديشري كايد ديكي في على فرماديا-

میاں احد قد ال سے منقول سے کرایک دن جا شت کے وقت میں حاصر ی کے لئے

کی بہد فرایا جناب جامی صاحب کی یہ غزل گا وُ '' جَن شوقاً اِلیٰ دیارسلیٰ سیر سنے غزل شرع کردی۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ دیر تک اس حالت میں رہب مجھ رجیب میں یا تھ ڈال ۔ اور مجھ ایک روب عنا یکٹ فرایا ۔ پھر و دمری بار روب بیعطاکیا۔ ادرای طرح چند بادعطاکیا۔ جب پانچ بادعطا کر جیسے توجند لوگ حاصر ہوئے اور وہ نئے کر طرح متوجہ ہو گئے ۔ غزل یہ تھی :

مجے چند متعان لائے۔ آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ غزل یہ تھی :
اجن سٹو تا الی دیار گھیت فیما جال سلم

که میرساندان نواجی نوید دصلت بجانب منقل به میرساندان نواجی نوید دصلت بجانب منقل به میرساندان نواجی نوید دصلت بجانب مناک منقل به که میرساند مقا و اکثریبی ماگ مینته منتقد مناک به میرساندی به میرساندی

میرے گرائی بی محرم ماید مشکر بندیدمان میں پیران نول سور بیندمای رام رستارت کی دسونی ممارک می انترجا ملایا نی محرم مایا

ر ل مَن سِیَوت مِن ویہونی مبارک ۔ اسٹرچا ملایا نی محرم یا۔ چن بنی ایک دفعہ آپ صرت گئے شکر کے عُرس مبارک بیں شرکت کے شے بالیت شریعین کی طرف روانہ ہوئے بجب فیروز پور میں پہنچے تو سر بخبٹن قوال می و ماں پہنچ گیا۔

صرت صاحب مبعدین آدام فرانته که قوال نے ندکورہ راک کا نامٹروع کر دیا حضرت صاحب بردیر تک دد ق کی حاکمت رہی ریکا تب الحروث بھی اس دقت عاصر تھا

منعول سے کو ایک دن صرت صاحب ایٹ بنگلدسٹر بھٹ ہی عین شعولی کی گئی۔ میں بیہ ہندی ماگ اپنی زبانِ مبارک سے نوش الحافی کے ساعد کا دہم سے اور بورسے ووق کی مانت میں تقے - ماگ ہندی :

شالاجاك جموكان ول آوے مير سيطي نت فالان يا وسے در د فراق د كھان دى ہے سيلى در د فراق د كھان دى ہے سيلى انظرية آوس را جھن سيلى باجھ رائخ مينوں كھ جھي نہ جا ج

منقول ہے کہ ایک دن حصرت صاحب صفرت فبلدعالم مہار دی کی خانقاہ شرکی میں نماز عصر کے بعدرد صند شریف کی کارت کو کرکے بیٹے تھے۔ علماء و فقرار کا کروہ بھی

حلقة باند سع موجود عقاء اوريه كاتب البروف بهي حاصرتها كدير يجبش قوال في صرت

ياتشاع سيتمس يا آيئنهُ دلها ست إين

یا دوبادام مید یا نرگسی شهاد صت ایی

يا كركلدسته باغ جان آراست اين

یا فرشته یا میری یا شوخ بے فراست ایں

سبنل ترياسمن ياعبربهادا سنت اين

يا بلالعيديا ابردك ماه ماستاي

يا كلتان ارم ياحنت الما واستاي

يا دسن ياميم أيطوطي تسكرها راست اين

ملبل بيخانمال ماجاتى شيدات اي

ابسی دو مورنکی مون مر شرین نی کیچے

ومكن كفول كهتال ستيال ستحييال

تە دەصەتەكران انبان كىچران شىگ

بخثاصد قدوني ككعاں لاكھ ہمرون

میں نال شاع حیا بھیر کے

مولاناجا مي كي پيغزل گاني شروع كي : <u>.</u>

عارض است این یا قمریا لاکه محراست این

چتم توبا (وست یا مهوست یا صیا دِخلی

قامت است ایں یا احث یا سرو یانخل مراد

يارب اي*ن نورشيد* تاباس<sup>ت</sup> ياماهِ متام

ذلف توزخر ياقلاب يامشكضن

**يا**رب ين طاق است يا محراب يا توس قرح

كوائية توكعياست ياخلد مرمي يا بوستال

حقا تعلااست يامرح فيمه أبب حيات

طوطي ستري زبال يا فترى بأغ جنال

اس نقیر سروحدو دوق غالب تفاکه توال ندکورنے یه مندی راگ شروع

کر دیا۔ داگ بندی ۔

تولاه كنزرا ومون أبرد بركي تو تو نور را مخبا مری انگھیب ل<sup>دا</sup>

داچ*وهیک* وانگی ومیت دا

ایبه کول مری د هری بیج تنگ

جو اگی ہوتی چیلومپیرسریاکی سہریے

اس داک بروصزت صاحبے کو دجر ہوگیا ۔ غلبہ وجد میں کبھی سرا ویر کرسکے روحتہ

شریف کی طرف دیکھتے تھے ا در کھی مرینجا کر لیتے تھے ۔ اس دقت حلقہ میں بیٹھنے والے

سب دگوں پر وجد و و وق خالب تھا ہوئی رورج متنا ،کوئی رقیص کررج متھا۔ اور

كوئى مصرت صاحب كرد طواف ك طرح كلوم واعقاء بيد م وفعنل على تتأه ججري ،

بو مصرت صاحب كم خلفا رمين سے تقے، اس مجلس ميں موجدد تنفے مكركو في بعى ايسانہ

مقاع دورین بنی تفاع عرسے مغرب کی اس مجلس میں ہی حالت دہی۔ یہاں تک کم بھاج دورین بنی تفاع عصر سے مغرب ادای یعفی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ادر بعض نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ادر بعض مسی اور بعض مسی اور بعض مسی اور کرید دزاری میں بے خود دب بوش پڑسے دہے۔

إس طرح مصنرت صاحب كوكى د فعه وجدد ذدق كى حالت بونى مكر مصرت ملك

نفردیت کی پامداری کرتے ہوئے عورتوں سے کانا ہنیں سنتے تھے۔ البتہ بعض ا ذفات جبوری ا در بے خو دی کی حالت میں من لیتے تھے۔ مثلاً کسی مطربہ یا مغتنیہ نے آکرع ف کی کہ حصرت میں نے متت کی تھی کہ اگر میرا فلاں مقصو د حاصل ہو گیا تو آپ کی خدمت میں ہدئی سرد دبیش کرونگی بہی حصرت صاحب اسے اجازت نسے دستے تھے۔ اسے دُور سجما دیتے تھے اور خو د خلوت میں بیچھے جاتے تھے اور فرالمتے تھے کہ اب کا اُر اور وہ کا آن تھی۔

منقول ہے کہ ایک دن بہا ولیور کی طرف سے ایک ممطر بہ آئی اور آواب بجا لائی۔ بہ نقیر بھی حاصر تھا۔ آپ نے بوجھا کہ یہ کون عورت ہے۔ بتایا گیا کہ طوا ہُفت ؟ پُوجھا ۔ طوا ہُفت سمے کہتے ہیں ۔ ؟ سعورت نے کہا کہ میں گلنے سجانے والی ہوں ۔ فرایا نوس رہو۔ اُس نے عوض کیا کہ قبلہ میں نے معمّت ونذر مانی تھی کہ جب میری مراد بر آئے گی قوص فرت صاحب کے سامنے گانا کا وُل گی۔ فرایا۔ اگر مممّت مانی ہے تو معرب کے بعد جب میں خلوت میں چلا جا وُل تم مبلکلہ کے صحن میں باہر بلیجھ کر کانا کا لینا۔ اُس نے ایسا ہی کیا۔

منعة ل بنے کہ ایک دفعہ ایک مُعلر براپنی بیٹی فضلو کولے کر معفرت صاحب کی خدمت بیں مامز مرد ہی ۔ مُعلر براپنی بیٹی فضلو کولے کر معفرت مادی کے خدمت بیں مامز مرد ہی ۔ مُاس دفعہ سورت صاحب میں تشریف سے کہ محفرت دُعلے کے اور کہنے ملکی کہ محفرت دُعلے کے کام بری ہوں۔ دُعا فرمایش کر حق تعالی میری اس بیٹی کے نفسیب کھول دیں ۔ اور اسے بیج اس مدنی دیں ۔ آپ نیز فرمایا یہ گانا بھی جانتی ہے یا نہیں ؟ کہنے لگی مبت اجھا کا تی ہے۔ دوری دیں ۔ آپ نیز فرمایا یہ گانا معلی جانتی ہے یا نہیں ؟ کہنے لگی مبت اجھا کا تی ہے۔ فرمایا کہ جی بین ایسلی بیٹی حجا لے اور کا لئے فرمایا کہ جی بین ایسلی بیٹی حجا لئے اور کا لئے

اوربين بيال بعيد كرسُنول كاريد دونول مال بيئي أس جرو بين جل مُنكِ اوربيسندهي راك كان يكن - داك مندهي :

منتے نی میں مینہا کی جاندی ﴿ جَوَ کَیْنَا ادبناں اکھیاں مینوں عشق سالیں داجی مول مہانگا ﴿ مِرامیاں تول بِکا ندا، اللہ رتبال

حضرت صاحب پر دوق کی حالت ہوگئی۔ پھر فروایا کہ خداتحا کی ہے۔ اس بیٹی کو کہ سخار حلال کی دونی عطا کریں گے۔ اس عور تسنے عمل کی کہ صخرت بدا پہنے کیا کہ عادر کیا۔ اس عور تیں ہیں یم کسب ورقص سے روزی پیا کرتی ہیں۔ اگر ہم نکاح کریں اور طال روزی طلب کریں تو ہمادا گذارہ کیسے ہوگالیس اگر مری یہ بیٹی کسی سے نکاح کریں اور طال روزی طلب کریں تو ہمادا گذارہ کیسے ہوگا کہ اس بیٹی کے عمل میں سے نکاح کرنے ہیں۔ انہیں کو فداتھا کی بی صاب روزی علادہ میرا کوئی ترکہ بنیں ہے۔ انہیں وہ کی توہم کی ایسا ہی ہوا۔ وہ مطرب صرب میں ایسا می ہوا۔ وہ مطرب صرب میں ایسا می ہوا۔ وہ مطرب صرب میں ایسا می ہوا۔ وہ مطرب صرب میں ایسا کی شخص سے رخصت ہوگئا۔ اس نے نصاب ورنوش الحال اور اس کے خادہ کو اس ای نان اس پرعاشق ہوگیا۔ اس نے نصاب سے نکاح کر لیا اور اس کے خاندان کا بے شماد روزینہ مقرد کر دیا۔ کہ وہ سارا خاندان تمام عزی نشال اور اس کے خاندان کا بے شماد روزینہ مقرد کر دیا۔ کہ وہ سارا خاندان تمام عزی نشال اور اس کے خاندان کا بیا ہو ہے۔ یہ وہ ایسے میٹیوں کے ساتھ حاصر خدمت ہوئی اور اس کے خاندان کا بیا ہو ہے۔ یہ وہ ایسے میٹیوں کے ساتھ حاصر خدمت ہوئی اور اس کے خاندان کا بیا ہو ہے۔ یہ وہ ایسے میٹیوں کے ساتھ حاصر خدمت ہوئی کا اور میں ہوگئی۔ اور اس کے خاندان کا بیا ہوتے۔ یہ وہ ایسے میٹیوں کے ساتھ حاصر خدمت ہوئی کا اور میں ہوگئی۔ اور اس کے خاندان کا بیا ہوئی کی اور اس کے خاندان کا بیا ہوئی کی اور کی کی ساتھ حاصر خدمت ہوئی کا اور میں ہوگئی۔ اور اس کے خاندان کا بیا ہوئی کی اور کی کی ساتھ حاصر خدمت ہوئی کی اور کی کی کھر کی کی ساتھ حاصر خدمت ہوئی کی دور کی کی کی ساتھ حاصر خدمت ہوئی کی دور کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کے کہر کے کھر کی کھر کے کھر

# وكر صليم اركصرت بيرد شيرغوت زمان تواجع سال

جان لین کرغوت زمال دیوسوت دوران کی تمکل دشامت صرت فور شاشقین یشی فی الدین عبدالقا درجیلانی رحمة الدیعلیه کی صورت سے شابهت رکھتی تقی اگرچ رئیش مبارک بین دراسا فرق تفاعوا ملاه اعلم و دگرندجس نے مجی صرت مجرب برای ای اس کوزیارت کی ہے دہ مبانات کہ بیصو رت غوشا لتفلین کی صورت کی طرح ہے اور اس نقیر کا تبالح و من کو جب مجوب بیجانی کی زیارت ہوئی تو مجھے دونوں صور تول می درا فرق نفار نہیا۔

غزل ببندى

ابسنیں حاجت مجھے ادر کسی دھیان کی شکل معین دین ہے یا خواجہ عثمان کی معین مشکل ہے وہ شہر جملا آگ کی دل پیرمیرے بھاگئی شان سلیمان کی نور محد محمر میں اُسے محت دیل م قطر جھیتھی ہے وہ غوث زمین وزما

وس سے می طاہر ہو کی صورت رحمان کی ركفتا يوشق بول بين ايكياسى شان كى ایک غیادت مجھے کا فی سے اس حیان کی یہ بھی تلادت مجھے کا فیسے قرآن کی تقویت اس بی میں بے اس کے وایمان کی

مطاق اس سي مين حاصل مو في مجوكو تقلسُ رسول جاہے کموٹبت پیست یا مجھے تم اور کھ زا بدوس چیپ کروطعه: بذ دوز کرکا مفعف النح ياركو بيرهما سور مان ورثوب بخم فدا كيول نرسو أس بنت عياريه تعليد من رك:

حضرت صاحب کے علیہ کی تفضیل یہ ہے کہ پھرومبارک گول تھا مگر درالمبالی کی طر مائل تقاء ای کے وجود مبارک کارنگ گذم گون تھا کمجی پیرو مبارک زردسونے کی طرح بنين بني عاند ك طرح جيكمة تقاركت ده ليتياني عنى حب يررويد يحيراب مرزت سجد كى وجسسے نشان يركيا تھا۔ يا اسسے ذراكم تھا. ناكىلبى تھى مىكرند زيا دہ باركي سر زبادہ موئی ۔ اور ابر و باہم ملے موتے رفتھ ۔ سردو ابروُدل کے درمیان بلال کی طرح تھو ساخلاتها . دونون تنكفيل مرن كي طرح اعتدال مي تقين يجب رات كومرمه والمتستق تونزارول عاشقول وايك نظرين شبيد كرديت عظ يلكين دراز تقيل -مشهيدنيرآن نزكم كراز ابروكمان دارد

ن*عدنگ از دست آن فوردم کدار مر* کال شار<sup>ی</sup>ارد

دونوں کا ن بھسے تھے مگرا دستط درج کے اور دونوں کال کوشت سے بھرے تھے دونوں لب سُرخ عقے ۔ اور دندان مبارک کی لمبائی درمیانی و متواز ل تقی - رئیس مبارک كھنى تھى البتة درميان ميں سے جب ايك مشت سے زبادہ سوجاتى تقى توبيندر صوبي روز بجامت كرات مورج مرى نمازس قبل كثواد يتقت موينيون كوابر وول ك طرح برابر كرتے تقے اور سرمبارك يرجيو شے بال ركھتے تھے يينياني دراز تھي اس لئے آدھے سر ير تقور سع بال تقدا ور تفورى مبارك دارهي من بوف ك دجرست نظرندا تي بقی ۔ قد دراز بھا بھرسیا نہ جبم تقوڑا سا فربہی کی طرف مائل تھا۔ دونوں ہاتھ درا زیتھے اوردیاصنت کی کنرت کی وجدسے اور عبا دیت الی میں باد بار استھنے بیٹھنے کی وہ سے

دد توں ما تقد ل کے بیخ بل اور دونوں قدموں برمیاہ داغ بر کے تقے ۔ چا کی بربیف کے محضوص انداز اور این ظاہری میں اور حالال کی دجہ سے آپ دوسروں بیں سے ممثازا ور فاید انداز میں بھیتے تھے ۔ کمجی دوزانو اور کمجی دونول فاید کی بیٹری طات بادک بندلیوں سے با برکھی چا کر بیٹھیت تھے ۔ بدل گورا تھا ۔ آپ توی بدن تھے یفیری طات رکھی داروں کا شکار کر بھیتے تھے ۔ بدل گورا تھا ۔ آپ توی بدن تھے یفیری طات رکھتے تھے ۔ دل والوں کا شکار کر بھیلے تھے ۔ بدل آپ سکے نظر آبا کر تے تھے ۔

## دېرمېدک:

کلاہِ قادری میارتر کی سقیدرتگ کی اورسُوخ مغزی والی سرب موتی مقی حس کے دونوں طرف محراب تقفے موسم مروامیں ٹوپ روئی دار شرخ بھینٹ کا بناہوا یا سُرخ مشرع كابنا بوايينة تصع ودواول كالول كوطهان دتياتها سفيد كرته ملل يالمطم کا یا بین سکھ کا حب کا کریبان عرون کی طرح مدینہ پر موتا تھا۔ سرد یوں کے موسم کے آغاز میں ہی آپ روئی دارصدری نیم تی بینبر دار پہنا کرتے تھے جواسیے مسکرسے تیا رکر لئے يتق اورجب بها ول خال والى المحديُّوريف أولى دارفابعي الكركما شرح يحدّ جيسنطت تیار کرے اور اس کے سینے برزردوزی کراکے اور میں لگا کراوسال کیا تو آب اسے بينة تقير اورايك أننكي تكين كبى زردى مائل كعي سفيدى كيعي شرخ أيجرواني مي سينة تصركواس كُننى كيديواردل طرف كذارى التيم كى حقى - ياجامدسياه الوسى كاعقا ادرتجى سلاتهديد باند عصف عظ واور نيلاسياه وومال ناك صاف كرف كم المع معدد يرايين سائي ركفت ينف ياس مي سُونكُف والى سوارموتى - موسم سرما مين رات كي وقت رونى دارقبااورغو برا مين فرغل مردى سريجيت مسلط يبنت عقد ادرجاريانى بدم كهي غاليج بتين اوكهي بنالى رولى دار دالي سفة - ادرا فرغريس دُهسّايا ما دريشمين معى يست عقد ادرينكل شريون من قيلوله كدوتت جارياني دالكراس يرمصركامصله يانينى كى طرف دائت تقد -

مندد شان کے دردیتوں کی طرح رنگین کیرا گل شرخ کی طرح یا زردرنگ کا

منیں پینے تنے ۔ اسی طرح درخو ل کے پوسٹ کے دنگ سے دنگے ہوئے ک<sup>وا</sup>ے جی منو منة عقد البدابة المرك عال بير مينة رسع من عناي ايك دفع كاتب الحود سف كيرك درخت كي إست سے شرخ فيم كانكر كها ها برى در دينيوں كى طرح رنگ كركيها سُواعقا واورمين نبككه متراهي مين كعط اعقارجب حضرت صاحب كي نظر ملي فرمایا بخرالدین برکیا زاکسید می فروص کیا کوئیگری جعال کارنگ سے فرایا: خرب پیکا زنگ ہے ۔ میں نے معی ایک دفدجب میں دمنی کی طرف کیا سوا تھا اپنی دوہراس زنگ سے رنگی تھی ۔ نیز کلاب کے بیعو لول سے جو کیڑا مشرخ کیا گیا یا زر درنگ كيام ويا درخت كي جِعال سے دنگين كيام وا قوايسے كيڑے سنے سے آداب بتدا تے تھے۔ ا پے نے یہ بھی ذیا یا کہ اس رنگ کو پاؤں میں منیں پیننا چاہئے کہ بزرگوں کا لباس ہے بلکہ ، یے رنگین کیر سے کو زین پر سجیا کراس پر نماز بھی بنیں پڑھتے تھے ایک دفعہ کا تب الرف كك زرد مولوى محرصين صاحب بيت درى كے الله تولند بشريف ميں الايا- ابتول في ال رنگ سے پاجا مدز نگاا در اُ سے بہن کر مصرت صاحبے کی خدمت میں مبق کے لئے گئے بب اس زنگ کا پاهامه دیکھا۔ فرابا جا اس پا**جام کو دھوڈدال آئیندہ برگز**اس زنگ سے باجامہ یا تبیند نذرنگا ۔ درولیٹول کے میاس کا دب کر اچلیئے - ای سلدی میال عاجى مختادر فرمات يتفيكم ايك دن مين حفرت صاحريم كي ساعة سفرين تفاجب راسسة یں انٹران کا دَقت آگیا توحمنرت صاحب مالا کے گئے گھوڑے سے اُنرے ہیں نے ا بني جا درجو كل زردسے رنگي سوئي متى مصرت صاحب كى نماز كے لئے بجيادى - فرالا سسدا نظا ہے۔ کورکوں کے لباس کا ادب کرناچا سے یہ اس چا در پر آ ہیں ہے تماز نہ پڑھی۔ البته صرت صاعبي ك دروش ليف لباس كومت لا عيادر - كرنة تقميص وغيره عام كرول وسوائے اجامہ باہتبذکے گازرد سے یا دوخت محموک یا کیکری جمال سے رنگ النتي تق

تقييم إقفات عبادت رهمولات

معرٰت صاحبہؓ نے خدا تمالیٰ کی عبا دت کے لئے اوقات مفرر فرمائے تھے۔

سفرو حصر ميدا وقات معول هنائع مذهوب تستط اكرچه تمام دن وات سيحر شود حق مين تغرق رسِتَ تَصْ يَكُرانَ اوْقَاتُ كُوْلَا مِزَا مَعُولُ بِنَالِيَاتِهَا حَيَائِجُمُ أَبْبِ كَمُ مَعُولَات يول يَقْف:

(١) نماز في كا درسنين اين جروي ب بين معلَّد بربيُّ ه كرم بحرين تسترعي للقاور ناز فجرجاعت سے پوشھتے۔ بھرخادت میں جا کرمصکہ پر مبیٹے جاتے۔ بہاں کہ کہنیم مال دن بكه اسسة زيادة كك عق العالى ياديس متنول رست يبيلي زياتي ادراد و وظاف اداكرتے بعرصبعات وشرم و كرانثراق كے نقل بير صف اس كے بعد دلاكالخرا برطعة كمعى جاشت أورا متراق المطى بإسفة من وقت مك مجره كا دروازه مندرسا محرُ حب بھی کوٹی دینی یا دنیا دی حاجت منداس دقت آجا آ اقواسے اُجازت تھی کرخلو میں جارع من کرے اسے جاب باصواب ہے کر دائیں روانہ کر دیتے ستھے ۔ مینی اسے زیادہ مینھنے بنیں دیستے تھے۔

متغولى كيه بعد حرم سرايس جلت اوركهانا كهاف كي بعدابل برد ويسي عورتول كو فقة وسلوك كي تعليم والتصفيرة والدنظم تعليم فرملت بصريهال سع بمكار شراف یں تشریف لاتے اور عام کیری فراتے بہاں سرسٹیض آپ سے جا ل باکال کی زيارت معدمترف موتا أس وقت موينول كوكت سلوك كاسبق مى ديت اكر آپ کے مدرسہ میں حضرت صاحب سے کوئی آوا بالطاکبین کوئی فقرات ،کوئی اوا کے كونُ عَنْرُ وَكَامَلُهُ ، كُو تَى فَصَوْقَ إِنْهُمْ ، كُونُ نَقَدُ فُصُوصَ ، كُو تُى احِياً إِنْعَلَوم ، كُو ئَ قُوالِدُ الفُوا د كولُ سوالبَسِيل ، كونى تسينم ، كولْ فتوحاتِ منى ادركونى لغيات الأنس دغيره برشصة مقربس سے فراغت کے بعد قبلولہ فرماتے تھے ۔ اور غلام تصرت صاحب محضم ير مالش كريت عقر.

ر ۱٫ جب نماز کلر کا دقت آتا تو محدا کرم خا دم خاص حضرت صاحب کوبیدار آنا بِس وصنور كي عبد ركوت في الزوال البين مصلة مير ميري عصر يعير مسجد مين أكر جاد ركوت سنت ير هية أور فرض باجاعت يره كرايية مصلا برجاكه باتى دوسيس ا در دونفل يرشطق - اس كربيد معهول وظيفه تنبيح يربي هي بيمرسورة البروج برط كركلام الله

كى تلادت ين متنول موجلت - اورسوابار وبراست - بيمر نقد يصوفيول كوسبق وسيت اور سبق سے فادغ موکراگر کی سے بات صروری کرنی موق تو کرستے ۔ اور دینی قوا کر بیان كرتى - درىزعين كيرى مين مراقب اورشغل يكس انطاس مين شغول موجلت رجب عصركا وقت آبآ نيا دصنو كرستها درجار ركعت سُنتَ البينے مصدّير پره كرمىجد ميں لهجات نماز باجماعت يرهكر وبني مسيدين فتترق كي طرف معدلة كرك عاحزين ك طرف مذكرك ببيط عبائت ادرار دكر دصد ما فقرار علمار دور دورحلقه كرك مبيط حلتے بیں حضرت صاحبؑ بیسیا معول وظیفہ شبیع یر بیٹر منے عصر مبع<del>ات ع</del>یث بر مصت بهرز بانی وظائف سے فارخ موکر اگر کی سے بات کرنی موتی تو بات کرتے اورمسائل دینی ادرباطی فوائد بهان فراتے مگراکٹر مراقبہ واستغراق میں موتے۔ رس جب مغرب کی نماز کا دقت آتا تو تازه وصوکرے جاعت کے ساتھ وخ بره ورسُنت اور نوافل آوابین خلوت مین اکر برطیقت را کرمردی کاموسم موتا توجر و ين اوراكركري كاموسم سوّنا تو مبّنگار متربعين كے صحن من مجيمه وقت نك مراقبہ ميں شنول رستے ۔اس عرصدمیں اگر کوئی ماجت مندمردیا عورت آجاتے تومنع نہ کرتے مگر زیا ده بیعیفند دسیت .اس کے کام کا جواب دے کردوا ندکر دسیتے .اکٹر شرکی عورتیں حضرت صاحب کی زیارت سے لئے اور اپنی دینی ددنیا وی حاجات براری كم الميرُون كواس وقت أنى تحقيل اوراينا مقصدها صل كركم يعلى جاتى تحتيل يعب دات كالضعف ببركذرجاتا مائي عربت جرأب كي برستار عقى بيراغ ادراو في حجره مي لاتى كالفك بعدببهت سعتنا كفين ديدار ماص بوت ادر علقه بالذه كرجره يل ببيطي جلتے ا درخو دبد ولمت مصلّے ہم لميٹ جلتے بينا بخرسِ خف اسے سے مسم كى كېش كرتا اس وقت اكثر حصرت صاحب زباب مبادك سے فوائد فرطست بھروحنو كرك البين جحره مين ختم خواج كان حيث بارول كمصانق بادام بدير عفت أورسحبه ين المجاشة ادر فرض نا زُجماعت كساعة مراه كرستنت ونوا فل بحره من جاكر یڑھتے مکر و تربتی رکے وقت پڑھتے ۔ پھر دوسرے اورا دیڑھ کر ہنگھوں میں

مرمہ ''ڈال کرآ دھی دات کے وقت اپنی چا دپائی پرلیٹ جاتنے ا درسوچاتنے ۔ نما زِ عثار کے بودکی سے بات بنس کرتنے تف ہ

جب سوابررات باقی رمی قرتری کے لئے بیدار سوستے ادربارہ رکوت بڑھ کر تنہیں بادر اور اور اور اور اور اور اور ترکی کا تنہیں بیار اور اور سے کرتے ہے یک اس کے بدرمرا قدیں بیار جب ایک دو اس کے بدرمرا قدیں بیار جب ایک دو کری رات باقی رسی توجو جار بائی پر آرام فر ملتے رستت بی کہ التجربین الموین الموین المرافظام اس وقت کے منتقاریت اور باکر آپ کے جم پر اکنش کرتے ، اس وقت کوئی الیان محصر جو معزت صاحب کا مزاج شناک کھی تھی فوش طبعی کی باتیں جی کر لیے اور فوکو تنے ۔ اور فوکی سنیس لینے مصلا بر بیار کی اور فوکی سنیس لینے مصلا بر بیار کے اور فوکی سنیس لینے مصلا بر بیار کے اور فوکی سنیس لینے مصلا بر بیار کے اور فوکی اس ال بیار اور کی سنیس لینے مصلا بر بیار کے اور فوکی سنیس لینے مصلا بر بیار کے اس میں اتجا ہے ۔ تمام عمر بائد وصال کے دفت تک جبار سنتر اس سال بیاد و مین کے سنیس این بر بیار کے دفت تک جبار سنتر اس سال بیاد و مین کے سنیس ایم بیار سنتر اس سال بیاد و مین کے سنیس کے دفت تک جبار سنتر سال بیاد و مین کے سنیس کے دفت تک جبار سنتر سال بیاد و مین کے سنیس کے دفت تک جبار سنتر سال بیاد و مین کے سنیس کے دفت تک جبار سنتر سیال بیاد و مین کے دفت تک جبار سنتر سال بیاد و مین کے دفت تک جبار سنتر سند کے دفت تک جبار سنتر سال بیاد و مین کے دفت تک جبار سند کو دفت کی سنیس کے دفت تک جبار سند کو دفت کے دفت تک جبار سند کو دفت کو دونوں کے دفت تک جبار سند کو دفت کی سند کر بیاد کو دونوں کے دفت تک جبار سند کو دفت کا دو دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے

رمضان شراهی بی تمام اد قات مذکوره اسی طرح جاری رہے۔ البتہ عمر خواجگان چیت میں حافظ قرآن شریف علائے دونماز ترادیج میں حافظ قرآن شریف ستا کی دونای بی تین دمضان حدرت حاصی کے ساتھ کا کہ اللہ کے دون نے بھی تین دمضان حدرت حاصی کے ساتھ کہ لئے ہے۔ اور ماز میں افطار کی ایک روٹی کو کھی طریح کے ساتھ کرکے فقرار میں تھی خوالے قاکم افطار کرلیں۔ ایک روٹی رہ جاتی اس میں سیضف حضرت صاحب کھا لیتے ادر بانی کا پیالہ بی کرعبادت میں متنول موجلتے بھر وقت مقررہ برروٹی کھا لیتے ادر بانی کا پیالہ بی کرعبادت میں متنول موجلتے بھر وقت مقررہ برروٹی کھا تے اور اس آدھی روٹی میں سے مولوی قاد رہنت کو بھی لیت تبرک سے حصد دیتے۔

سفر کے لئے انٹراق سے فارغ موکردوانہ ہوتے۔ ادر کھی انٹراق راستہیں گور سے اُلاکر پڑھتے اور پھر روانہ مرجائے۔ ایک رات پاکیٹن شریف میں فقر کو حفرت صاحب کے مبککہ بٹریف میں سونے کا اتفاق موا اور دہ اس طرح کم میں نے اپنے کرٹے وجد کی حالت میں توا اوں کو شعد فینے تقے۔ اور میرے پاس اُدركِرُانظا. مومم سراتھا۔ مياں خدائِنْ لِنگُرگاکا بِعائی مياں غلام رسُول صرت صاحبُ كرينگلم كي ججرويں سوتاتھا۔ اوريت كركى چيزيں بھى اسى ججرويں موتى تھيں۔ اس في ليك كر توميرے پاس بنگلد منزون كے ججرويں سوجا ، ميرى مرا دبرا كى ۔ ميں اس جمرہ ميں جاكر سؤكيا اس دات حصرت صاحبُ كے ادقات ديكھے۔

كركة تمام برن پر القصط بيري دُعا پُرهي : لِبْهِم الله اسلمت وَحَنِّى اللِكَ دِنوصْت امري اللِك دِنج الدَّ الْمِدَّ الْمِدِي اللِكَ مَضْبَهُ دِنْ عَبْقُ اللِكَ لا مَلْهَا وَلا مَنْهَا مَ إِلَّا اللِكَ المَنْت مَكِمَا بُالْهِ يَ انزلت دِنِسِيكَ اكْدْى امها شَت ؟

لازم بیہ ہے کو ٹما زِ عشار کے بعد فجر تک کی سے بات نرکرے بعنی اس ورد کے بعد مرکز بات نرکرے کو اس کی تایٹر میہت ہے ۔ فیرکا تبلی و در ہے ۔

ذكرا قسام خوراك

آپ گذم کی در فنی دوئی کالتست و اور بید بید دنون می کمی کمی اف جی

کھاتے تھے۔ بھیڑ بکری اور فرگوش کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ آپ نے ہرن کا جمناہ وا کوشت بھی کبی کبی کھی ایا ہے۔ گائے اور بکری کا دو دھ بھی چیتے تھے۔ بلا وسے بھی ایک دونوالے کھ لیتے تھے۔ ماش کی دال بھی کبھی کھیا لیتے تھے اُکائے۔ بیل اون ل ادر بھیڑ کا گوشت بھی کبھی کھالیتے تھے۔ بچیلوں میں سے حرف آنار دانڈ، خرماء آنگور ایک دودالے کھلتے تھے۔ اور خو بوزہ سے ایک دونول اے لیتے تھے۔ مہنری میں سے توری۔ میتھی اور نونگ بھی کھالیتے تھے۔

### حصرت غوت زمال کے وصال کا ذکر:

بر کا تب الحروت ذی الج م<sup>رس ا</sup> احین اس قطب ما رعالم کی قدم برس کے ك سنكرشريف كى طرف روارم مؤارجب ياك مين كدريا برمينيا توكشي كما انتفار ين تعورى ديردرباك كنارس يربيطا اس دقت ايك قوال ميسي باس مناربجا ر إخفاا ورغز ل ميره ورما خفا - اس فقير كوبهت رقت موئى -اس وقت اجانك ايك شخف اختيار خال نام سكنذ كبيقل وسسنام حواس فقيركا بيريعياني تفاآيا اورسلام عليك كم كرسيط كيا عير كي لكاكم توميرا بيريجا في عدين في كما توصرت مات كارديب كيف لكا - ال يين ف اس سع معانقه كيا . اس في كما ين بعي معنرت ما ك زيارت كے لئے سن كھر شريعيث كى طرحت جا رہا ہوں ۔ الحد بلاگر آپ كى توب د فاقت حال مونى مين نے كمام حدا بمر وال سيلے ياكبيٹن شراعت ميں حضرت كيم ش كرا كے عُرس مبارك پرسینے اور تقریباً دس روز و بال رہے ۔ وس سے فارغ سو کرے ماہ محرم من ذکور كرويان سے منكر شريعين كى طوت دوا ماموق يہد جمار متريد بين الح سرور يهيني اورحصارت قبار عالم اوران كاولادكى زمارت كى اس كع بكور مثنان كراسة سے سنتھ طرشرلف کی طرف روائن موے ۔ اختيار خال ميرس ساخة سائقى تخا دەمر دِصالح تھا ادر اېلِ مجابر ەبير سے تھا

وه ذاكر شاغل صاحب نفس وسيعنِ زبال نقابية فيتر كورث يرسوار عمّا الدوه يب ده بياسيون كاطرح ومعان ملوادبا بدع كرمير التع حيلنا تفارم كمبي بين كوس اوركبي المفارة كوس مزل كرليت من . جب دات أتى توده أدمى دات كى بدأ عما ادر تما زتجد كم بد ذكر جرا دركئ قنم ك اذكار وافكاري في تكم تغول رتباء بيرمي سالة داه دیا میدوزبانی ان کا ایس متی کرایک ون مم کالیا شاه که بین پر دریا سے کنا دے پینچ او كشى بربيط والكريزس كالسك محقال في لم سكتى كاعصول إيك ايك بيسه ليا اضيًا رَمَالُ سِربِيمِلِ دو بيس لنَ عَنْ مكر بجب اسے خرامونی كم تجدسے و ديسي ادر دو سروں سے ایک ایک بنید لیلیے تو اس نے کہا اے داروغہ جے سے درسے کو للے براایک بید وابس نے بجب اس نے نددیا۔ تاراض موگیا اور کے لگا کر اچھا بیب ر دے ۔ بہتے تا دھ پر کے ہو کئے شکر کے خلفادیں سے ہیں ، مرم جوتے لگیں گے دوماعت نرگزری می که انگریزوں کے ہا جاتے ادرا سے جرتے مار سے سلے ۔ جبىم قررعادار من بىنى جوزون دى العيناء دوكوس جنوب كى طرف تورىم ببرميرتناه بمادر سبدعدالرحن ندكور حوحصزت غوث الأظم مجوب بحاتي شخ علدادر جيلاني كادلادسي كعياس علي عبددن چراعا مار فجرك بعدستكاط ستربين كاطرت روامة مثيشة راسة من اختيارخان في فحص كما كربير جي آج رات عجيب عواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ میں فرکنا کیا دیکھاہے ۔اس نے کہا بی فریکھا ب كرديا برايك بازه ركاب ادرايك شخص منادى كردياب كريا دود ديا خشك اد رياس جركونى درياس وكارش وكمقلب اورونين عاصل كرناجا بتلست وهسلسك استفيين دريا خشك مونا تروع موكيا يمان تك كم تمام خشك موكيا رجب مين ف اس كاين واب مُناريران ره كميا ا درايين دل بن اس كى تعيرس ككرمند مواركم ير ادلي ،الترويف كادريابي - خدا خركرك كركيا حال يد-

بم الارمحرم معلى للماهوكو تونند شريعية بيني مادرامس قطب مدارعا لم كي قد مبر كي تو حصرت صاحب كوهي سالم اور تندرست ديكها ما خيارة ان جدد ن د مال ریا در پھر لینے وطن روانہ ہوگیا ۔ یہ فقر آپ کی خدمتِ شرلیت میں مہا اور ہر روز جا ل باکال کی زیارت سے مشرّف موتا عقا ۔ ابستہ اس دن سے کر اوم دھال تک آپ کی ڈبا آسے ایک شخر دوز مندا عقا کہ مروقت نشست دہرخاست کے دقت بلکہ اگر باخانہ سے بامر آستے تقے تب بھی یشخر الرصے ہتے ؛

برائي مربي بيس أستناشد في الحال صورت طلا شد المراشوي سي :

خورَتْيدْنظوْ كردبرنگ في الحال يعل بهاشد

مكرُ معرُ من من من بلاستر براه من المركم المران من المركم برهي المرهد المراكم المرهد المراكم المرهد المراكم المرهد المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم الم

اگرنگیستی سارسربادگیرد چراغ مقبلال مرکز نمیدد

ماه صفر کے آغاز کا ذکرے کرحفرت صاحب بنگار شریعی کے جو ترہ برنماز مغرب كحالا ده سع تشريف فراتف اوكسى نے كها كدير اوصفر شروع مؤاس برير سنتے ی حصرت صاحبے نے فرمایا " خدا خیر کرے "۔ اس کے بعد مصرت صاحبے کو ز كام شروع مو كربا - دوسرے و ن جى بدستورسابق وظائف ومشغولى سے بعدعام كجريكى تنسرت دن زكام زياده موكيا مكرس دن مي كجري كى جوسق روزمون زكام زياده موكيا - پاسنج يي روز اس مع بعي زياده موكيا يعكيمول في ريندروغن بادام کی اسک کا ورسر مراد در مکنی می مرص زماده مرکبا بجب چه صفر گذر کی اور ساتوین <del>اس</del> كُلُّى توصِّرت صاحبٌ كامرض ا در زياده بركيا ـ نمازعشاد لينتر بحرو شريف مين بعيله كمر جماعت كم ساغدادا كي دان آيام مرض مين مي مقرّه اودا دد وظائفت ا دا فريك است ایک وظیف می قضاند بوالیس ساتی دات مازعنا رکید دستروی کوس موس مقرره وظالف برمع بهرمشفولي باطني بي مي مشغول مدية - اس نقرف مازعت حفزت ھا دج کے ساتھ چرہ منزلدن میں بڑھی ادر پیرصرت صاحب کے کہرہ کے ينبيح جزب كي طرف بعيره كيا اورصا جزاده ميان نظام الدين فرزند حضرت ميال كالمص مثا بنیره حفرت مولانا فحرالدّین دبلوی بھی میرے پاس بیٹے تھے۔ اصطاعزادہ المتُدبخق بی معن صفرت صاحب کی چار بائنی کی طرف بھی سے ۔ دوسرے چند لوگ بھی حافر سے سحزت صاحب پر حالت نزع وارد ہوئی اورشنل پاس انفای زورسے شروع ہوا۔ چاپنہ اس شغل کی ایس صورت بندھی کہ مرشخص شن رہا تھا کہ ذکرجا دی ہے۔ اس اشناء پس صاحب نظام الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں تجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پر جھا کہ میاں کے سامند ہو تھا تہ ہیں بعث سمون المول نے جانب ہوں کیا جائے ہوئی المول نے موس وقت صورت صاحب سے بیعت کی برارم رشیر جانب ایک ہزارم رشیر وطیفہ در ور در شر لھنے پر مصن کا وظیفہ عطا قربایا ۔ نیز اُن کے ساتھ اس عاجز کو بھی بہی وظیفہ در ور در شر لھنے پر مصنے کا وظیفہ عطا قربایا ۔ نیز اُن کے ساتھ اس عاجز کو بھی بہی وظیفہ پر مسلے متعلیٰ قربایا ؛

محداکرم خادم خاص نے عرض کی کرخا لقا و قبلہ کالم کر ایک آد ی کوآپ کی سند کا کہ کا کے سے میراآ دی پہلے ہی گیاہے۔
اُس دقت ہیں نے دیکھا کہ صدرت صاحب نے باتھ اٹھاکرسلام کیا۔ دالتہ افسلم کس بزرگ کوسلام کیا۔ دالتہ افسلم کس بزرگ کوسلام کرتے ہے جب ہج کا دفٹ آیا تو خفتہ و غلطیدہ نماز ہم اشارے سے اداکی۔ پھر بسی کے اور سے اور دفل ایک معولہ پڑھے۔
سے اداکی۔ پھر بسی کے اور سے کیسہ سے باہرنکالی اور دفل ایک معولہ پڑھے۔
دفل ایف سے فارغ ہوکر صاحب ادہ اللہ بخش کی طرف دیکھ اور فرایا تو کون ہے ہ اسوں نے ابی جواب نہ دیاتھا کہ میاں صافح کو معاصب نے جو آب کے سرائے کی طرف سے اسوں نے بی تو ہرکا و تت میاں صاحب اللہ بخش ہے۔ تو ہرکا و تت میاں صاحب اللہ بخش ہے۔ تو ہرکا و تت میاں صاحب اللہ بخش صاحب بی نے و تن ہو کی اور چر نہیں انگا مرف یہ چا ہتا ہوں کہ آب کے در دولیتوں کے بوت سیدھ کرتا دیوں یہ صفرت صاحب ہے معقول عوض کن کر بہت نوش ہوئے کے بوت سیدھ کرتا دیوں یہ صفرت صاحب ہے معقول عوض کن کر بہت نوش ہوئے اس کے بوت سیدھ کرتا دیوں یہ صفرت صاحب ہے معقول عوض کن کر بہت نوش ہوئے اس کے بوت سیدھ کرتا دیوں یہ صفرت صاحب ہے معقول عوض کن کر بہت نوش ہوئے اس کے بوت سیدھ کرتا دیوں یہ صفرت صاحب ہے معقول عوض کن کر بہت نوش ہوئے اس کی بوت نوش ہوئے اور فرما یا بونی نوش خون کردی ہوئے میں رادی کی میں کردی کو سام کردی ہوئے اور فرما یا بونی نوش ہوئے میں کر بہت نوش ہوئے اور فرما یا بونی نوش ہوئے میں کردی گا

يه صنعت صاحب كا آخرى كلام تقاليم ليب كيّمة اوشغل پاس انفاس بيمتغول بو كيّمة ددتین کوری دات رستی مقی کرجان جان آفرین کے میر دکردی آن کله واتا الکیاد کا بیکون که میر دردی درویتی سے محروم سط دہ مجی حضرت صاحبے کے وصال کے وقت جاریا کی کیائینتی کی طرک بیٹے تھے ، حب محنزت صاحب کاامیا بہرین خاتمہ دیکھا کہ ہررک مبارک سے ذکر حق جاری محا تو بہت جرا ہو<u> سُرکھنے لگے</u> کہ الیساخا تمرکمی کا ہنیں دیکھا تعجب سے کم سرود بھی <u>سُنتے ت</u>ھے چگرخا تمہ ایساموا۔ جب دن چڑھا تواکرٹی کے صندوق کی تیا ری کی گئی جرعبی تک تیا رسوگیا ۔ ایک بهردن چره آیا تفاجمعرات کادن تفا ادرصفر کی ۲ تا ریخ مصرت صاحب کواکن کے حجرہ میں غسل دیا گیا۔ فقر بھی غسل کے وقت حجرہ میں حاصر تھا غِسل کے بعد کفن بینایا کیا بھر حاریائی محصرت صاحب کوشلاکرنٹنگلانٹر نفین کے باہر صحن میں اس جاریائی محد رکھاگیا ۔ اس کے بعد تولنہ متربیٹ کے شمالی صحرا کی طرف نمازجا زہ کے سئے لیے گئے۔ حنازه براس قدر مخلوق حاصر متى كرشمار ميل دا سكنى عفى - و المله اعلم ملا كم ستقريا عالم غیب سے تنفے یعب نماز حبازہ سے فارغ ہوئے اورا بھی جنازہ دیس رکھیا سُوا تھا کی خواسانی وگ افغانسًا ن سے پینے مگئے ، جب جنا زہ دیکھا تو پوجھا کرمس کا جنّازہ ہے ؟ کہا کہ *صفرت* صاحب كابعدان فوأسا بيواريل سي ابك شخص جربهبت مشة ق عقاء اس فيدونا شروع كرديا وركين لكا يائے افسوس ميں اتنى دۇرسىسے مربد برينے كے لئے آيا نفا اس نعمت سے محردم رہ گیائ اتنارویا کہ سبے ہوشش ہوگیا۔ پیر کھید دیر مبدر را کھایا اور کہنے لگا المللة يرى مراد ماصل بوكئ وحفرت صاحبيت وس وقت مجهر سبيت كريسي إوروظيفه عى تلفین کیاسے . پیمرمینا زہ اٹھا کرنٹر کا مشرفات سے صحن میں ہے آئے اور وہاں رکھ دیا ۔ مونوی دیدار بخش یا کیتی میرے سامنے بیان کرتے تھے کدایک کا ال صاحب کشف بزرك نے بتلايا كورب حفرت صابح كم كاجنا زه الفا كر صحرايين سے جارے كھتے تو تام انبيار كوام كارواح نيز صحاب كوام اورمتنائخ كى ارواح كوييسف ديجها كدخيا زه كعيم المقيس ان يس صصرت محبوب سُم ان شطح عبدا لقا ورجيلاني واورسلطان المشائح جوب الهي

> حصرت صاحب کی عمر مبارک چورانٹی تسال متی آپ کا وصال ، رصفر جمع اِت کی رات دو گھڑی رات باتی متی کہ موڑا

> > د فن : آپ کا تدفین آنطوی صفر کی رات جر حمعه کی رات تقی ہوئی ۔ \_\_\_\_\_

نېچوندين سرچوند برېروند - نام. فرنشرنفين :

صحابه كمام شن بيرا كرقريس أمارا تفاء

مبرسر سی ایک از ارمبارک توانسرتر بونی می می بنگله شریف می بناج آپ کی عبادت کاه علی ترکیاه می دی کام ایک کام در عقی تونسه شریف ملک سنگھ ایس سے اور ملتان سے چالیس کوس کے قاصل بیمغرب کی طرحت ہے۔

مولوی محد حدین صاحب بیشا دری نے آپ کی تاریخ و صال کہی ہے: نواحب کر ماکن امام المسلیں مشہبیلماں رحمة تلب این

حال بجاٽال دا دنغسِ ٺفيس بىغىت<sub>ى</sub>ما ەھەردۇچىس روحب شيئ اوليا كرد أمدند مبرسال نقل أورأى زدند ردع مولانا ردى گفت ا زاں میاں تا لہ کناں ب*میسے کے* گشت منہاں آخا ہے زیرین اگشت منہاں آخا ہے زیرین اے درنیا اے دربغالے دریغ اسمشذى كے مشرين زيومين است تايع وصال كلتي ب (٧) مولای حین عل صاحب سنحذ فتح اورف دوسری مایخ کمی ہے .: سیمان زمال رحلت بیچ فرمود یکایک درجهال ظلمت بیغزود بكفت ادآ فابحت تيال بود بي سال وص الله على المات رس) ایک اور پیخف مختریار تولیر نے بھے آپ ابوالوفا فرمایا کرتے سفتے صفرت صاحبؓ كى تاريخ وصال وغربا توازئت مكالى ب رمم، مولوی عدرالدین صاحب مفتی دیل نے جی تصریت صاحب کی تاریخ ہائے وصال تكالى مى بر غوت قطب اموئے بینخ المد شبسيمال آن حبيب كريا قطبطلم حق كما مشكل كمشتك ذات ياكش آفاب خيتيال ا زسوی اُو سوستے اعنی العالما برديون شوق شدن عبدالرفيق أمدند ويرزبا بنسا مرحب عرشيان ازبرات تقيال أو يا فت تشريغيات حق اندر ملا ازدسش بروندولب برموح آا ا<u>ز جاب ک</u>ریا کرد الت بالمناذ بريح تاريخ وسل رحمةُ اللعالمين قبطب لورى فنح باب ازنفت ددعى شرحيي چوں آفاب چشت معطام مقیں قطب مدار د رونق بزم مقربین غورت زمان حتم برد د روسخری يشخ التنيوخ تاجور ملك معرفت مغتلح قفل بالبقمنلي كأكثابي يتنى خاب خواجر سيمان كرسم اد

دنگ تٰدمخو ذات برننگے کم اندِرو نغيث بقامعنون وصف فنابس كردم سوال سال صالمق ذجرز ككفت عجوبِ ذات في شده مّا ريخ شخ د<sup>ي</sup> چوں غوت<sup>نے و</sup>قت قطب میں چو مودو<sup>ر</sup> سليمال حقيقت بلكه داورد بعزم بول سے بونی گرندن، ازیں سوستے معومیونقل فرمو د كرمستم درخاش مسيدنه يردود دلم الزقدسياں يرسسيدتادركخ بگفنتذا ذمركلك تفاصات نوسشنة مشد سريداذات حق بود آن امام اوليا عالى جن ب بيبيتولينطلق غوشجن والنسس وحمتِ عالم زاسمتْ فتح باب بيول بجانال داد نقدجان خود من شدم اليك يتيم دبس خواب نکر*تاریخن منودمگفت* دل ، مائي فكرث نبيت المصرت أ ازمرد انش دبرانِ قصف محوذات حق نودندش خطاب جان بیں کم مصرت صاحب کی عمر کے بالسے میں ہما رسے ہیر معالیوں کے گردہ يں بہت اخلاف تقا كو كى كہتا تھا كەحفرت صاحب كى عمر انداز ًا يك سورس تقى كو كى ددسال كم ياسوسال سے زيادہ بتا تا تھا اوركونى بيجاندے (٩٥) برس اور سركونى لينے غیال وقیاس کے سی میں دلیل میں لاتا تھا۔ مگاش سال که شکرالی صب ۔ فقیر مصرت محذومی مرتبی وسيدى ومولائي جناب خواجه الملامجنتن صاحب مجاده ونبيرة وحقيقى حصرت صاحب قبلدا كمساته حضرت خاج بزرك (حصرت خاجمين الدين جينتي أن كى زيارت سے تفرف اندوز بوكرن ككم متربعين بي آيا ورحصرت صاحب كى مزام بترهيث كى زيارت سع مترت بهوا. فقر كوميل بق اس منغر؛

در دلِمن *مگذر*دغیب توی*چ* یا ترکی یاخونی تو یا بولی کو بروقت صفرت صاحب کافیال اور تعتور رتبا تھا۔ اور حصرت صاحب کے ذکر کے سواکوئی اور ذکر سے کارنظ آتھا بچانچ میں نے ای دون صفرت صاحب کے بالے میں بہت کوششن کی اور اجتباد بلنے گیا ۔ ان دون میں نے رسالا اسمادلی سال کے بالے میں بہت کوششن کی اور اجتباد بلنے گیا ۔ ان دون میں نے رسالا اسمادلی دیکھاجو نواب تظام الملک غازی الدین کے صعبت یافتہ با اعتقاد مریدوں میں سے تھے۔ صفرت موافی نواج فی الدین کے صعبت یافتہ با اعتقاد مریدوں میں سے تھے۔ ادر تبار عامل کیا ہوا تھا۔ بلکھا حب ارت دوصاحب ذوق وشوق سے ۔ نیزعلوم ظاہری و حاصل کیا ہوا تھا۔ بلکھا حب ارت دوصاحب ذوق وشوق سے ۔ نیزعلوم ظاہری و ماصل کیا ہوا تھا۔ بلکھا حب ارت دوصاحب ذوق وشوق سے ۔ نیزعلوم ظاہری و باطی سے جام سے ان کی تصافیف نیز و نی کی صعبت کا در ہما رہے صفرت صاحب کا ذکر جی لکھا بیتے ۔ بین المان کے ادبیا، ومشائح کا ذکر کی لکھا بیے ۔ بین المان کے دویاں یہ عادت دائے ہے ۔

اس عبارت سے بہت سے عقدے حل ہوئے ادر صرت صاحب کا اس ولا ذر کور مصند اس میں مولانا نور محد اور عمر محلی معلوم موئی۔ رسالہ مذکور مصند اور عمر میں تصنیف ہواتھا۔ اس میں مولانا نور محد صاحب فاد و دالہ کے ذکر کی عبارت سے بھی صربی پنتہ چلتا ہے۔ اُن کے ذکر میں لکھا ہم کہ اُن کی رحلت سال گزشتہ وئی بجب ان کا سن دصال سے قبل و کہ ان کا دصال سے تالہ علی میں ہو اجبیا کہ معلوم موال سے قبل حبکہ ان کا دصال سے تالہ علی میں ہو اجبیا کہ اس میں مواج دیے ۔ اُن کی تاریخ وصال موج دیے ۔ اُن کی رصلت سن فدکور میں ایک سال پہلے ہوئی تھی۔ اگر رسالہ فدکور کی تصنیف کے قب کی رصلت سن فدکور میں ایک سال پہلے ہوئی تھی۔ اگر رسالہ فدکور کی تصنیف کے قب کی رصلت سن فدکور میں ایک سال پہلے ہوئی تھی۔ اگر رسالہ فدکور کی تصنیف کے قب کی مصند مولانا صاحب کے دصال کے قریب تریب وصال موجود ہولانا صاحب کے دصال سے بھرسال بعد ہوا تھا۔ صرت ہولانا صاحب کے دصال سے بھرسال بعد ہوا تھا۔ صرت ہولانا صاحب کے وصال سے تالہ ہو ہی جوراسی کسال بنی۔ حب ان تمام ماریخ لی میں مواج اور قبلہ عالم کی عرصال سے تالہ ہیں۔ جب ان تمام ماریخ لی میں مواج ہوں کی عرصار سے تالہ کے جوراسی کسال بنی۔

رماد ذکو رسے مند لیےنسے قطع نظر *حضرت صاحبے کی عمر کے* بارہ میں دیگر دلاً بل سى دركوروسنول ك مطابل مي الدوويرس كمستفقى ومحرى جناب مولوى محرسین صاحب بیت ورهی که جو مصرت صاحب کے متدین غلاموں میں سے میں اور ملات ك احقرف اورابنول في حضرت صاحب كي عجبت كا مترف عاصل كيله المراطية مقے کہ ایک دل کی سخف مفصفرت صاحب سے بوجیا کہ یا حصرت میں وقت آپ دہل تشريعين حضرت مولا ناصاحب كى زمايرت كصدف نشتر بعين م سنكمة عقراس وفت أب كى عركما بقى - فرايا يندره يا سولا سال من يز حفرت صاحب كم ملفوظ مين حافظ احربار بالبيتى في جو صفرت صاحب محياوان قديم المرسيان باعتقاد سع نفا ، فكما ب كرجن وقت محفرت حاحث والم تربعين محفرت مولا ناصاحبٌ كى زيادت كسائ كك ستقے توان کی عمر منیڈرہ یا سوالہ سال بھی ہیں اس تھیاس سے مصرت صاحبؓ کی عمر حجوَّاسی سال ہونی چاہتے۔ المذا حصرت صاحب کا کلام ندکور نواب صاحب کے کلام کی صحت ير دلالت كرتاب كريب معزت صاحب والماله وين موصرت مولانا صاحب كا من دصال سے اور نیز حصرت صاحب کے دہی سراھین کی طرف جلنے کا سال سے بندرہ سال کے تقے تو سی ایس المرسی کر صفرت قبله عالم در کاس دمال ہے اور رسال ارکور السن تقسیف بھی ہے ،آب فرور ہائیں الل کے مولد کے میں حرت معاصب کی عرکے ، باره بين اس فقير كوكو في شك مندوا مرور صفرت صاحب كي عريوراسي سال بوكي . اس عرصص سعصرت صاحب كامن ولادت مى معادم سواكر الاحداد من بدا سوئے والق اعلم بالعداب میزای قیاس سے معلوم سوار این برومرت، سع معيت الدفيرك وفت حزتها حابي ينده المال كمتع والاسك كربيعت کی معادت حاصل کرنے کے بعدایتے بیر کے مکرسے دملی کی طرف کیے ہتے ۔ نیزاس سے معلوم سواكر قبله عالم الك وحدال ك وقت صرف صاحب بالميس السال كاسف نير حضرت صاحب كامباري عصرك وتت ١١مير المرام كالوفقر بنيا تقااورميا الهاب عبدالله كفوكف جوصرت صاحب عفامول ميس عصب ادرمونوى دجمت الله

سكنه ڈریرہ غازی قاں اورمونوی فحرعمر سوکڑی دغیرہ مجی بیٹیے تقے برصزت صاحب کی عمر کا ذكر حل بكلاعد الدكو كرف كراكه إيك ول حصرت صاحب كي خدمت بربيع عقد كرايك سفن سف عوم اليا كر قبد آب كى عرسوسال كى موكى فرمايا سنى - چو كيف لكا كر زيد و ١٩٠) سال کی بدگی و دایا نبین البنه اتی دس سے تو تریادہ سے . نیز مولوی محد عرمذکور فوائے تھے میرے والسیار فحد تام ج حفرت صاحب کے مربد تھے اور صفرت صاحب سے عمر باس بالے ست كمت من كرايك د فدحفرت صاحبٌ معفرت قبلهُ عالم يس بيعت كے بدسغ دبل سے دلیس اکر اینے وطن کی طرف جو کو ہ درگ میں ہے اور تواند مشر دھی سے تیس کوسس مغرب کی طرف ہے تستہ دھین ہے جائیے تتے ۔ دورا ن سِفرچیپ سوکو گاؤں ہیں ہینے توين آرع نفا. اس وقت صربت صاحب بغيريش كيست ، العي دارهي اورمويي کے بال بنیں آئے عظے میں اس سے قیاس نگایا جا سکتاہے کہ اس وقت صرور پندرہ ا مال كے ہوں گئے ، نیز باد یا حضرت صاحب كى زبان مبارك سے معرف مناب كم میں حصنت قبلہ عالم کی صحبتِ نطامری بھے سال یا کم معاصل ہو ٹیسے ؟ چنا پیچہ حصرت صالح ملكاليين كم ملفوظات بيں جومولوی امام مخسق نے جمع كھتے ہيں يہ عبادت بھی ہوئی ہے ليس حضرت صاحب كايدتول مجى فواب صاحب مذكورى تأثيدي سي كراس وقت باليسل سال كمن يدر ومن الدكرات كى بيت ما الدهين بوئى دورص تباعالم كالمال مصلاه مين موايس فبدعا لم تعزت صاحب كوسيت كيف كي جوسال بدومال ولك يضايخه اقوال مدكور اور فياس مركور سعجا تناجلين كدهوت صاحب كاس ولادت معداه بعد اورمعت وديل كى طرف جلف ماس ما المها المهار اور بيعتك وقت ودسال كصف ادربينييك وصالك وقت باليكالال كي عقر بس معزت صاحب كي عرجواس ممري سال على ادر معزت صاحب كي وات كالماهين سات مفرجم وات ك دن بولى بينايد يدتمام تاريخين اس نظم س

اد مجراه دوعالم سرستورد بیرفغان شر عجوب ذات تو بد اندرزین نهان شر گریائے دورسازی خورشیدر مجان شر من کرددام شاری منتآد و چاران شر خورشید درجانی میخوان در بی عیان شد اد بخم آلدین عاصی در نظرایی بیان شد دردا کرغوث اعظم دا پی سوجان کم ازسال انتفالش با تف مرا بگفت سال دلادت آن دا ازمن اگر بیرسی مفظ جسیب الندج بهشته عمراد دال تادیخ بیعت اویم رفتنش پدسیطے دقت وصال مرشد دسیاردو

# ز کرعیال واطفال حضرت غوثِ زمال خواجه تناه خوسلیمال

حصرت قبله عالم الك وصال ك بعد حصرت صاحب غوت زمال في اين وطن دمولد كوه درك في البيط كا وُل بن استقامت الفتيار كركى اورطالبالضا كواس حكر سى ما وخداكى مدايت كرف كك اتب كى دالده صاحب في تمد في يا ياكد الب شادى كريس مس في المول في عرفال حيفركو آماده كيا كدده إي لوكي معرف صاحب كعقري دے دے اسفاس سادت دارين سجو كرادر آخرت كادسيد جان كراين دوكى حصرت صاحب كي عقديس دے دى . آپ كى زوج لحرمه كانام بي بي صاحبه بنت عمر خال بن احمد خال بن دلي خار مدا في خار دى مَا رَجِفُر دِدَا فَي حَفرت صاحبُ كَ عِدْ مِعِي عَقْم - اور بي في صاحبه كي والده ست کانام بخة دربی بی میسم عمرخال مذکور کی زوج مقین . بی بی صاحبه مرحومه کی دنیا جادى الادل ملكم المحمين معترت صاحب غوث زمان كے دهال كے بعد موفى -ان كى قبر قبرستان كى يويى بي ان كے بيٹے جاب كل محدصاحب مرح م اور دروش محد صاحب بروم كامزادك قرميب النكاعم بدسال عي كيتم بي إلى إلى ماحد مرحوم لين ستوبر ثامدار جناب حصارت صاحب مصدر مديتمين - اورقوس فرمدين كاللاة

دائل الخيزات، تهجد النزاق، چاست اور ديگرتمام اوراد اور د كرجرو پاس انفاس ادر وقون قلبی خصوصاً ذكر يا هو ماه يحی سيس مركزم و شاغل رمتی تقيل - آپ صالحات و قست سے تقيل اور اندرون خاند النول في عود آول كے في استگر مح جادى كيا سكوا تقا - كرصد ماعور تول كورونى كھلاتى تقيل اور بى بى ناظم كواس اندرونى نشكر يرلانكرى مقرد كيا به دُا تقا ـ

منقر لہے کہ ایک دفعہ حصرت صاحب ماز فجری متغولی اور نما زا شراق کے بعدجب كقري دوفي كهاف كمسلف تشريعيت المسكنة توان كاراسة جونكرات كرك اندرسے تھا اس لئے دیکھا کولسنگرسرد ہے اورلسنگریں آگ بنیں جل دہی بھرت صاحب في ليف له نكرى خد ايجنن كو بلاكريو هيا كم آج فقراسك لله لعن كوس والى كيول بنين يكاري كيف نگا بقال فجاب دسے ديليے كريرا قرض آپ پربېت زیادہ سو گیاسے رجب سابقہ قرص اداکریں گے تو پھرا درغلہ دوں کا بھزت صاب اندرونِ فاندُ كُلَة يجب مصرت ما في صاحبه زوم أن عُوتِ زمال في آب كي فلد میں کھانا بیش کیا توصوت صاحب فے فرایا آج میں کیا نا بنیں کھا دُل کا عمرے فقر بجو كريس ميركس طرح ووثى كها دُن . بقال في غلّم بني ديا ، كمثلب كرجب سبقة قرض ادا بوكاتب غلّه دول كايصرت الكصاحب في تمام زيور مج أكف يا عناء حفرت صاحب كي خدمت بن لاكرنذر كرديا را ورفر ما ياسك لين فقراء كي من الكرين خري كري حصرت صاحب فوش موت اور كها نا كها ليا . اور وه زيور لاكر خدائين لانكرى كوديا أورأسى دن منكر بعي جاري بوكيا- بهرجض ماحبين آيانام بقال كوج سنكركامودى تقا طلب كيا اور فرايك توفقراء كدىن كرك الم فلركيون مني ديتا اس فيعوض كياجاب ميرا قرض زياده وكيا يهياه وواد اكرين معيرات قرض دول كارفر ما ياحق تعالى تمباراتهام قرض اداكراديكا توخوس دلىسے علدد ياره - اس في كماخود آب كياس كونني جائد دسيد داس اميديرات كوقرض ديما رسول-اس دقت الب كياس مرسياك كلاه ،بدن بر

کوئا، یا دُن میں جو تے اور بیٹے کے لئے کھوری چٹائی یا بوریائے۔ اور کیا ترکہ سے
کجس پر بعروسہ کرتے ہوئے دُون دیتا رہوں ، حضرت صاحب کو بقال کے اس
کل م پر جوسش آگیا۔ بوریا اٹھاکر فرایا کہ ہاں نے لا بو تنہا دا قران ہے۔ البتہ میرسے
باس صرف ہی بوریا بعلور ترکہ کے ہے ۔ اس بقال نے اس بوریا کے مصلاً کے بینچ
نظا ڈالی تو دیکھا کہ دوبوں اورا نٹر فنوں کی ہز رہبر رہی ہے۔ یہ دیکھ کرا سیافین
اگیا۔ اس دن کے بعد بھر کبھی غلہ دینے پراخراص نہ کیا۔ الغرض اس ائی صاحب
عفیفہ کو حق تعالیٰ نے بیر حوصلہ دیا تقا کہ حضرت صاحب کے فقالہ پر اپنا تمام زیور
قربان کر دیا تقا۔ اس نماز میں عور تول میں ایسا یا ہمت کام کم نظر آتا ہے۔ یہ
تربان کر دیا تقا۔ اس نماز میں عور تول میں ایسا یا ہمت کام کم نظر آتا ہے۔ یہ
سب صفرت صاحب کی صحبت کا انٹر تھا۔

حصرت صاحت کاس مائیصاعبے علاوہ اور سدیاں بھی تقیس کہ اُن سے نكاع تأنى كيا تقاليعى ده بيسال كنوارى سي تفيل بلكر بيره تقيل - البية حضرت ما کی اولاد صرف مائی صاحبہ کے علا وہ کئی اور بیوی سے ندیتی ۔ اس یاکدا من خاتو کے بطن سے وحدرت صاحب کے تین بیٹے تے اور ایک اوالی - مسب میسے بھے دیا کے معزت کی فحد معادب فقے دو سرے جنب درولیش محد معاصب بقیرے حض عبدالتدصاحب معصوم رادربعض كمترس كرجي تتفاله كابعي مؤاتفا بوجين بس وت مِوْلِي عَقَالُهُ اس كانام احمدُ عَقَامِينا عِينا عِيدَ مِرابِك كا ذكر آك نكها جلك كا- حضرت صاحب كى بيني كا نام بى بى منه صاحبه عقاء ان كى شادى عبدار عن ابراميم خال ماحبس اللي بوصرت صاحب كع بعانبات يعى يعدالرمن وحفرت صاحب كاداباد تقاء بى بى مائى جرصرت صاحب كى فوابر حنيقى تقيل كالدكاتها ادربی بی آمنصاحد کے بطن سے عبد ارجل صاحب کے دویسے سوئے ۔ بولے میان تادر يجنن صاحب ورهيد طي نير مخبن صاحب حق تعالى بمائي حضرت ما حبُّ كى الداولاد كومتعام اعلى ادرر تنبرا دفع تك يهنجائ اور ليضاحان دكرمس دارین میں معزز کھے۔ آبین تم آبین -

زُ بدرَ إبرار، قدوة إخيار وفقة دعشق الما عارف مرفق كرياني قدوة ات لكين و اسوة الوالين

مفترت تواجر كل محرصاحب متراسطير

مر المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المرا

#### بربي طريق كرم إئے خواصكان خدا رصنک ادنی واعلی نگا ہ سے دارند

كاتب الحروف كبتاسي كمآل خبابش اس فقر يرببرت شفقت فرملتف تق ابتدائ مال مي مد فقيرها جي سخبة ورهدا حب كے ججره ميں رشا تھا۔ آپ مجمى كمبعى وال تشرُّفيْ لاستَستِقِے مِلَداس غلام كونوننْ كرسف كے سلے مؤ دكو ئى غز ل يامبندى كافى تَصْنَیِف فرملتے بیتھے ۔ایک دفعہ حصزت صاحب کے ساتھ مہا رنٹریف <u>گڑ سوئے</u> مقصصرت قبلهٔ عالم من عُرس يه ول فقركوايك دن عصرك وقت وجرسوًا. نماز مغرب تک اس وحدکاغلبدر با حب نمازِمعزب حصرت صاحبے کے برنگار سے صحن میں حضرت غوثِ زمال کے ساتھ بڑھی تو آپ بھی اس فقرکے برابر جماعت کی صفیہ اقرل میں کھولے مستقے . فقر کا اندر ونی جوش ایھی کم مذہ واتھا۔ گریہ ا ورتبحرک ِ قلبی جاری تفاحب آب نے میرابیحال متنابده کیا توایک دوسر ستخف سے مخاطب سوکر فرمایا کماگرکسی کومیرے حضرت صاحب کے فقیروں پراعتماد نہیں ہے تواسے نہو - مگر الله كى تىم مجيح مصنرت صاحب كے فقروں مرسبت اعتماد سے ۔اوراشارہ اس فقر كى طرفت كيا . برسب ما و نواز من وكرم مرورى كى وجرسے تھا درنہ ع چەسىبت خاك را يا عالم ياك

منقدل سے کدایک دفعہ حضرت صاحب کے بمراہ حضرت کل محدصا حب معیرت كَيْج سُكُرِيْكُ عُرُس مبارك يرياكين سرّناف تشريفين في كُنّ بهو مح عقر بجب مجلس ساع مين كك. توالول في يدغز ل شروع كي جو خياب حافظ سيترازى كي عنى:

چکخ حرب دگر با و ندا دم استاد م آدم لا ورد درین دیرخراب آبادم که درای وانگه حادثہ چوں افتا دم بهراست سركوم توبرفت ازيادم

نَاسْ عَ كُومُ مَا ذَكُفَةُ مُؤْدَ دَلَ تَنادَم مِندُهُ عَشْقِمْ دَازْ بِردُوجِهِ إِن آزادِم نيت برلوح دلم مُرْ الفِ قام بِت دو<sup>ت</sup> من ملك بودم وفردوس برين جائم بود طائر ككنثن قدسكم جيه دسم شئرح فراق سايرطوبى ددلجونئ تور ولب وحوص

يا رب انطا لِح كَلَيْق بِچِيطا لِع ديدِم دورُش چِاک كن چِرِه معافظ مبرِ زلعت زاشك كوكبجت مرابعيمنج بشغاخت كريرا ول مجرا كوست مردم دارم

جب توالول في يشعر مراحا:

نيست براورح ولم جرزالعت قامت ودست چەئنى حرفت دىگرىياد ندا دم اسستا دم

ترصرت صاح زاده كواليها ومد مواكرچند بار رقص كيا بيم حالت سكنة بنوا اور بے ہوشن ہو سکنے اور خاہر کک اسی طرح بیخود پڑے لیے جب حصرت صاحب غوث زمان كو نورموئي تو فرمايا ان كے بدل مِلْ واليس حِب آب برياني ولفت تق تواس طسدح موتا تعاجيك كرم لوسي برياني دالا جاتاب اورده خشك موجاتاب . آخر كيوعمم بعدآپ کو ہوشن آیا۔اس دن کے بعد حضرت صاحب کے آپ کو پھیلس سماع س جا سےمنے کردیا تھا۔

منفق ل ب كمايك وفعه تونسه متربعيت بي جيندا شخاص مولود بير عن والع بلده ماجی بورسے تری ہوئے تھے اور موادی کل محرصاحب دامانی سے مکان پر علس مرد كراب عظم ادريدغ ل ميره الميت تقير:

حان من زادم شدوآر بهان كا ست بجرم نشان فتتزشد فبتبذنشان من كجاست تهديب ريث دمسنيل دميده لأله رسم

بزه بعدا زاد قدم سرور دانٍمن کجاست گزینه منه در کرید ام سند با کل وز دوستانگشم عجک جان برجهان میکستددل جان جهان میکستد

تلخست عيش ازدوريم شكرفشان من كجاست

ديراست كال يار كورفة دل فنرق برد

گردل برفت ایں دابگو آن گوکہ جان<sup>پمیت</sup>

کا تبالحودف کہتا ہے کہ صفرت صاحز ادہ صاحب کے ادصاف ادر آپ کی
ہزرگ کے واقعات بہت میں جواحاطر سخر مید بی مہیں سکتے ملذا جبوراً میں صن چند درد آمیز اور ددوحت انگیز واقعات پراکٹفاکر تا بھل جن کا تعلق کلتن سیانی کے
اس مجھول کے ساتھ ہے

منفول مد كرجب صرت كل محرث ك وصال كا دقت قريب آيا تو حصرت صاحب في اس سي چند دن قبل درد آميز ادر شورش انگيز حكايات فراق آميز بهان كرنى شرق كس من دن سي ايك بيس كدايك دن حضرت صاحب في فرايا كرايك مرغى هى اس كرچند چهو شي بي محت حض كوزعن الله اكركها كيا ادر معفى كوبل الله اكركها كي ادر كها كي ادر معفى كوبل الله كرد كي تواس كه دل بين است سوراخ مق جلت بي بي اور زعن في حب اس مرغى كود بي تواس كه دل بين است سوراخ مق جلت بي بي اور زعن في كواس كها أن اول كرا اتناعم موت است نواندازه كمرين كد آدمى كواس كا اولاد كا اتناعم موت است نواندازه كمرين كد آدمى كواس كا اولاد كرا اولاد كرا اولاد كا اور تناسخ موت است كوا اور كنا ريخ موت الموكا .

ایک دن فَرایا کرصرت امیر حرزهٔ جوصنور صلی اندعلید که لم کے چھاستھ سے چند چھر ٹے بیٹے نوت ہو گئے منے بجب وہ اُصر کی حبائک میں شید ہوئے اور کا فروں نے ان کی لائٹ کو مشد کیا بین آپ کے فاک کا بن اور دیگر اعضاد کو ان سے علاوت کے بنا انگ الگ کا گا گا آتو آپ کی لائٹ کی شتاخت نہ ہوتی تھی جیتی تلائٹ کرتے ہے نہ ملی متی جب صفر صلی الشفالہ وسلم کی فعرمت میں عرض کیا ۔ فربایا اس مسلم شد چم کا دل کو ل کر دیکھیں اگر اس دل میں موراخ پائیں جا ن لیں کہ یہ میر سے بچھا صاحب کی لائش ہے سیونکدان کے چذبید فت ہو گئے تھے ان کے دل میں استے ہی موراخ ہوں گئے ۔ پیں جب اس لائٹ کا دل کھولا تو استے ہی موراخ ان کے دل میں پائے تو بہجپان لیا کہ یہ ابنی اولاد کا اس قدر علم والم ہوتا ہے کو اگر چہ بنظا مرکز بید وزاری ہیں کرتے اور صبر ابنی اولاد کا اس قدر علم والم ہوتا ہے کو اگر چہ بنظا مرکز بید وزاری ہیں کرتے اور صبر سے ساتھ سب کچھ برداست کرتے ہیں ۔ نیزان دنوں تھی کہی اپنی دو انسکیوں سسے یعنی انگر مطاادر درمیائی انگلی سے چلی مار سے تھا ور یہ مہدی داگ درد آمیز آوا ارسے تاہتہ آ ہتر گذار کہ نے تھے :

داگ مندی

مورد شکدیال مورد مکهانون قلم دا فراد سیست مخدد دور لکهانون قلم دا در می اون قلم دا در می اون تام دا

پس چند دنوں کے بعد صاحرادہ صاحب کی گردن پر پھوڈا نکااجی ہے چند دن بھاررے اور ۱۱ ۔ رمضان شریف سلالہ موکواپنے والدصاحب سے قبل دصال فراسکے ۔ اُک کی قرمبادک تولند شریف بی صاحرادہ دروئش فحد صاحب بادر خورد کی قرمبادک سے براً برہے ۔ دوان سے بھی بہلے دصال کر گئے ہے ۔ حضرت خواجہ کی محد صاحب کی عمر پہنیاس (۵۰) سال متی ۔ ان کا مسجع یہ تھا:

واجر کا مرصاحب کا مربی پی کاروی کا دارا ہا جی پیدھا ؟ زکگز ارنیز " د نورُ " وسیلمان " سنگفتہ گل محد تا ڈہ دیجیان منقول سے کرجب ان پرحالتِ نزع طاری ہوئی توصرت صاحبؒ کو خرکی گئی۔ آپ صاحبزا دہ صاحبؒ کے قریب آئے اور قرایا گل محد اپنے پیران عظام کی طرف توج کرد ۔عرض کر نے لگے کہ قبلہ میں نے آپ کو دیجھاہے۔ آپ کی طرف متوج موں آپ اپنے بران کی جانب توج فرایس اس کے بودیٹرہ متر دیت آپ کے میدند مبارک پررکھا گیا اور صورت صاحب فائق فر بڑھ کو بٹاکل مشر دون کی طرف دوانہ کھیے۔ اور دو ذکر کلم طیبہ لاالملک الگی اللہ کواس طرح حزب کلاں وہ واز کلاں سسے کرتے تھے کہ برشخص دگورسے سندا تھا۔ پی عین ذکر میں جان جان آفرین کے بپر دکی۔ انا بلتا و واقا المیسے واجعون ۔ فقط سہتے ہیں کہ وصال سے دویین دن قبل کلہ کا ذکر آداد وصرب سے شروع کر دیا تھا اگر چا حکیم منع کرتے تھے مگر وہ معید إذبی ذکر کو بندنہ کر سقد تھے۔

آب کے دریسے سے اور بین بیٹیاں۔ سب سے بیٹ اور کا تہ اور چینے فران اللہ عرفی دروہ السالکین زبرہ العاد فین خواجہ شاہ اللہ بیٹ صاحب بیں اطان اللہ عرفی د برکا تہ اور چینے بیٹے صدیت خواج نیے محد موسی بین عاد کر ہے آئے گا۔ بیٹیوں بین سب سے بڑی ہی بی خارت واج موسی بین محد حدور بن الیا سی من کو حربیں۔ لین برخی بی بی خارت ماحب سے بوئی الیا سی من کو حربی دین الیا مولای موسی میں موسی مالی موسی موسی میں موسی اللہ موس

ز کرائس د لِیُ ما در زاد کا اور اُس شنولِ خدامتی کاجواللّٰد کی ما دیل ` دونوں جہاں سے بے نیب از رہے بعنی

رئيس المقبولين بعيبو العافين خفرت جزاده درس محمراً رحمة الله عليه

رسان ہوئی۔ منقولہ کہ انہوں نے کبی بوری روٹی نہ کھائی تھی۔ نصعت کھاتے تھے اور لف عن خداکی راہ میں در دینٹوں کو سے فریتے تھے۔ تملیم سے فرا فٹ کے بعد کتاب کا سبق فقرار کو کتابت کرانتے تھے اور جب کبھی کھھنے سے فارغ ہوتے تھے۔ تو در ولیٹو ل کے کیڑے سی دیتے تھے محضرت غوثِ زمال کی طرف سے اسٹکر تنر لھین کے مودی کھا<sup>ت</sup> سے دوزمرہ خرچ کے کے اُپ کے چند تنکہ ہائے ہیا ہ مقر مقے ۔ جعد کے دن تمام بیسے ہودی مے اکھے لیے اور اُن سے تیٹر نی خرید نے اور پھرا بیٹ سائیں وں سے کتے کہ لے دوستو ایک ایک کرکے دول گا۔ ابھی دوستو ایک ایک کرکے دول گا۔ ابھی ایک دوکو ہی دے چیکے کہ تمام نیچے جملہ کرتے ہے اور آپ کو زیر کرکے آپ کا گفتا کی ایک دوکو ہی دے چیکے کہ تمام نیچے جملہ کرتے ہے اور آپ کو زیر کررکے آپ کا گفتا کی میں ان کے نیچے سے اطے کرخوشد ل بوکر خوشد کی بیٹے گرا کر اپنے داجیات دھول کرتے ہیں یا در چھ سے ذور باز وسے دھول کرے لیے سرداد سے دھول کرکے ۔ اُن

منقول ہے کہ ایک دن آبی حرم سرایں دو برکا کھا تا کھانے کے بعد اپنے والد کرای قدر کی فدمت میں حاصر ہوئے اور کینے کے اب اوجی گزشتہ دات ہوسکی گا ذر بسرسماۃ جنت درباری جو مرف خوب تماٹ کیا ۔ میرا دل جا ہا کہ اگر موسلی کے ہمراہ اس کا جعائی عیلی ہوتا تو عجب تما سٹ ہو گئ ہوں کہ اُ عظے بیعظے کی طاقت ہنیں اس کا جعائی میں کہ غویب نوازیں صنیف ہوگئ ہوں کہ اُ عظے بیعظے کی طاقت ہنیں رکھتی اور میرا شوہر عبداللہ جوشکرا کا ذر کے نام سے شہور سے اس کی بیشت دوہری ہوجی ہے، تو عیدلی کی دلادت کھے ہوگی ۔ آب نے چیر فرمایا کہ اگر تیجے حق تعالی دوہری ہوجی ہے، تو عیدلی کی دلادت کھے ہوگی ۔ آب نے چیر فرمایا کہ اگر تیجے حق تعالی عدر و معقد دت بیان کی ۔ حضرت غوت زمان کے نے والی کو الدی احتاج وہی گؤر اور ایک الا تا مورا کی سے مورت نے جو ایک آتار معری دینا۔ اس نے فوراً قبول کیا اور ایک اتار معری ان کی نذر مقرر کردی ۔ کچھ عوصہ سے بعد اس کا ذرہ جنت نام کو جل ہوا اور عیلی اس کے شکم میں آبا۔ مگر اس کے تو تد ہو نے سے بیٹ مرصاح زادہ صاحب کو عیلی اس کے شکم میں آبا۔ مگر اس کے تو تد ہو نے سے بیٹ مرصاح زادہ صاحب کو میں ایک درا اور ایک کا دصال ہوگیا۔

وهسال برسب کا دصال تبایخ سی ماه شوال سیلا می کومداران کی قرمکار تون شریف بین مشرِ مذکور سے باہر مغرب کی طرف مینگنو مشک راستہ پر ہے ان کی عربی دو الله ای تقی که انتقال فراکتهٔ ان کی ستادی بھی بنیں بوئی تقی اور ابھی دار الله کی بنیں بوئی تقی اور ابھی دار الله کی بلد صاحرا دو گا تھی۔ ان کے بعد صاحرا دو گا تھی۔ صاحب تین سال زندہ رہے

## و كرميال عبد الدرمع في بيرسوم صرت غوت زمال

صاجر اده عبدالله صاحب ما لت طفلگی دشر توادگی می انتقال قرماگئے
ادر صفرت صاحب کی انتقال کے وقت حضرت قبله عالم کی فافقاہ بیں
سفے پس صاحبراده معصوم کو دیگر اہل فاندان صغف صفرت صاحب کی اجازت
کے بغیر کوہ درگ لے گئے۔ اور بوضع کو گری میں ان کے دادا دادی کے مزار
شریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صرت صاحب ترج سرورسے واپس
تشریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صرت صاحب ترج مرورسے واپس
تشریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صرت اس معموم بیٹے کو کیوں ملے میں والد
فرایا کہ دہاں اتن ما فت کر سے میرے اس معموم بیٹے کو کیوں ملے میں والد
صاحب کو جو دیاں دفن کیا تھا تو ابنوں سفے وصیت کی مقی کم بھے درگ بیں
دفن کرنا ، اس لئے ابنیں وہال دفن کیا گیا تھا۔

مصرت صاحب كابوتها بيلااحمد نام تها وهجى طفلكي بانتقال كركيا تها-

سيدازلى ،مقبولِ باركا و صنرت لم يزلى ، نعمت يافت رِب نغمت ، گنج يا ذيتر بي شفت منظير ُ نفَحَتُ فيده مِن رُدِي ، مورد الوارِ جبروتی و لاموتی ،عطاجتشِ خاص عام ،عطاجبش مجرواں محصرت حوارید شاہ السحبسش اطال سرعرهٔ و برکا ته ، بن خواجه گل فی و برحضرت خواجه شاه فی سیلیان تونسوی رحمه الدولیم

آپ صفرت خواج گل محكر " بن صفرت خواج محدسلما أن كے بطسے بليط بي آپ كى دلادت اور المجرسلما ان كى تاريخ ولادت " زسب دلادت باسكا ده المجرس المجرس مولى پيغا پندان كى تاريخ ولادت " زسب بيدار سجنت سے نمائی ہے ۔ اب علوم طاہرى ديا ملى كے عالم تف ۔ اور ابنے دا دا صفر مفر فورث زمال كے معاصب مباده سمتے ۔

منعقول ہے کہ بچن ہیں ان کے دا داصاحب ادر دالدصاحب کی زندگی ہیں آئیں اس سے سے عاصد دہمیاری ہوئی کے حکیموں نے علاج سے ماتھ کیجیئے لیا۔ ادران کی زندگی کی کوئی امیں میں ایک دن ان کے دا لدصر ت خواجہ کی محد صاحب نے میاں جال شا ہائی کوئی محملہ بریکا نیر میں رہمے تھے حضر ت صاحب کے مربد ول ہیں سے تھے ادرصالی آئیت سے تھے ، فر بایا کہ تو آج الت استخارہ کر کم میرے اس بیٹے کو صحت ہوگی یا بنیں ۔ بحب بید مذکور سنے مات کو استخارہ کر کم میرے اس بیٹے کو صحت ہوگی یا بنیں ۔ بحب بید مذکور سنے مات کو استخارہ کر کم میرے اس بیٹے کو صحت ہوگی یا بنیں ۔ بحب بید مذکور سنے مات کو استخارہ کی اور مواجہ بی اور میں اور ایک قرالدین اولیا تھ والدین اور ایک فرالدین اور مواجہ نور کھر مہار دی موج دہیں۔ ادر صدرت ماجرادہ صاحب الدی تو اب کو سبید کو اجراف کو اس بی کر صدت میں بیش کی تو ان کو اس بی کہ کر صدت میں بیش کی تو ان کو اس بی کو کر سید ندکور نے صدرت صاحب اور اس خواجہ کی کھر کے اس میں بیش کی تو ان کو اس بی کر کے سند سے بہت خواجہ کی کھر کے مان کیا کہ مور میں ہوگی ۔ انہوں نے جان کہا کہ مرد میرے بیٹے کو اس می سے شاکھ کے سند سے بہت خواجہ کی کھر کے مان کیا کہ کو در میرے بیٹے کو اس می سے شاکھ کے سند سے بہت خواجی کی ۔ انہوں نے جان کیا کہ مرد میرے بیٹے کو اس می سے شاکھ کے سند سے بہت خواجہ کی ہوگی ہوگی کے مان کیا کہ مرد میرے بیٹے کو اس می سے شاکھ کے سند سے بہت خواجہ کی ہوگی ہوگی کے مان کیا کہ کھر کے سند سے بیٹ خواجہ کی ہوگی کہ کہ کے سند سے بیٹ خواجہ کی کھر کے ان کی کھر کے اس کے سند سے بیٹ خواجہ کی کھر کے سند سے بیٹ خواجہ کی کھر کے ان کے ان کی کھر کے ان کی کھر کے ان کی کھر کے سند سے بیٹ کو ان کی کھر کے ان کی کے ان کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کے

مُحَلِّى عامس بوگى مگراس بات بریران تقے كر معزت ها مریش كے هستر پر میری زندگی میں كسوار البيش گئے .

كاتب الحروت كمتلب كرآ خروى بواكران ك والدصاحة صرت غوث فا كُ نَنْكُ مِن مِي وصَالَ كَرِيكَ أوراب المين في مِنْ مِزْركوادك مصلِّد مع وكي مردون افروز موت البته غلام فحزا لذين عاص بن صرت جناب وا جمح ود ماص بن صرت نُدرا حدصاحت بن قبلَه عالم صربت واجهز وتحرصاحب ما رفي اس كاتب الحروف ك سلمن فريست مق كحضرت سنّاه المدّى بن صاحب كم مونى كا قعد يول تفاركم بن ونول حنرت شاه المنزيخبش صاحب كامرمن تشديد يخا با حرفبيب ولسف تتيب وق ورجر سوم كا قرار ديا تقا ا درسال تك حالت موكى على كرچاديا في سع المعني كيت من ان آيام لي تيديمًا ل شاه سكنة سوا في سرعلا قرير كانير جو مجذ وب ما لكست مترق ذا مشِّر حَسَمَةَ رادرحغرسَ ِعِبولِيَّ كَعربيه وي<u>سَمِي</u>ّةَ والْوسَفِ إيك دن صاحِرًا وه صاحب ميان غلام قطب الدين كم ملت ليسع بال كيا كرجناب صاحر إ ده صاحب فتر دريات ايقان أدر فواص بجرع فان بين حفرت كل محدصا حب نوراللام قدة ال ع الين سيد مدوح كوارث وفرا إكراستفاره كروكر معفرت صاحرًا ده صاحب كالمار صحت اس مرف سے کیسے ہوگی بی نے اسخارہ کیا۔ دیکھا کہ ایک مکان حفیف بیرجناب موصوت كرس بخت بي عاجزاده كل محد جي في غير فرمايا كم آف نشاه جال ان بابر تھینچیں بھنے بڑی شدّت سے زورسے واسسے با مِرْبِکا لاَ۔ اورصوْرت صاحرُ او، گُل حجد ماحت كمانير سبكري لاكرال كمملرير سفاديا بعرد يكماكدايك سندوشاني صورت کاستخف آیاا درصا جزاده صاحب کا با تقریکر اکر معزت صاحب کے بنگلہ تربعين ين بے جا كرحزت ما حيا كے مصلام بھا ديا۔ چوان كر مربر مربر مربر م باندهی ادرنصیعت کا کلام کماجیے کہ وعظ کھتے ہی۔ میدی ووج کمت تھے۔ کہیں نے اسى خواب كاهالت يوكى سے يوجها كريرمندوستانى تخفى كون سے ؟ اس نے كما جناب مولانا صاحب من ريسى مولانا فحر الدين دملوي عبول في توجه فراكر معزت صاحراده

صاحب کو ای مقام پرسپنیا دیاہے۔ سیر بذکور سی صاحب دل اور شغول بی سخف سے ان دنوں کہتے تھے کہ اس استخارہ سے برمعلوم سوائے کہ صفرت صاحب ارب استخارہ سے اللہ بخش صاحب بید اسینے اللہ بخش صاحب بید البینے والمصاحب کے مصلاً پر ببیعیں کے اور تھا م جہان سے کام سرانجام دیں گے۔ فرایا دا داصاحب کے مصلاً پر ببیعیں گے اور تمام جہان سے کام سرانجام دیں گے۔ فرایا کر اخر ولیا ہی بواجیسا کہ فرملت سفے کہ جناب صفرت کل محد مسلم بران کے براس بینے وصال می بیا۔ اور دارال قرار کی طرف سفر فرایا اور ال کے مصلا بران کے براس بینے۔ بدیں جب تعرب تعرب بی عالم جاودانی کو صفرت تنا وال کے مصلاً بر بینے۔ بدیں جب تعرب تعرب بی عالم جاودانی کو صدرت تنا وال کے مصلاً بر بینے۔

ائس دقت كرجب جناب شاه الشريخبق صاحب مصلّد مير ينيفة توسوتم كادريها بعدفاستحسونم كعمصلم يسيط بجاب ماجراده صاحب المرتيف وكرم ومنبع مُ وِاتْمُ مِيالَ عَلَامِ نَظَامِ الدِّينَ صَاحِبُ بِنَ مَصَرْتِ جَابِ عَلامَ نَصِيرُ لَدِّينَ عُرْفَ كَاكُ ميا ب صاحب مولانا قطب الدّين صاحب بن حصرت مولانا صاحب مفرت محب لتنى خواج وخزالى والدين أس وقت موجود تق يميط المولات سرسكراى ومولانا صاحب في خواب مين ان كوياندهي تقي لين ما عقس بندهوا في يريم دور سي صاحر الكا وبزركان واجكال جينت فيندهوانى راس ترتيب سيكرجب حم سومس فاع سين توجاب صاجزا دوالتديخش هاحب كومصد بيه مطايا يبيع حصرت مجوب وحزت خواجهٔ نا همچیسلیمان ً بما کرُته د نوپی پهنا ئی گئی۔ پیر حصرت قبلهٔ عالم رکا ووئی دار نوب صفرت فرب كالوق كاويرسناياكيا عير مصرت غلام فظام الدين صاحب في معزت قبله عالم كك کوپ کے ادبیر دشتا رمبزان کے صربیہ باندھی میپر درگا ہ خوا جربزرگ کی گیرای خاد مان جمیر ن النك سربير باندهى يوردركا و توائدة المبي الدين كى دمتار - يورصرت تحيير شكر كى دركاه کی دشار پیمرحضرت مجدوسی النی کی درگاه کی دشا ر با ندهی گئی ا در د ه استخاره صحیح موکیا بناب صاحرًا وه صاحب ميال غلام فخرالدين جي فرات منط كه اس ما لت بياري مذكوري حضرت صاجراده المديش جوسله المترتعالي فيواس وجست كرمجين سع فهوبر

بس دو مین پر صف سف اس دن جب کرتشر بین بیائی توصاجزاده موصوف ان فراب دیگا تو اس ای بی بیائی آر بیا ب اور مین آگ آر با ب دور در با مول در بی است ای بی بی بیان آر با به در در با مول در بی است این بر بینی بر بینی بر بینی در در در با اور بهاگ گیا اور ان کا بیجی ای بر بینی بر بینی در با در به ای بی با اور وه سا نب ای می نفر بر بیش کیا اور ان کا بیجی ای بور در با جب بیدار موت تواس خواب کی تعیر دیکھنے کے می ان ما فران ما فط دیکھا۔ تو برستو قال بی ان می ان ما فران برب ما فظ این خرقسد بینداز کر جان برب کا تنش از خرمن ما فراس وکرامت برفات

پس ده یه فال دیکے ی معروف تے کہ حضرت صاحب بینے گئے ادران کوطلب کرے فرایا اکم اللہ تعالی اللہ تعالی فی بری تقفیہ معاف کر وی ب اور کیے شفا بحث تن دی ہے اس کے کیس نے آج وات دیکھائے کہ صاحب اور احمد صاحب کہ صاحب اور احمد صاحب تشریف للنے بی ادر تیرے والدصاحب کے بدگلہ بی نفر ولی فرایا ہے ۔ اس سے معلوم بوتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم اسے ادر تیجہ بر توج دکرم فر المتے ہیں۔ اس سے معلوم بوتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم اللہ تیری مدد کی سے اس کے محاجزادہ فیر محمد صاحب کے کہ صاحب الدائر اللہ تیری مدد کی سے اس کفٹ کو بی سفے کہ صاحبزادہ فیر محمد صاحب کے کہ صاحبزادہ اللہ تا

> دماعی گرشتاه تفعت د بگدائی بلند در لطعن کرم برمبنوائی بکند ازدستِ گدائی مینوا نا مُریسِچ برز آننک بصدقِ دل دعا بکند

یں دن دات چتم براہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہمرے پر دم شد تھا رہ محبوب بجائی تشریعیف داسکے ہیں۔ اور میری سجد میں آکر بیٹھ گئے ہیں۔ چر میرے اندرون خانز تشریعیف داسکے ہیں ۔ اور این دست میارک میری املید کے سر پر بھیرتے ہیں ۔ جب میں سیدار بھا تہ مجھے بھین آیا کہ اس خواب کی تعبیر بیہے کہ محد ت جاب شاہ السیخبی صاحب تشریعیف لائیں گے۔ چیڈ دنوں کے بعد انشراق کے وقت میں اپنی معجد میں بیٹھا تھا کہ دہ مربع بدائیت کا خورت ید اور فلک کوامت کا بھالڈ تشریعیف ہے آیا اور میرے تاریک

كمركوروش فرماديا جثى المفذور يجبض ممشربجا لاسكا بجا لايل بصمرسيس انددول خاند تشرهین ہے گئے مشرکی چذعورتیں مرمد موسف کے سئے مسرے نگر جی مقیں ۔ان کو مريدكيا يجردابي بابراكر ددباره اندرتشرلين ف كك اوراينا وست مبارك ميرى الميك سرىراور دىگرعدرتول ك مرمر عيراا در جربا برتشريف ك تف مي جران تما كه دوبار وكيول تشريعيت المسكنة بسر حيب اندركيا تومري اطبه نے كما كم محركته اندرد دباره آنف كامقصديه تقاك ببعضرت صاحب المحركربا مرتشريب مصكك تومير سددل بن يربات أن كرحصرت صاحب بين محبوب ربّاني خواجرشا و مركم صاحب حبب بن ان کی قدم بوسی کے لئے جاتی تھی میرے سر پرانیا دست مبارک تھیرا كرتے منے اور برصفرت صاحب تشريف توللے مكراينا وست مبارك ميرے مربر بنس مجراد يه بات ميرك دل من أئي يحتى كرحصرت ماحب دابس تشريف سمة اوراينا دست مبارك ميرسه سرميا ورتمام عورتول مح سرمي عيرا الحدالله على ذا منقة لب كرجب تموات كى رات عصفر العلام كوصفرت ماحت يرم حالتٍ نزع طارى موئى تويد فقرحصرت صاحب كے كمر و كے نيے جوب كى طوت بيتا فقا اورصا جزاده نظام الدين نبيره مصزت مولاما فحزا لدين صاحب ميرب برام بسط مق إورصاح زاده المدخلين جي سل المدتمال حمزت صاحب ك كمره ويبيط سق بعاریا ی کے یا تی کی طرف اور دوسرے جند در دستس سی بلیٹے تھے اور مولوی محمدین صاحب بى يائى كى طوف بيني مق اورصارت صاحبً لرهك كئة يبيل صرت صاحبً ف ماز بتجدا شاره سے بڑھی عصر بعظ کے اورایتی تسبیح کیسدسے نکال کراہی معولات کو پرها- بهرصرت صاحراده الله بحبن جي صاحب كي طرف ديكها اور فرما يا توكون ميسما نول ف ابھی جاب نہ دیا تھا کہمیاں محدصالح صاحب نے ،کہج مربدان مجاز ہیں سے منت ادر حمزت صاحب ك فاص محبت والسنف اوراس وقت اس كا تبالحرو من ع بالك سرمه کوشے منفے عرص کیا کہ قبلہ یہ الدّ مخبیّ ہے ۔ آپ سے بیلے کا محدصا حب کابلیّا ادر عدر كما كر حصنور توجرو مرباني كايمي وقت سيء جوهي شفقت كرنى سے - اس قت

اپنے پوتے برفرا دیں اس کے بعد خود خواج المدیجنٹن صاحب نے وض کیا کہ" بابو میں آپ سے کوئی دو سری چیز نہیں چاہٹا بس بہی چاہٹا ہوں کہ آپ کے فقر ول کے جو سے سیدھے کیا کروں "محفرت صاحب کو یہ بات بہت پست بند آئی نوش ہوئے اور قبول کی ان کی طرف توج خاص سے دیکھا اور فربایا" وَفَعَنْتُ فیده من دوی سے چرکونی کلام مذکیا اور بیصنرت صاحب کا آخری کلام تھا۔ بعان اللہ یہ یکی کلم تھا جو حصن ت صاحب نے ان کے حق میں فربایا تھا۔ اور یہ کی توجہ تھی جو آپ پر فرمائی سے آنہا کہ خاک را بنظر کیمیا کنند

اس سے زیادہ اور کیا نعمت موکی جو آپ کو خبتی ادر اپنی رُدن اُن کے اندر بھونکی ۔
مریدان دائے الماعتقاد کو مبارک بوکر وہ جان جہاں بھان سے بہیں گئے میکہ اُسی
مریدان دائے الماعتقاد کو مبارک بوکر وہ جان جہاں بھان سے بہی عین بہی شار کریں ۔
مکشن سے یہ بھول کھلائے ۔ اس کو بالکل دہی جانیں اور ابنیں عین بہی شار کریں ۔
یوکوئی آک جنا یہ کا معتقد ہے وہ ایں جناب کا غلام ہے اور جوکوئی ایں جناب کا
منکر ہے دہ آل جناب کا دستمن ہے ۔

حدیث حشُن یُوسعت دا کجا دا ننداخهٔ نهیخت دا بیرس ازؤی کمصد مشرح وبیا دارْ

حصرت صاحب کے دصاف کے بھٹے سال کے بعد دوبارہ حضرت صاحب کے مزاد بر اور صفرت ماحب کے مزاد بر اوار کی زیارت کے لئے اُن کے عُس شر لایت پراور صفرت تائی صاحب کے نیارت کے سئے بجب تو نہ شر لایت کی طرف اور اتفاقات اُن فقر کی مزل ملتان میں حضرت صاحب حافظ قبلہ جال الدّین ملتائی کی خانقاہ میں ہوئی۔ عبد المجیرة ان می مقرت صاحب حافظ قبلہ جال الدّین ملتائی کی خانقاہ میں ہوئی۔ عبد المجیدة ان می مقرف ملاقات کے نویش کے خویش لی مان فقر کی ملاقات کے لئے ایک وہ درولیش صعفت تھا۔ اُس نے میرے سلمنے کہا کہ میں نے ایک خواب کو ایک کو ایک کو میا صاحب قبل غوت زمال میں سلمنے کہا کہ میں نے اور ایک کو ایک دین مبادک کو اُن کے دین م

مبارک بردکا کر ابنادم اُن کے دہن میں ڈال رہے ہیں اور سائنس شے ہیے ہیں ہیں کھڑا تھا حضرت صاحب میری طرف متوج ہوسئے اور فرایا کا کُفَافَ خُدی فِیْدِ مِن دوجی کا در فرایا کا کُفَافَ خُدی فِیْدِمِن دوجی کا رسی نے متبالے اندرا بنی شوح میونک دی ہیں ہے ج

منقول سے کہ حصرت صاحبہ نے اپنے دصال سے قبل صفرت نانی صاب کو اپنی دلاکل لیزات بخبش کی تھی اور حکم دیا تھا کہ مجھ سے پڑھی ہنیں جاتی اب میری جانب سے تو پڑھا کر نیز حکم فرایا تھا کہ مریدوں کے نشجووں پڑس دی جانب سے تو دستحظ کیا کر۔ اس دمز کو حلی پہچا ننا چاہئے کہ اس حکم سے کیا مراد حقی۔ یعن ہ من قوت دم تومن شدی من تن شدم توجاں شدی تاکس نگوید بعد الری من دیگرم تو دیگری

یمی وجہ ہے کرحفزت صاحب ٹانی صاحبؒ اُب ٹک مریدوں کے نتجروں ہم حضرت صاحبؒ کا امم گرامی تھتے ہیں۔ اپنا نام نہیں <u>لکھتے</u> ہے رفت اوزمیاں ممیں خدا ماندخدا

الفقراذا تم الهوالله اليست يربي رمزيها سب

منقة لسب کرصرت صاحب کے وصال سے چند سال قبل صرت نانی صاحب کو طالب علی دکتب ظاہری کے بیڑھنے کا غیال تھا اور در ولیٹی کی طرف کم ماک تھے۔ اعلیٰ کرٹے بینے بینے بینے بینی فیت گھوڑ ہے بیسو ادی کرنے اور جربی صراب صاجزادگان کے لواز آئیں ، اُن کی طرف آپ کی طبیعت اکو تھی ۔ چنا بخہ ایک دن پیما تب الحروف نما فر فجر کے لبد مولوی محترف آپ کی طبیعت اگر تھی ۔ چنا بخہ ایک دن پیما تب الحروف نما فر فجر کے لبد مولوی محترف نمانی مساحب سے کلمہ دکلام میں شخول تھے جب پیفقر نفل استراق میں مولوی نے محتربین صاحب سے کلمہ دکلام میں شخول تھے جب پیفقر نفل استراق میں مولوی نے محتربین صاحب سے کلمہ دکلام میں شخول تھے جب پیفقر نفل استراق میں موروز تھے ہوئے کہ نام میں موروز تھے ہوئے کہ نام میں ہے کہ شب وروز تھے میں موروز تھے موروز تھے کہ موروز تھے کہ نام میں ہے کہ شب وروز تھے موروز تھے موروز تھے کہ اولاد کو صفر تھی موروز تھی موروز تھی موروز تھے تھی کا دلاد کو صفر تھی موروز تھی موروز تھی موروز تھی موروز تھی موروز تھی کی اولاد کو صفر تھی موروز تھی مو

صاحب کے درج تک پہنچائے۔ ادرج مقامات ہمادے صدرت صاحب کو اولاد کو ذوق و بیں اُن کی او لاد کو تھیب کرے ۔ اور ہمادے حضرت صاحب کی اولاد کو ذوق و مشوق ادر اپنی محبت نفید کرے ۔ اور اپنے جد بر رکھ اور کھے۔ یہ دُماکرے میں باہر گیا۔ چ کی الحد نما لیانے ان کو سعید ان کی ومقبول ابدی لکھا تھا۔ مگریم اسی طرح بی خاف اور قید نفسا بنت میں مقید ہیں سے میری دستان قیمت راج سود از رمبرکا ل

اورمه ایسے مقام اعلی مک بہنے ہیں کہ م صنت تا فیصاحب کی ترج وشفقت کے امید وارس سے ما یاد مراخوا بدمیات بدبات

اس سے جا نناچلسے کہ کام محنت وجا بدہ پر ہنیں ہے بلکہ درسب وعنایت اہی پرہے سے

ان عبادت كے بعروسه برعبت سے عركا كھونا

イン

بغیرا دفضل مولا کے محال ہے او کیا ہونا کرم کے معتصلات میں اسس کے قرامے

پیا چاہے تو سوتی کو جگا کے

بس آبید نفت بغیر مجارده کے بال شب مان بر محص دمب وکرم الملی اور اس شابشناه کی توجر بونی شب سے

بنیست و جوکے نیا بدکے مراد دلی سی مراد میں بدکرجست وج بکند

مید نے محصولِ نعمت کے بعد اسپ دل کو امی طرح مجابدہ واشخال میں لگایا ہے کہ ہجرہما کے محضرت صاحبؓ کاطریقہ تھا وہ ساداری اپنا لباہے کہ ہمہ وقت ہنا ال باطنی میں شغول رہتے ہیں۔ اور نفس بدکسیٹ کواٹنا ذبیل کیاہے کہ اسپ کے وجود مہاک بما آبام صاحبزادگی میں اتنا بیش قبمت لباس رہنا تھا کہ دور وسنب جسے تبدیل کرتے تھے۔

مكرا بدايك نيلاتهيندس اصايك براني فويي ميل سى كمتنايد دوماه يس بهي أسع وطفة میں یا انہیں اور ایک پر انامیلا ساپیرائ ۔حب بھانا ہوجاتاہے تو بھر بدن سے اتارتے س ا در دنگرکا کام اسی طرح معجبیا که مارے صفرت صاحب کے زباندیں مقا اب ى فدمت يس مى دروميش رستم بي - كونى علم ظامرى كاخوا بتمندست ادركونى وكرواستنال بين متعول ب اورمر درويش كورو في كير المناب - مرملكيتي خراسا مندوستان اوردنيكر علاقول ومكول معة تعداطلي كم شائق حصرت ثاني صاحب كى ضدمت ين اكرسيت كرتے بن اور مقصود اصلى كوما صل كرتے بن اور بامراد واس جاتے ہیں۔ آب ایٹ داراجان کی طرح مرسال تدج سرور میں مصرت قبله عالم حرک عُرس مُبارك برصد بإدرد ليتنول كے كوده كے ساتھ جاتے ہيں۔ راستر ميں ادر تاج سرور میں سنگرجا دی دہتاہے اور اینے دا داجان کی طرح ایک سال درمیان میں دے کر برد دس مال یا کیتن شراف حضرت گنج شکر کے عرص مبارک برجاتے ہیں ، ور دونول سفرول میں برار معنوی آپ کی مربد موتی ہے ۔ اور اتنی فتر حات بہنی تی بین کم بيان بيس بنين آسكني - سي تعالى حضرت تنانى صاحب كوعمر ضفر في - بحق ون والهائه

حصنرت نمانی صاحب کا سفر منبدوستان کی طرف صفرت خواجرُ بزرگ معین الدین صاحبیتی کی زبارت کے لئے

ا در دېلی منزیونې کاسفر صرت نواج قطب لدین ً و دیگر نواجهگان کی زیارت کے لیئے

حصرت نافی صاحب کو بیرشوق مواکه اینے پران خواج کان جشت کی زیا دت سے مشرف مونا چاہئے ۔ چنا پخرا کیے مندوستان کے سفر کا ادا دہ کیا ۔ سٹ کلہ سو میں نونسہ شرکھنے سے صدیا آ دمیول کے صاعفہ جو سوار دیباید ہ عقے ، روانہ موسکتے ۔ پہلے بلدہ ناچ سردر میں حاصر موکر قبل نالم حضرت نواجہ نور فحد صاحب مہار دی گئی زیار سے منترق ہوئے۔ پھر مہادال شریعت میں جا کہ قبلہ عالم کے صابخراد کان سے ملاقا کی صابخرادہ صابحب غلام فخرالدین بن خوالدین بن خوارہ محدد اور میاں اما سخبی بن میاں غلام لیے صاحب کو ہمراہ لیا اور قصبہ و لہ طا اور سب کا بیر کے داستہ سے اجمیرت ربعت کی طوت روا سورئے رجب میں ان کی مسجد میں ڈیرہ مورٹ رجب میں ان کی مسجد میں ڈیرہ کی اور بین جاری کے اس محلہ دیں مردیہ ہے کہا اور بین ایس میاری اور بین اور بین جاری کے اور بین میں ہوئے میں اور بین اور بین میں ہوئے ہوئی توصفرت صاحب کی خدمت میں آدی مورٹ جب واجر سردار دسکھ والی سیکا نیر کو جر سون توصفرت صاحب کی خدمت میں آدی میں میں کو ایس میکہ ندا آنا یہ خوش کہ کمالی استغناد داتی سے اور بین میں کو اپنے نزدیک میں اور بین میں کو اپنے نزدیک میں اس میکہ ندا آنا یہ خوش کہ کمالی استغناد داتی سے اس کو بین نزدیک میں ہے ب

پیر و بال سے روانہ ہوکرناگور شردین پہنچ اور صفرت سلطان المارکین میدالدین کی زبار ت سے مشرق ہوئے۔ دبال چنددن قیام فرایا۔ ناگور کے بہت ہی زیادہ لوگ آپ کے مربد ہوئے۔ بکدناگور کے اردگرد کے لوگ عرابہ میں بیط کراتے سے ادر مربد ہوئیں ایس میر بیط کراتے سے ادر مربد ہوئیں ایس بیان چی چوکوس پرم ابہت سے مردادر بہت سی عورتیں آئی اور مربد ہوئیں ایس بیال سے مربط پرم ابہت سے مردادر بہت سی عورتیں آئی اور مربد ہوئیں ایس بیال سے مربط دار بحث تا کو داخل سلامیا۔ دبال سے ۲۰ ۲۰ جا دی المثانی کو داخل سلامیا۔ دبال سے ۲۰ ۲۰ جا دی المثانی کو دار الحیز اجمیر سروئی کو داخل سلامیا۔ دبال سے ۲۰ می بیان کی تاری المی نیاز الحیز اجمیر سروئی۔ دبال دس دورے قریب قیام کیا۔ اجمیر سروئی نیاز سید کوگ امیر و عرب سب آپ کے جال با کمال کے اسٹے مشاق ہوئے کہ مزاد ہلنے سبحت کا شرف عاصل کیا۔ اور دبال کے لاگ میرے سلمنے بیان کرتے سے کہ کماس شہر میں ہر خامد ان کی درگاہ شری اور دبال کے اسے میں مگرالیا شری اور کوئی ہنیں دیکھا کہ خاد مان خاد مان خاندان کے بیان کرتے سے کہ اس شہر میں ہر خاندان کے بیان کرتے سے کہ اس شہر میں جو نکی ہزاد ہا خاندان کے بیان کرتے ہے کہ کماس شہر میں جو نکی ہزاد ہا خاندان کے بیان کرتے ہے کہ کماس دیکھا کہ خاد مان درگاہ شریف اور دو مذرت خوام بردگ کی اولاد یں صفرت کی مربد بنی۔ چونکی ہزاد ہیں درگاہ شریف اور دو مذرت خوام بردگ کی اولاد یں صفرت کی مربد بنی۔ چونکی ہزاد ہیں درگاہ شریف اور دو مذرت خوام بردگ کی اولاد یں صفرت کی مربد بنی۔ چونکی ہزاد ہا

وگرسف بیت کامتی تواپیکس کس سے ستجرہ پر دستخط فرماتے۔ بدغلام بھی اپنے وطن سے جمیریٹریف پہنچاہوًا تھا۔ آپ نے فقیر کو فرمایا کہ توان ہوگوں کے شجروں بہر دستخط كري البي تعضب الارشاد بين في دستخط كية - بيم غلام نوازى ادربنده يدري کی راہ سےجب چاہا کہ یہ ہماری درگاہ کا پر انا گنا ہے نومولوی دیدار بحن یا کسیٹی كو فرطايا اوراس في البي كي عكم كي مطابق مسجد رشاه جماني كي زينه بير كحطي الموكرادا تجھے اپنے برابر کھڑا کر کے آواز دی کہ جمیر کے لاکوا حصرت صاحب فرماتے ہیں کہ جم عجر سے مربد برگواہے ، اسے معلوم ہو ناچاہئے کہ دوری کی وجہ سے ہماری بارباراجمیر تردف حافزى مكن مني ريم ارك دا داجان كاعلام ب ادر مالا بهي علام ب یعنی نجم الدّین ربه مرسال بیهان عُرس مبارک برحاصر مِیونکسیمه اسے مهاری حکم مجھیں اور بحصانام خدا کی عاجت مروان معے بوجیس کریہ مارسے داداجان کے خلیف میں ادر ماری جانب سے بھی خلیفہ ہیں۔ سب کے لازم سے کہ ان کی ممالعت کری ۔ جو بھی اس محلس بیں حاضرتھا۔ اس نے میری دست بدسی کی اُ درمیری توقیروتعظیم کی اور بمعاملد دودفعه سؤاء ایک دفعر برزا دوحین بخش کے مکان برجمال حضرت صاحب کا گزیره تقارا در دو سری مرتب درگاه شریعیث پی بیس اس دن <u>سسے کر آ</u>یج کک لوگ ان کے غلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور عزت کرتے ہی اور مبانتے ہی کربیددر کا ہلیمانی كاكتَّسِيم فيراا داده تفاكره صرَّت صاحب كهم دكاب دمِل شريعين تك جاؤل و مكر اجمير تربعين كولاكر لانصفرت صاحب سع عوض كياك جناب تشريفين الع جادس بِي ادرمين ا بھي نام لُوچين بي اورچيندشجروں بر دستخط كرسنے باتى بى اس لينے غلام كويبان چيور جائي ، توحصرت صاحب في فرايا كه تواس حكه ره ادران كي حاجت يودى كرديس عالى جناب كيحسب الارتشاد ميں جيندروز اجمير شريف وي اور حصرت صاحب کش کرنبھ کی طرف روانہ ہوئے ۔

دہاں مبی لوگ آکرمر بد ہوئے۔ وہاں مصبح پورتشر لفی ہے گئے اور صفرت مولانا صنیا دالدین صاحب جے پوری کی خانقا ہیں ڈیرہ کیا۔ تین چار دن وہاں لیے

اس عبكه كاراج متى رام سنكه تما م اعتقا د كے ساتھ حدرت صاحب كى خدمت ميں آيا اورندر نیازسیش کی ویال می سبت سے لوگ مرید موتے ویاں سے دملی شریفی بہنے ۔ پہلے حصرت نواج قطب الاقتطاب قطب الدّين بخدّا ركاكي كي خانقاه بي صاحرى دى ادر اُن کی زیارت سے منترف ہوئے۔ دس صرت مولاناصاحب خواج فحزالترین صاحب کی زیادت سے مشرّف ہوئے۔ وہاں بھی بہت سے اوگ مرید ہوئے ۔ پھر صفرت خواج تعلیم لائن محمد دیواغ دبلی کی درگاہ میں سینے ۔ ان کی زیارت سے اور حصرت کم ال لدین علامی کی زارت سے جن کی قرشردی آپ کے مزار کے مایس ہے مشرف موئے جب دہل کے باقثا الوالمفاغر سراج الدّين دبها در شاه ظفر كوخربيني كه حضرت يراغ جن حكى خانقاه بيريس تو المتى ريسوار سوكررش وشتياق سرآب كي خدمت مي مينيا اور دركاه تزيف كي دواره سمة كئے ہا تقى كھ اكبا جب حصرت صاحب كوخر بوئى كرباد شا ہ آياہے تواستنجا كے بها ندسے دوسرے راستہ سے درگاہ شریعنے سے نکل کرصح ای طوف علے گئے۔ دہ غریب منتظر كارادا أآية عام التغناس صحراي بليط رب الخروك وبال سنع اوربهبت منت مماجت کی ۔ اور حصرت صاحب کو لائے تنب بادستاہ نے قدم بنینی کی بیم بغمت حاص كركي حال سي مصرت صاحب خواج نيظام الدين صالحب مجروب الماج کی در کاه میں بلدہ غیات پور میں کئے اور ان کی زمارت سے مشرّف ہوئے بیوشا مجات الما دكئ بترمين آپ كى مبت سترت موئى بادشاه وسلاطين خدمت مين ها حز سوكر قةم دسى كمستصفحه آپ كاڈىيەە ستېرىي صاجزادە غلام نىغام الدين صاحب نبيرۇ مولاً الله في الدين صاحب كم مكان بر تقاء أتني مخلوق مربيه معنى كربيان بين سنس اسكي-بادشاه نے حصزت صاحب کواپنے محل میں دعوت دی۔ اور اپنی میردہ وارعور توں کو ا در دیگرشنرادول کوای کامر مدیرایا باد شاه نے ایک ماعتی اوجنس دنقد ندر کیا ۔ أب في محتى صاحرًا وه نظام الدّين صاحب كوعطاكم ديا-

رمصنان سریھیں قریب ارہا تھاجس میں آپ کے والد عضرت خواجر گی محد صاب کا عُرس موتا تھا۔ اس لئے آپ وہال سے وہیں روانہ ہو کھٹے اور بہا در کو کھھ جھجرہ 4.

سے ہوتے ہوئے ہانی آئے۔ او وہاں صرت قطب جال الدین ہانسونی کی رہارت سے
مشر ف ہوئے ، اورا کن کے دبوان سجا دہشیوں کو اورا کا کی اولاد کو اور دو مرسے لوکوں
کو وہاں مربد کیا دیا سے دوانہ ہوئے اور بلدہ مرسین پینچے ، درتواج ابوات کو رسالی رم
کا زیارت سے مشرف ہوئے ۔ وہاں سے منزلیس طے کرتے ہوئے جہا وشراعی بینچے اور دہا
سے روانہ ہو کرت کی طریقہ لھیٹ پہنچے ۔ یہ تمام اعلی صفرت کی اظہود متھا۔ اور دینیفیفنت فید مِن اروجی کا افروقا کر آپ براعلی صفرت نے دم کہا تھا۔

إمهال معكالم مين حب ين بلده فها وتتريي بين يهنيا توسم المصحفرت صاحب كرريدول يست ايك فعف في كراس كانام ظامر كرنا مناسب تبيي اس نقيرسد يوجيا كمحصرت صاحب كاتروصال موكيلي -اب وه نتمت باطني جوحصرت صاحب ركفتي تق السيك حيال ميكس كو يخبى كر كي مي مي مي في كما مجه اتنى برزگ وكسنف مي ب كم یں تہیں اس کی حقیقت تنا دک میں صفرت صاحب کے عام مردروں میں سے مول البت ميراغنقا دويقين مع يحراب إبني والغمت هزت صاحراده التربحن صاحب كو الجنى ب- اس في كماكريراعتقادى بات كرت مويا حقيقت كي -اعتقادادرب ادر حقیقت ادرے میں نے کما اگر حقیقت بھی فج چیتے ہو تو دہ می بہی ہے کہ صاحب نعت آب بن - اس ف اعرض كيابين في كياكه متين صفرت عوت زمان براعتقاد س أسف كما عال ميسف كما تو ونفخت فيدمن روسي سك كيامعي سي مصرت حراد كي جواب مين اعدا حضرت صاحب في يرفر ما بانتا - يامنين - اس في كما كدايا له فرايا تقارين ف كما عقلاً اورنقلاً تابت كرول كماس مغمت كدوارث صاحراد وصاحب سي كف مكاكرد ويرت كبانقلاً يه كرقصة وفغنت فيده من دُوجي محويا وكرد فيزحض صاحب كابنى زند كي مين آپ كود لائل اليخرات عطاكرنا اورهم دينا كرمريدو كي سنجروك بردستخط كرد- نيز جال شاه كصاشخا ره كاقفه ادرقعه عرضان افعان ميس في باين كيا ادر بير الريف كماكديد نقلاً بإن كيلب كداس فتمت ك ما لك الاصرت مي - اب عقلاً يدكر صروت صاحب كيدهالك بعدمي اسى طرح لنگرجادى مع كرآ جياحب

مكرمي - دوسرے يدكم فراد ما مخلوق آب سے مريد برتی ہے. تغييرے يا كه صاحرا د كی كے دورس آپ اکی حال عقا اوراب کیاہے۔ قیاس کرنا چاہئے۔ چو ستھے۔ بین سنے مندوستان كے سفر كے حالات بيان كئے ۔ اورج مقبوليت ابني حرت خوا جم معين الدين صاحب كي دمكاه متربعيت من حاصل موني السيرميان كي يس عقلاً بمي معلم بوتاب كريرسب بغير تعمت باطئ ك يك عاصل بوسكناس. ومتحف ترمنده مِوَا ا درخامونش مِوكِيا - مِي في كما فقير كا يبي عقيده تفاج سان كرديا ـ اكر توجي حصرت غوب زمال سے عقیدت رکھاہے تواسی طرح جان درمہ تو جدتے سے تو وطولي وما و قامت يار فكرسرس بقدر بمت اوست ميال حبيب دروسين ولايتي مكنه ملك يوسعت ذني جوما يسف مصرت صاحرج كم ديدين ادرصالحان وقت سع بل الدروز ومتب مراقبه و ذكر ميم شغول رست مين ال فقير ك مسلم بيان كي تع كرجب بين حضرت غوث زمال سع مرمد مؤا توجي ايك تيس ودود مشربي ادرتين تبيح الملط احتي برصفى تلقين فرمان أ حفرت صاحب کا دستور نعا کرمزهاص وعام کو وقتِ بعیت بروفلیغدار شاد فرات عقے - مجھے بھی بہی تلقین فروایا - بعد میں جبر صنرت صاحبٌ کا درصال موج کا تفاد میں توسنہ شريعين حاصر سؤا أن دنون مجي شوق خدا زياده بركيا تفاءميرسدل مين خيال وكارحضرت صاحب سے بی نے کو فی خاص دکر وشغل اور ترکیب مرا قبر ندسیکی -اور صاحزاده صاحب الله مختن جيد سيمير ول في ما ناكرد كرا شَغال في هيول ايك دن بي في معرت صاحب كم مزارا قدى برحاصرى ك وقت إبى آدرو بيش كى دات كوجي سویا قد صدرت صاحب کونواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا "میرے دوست ا تو معصرده سم بيشاب بين زنده بول- يرتوايك مفرعي برده ساب-اس وقت ديكها كرصفرت صاحيراده صاحب عي علمر كرست عيد ميرا يا تقدان كي باقد ين ديا ا در في فراياكه يدن محمنا كرانين فالى دكعام، ابنين أيني جكر مقرركياس تو لِين فَعْت شے كرم هركيدہے - لاذم ہے كہ توان سے ذكر واستّنا ل كى تركيب پو بھے

ادرج احتیاج موان سے عرض کرے۔ مجب میں بیدا رسوًا تو مجھے حضرت تا فی صاب سے اتناز بارد و اعتقاد ہوگیا کہ بیان میں بنیں آسکنا۔ اس دن کے بعد جب بھی کھی میرے دل میں کوئی خطرہ، دسواس یا اندلینٹر بیدیا موتاہے تو حضرت تاتی صاحب خواب میں م کرمیری تستفیٰ فرما دیتے ہیں۔ د

کا تب الحروف کہتاہے کہ میال عبیب ولائی دن دات مراقبہ ہی دہتا۔
اورج داردات اس پر گزرتی اس فقر کو پیر بھائی جان کر اہنیں بیان کر دہتا۔
چاہی معصرت تافی صاحب کے تقرف اوران کی بزرگی کے ایسے ایسے بیان ہیں کم
میری عقل جرت میں آجائی ہے مگر میزا دل بہت ہوتاہی المحد للہ میرے
صرت بیر ومرت کی جگر پر لیسے ہی ستا وہ نشین ہونے چاہئی سے گا۔ آپ کی مناقبات
اس قدر میں کہ احاطر ہور میں بنیں آسکت ۔ اس نئے ابنیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس قدر میں کہ اوراس عمریں
اس عرفیج پر بہنے گئے گیں اللہ تعالی اہنی عمرض عطا کرے ، دور بروز مواری اللی اس عرفی اس عرفی بر بہنے گئے گئے ہو ہمار سے حضرت صاحب کے مقامات عالی تعربی اور اس عمر اس کے اور میں کرنے ۔ اور مرت بر بہنے گئے گئے ہو ہمار سے حضرت صاحب کے مقامات عالی تعربی کرنے ۔ اور اس اللہ کے اور اس کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے اور اس کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامی مقامات میں کو دور اور ان کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامات میں کو دور اور ان کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور اور ان کی مقامات میں کو دور ان کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور ان کی مقامات میں کی مقامات میں کرنے ۔ اور اس کے دور ان کی مقامات میں کرنے ۔

ا ب کی تین بیریال بی - ایک محد کو کر کر اصغر سو صفرت صاحب کے حقیقی خوارا دہ بین ، اُن کی بیٹی بیں ، اُن کی بیٹی بیں ، اُن کے بیطن سے دو بیٹے موسکتے مسکر بیجین میں فوت ہوگئے سے نے - دو سری بیوی تو م بوج سے ہے ۔ ان کے بیطن سے ایک فرز ند حافظ محد مولی ی م میں جن کی عرامی و قدت بارہ سال ہے بی تعالیٰ ان کی عرد راز کرسے کہ قور سیلمانی وجلو ہ رحانی ان کی عرد از کرسے کہ قور سیلمانی وجلو ہ رحانی ان کی جین اطر سے طاہر سرق اسے ۔

تیسری بیوی غلام قا دُرْهَان بی حانجی محد مصطفاخان خاکوانی افغان ملیّا نی کی بیٹی بیں کہ ان سے بطن سے اس سال ۲۱ محرم مششکرا حکو فرزند نزینہ پیدا ہوکسہ سے جن کا نام میاں احد سبے ۔ حصرت صاجزاده نبرمج رضاحب کاذکر رو

نواجہ کل محدّ صاحب بن حقرت مجدور جان خواجہ محدسلیمان کے دوسرے بعیثے ہیں

مصرت خواجه كل محدصا حب كم دوسرك بيت كانام ميال فرو في مقال ال ك ادصا ب حيده اوربركز بده اظرمن المسيس -آب كي لود وسفاب سمارس حال رندا مذر يحقق بن من تعالى امني على البين واداجان و والديزر كوارى متاب نفییب کرے۔ ادر ممارے حضرت صاحبؓ کی آل واولاد کو تیا مت تک میں آتے اورسجق دمول اكرم صلى الترعليه وسسكم بركت وعونت دارين عطاكيس - اورخير محا صاحب کی ابھی تک ایک بندگی ہے۔ حذت خدم حیر المدمصر کے جار دختران کین ورحدت زيران بي بد و وج في ان فرين بها تعلوى أوع على التي التي التي المتيان المان الملك ستيماء كانتكم أدعيم تواجا حوهه توكده كا 1447 مستعلما وأدراكت فيلا عرام ورد مرالهما فالمحافات والماع ووالم عد شه خانده دول فرعهد عد شه فراج مندع على هد اورد و داري الم - دفير ادل او الحراق المرازي خوده، خا هد در قد کی می د کنت معص ترج جانجرای مکیم ا میکای کارگر

مى فدول قد من كا منها فرارز خواجه

مين عدمليل احداد مر و ع - حد الرفيق في في في على من موة مول فواح حدى خدوه - حكون با رون ك كالمرمين فوس بهيئة يو لك

## ر د کرخلفا کے مصررت محبور بھے الم<sup>ی</sup>لیا

غوت زبان دهجوب رجمان صرت تواجه تناه في سليمان كوفقاء كاملين باتمار سق كما ماطه تعربيد وتقريبين بنين آسكة - اس ك كرصرت صاحب بائيس (٢٢) برس كى عمر س سجاده ميشخنت وارتفاد برجلوه افروز بوسف في اور جواسي (٨٨) برس كى عرب مختلوق خداوت ميشخنت وارتفاد برجلوه افروز بوسف في العين فر لمت ليد اس يرت بذكو عرب مختلوق خداوت والمان به مند استده و عرب الركتان ، دوم اورشام سع من اطراف واكن ف يعنى خواسان به مند استده و عرب الركتان ، دوم اورشام سع من اطراف واكن ف يعنى خواسان به مند استده و عرب الركتان ، دوم اورشام سع من اطراف واكن ف يعنى خواسان به مند استده و معرب الركتان و مناورة المن والمناق المناق ال

## نطقاء کے نام:

یہ بیاد مل خلفاء خاص خلفاری میں۔ جیسے صفورصلی الشرعلیہ وستم کے جارخ لفارخ اس شفے ان جاروں کاسلد بہت جیلا بچنا بخوان کا حفصتل ڈکر آگے کیا جائے گا۔ ١- مولانامخرباران كلاجيي

٧ - مولانا محد على مُحصدي

٣- حافظ سيد محد على خرا بادي

٧- مولانًا احد تونسوي

۵۔ صاحبراده کل محد توسوی

٢- خواجه شا والمذِّ بحِنْ قو سَرِيُّ رْسِجاد بِضِينٍ ،

٤- حاجزاده لورخين صاحب اسجاد المني وبيره حضرت قبله عالم ماروي)

۸ - صاجزاده قطب الدين صاحب مهادوي ربرا در تقيقي حضرت صاحر اده نور تحبتن صاحب مهاردي )

۹۔ حصرت خواج محمود صاحب مہاردی ؓ رج قاصیٰ عاقل محمد صاحب کے مرید و خلیفہ تھے مگر ہم اسے حصرت صاحب ؓ سے بھی

خلافت محتى

ا - حضرت خواج محمودصا حب مها روی کے مرا در خور دخواجه غلام فرید صاحب اور اور خور دخواجه غلام فرید صاحب کا الدین ملماً فی شکه مرید و خلیفه سختے مرکز جار

مصرت صاحرج سے بھی خلافت تقی )

۱۱ - مولوی نور جها نیال صاحب بها دلیوری هم

١١- مولوى شبسوارصاحي (سكنه نواحي مهارشريف)

١١٠ عاجي مختاورصاحري

١٠٠ عافظ بنوردا بصاحب

۱۰ مولوی مرفرازصاحب بینی (حصرت کیج شکر کی اولاد سے تقے امر در برہ اسالی خان کے اسالی خان کے معقبے)

۱۹ - میان عبدانشکورصاحب نیرآبادی وان کی قبرتونسیترنیف میں مصرت خواجه ) کلمحدصاحت کی قبرمبارک کے قریب م

١٠ - سردارخان صاحب ولايتي رح

۸۱- تعن شاه صاحب **قند**صاری

19 - ولى التصاحب خراساني<sup>ه</sup>

٠١- دلى محدصاحب المشبورميزي والا.

۱۷ - مولوی محرّجیات صاحب پیزایی تم دملوی

۲۷ - مولوی میال حسن عسکری صاحب در لکوی ح

۲۳ - پيففنل على صاحب جهجرى

۲۲ موادی قیام الدین صاحب در اوی ۲۵ء مولوی شرف الدین صاحب سوتری ۲۷ - ينشخ احمد صاحب مدني دح ۲۷- مولوى صالح محير صاحب تونسوي ۲۸ - مولوی علی محدصا حدیث (حدیث صاحب کے امام) ٢٩ - ميال عبراللطبيت صاحب ۳۰ - صاجزاده غلام لغیرالدین عرف کلسے میاں صاحبے بہترہ حضرتِ مولانا . ۱۳۱ - مولوی نور محدصاصب ملتانی ح (ا ما مجد حمام) ۱۳۷ - حافظ نودالدین صاحب که مزدلی دسکنه نواحی مهارشریفین) ١٣٧ - مولوى امام الدّين صاحبٌ ومندلي) مجذوب تقدا در لا مور مي رست تقد . س ۲۰ وراحدصاحت سدهی ٣٥- غلام محدصاحت شيراني

٣٧- نور عالم صاحبٌ (سكنة نواحي محط مشريفٍ) ۳۷- بید فاصل شاه تصاری شمیری رجن کا مزار گرهی شریف نز درا د نیندگری میریج)

٣٨- اميرالدين صاحبٌ بن فضل كتبرى

٢٩ - سيدشيرشاه صاحب إكبيتي رنبرو مولانابدرالدين سعاق صاحب فليفرص كغشكر

۳۰ - ستيدمشان شاه صاحت خواساني

دیم به سید سیده ساه صاحب طاسای ۱۲- مولوی ابوالحن صاحب لانگهری (سکنه نواحی سنگه میتربین) شک ایم کرا می تمریش ۲۲ - تقی محرصاحت لانگھوی

٣٧٨ ـ مولوي قادر سخبن صاحب الم

۴ م مولوی حا فظ عظمت صاحب طفیروی (سکنه نواحی مهارمتر بعند)

۵۵ ۔مولوی غلام دسول صاحبے طغیروی

٢٧- فيض الندشاه صاحب جهجوى ٥٨ - مافظ كوبرها حب ٨٨ء ميال دييل صاحبٌ خاتيوري ۹۴ ۔ مولوی نظام الدین صاحب (سکن تواکی لامور) . ۵ - مولوی فحصین صاحیت جویان ۵۱- مولوی محدیا رصاحی جیناوی ۵۲ - غلام محدصاحتِ اوجيتي ٧ ٥ - حافظ غلام رسول صاحبٌ ( فواسه مولوى فور محيّر تارو والمرضَّ ) ۵۴- سجل خان صاحبٌ (سکنه زندی) ٥٥ - غلام فيرصاحبُ ملغاني ٥١ - غلام يول خان صاحب ماكوافغان (يوحفرت صاحبُ كم خادم خاص عظم) ۵۷ - غراکم صاحبٌ (نزربردارادرصنرت صاحبٌ کے خادم خاص ) ٨٥ - مولوى لتمس للاين صاحبُ (سكندسابي دال -سيال شريعيه ) ۵۵ ـ مولوی عبدالرجم کی حب ارسکند قربیر متردا فراحی مها رمنفر کیف میصفرت قبله عالم رحم کے مربیس تقے اور حصارت صاحب میں خلافت تھی ) ١٠ ـ مولدى عيدالرحل صاحبَ (مصرت صاحبُ كموذن) ١١- مولوى امام الدّين صاحب (مصنّف نافع السالكين ملفه ظ حضرت صاحبٌ) ۷۲ مونوی محبوب عالم صاحب (سكند موست يندر) ۱۱۰ میال نظام الدین صاحب (ماکن بمی) ١٧٠ منرف الدين صاحب كردساني ١٥٠- علام محدصاحت اسوليوري ٧٧- غلام محرصا حديث بلاول سيني ٧٤ - ( تمام مريحاليون يسعكرن) فقير تجالدن ومصنّف مناقب لمجوبين )

ان کے علاوہ بھی حضرت صاحب کے تعلقا در راک میں ہیں۔ کیو تک حضرت صاحب کا جو فیمن اس دور لین ترصوی صدی میں جا ای ہے، وہ دیگر مشائع سے جا ای ہیں ہوا۔

بدر سلفت میں بھی کم مشائع سے ہواہے ۔ حصرت مولانا صاحب کے زمانہ سے لے کرصرت صاحب کے وصال تک مشرر ۔ ی) سال کے قرسیب یستے ہیں۔ آپ آننا عوصہ مندار شا دہر رسین بین بیاتے ہے وصال تک مشرر ۔ ی) سال کے قرسیب یستے ہیں۔ آپ آننا عوصہ مندار شا دہر رسین اور دو آپ افروز رسیا ورمخلوق خدا کو فیصل بین ایش ورسے دی بیائی آپ کے خلقا میں علاوہ آپ کے عام مرموجی ایسے صاحب کرامت ا درصاحب انسان ہیں آسکت ہوئے ہیں۔ کہ بیان میں شین آسکت میں کہ بیان میں شین آسکت میں کی میں کہ بیان میں شین آسکت ا

ابک باریہ فقی سنگھڑ سٹر لعنے کی طون حضرت صاحب کی زیارت کے لئے جارہا تھا۔

دربائے سندھ میں سنی برسواد ہوا کہ تنی دد مرے کنائے سکے قریب بنی ہوئی اور عصر کا

وقت تنگ ہورہا تھا کہ اشنے ہیں ایک مسافر نے پیلے کنا رسے بر آئر ملاحوں کو آواز دی

کہیں دورسے سغر کرتا ہوا آرہا ہول . شام ہورہی ہے ۔ برائے تعدا کشنی لوٹا کہ لائش آئی

فی بھی سواد کرالیں ۔ ملاحوں نے اس کے ساتھ مین کی کرنی سٹروع کر دی اور کہنے سکے تو واپس اور کی سٹروع کر دی اور کہنے سکے تو واپس اور بی سے جاس نے بہت منت وساحت کی

داہیں لوٹ جاکل آجانا۔ ہم آب واپس اور ہوئی آئی گئے ۔ اس نے بہت منت وساحت کی

انہوں نے قبول مذکل آئی ہے کہا کہ خود میر کوئی با کمال درویس ہے جب کے نے بہت کنائے پر لک گئی۔ ہم

موا کے نود بخور بخور جلی آئی ہے کہا کہ خود میر اور کئی تھر جلنے لگی بیمان تک کہ دو

یتن کھڑی دات کے وقت دوسرے کنائے پر بہنے گئے ہے دوں جڑھا اور وائر ہوئے

تو دیکھا کہ دہ درویش مولوی مرفراز تھا جو مبادر شویٹ کے قریب کا دست والاتھا اور
دیک انہ دہ درویش مولوی مرفراز تھا جو مبادر شویٹ کے قریب کا دست والاتھا اور
دی مارے میں آئی میارہ کرتا تھا ۔ اس فیقر نے لسے اکٹر دیلی میں دیکھا ہے کو جا اس مارے میں اسے بہت رقت ہوتی تھی ۔

غوننیکہ ا*س طرحے تھزت صاحب کے ب*نٹا ردروٹیش تنے ۔ا المبتراب اُن لاٹنگ خلف رکا ذکر کیا جائے گاڑج جار ہیں۔

## ا فرنا دِ زِمان ایدالِ دوران قطب العارفین زیره الوالین ممتاز از سمه باران حصرت خلیفه صاحب محرد ما رال رمة الترعلیه

مونوی محد با داں صاحب مصرت صاحب کے اکمل خلفا دیں سے ادر عظم مایہ و میں سے ستھے عددم ظاہری و باطنی کے عالم اورصاحب وجدوسماع وحال عقم- اُن کی كرامات ادر نوارق كي عديي - ان كامولد للده كلا يكسيد يجملك دامان ميل سي اور توسنه شرىھىنىسى جھياسى (٨١) كوس شال ك طرف سے-ان كى قوم افغان ہے - ان کے والدصاحب کا نام قرمی سے یہ ہے مداد ماجد کان م کی شکری مارس تا سیس درم منقول ہے کہ آپ نے اپنے طالب علمی کے زمان کے حالات بیا ن کرستے ہوئے و فرما ياكم ايك دفعه مولوى عثمان سكنة قصبة تقوا ابين كمى عزورى كام كم سلسله يس تْشِركلاچى آيامِوْا تَعَاراتفاقاً ميري ملاقات النسيع موكمي - مين خاميني كما كواكريني مميرً ابينساقة وحقواك جلي اور مجهة تعليم دس توس أب كما تفيول كار النون كم يرسه ياس چاليس (٠٠) طالب علم بين يجنبين ميرستي ديبا مول اوران طالب علول ك كردان كاسبب اس طرح سبع كم مفرس كدا في كرك كها تعيس- المرتمس بعي لقمر گدائی که ان منظور سے نومبرے ما تفصیور مگر بدعیان بوکہ مجھ سے سبق کے سود اور کو ئی غرص ندر کھنا ۔ اور کسی بچیز کام طالبہ نہ کمرنا۔ ادر بین تہیں رو ٹی کے بائے میں کھی نہ یو جیوں گا۔ کہ دیاں بیت تحط سالیہ - میں نے بہتمام تشرائط قبول کیں -ادراس کے ساتہ چلا کیا۔اُس وقت میں بچہ تفام کر البرعنت سے قربیب تھا۔ قصبہ مذکور میں مہینے سکے مددس دن گزرگیم مگرکسی فاس دوران رو فی کا ایک نقه می نددیا- ایک دن ستركد زميندا رون ميسيكس في يجدنان ادرحلوه مونوى صاحب كي خدمت مي نيرات كحطور برمجيعا - أس في الإجهاك برادكاكب لسعة يلب اوركيا برمتله اسم

ف كماكلا في سي آياب اورشيخ عطا مرفرها بعد اس ف كماكل ونون سد ومحما مول كم يد كمبى كى كى دروازه برمني كيا- اسى اپنے باس سے كانے كے اللے كا ديتے ميں يانس-ا بنول نے الا کمیں اس مرا کے کویہ وعدد کراکے لایا تھا کوسی کےعلادہ مجےسے کوئی ا درخدمت رنسلے كا ١٠ ش زيندارنے كيا اچھا جو بھي اس كي قيمت بوگي يلكن اس دقت آو اسے يہ نان وطوه دے ديرانوں سفيكاي اسے اس طوه ين يا تقر د است شین د ول کارتم حجی اس کا حصرسید راست سے دوراس زیندا رسف دو روتیاں اور آ دھی رونی اور کی حلوہ اس بر ڈال کر مجے دے دیا۔ میں نے صاوہ سكاكرايك لقمامل ميس دالامكر تمام زورك ساغد مى استعلق سيني رد امّا رسكار اس ملئے کہ دس روزسے فاقرسے تھا اورمیرا کلا مجوک سے خٹک موکیا مقاروہ لقمد سنع بدجا آنتاءاس زميندار في مولوى صاحب سے كماك تواس نيع كوبلاك كرشفسنفسلط لايا تخاريا مبتق وليفسكرك رموادى صاحبسف كماكهيسق للبضيع بيلے اس سے عبد ليا تفاكر مبتى كے علاده عجم سے اوركوئى غرص مذر كھے كا يسب اسس زىنىدارىدكورى مىراغ تقى كىما- محصى سياماديد اوركها عقمه كوخورب باريك اوربين كر اوراس نالهُ آب سے چُلومیں یانی نے کرمنزمیں والی اور بقی حلق سے بنچے کر۔ اس طراقيد سعيس في اوهى مدفي كهائي إدر باتى در دسينون كوف دى -

اس کے بعداس ڈسندا رسنے بھے کہا کہ چند قدم میرسے ساتھ آ یجب ہیں اس کے ساتھ کیا ہے ہوں اس کے ساتھ کیا ہے ہور وزمغرب کے وقت اس ساتھ کیا ہے دوازہ ہے ایک جلی دوقی اورگوشت نے دیا کہ وستے ایک جلی دوقی اورگوشت نے دیا کہ یہ مناسب بنیں کہ خلاکا دروازہ چوڈر کرروئی کے میں مجا کہ یہ مناسب بنیں کہ خلاکا دروازہ چوڈر کرروئی کے اس بے کہا کہ دروازہ ہرجا کوں دوات کو مذکیا ۔ اس نے دوار ہر ہوت سے دروی گئے کہا کہ دوار وہ کے کہا در دوات کی خلاص کے دول کہ خلاف کی اور ہوت ہو اور کی مناسب بنیں ایک ہوں کہ خلاب اور بہت سے دروی ہیں ان کو نے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دول کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دولی کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دولی کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دوئی دولی کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے دولی کہ خلاب آ ہے ۔ اس نے کہا کہ دومروں کو یکنے کا قوالی ار میں خی تربی جہاں لا کہ دومروں کو یکنے کا قوالی ار میں خی تربی جہاں لال کو دیا

کروں کا بیں وہ لینے لکرسے روٹی لاکر مجھے دیا کر تا تقلہ اور میں اپنی ایک پوری روٹی ادرایک آدھی روٹی اور نمازیوں کے ملئے تقیم حجے کر کے درولیٹوں کوٹے دیتا تھا۔

کھردت بعد وہاں سے ڈیرہ غازی خال جا کر تعلیم جا صل کر ہف دیکا بجب بن نے دریرہ غازی خال کاراستہ لیا تو حصرت بنے اسماعیل کے راستہ سے روائہ ہو کیا۔ ایک برسنہ باکو دیکھا بیس نے جو تا اگسے دے دیا۔ اورخود نینے باؤں روائہ ہو گیا۔ ایک شخص نے بچے ہوتے دیئے۔ دہ جی سی نے ایک اور برسنہ پاکو حسص نے ۔ اسی طرح اس بارہ (۱۲) کوس کی مزل میں تین مرتبہ جوتے المتہ کے لئے دیئے ۔ جرجب برسنہ پاکو حسص نے کہا تو دیکھا کہ ایک جوان مخرب کے وقت درخت کے اوپر کھ طاب ۔ اس نے کہا تو راحظ کہ ایک جوان مغرب کے وقت درخت کے اوپر کھ طاب ۔ اس نے کہا تو راحظ کہ ایک جوان مغرب کے وقت درخت سے تیجے اور اور کہاں جا۔ اس نے کہا قدراع ہو۔ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ درخت سے تیجے اور اور کہنے دیگا مرسے ساتھ نے کہا قدراع ہو۔ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ درخت سے تیجے اور اور کہنے دیگا مرسے ساتھ کے کہا قدراع ہو جی اور کہنا درائے ہوں اس نے جھے برسنہ پا دیکھا تو وہ بہت سے جو سے لے کر آیا اور کھنے لگا جو نسا ہو تا پسند ہونے تو۔ میں نے اُن تو وہ بہت سے جو سے لے کر آیا اور کھنے لگا جو نسا ہو تا پسند ہونے تو۔ میں نے اُن میں سے ایک بُح تلے ہیا۔

اور غلة مقررتها وه اى طرح مقربر الله

ایک دن میرست استا دسنے مجھے کہاکہ اس متعق بعنی حصرت قبلہ عالم سمے سامنے كمجى مذ جاناكد ده لوكور كو ( فعو دُه بالله ) كمراه كرية مي - اوركماب ير مصف لسي من كرية میں۔ میں آدھی دات کے بعد مها دشروف کے جنگل میں جاکر با درحی میں متغول دستا تھا۔ ایک دن دوسیے طالب علموں نے میرے اشادصاحب سے کہا کم بہ یجوان عورتوں سے مِلْمَا مُبْمَاسِهِ اورآب كے اشا د كے كُفرسے نيال فاسد سے كھانا كھا آاسے بيس ان كے کہنے برمیرے اتناد کو مجھ سے بدطنی ہوگئ اور پورا یقین ہوگیا که تصفر وربیعلّت سے ایک دن دو گھڑی دن کے وقست مجھے تلاش کیا تھے مذیبا یا۔ اس نے طالب علمول سے یوچیا ۔ <u>کھنے لگ</u>ے کہ خدا جانے کس طرف چلا گیںسے۔ یا گم ہوگیاہے ۔ اتنی <u>تھے</u> حفرت ميدعا لمرحى خدمت بيس ماياركرس أس وقت حصرت تعدد عا لمرح كو أبناسبتن برستورسابت ئىنار بانتقارىعنى ميرا دستور تقائرا بيضائتنا دصاحب سيرستن ليتاتقا ا در لديني اشادكى اطلاع كے بیر مصرت قبله عدلم كى خدمت بين جاكر بوقت زوال وه سبق آپ كو سا آ تقا. أس دن اساً دِنحَرَم نے جب مجھے حصارت قبلهُ عالم حکی خدمت میں دیکھیا توخشم ناک سركئے مكر وہاں صفرت فبلہ عالم حملے محاظ مصصفیے کچھ نہ کہا ۔ جب رات ہوگئی تو بیل نے آ دھیرات کوجنک کا اِستدلیا اور وہاں حاکرعبادت تی میں شغول سوکیا اور صبح صات

کے وقت اپنے مکان پر جا کہ جارہا گیا جب میرے اسا دنما زِ فجر کی اما مت سے فارخ سوئے اور رمیرے مونے کی کیفیت سے آگا ہ ہوئے تو آگر ایک چھڑی سے کر وونوں یا مقول سے پکر جم زود رکا کر مجھ اور فے لگے ۔ مگر دہ چھڑی میرے جم میر زبیلی بلکہ جاربا کی براس طرح بیٹری کر دو دو گا کہ جھی اور فے لگے ۔ مگر دہ چھڑی میرے جم میر زبیلی مادی وہ جھی ٹوٹ گئی ۔ ابنوں نے آدھی چھر چھے مادی وہ جھی ٹوٹ گئی ۔ میں جلدی سے اُٹھا اور اسٹا در کے خوف نسسے جام مجاک گیا اور قبلہ عالم می خومت میں جا کر یہ ماجوں کی خدمت میں جا کر یہ ماجوا بیان کیا رحف میں جا مرحاک گیا اور قبلہ عالم می خدما حب کی طون خط لکھ کر دیتا ہوں ۔ کوش می میں جا کر علم بیٹھ و ۔ میں صفرت قبلہ عالم اُٹ کے حکم کے مطابق کو سط محل کیا ۔ مطابق کو سط محل کیا ۔ مطابق کو سط محل کیا ۔

میں نے کو اسم مھن میں مطالور کرتب میں مہت محنت کی۔ اس وجر سے مجھے د ماغ کی خشکی کی وج سے مرور دکا مرض مو کید ایک دن صروری حاجت سے ستر کیا بكوا تقادد يكى ايك شخف سياميول كعباس بين جاريا في يرمبيطاب - اس في جلايا ادر كبديد عيے كرفلال سندرويقال كى دوكان سے قلال فلال جاءا دوير مع آؤر جب بين من ايا واي ايك يكي يانى سد بركر كرم كرد يهربد ادويداس بن دال دو -بين ف ايساري كيا يجب جويق ين أكمى أص في كما ينج أتار لو - وهجوتنا مذه صاف كرك اس في في ديا . اوركما يي نوريس في ليا . در دسراو ردماغ كاشتكي كوارام ا كيّا-ين نسيهنس بيحانيّا تقاريجنددنول كح بعدائس يعرديكما رأس نے يُوجيا كے بوان اب کیاحال ہے ۔ کون می کما ب پڑھتے ہو۔ میں نے کہا ، مطول ۔ فرما یا جب تو پہا المحاصل رتاب ا دربها ل وشاب تو كفانا مما رس كرس كها ياكر بين اس كارس كل نا كلاف لكاراس كف بعد أس فع محد كماكراب جبك توف علم حاصل كربياس تو اب بريامل كى تلاش كر-ا در حصرت غوت زمان خواجه شاه محدُ سيلمان صاحبُ كي طُ اشاره کیدیں کوٹ محصٰ سے روانہ کوا۔ واستدمیں ایک اندھیری رات جنگل سے ذکر جبر کی اوازمیرے کانوں میں آئی۔ مھرکیا ادراس اداز کا منتظر رہا۔ آخردوسری صرب مے بعد بھراس داکر کا ذکر یا یا۔ اس کی خدمت میں ماکر عرض کی کہ تھے راہ خدا کی تعلیم

ساله دد. اس شخص نے بھی کہا حد ت خواجہ جی سلیا آن کی خدمت میں جا ڈ مرید موجا دُراں کے دسیا سے خداکا راستہ با ڈسکے ۔ آخر کو و درک میں موضع گڑگو ہی میں جو آپ کا دطن تھا ، پہنچا ۔ آپ اس وقت اپنے عبادت خانہ کے باہر کھڑستھے ۔ جب جھے دیکھا تو فرایا ۔ اے جوان آ اور جلد آ کہ جھے تیرے آنے کا سحت انتظار تھا ؛ پس اُنسی دوز بعیت ہوا اور دہس مبز گھا می یا فکڑوں سے ایک کرہ تیار کرکے اس میں ذکر و

اشغال مي متغول موكميا -كانب الحروت كمتاسط كالمين فيغلب فرصاح بكى وجربيعيت اوراك كاحصر صاحب سے معیت موسف کا واقعہ مصرت میاں نور بخن صاحب مجادہ بن صاحب سباده نشين صفرت قبله عالم سع اس طرح منليه وه قرملت عظ كه " خليف ما --- میں طالب علی کیتے تھے ۔ایک زمیندار تھا وہ اپنے گھرسے اُن کے لئے روٹی لایا كرتائ المارة إس كى اولاد ندى واس سترمذ كورسي سترس بامرا كيب بزرك كى خانقاد مى وه بزرگ بیرسلطان تن اوران کی کرامت مشور می کرجب کوئی تخص کی حاجت کے کے ان کی فانقاہ میں جاکررات کو ویاں رہنا تھا تو وہ بزرگ خود قرسے باہر آ کرزیا دت کرلنف تنے اور اس کی ما دبر آتی تنی اس زبیتدارند کور نے ایک داخلیف صاحب كوكماك آب ايك دات برك لئے يرسلطان كے مزادير جاكردات ويال دس جب ده بزرگ آپ سےملاقات كري قدير عديد كئي وعاكرائ والنسم مرى به حاجت طلب كربى خليفه صاحب اس روزعه كى نمازك بداس خانقاه يس كيد وه بزرگ خلاف معمول اسی وقت قرسے بایراتے اوراً ن سے او جھا کمانے درولین بیال کیے المنفرمور انبول في عوض كياكر فلال زمندار كربيل نبيل موتا - اس خلط آيا مول را انول ف فرمايا مسع كمددي كرتيرك كعرس جذرن سيحل مؤاسب وافتثارا للدتعالى نواه كماميد اس كديل اس مورت وميرت اوراس علامت كالميابيدا بوكا فيلفه صاحب وا سے اسی وقت رفصت مولے اورسجدی اپنے ڈیرہ پر آگئے ۔ نمازم فرب پڑھی بجب اس زمینداد سے آپ کو دیکھا ترکینے مگاکہ یں نے کما متا کہ اس وات آپ اس بزرگ کی

410

خانقاه میں جاکر دری خاطر دات وہاں دہیں گے مگر آپ نہیں گئے۔ فرایا بی عصر کے قت
کی تھا اور تبرارا مقصود حاصل کرایا ہوں۔ اور تمام حقیقت ان کی عورت سے حمل کی اور
سیرت وصورت بیٹے کی بیان کی ۔ وہ بہت خوش کوا بی فواہ گرز نف کے بعد اس کے
بال اس علامت کا بیٹیا پیدائوا ۔

مجيد ديرمبركر وتبرا باراجى بنين أياسه واس عرصه مين حصرت قطب مدارعا لمرجبي بيني سكتے اور جيد ماه لينے برصاحب حضرت قبله عالم كى فدمت ين رسے كي مرت اجد جب ابين وطن كي طوف دايس جلف لك توصيرت فبله عالم ١٠٠٧ و داع كرف ك ك مغرفي الديك آت . اور الدين حفزت صاحب كي جادر الحياكراس برسيط كة. ميمراكي ستفف كوفرايا كدمولوى محدبارا لصاحب كولاكه است بعي رخصت كرول . وه بهى الكئة بعزت قبله عالم شف ان كا باخصيك كرحدت عؤث زمال كرك باعة بس دے دیا۔ اور فرما یا کر محتر با آل تیر اپیر ریہے۔ اور تیر انفییب اس کے پاس سے ان مصريد بوجا - نيز حصرت صاحب كو درا باكرية تير اخيد فدب اس شفس يد بورى الدجر كربى "بلى غلىفه صاحب نے اسى مگر حفرت صاحب سے وحل كيا كر فيے سبيت كربى ۔ حصرت صاحب في نيف برك ياس ادب سے منتري الكلى كو درايا يا خاموش بير جلت ادب ہے، ستھے راہ میں سجیت کرول گا، چنا بخد وہاں سے دونوں روانہ ہوئے۔ راسترمین آپ نے غلیقه صاحرے کو مبعیت کیا۔ اور راہ خدائی تلفین کی۔ محمد وہ کوہ درگ ين حضرت صاحب كم سائع كم اور ويان چند ما و حفرت ها حب كا فاعدت بيره كم رياصنت وهجامده كياريهان تك كردرج كاليت كويسيخ ادررتبه خلافت سيمترف بتوير منقول محكرجب خليفه صاحب كدوا لدصاحب ان كاحداني وفراق كعدد سے بے قرار سوئے قومرا کی سے اپنے بیٹے کے بارویں فج پیھنے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک ماج کلاچی میں ان کے والدصاحب کے پاس آیا۔ امید نے اُن سے الي بين كاحال بوجياء اس فن ن دياكم ترابينا كوه درك بين عوت زمان مر غواجستنا ومحدسلمان كي خدمت يسبع رابيك والدصاحب فورًا وبالسع روانه موكركوه درگ ميں يہينے اور تلاسش كرتے كرتے عوت زمان مرعبا دت خابز ك بين كف مصرت ها حديث في وي توكون مع ادركي نام مداس في كما افغان بول بيرانام نورمح رب كلاچى ستركارست والابول رميرا بينا كم بوكياب، كو وهونداً بيرا بول واي كين سال موسكة بي كانيرا بياكم بوات يكيف لكاكم

كرچوده (۱۲) سال موكَّة بي - فرايا - تواس كو پيچان له كا ركھة تگے كيوں يہ شناخت كرديگا فرايا. وه خس خاندى ، و يال جارُ رحب و يال كئ اور خليفه صاحب كوريكها توكِ اختيار فرياد كرف منك و در دارد وف سك يك يس دونول ف معانقة كيا - آب ك والدها. چنددن وبال دب اور حضرت غوت زمال كالحجبت يصنفيفن بوسف يضانيان كاداده بى سبيت كرف كاسوكيا ليف بيطسه كما كر مجه بهي مصرت صاحب سيعيت کرا دو۔ ابنول سنے اسینے وا لمدھا حب سمے مرید کوسٹے کے لئے محتریت عوسٹ زہا لگسے عِمَن كَى يَحْمَرُت صَاحَبُتُسْفَ قُرَاياكُ بِينَ وَالدَصَاحِبِ كُوتُوخُ دَسِعِيت كر- ابنواسَفُ پھرومن کی کرحفرت آپ ہی لینے دست مبارک سے بیعت کریں۔ ہم فرصرت مث<sup>اب</sup> ف است مريد كرايا - حمى ورد ووظالف اور ذكرواسفا لا تليين كي يعرر صمت مے کر دونوں باب بٹیا اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے مصرت صاحب نے رخصت ك وقت أيسك والدصاحب كودصيت كى اور فراياكه ممينة كي بيط كى صلاح و مرضی کے مطابق جلیں اور اہمیں عباری ہی اس طرف دالیس روا مرکزیں۔ انہوں نے قبول كيا مجب بلده كلايي من سيني توخليفه صاحب في عيادت كملي ايك جره بنائيا اورترك وتبحرمديحا راسته اختيار كرسق موشف عبا دت سي مين شغول بوسكف ان ك والدصاحب في بماكرس على ترك وتخريد احتياد كرك اورقطع تعلقات كرك كوشرُ عبادت بي بعيضاً بول فيليفها حاب في فرايا يم الرأك بي عباديكان اختیار کرناچاستے ای توبیع تمام متاع دنیا کو است کامرسے یا مرکریں ۔ اور خد اسک راسترين تفتيم كردين مجفرعبا دات مين مشغول موجايين أبس دوسرس دن منادى كرائي كُنْ كرير دونول كُفرجو عُلِّه واسبابست يُرْسِ ، مِرتَّحْق خداسك مِنْ السيارَ -بك ساعت من تمام كركوامه مان لوسط لياكيا . أورميان قرر محدّ صاحب بهي اركان دنيا سعبوكرما دعق مين مشعول موكك

منقول ہے کہ جب دونوں صاحبان باب بیٹے کو چند دن کلاچ میں گزر کے تو پھر حضرت صاحب کی زمارت کا ارا دہ کیا تاکہ کو ہ درگٹ سنجیں۔ اورخیلیف صاحب ک

كدا لدهاحب براتنا ذوق غالب تفاكم بروقت أن يركربيادر وجدرتنا تقاراور حِهِ کسی سے بھی معنود صلی المتُدعلیہ وسلم کا نام سنتے سکتے تو قولاً ابنیں رقت ، گریہ اور وجد ہوجا تا مقا ادر سے ہوئٹ ہوکر ذین پر گرجہ ستے سکتے ۔ ادر ہر وقت اسپنے میٹے خلیف صاحب سے عج وربیزمنورہ کی رخصت طلب کرتے تھے فیلے صاحب نے کہاکہ حصرت صاحب غورت زما ك سے ج كى اجازت ليني چاہئيے۔ آئز جب دولوں صاحبان حضرت صاحب كفدمت ولهنج توخليفه احتشاغ أبيت والدصاحب كعجمبارك يرجبنى كى اجازت طلب كى - فزايا كرج يرجانا الديج كرنا اس جوال مرد كاكام سے -پس صغرت صاحبی سے دخصدت می کررچ کی طرف دوان میں نے اوروپال ہی انتقال کر

خاصيت أكيردار دمجت أل برما ميكنددرين ككاه في كالمص ايوبطلا جاذب حق است نظم برزهمنتش ميرسا ندسور يحق بن ممتشش،

منقة ل سے كدايك دونو خليف صاحب كوه دركت معزت صاحب كے ممراه ديگر درولیتوں کے سامق حصرت قبلہ عالم او کی خانقاہ کی طرف عرص مبادک میں شرکت کے یں برداروں نے کر دو حصرت صاحب کے مربیطے ، وہاں دو کیاروں می خود زے بوئے مونے متھے ایک کیادی میں خوبوزسے براسسے سے اورسیکے بوسفستے۔ دو سری كارى م اجى كيق عب صرت صاحب في معدين ديره كيا وصرت ماب ك تمام درويش اس فربوزول كى كيارى برسكف خربوزس تورطي اورتمام كيارى غارت كردى دوبالسن لاكرابك خريوزه ايك ورويق في في عاصب كومي ديا ، المول ف انكاركيا كرچورى دعفسب كامال ب-يى يىخولوز دىتىس كھاؤل كاكرمانك كى اجازت محبغراس كانا وام ب تفاوكول في الدين المان علم كارى غارت وخواب ردى ب، جوایعی بات بس سے رجب بات معزت صاحب کے کان میں بنی قوفرای کو امول

بريارى خراب نبي كى ملكة با وكسيم فيلييغه صاحب في ندامت سي مرهمكا ليا اورسراوير ن كرت سف ما بك كفرى كے بعد حب أن كيا دول كاما لك أيا . توعوض كرنے لككم چندردز سوشے کہ آپ کی اس طرف تشریعی اوری کی اطلاع غلام کوملی تھی۔ پیر نے بطے کیارے کو اسے فقروں کے لئے نگاہ میں دکھا کہ اس کیارہ میں تمام خرونے بيكے بوتے اور توب عده من يہ مي حكم فرمادي ماكر در وليش ابنيں لائيں اور كھائي فقرار درباره كمت اورخربوز ول كي يشاتارت دوباره بالده كرلاك اورهيرخوب سِيرسُوكركعاشقة ! دردا منذكے لئے بھی لے لئے ۔ جب دوموسے دن وہال سے دوات بوئة تراكيدنياس كسان كے حق بن بركت دن تكسيف دعائے نيركى - بھرجب فانفاه سرنعیس دابس اس میگه آئے توددکیارے دیکھے کدان میں باجرہ سے عمده یک بوسف نوست تیار تھے کہ ایسا غلام بھی منہوا نفا - اس فصل کی دہ سے ده كسان دوس تح القاصل سع الاحكيد واس كاند كا توب فالغ البالى ا درخوسی سے گذرنے نگی خلیفه صاحب فراست تھے کہ اس دن سے بی سنے اعتراص كرنا چهور دياء اور مير تميمي آن حناب كا توال وافعال بإعراض نركيا-

منقول ہے فلیف صاحب کا جم میاصنت وعجا ہدہ کی زیادتی کی دج سے ہت سخیف ولاغ تفاد یہاں تک کراچر عیں دوئی ہت تقوری کھاتے تھے ۔ ان سے وال کیا کہ کہ آپ کا جا جہ مہت تقوری کھاتے تھے ۔ ان سے وال کیا کہ کہ آپ کا جہ مہت لاغ ہے ۔ فرمایا کہ جب آخ توانا تھا اور معدہ توی تھا اور کا تھا اور معدہ توی تھا اور کا تھا اور کہ کہ تو تواب عندا کی فرمنی دیتے تھے ۔ اب جبکہ اس جناب نے اجا دت دے دی ہے تواب عندا کی فرمنی دیتے تھے ۔ اب جبکہ اس جناب نے اجا عت کے ساتھ فرص بڑھ کر دما کھانے کی مات تھی ہو جا عت کے ساتھ فرص بڑھ کر دما فالتی نے کہ باتی تربیس شروع کر دیتے فالتی نے کہ باتی تربیس شروع کر دیتے بیا ہے کہ باتی تربیس شروع کر دیتے بیا ہے کہ باتی تربیس شروع کر دیتے بیا ہی نے کہ باتی کے مسئی رہ کے بیچے چھے ہے جاتے ہیں ۔ فرمایا ۔ کہ اس عوت زمان کے قاب جا لے بیا کی کے مسئی رہ کے بیچے چھے ہیں جاتے ہیں ۔ فرمایا ۔ کہ اس عوت زمان کہ آل جناب کے دیر دیتے ہیں ۔ اور میں اُن کے قربان جا فول کہ آل جناب کے دیر دیتے ہیں ۔ پیر فرمایا کہ سبحال اللہ ایک ایسا کے دیر دیتے ہیں ۔ پیر فرمایا کہ سبحال اللہ ایک ایسا

وقت بى تقالد كوط محفن بى قامنى العمد على صاحب كى خدمت بى بى مصرت غوث زمال كا ايك كما ب برسم سبق تفا ا دروه ايك وتت بى تقاكم سم دو نول مفرس ايك دمتر خوا به براكت كها نا كله تقد تقد ا درايك يرجى وقت مقاكم بم خويب حزت غوث زمال سه براكت كها نا كله تقد تقد ا درايك يرجى وقت مقاكم برخ بيب حزت غوث زمال سه ملوك كى كما ب كامين اين الدراب به وقت به كرحم رست ها حديث كه مشا بره جمال باكمال كام في ديك الدراب به وقت به تامين مقد الدرجب شوق بوتا بدر دورس برده كريسي بدده كريسي بدده كريسي بدده كريسي بدده كريسي بدده كريسي بدده كريسي باشكا حديث ورست بدده كريسي بدده كريسي باشكا حديث ورست بدده كريسي باشكا حديث و بين المسال الدوب الشرق الموتاب دوبكم الميما الدوب الشرق الموتاب و المسال ال

حصرت خلي خرصاحت فرمل تنت تفي كم ايك د فعد اسين وطن بلده كلاجي سي حضرت عُوتُ زمال كى زيادت كملي الع تقاء مشردرات من جوكلا چىسداس طون باده ميل بريضا ، ايك بررگ مقاده داستدي ميري ملاقات كے لئے كوا ابد جاتا مقا - بيب بيرك ساتقهما نقركرا تفاا درملاتات كرتا تفاتواينا آنا مجديرتعرف كرتا تغاكسفي وظا بعن يرص بين ست كرديّاتها وجب مع معدم موا كريسب اس بزرك تقرف سب تومیس فده راستر چوارد با درد در اراستا دیا رجب اس بزرگ کو این کستان سے معلوم سُراک فلان تی و مرارات دارے داسترسے جاتاہے ۔ تواس فے بھی دو مرارات بیا اور صروري مجدسه ملاقات كرما مقا به خرجي يدالي حالت طارى وكي كدم مطفيطين سع بھی رہ کیا کسی شخف فے مصارت غورث زمال کو خرکی کہ محد بادار کا ایساحال مرکیا كم المن دونفس دونوں بازدُوں مع بكر كرامتار دست سجده كرائے مي - تو آب في فراياكاس كايه حالكس وجست سؤسيد وينايخ أس مبزرك سع ملاقات كرفيادر مُس كم تُعرِّف كرف كا ممّام حال وعن كياكيًا - فرايا أست مير است الدّرجي خليف صاحب كوحضرت صاحب كى خدمت مين لاياكيا ادر آب في ان كايد كمزدرها ل ديكما لوفا تخدخ ورائى بعرفروا ياكم دكويائي كه النامسية بذبور اس سخف زندك سے نزرے ملے کچے ماتی منیں دینے دیا۔ تیرے ملاک کرنے کی مبہت کوشش کی ہے اور تواسے ایک انگلیکے سرے کا بھی زور بہیں دیتا ہیں صرت صاحبے نے درامین كى طرف مَن كرك آو ﴿ بِندست اللّه الكبوفرايا - يِعرفني خصاصب من الله الكبوفرايا

کرتواب درآ بہن کے داستہ سے حزورجانا اور بھیٹ کر دو سرے داستہ سے نہ جانا۔
دہ جب ستر بذکورکے فریب بینچے تواس بزرگ کے درولیش جبرے انتظاریس کے طرح مقے۔ بیرا باتھ پیٹر کر اس کے نزدیک لے گئے۔ بیسنے دیکھا کہ اس کا تمام وج دڈھول کی ما نندا ذسرتا قدم سوجا ہوا ہے۔ اور وہ بحال پڑا ہے جب خلیفہ صاحب کو دیکھا تو روسنے دیگا اور کھنے لگا یتر سے بیرنے مجھ پر کھی کر دیا ہے اور برایہ حال ہوگیا ہے۔ برائیان بھی عصب ہوگیا ہے۔ برائیا ن جی مصب ہوگیا ہے۔ برائیا ن واپس دلادی یس انہوں نے دگا نے کہ کا قدم با ہر گئے تو اس کے مرف کی آ واز آب کے کا فرن میں آئی۔ کہ اس کے کھولا نے قدم با ہر گئے تو اس کے کھولا نے دیا ہے۔ حقیات کہا تا ہی کہ اس کے کھولا نے اور علام گریہ و زاری کر دسپے تھے۔ حقیات کہا گیا ہے۔
اور علام گریہ و زاری کر دسپے تھے۔ حقیات کہا گیا ہے۔
اور علام گریہ و زاری کر دسپے تھے۔ حقیات کہا گیا ہے۔

ای دوبها برانه تشتی سجای توثیق پانشیر سخیبه کردی دیدی سزلگ خوتیق پانشیر سخیبه کردی دیدی سزلگ خوتیق

منقول ہے کہ خلیفہ صاحب خود فراتے سے کہ ایک دفحہ ہولوی صدیق قرائی والا کلاچی میں آیا اور شہر کی سرمجد کے امام سے ایک بھیر اور پاپنے رقیع دصول کئے۔ بچہ سے بھی درخو است کی بین نے کہا جو پھی خدا تعالیٰ مجھے دیگا تہاں سے مکان پر پینچا دوگا۔ غصر یں اُٹھ گیا اور کچھ کلام مجھ پر بیٹھ کم مجھے شدید قبض اور در درشت کم ہو گیا۔ بھند دن ہیں اس مرض میں مبتقا دہا۔ ناچار دوسرس کے ہمنے پر اُس کے باس کیا۔ اس نے کہا جھ سے کیا دواچلہتے ہویں سے کہا دعاچا ہتا ہوں۔ اس نے کہا تہا رسے کئے ہرگز دعا نہ کروں گا۔ بس میں بایوس اپنے مرکان پر آگیا۔ کی شخص نے چند عدد ترب کلال میرسے باس بھیجے میں نے ہرچر اکھی کر سے دیگی میں طوال دی۔ پک گئیں۔ برتن میں ڈوال کر محددی کر سے تمام کھا گیا۔ کچھ عرصہ بعد پیٹ میں طوال دی۔ پک گئیں۔ برتن میں ڈوال کر محددی سے سے نے نوب و ست آئے۔ قبض سے شفا ہوگئی ۔ جب توانسہ شریف صفر سے صاحب کی خدمت میں گیا۔ فرایا کہ اثنا سست نہ ہدنا چاہیئے کہ دو سرے ہلاک صاحب کی خدمت میں گیا۔ فرایا کہ اثنا سست نہ ہدنا چاہیئے کہ دو سرے ہلاک اس دقت تم ڈیرہ اسٹیل خان کے داست جا داور قرائیل کے قصبے کا دو۔
پس جب بیں اُن کے قصبی سپنیا تو کھنے لگے کہ حولوی صدیق کاحال خراب ہے۔
دہ بہت عذاب یں ہے۔ اور طاکت کے قریب ہے۔ اُس لئے اپنے بیٹوں کو کہا ہے۔
کہ جھ پریس حت بلا پر عجد بادائ صاحبے کی طرف سے ہے تم اس کے در دازہ برم جا کہ میرے گناہ معاف کراؤ۔

الے سیان معددلت ہے گستری مین طین آدمی زاد و پری ا مرغ د ماہی دربیناه عدل تشت کیست آن گم گشته کش فعلات بخت مشکلات برضعیفی از تو حسل پشہ باشد درضعیفی خود مشل اسے تو دراطیاق قدرت منتہی ختبی ما در کمی و بے رہی دادہ مارا ازی غم کن جسال دست گراہے دست تو دست فعلا

ایک دفر فید فی ماحث کالی سے تو الد تر دورت ماحث کی فرمت بین آر سیستھ درامت بین ایک گاؤی بود قونا نام کا بھا۔ اس تصب بین ایک شخص چاکزنا م کا ایک گاؤی بود قونا نام کا بھا۔ اس تصب فیلف میں بہت بھیں یجب فیلف میں اس موصنع میں ملت مقت تھے تو وہ دوده و، بہت سامکھن اور اس تی پی فرمت یں ببین کرتا تھا اور روقی بھی کھلاتا تھا جب چند بار وہاں آمد و رفت بوئی توفلیف میا صب کو ہیں کے حال بر شف قت آئی۔ ایک دن پوجھا میال چاکر کھے بیٹھے ہوئے ایک دن پوجھا میال چاکر کھے بیٹھے ہوئے ایک المذکا نام بی کافی ہے ۔ جا دُ الله کھو الله حدو کرتے وہا کر ورجب فیلف صاحب کی زبان سے یہ لفظ نبکا اسے اسی وقت جذبہ ہوگیا ماس زمانہ بی ہس فی کا شادی کی موث تھی عورت اور مال چوڈ کر کھنگل کا راستہ لیا۔ الله کرتا تھا اور میں موث تھی عورت اور مال چوڈ کر کھنگل کا راستہ لیا۔ الله کرتا تھا اور میں موث تھی عورت اور مال چوڈ کر کھنگل کا راستہ لیا۔ الله کرتا تھا اور میں موث تھی عورت اور مال چوڈ کر کھنگل کا راستہ لیا۔ الله کرتا تھا اور میں میں موث تھی ۔ چاکر مذکور تو لئ بیٹر لھنے آ سے ساتھ آیا ۔ چاکر کی وادہ کی ضورت بردگیا ۔ ایک داخت تھی ساتھ آیا ۔ چاکر کی دادہ کی خدرت بردگیا ۔ چاکر کی کور تو لئ بیٹر بھنے آ ہے۔ کے ساتھ آیا ۔ چاکر کی وادہ کی خدرت بی جاکہ کی کار اس تھی تا ہے۔ کے ساتھ آیا ۔ چاکر کی دادہ کی خدرت بی جاکہ کی خدرت اور کی کورک تو کوند پر تو کوند کی ساتھ آیا ۔ چاکر کی کورک کی دادہ کی خدرت بی جاکہ کی کوند کی کھن کا تھا ہوں کہ کار کی کارک کور کوند کی کوند کی کھن کی کوند کی کھن کی کھند کی کھن کی کوند کی کھن کی کوند کی کھن کے کہ کی کوند کی کھن کی کھن کی کھن کے کہ کوند کی کھند کی کوند کی کھن کے کہ کوند کی کھن کی کھن کی کھنے کی کھن کے کہ کوند کی کھن کی کوند کی کھن کے کھن کے کہ کوند کی کھن کی کی کی کھن کی کوند کی کھن کے کہ کوند کی کھن کی کھن کی کھن کے کہ کوند کی کھن کے کھن کی کھن کی کھن کے کہ کوند کی کھن کی کھن کی کھن کے کھن کے کھن کی کھن کی کھن کے کھن کی کھن کے کھن کے کہ کوند کی کھن کی کھن کی کھن کی کھن کی کھن کے کھن کے کہ کھن کے کھن کے کہ کوند کی کھن کے کھن کی کھن کی کھن کے کھن کے کھن کے کھن کی کھن کی کھن کے کھن کے کہ

ماحد فصرت ماحث کی خدمت می آکر فراد کی کریا صرت مراایک بیشائی بیشائی میماری فقی نے اسے دیواند کردیا ہے۔ اس کی سے نئی شادی کی ہے۔ بیوی اور مالی واب اب بھو کر مشکل میں اطلاع الله کرتا ہے۔ اب آب کے فقیر کے ساتھ یہاں آیا ہو اس سے - برائے فلا آسے بھر تھیک کر دیں آگر جرے ساتھ اپنے کھرسے ۔ میرا اور اپنی بیوی کا حق ادا کر سے حضرت صاحب نے آسے بلایا اور اپنا دست مبادک اس کے سر میر دکھا اکہ فرمایا ۔ پنی والدہ صاحب کے ساتھ موضع ڈوٹا چلاگا ، پھر فلیف صاحب کو طلب کرکے جنگل میں ہے جا یا کہ و اور اطلاق الله بھی کیا کرد ۔ اس دن سے اس کا دہ جذب کم بوگیا ۔ پنی والدہ صاحب کی ساتھ موضع ڈوٹا چلاگیا ، پھر فلیف صاحب کو طلب کرکے نوایا کہ اور اجا بھی ایس کی اس میں کہ تم گذریوں فرمایا کہ ایس کی ماجو بھی ایس کر کے فرمایا کہ ایس کی ماجو بی کہ تم گذریوں اور بھی ایس کو بھی اپنی توجہ سے جذوب کردیتے ہو ۔ احد ان کو اور احد ان کو بھی اپنی توجہ سے جذوب کردیتے ہو ۔ احد ان کو ایس کا م کے لائن ہو ای اپنی توجہ کرنا ۔ اپنے کھرسے جلا وظن کر دیتے ہو ۔ پھر الیا مذکر نا ہے کوئی اس کا م کے لائن ہو ای بر توجہ کرنا ۔

منقول سے کر حضرت فوٹ زمان کا دستور تھاکہ جب فائقا ، قبلہ عالم کی طرف تشریف میں عظم اجا سے تھے۔
ایک د فد تو نسسٹر لیف میں خواس نیوں کی فدج کی آمد کی خبر شنی گئی۔ ادر شکھ طرشر لیف کے رہنے والوں کا دستور یہ تھاکہ جب فواسا بنوں کی فوج اس علاقہ میں آئی تو تباہی کے خوف سے سنگھر شکے دہنے واسا بنوں کی فوج اس علاقہ میں آئی تو تباہی کے خوف سے سنگھر شکے دہنے واسا بنوں کی فوج اس علاقہ میں آئی تو تباہی کے خوف سے سنگھر شکے دہنے کو مشان میں چلے جاتے تھے جب حضرت غوب خواسا فی فوج کی آمر کی خبر بہوئی تو خلید خصاصب کو کہلا بھی جا کہ او شا کہ ایر کی خوج تو ترب ہے۔ امنہوں نے کہلوا بھی کا کہ اور کو میں اور کا دور کا میں مقرم کی تو فول سے میں خواسا فی فوج کو کہلا بھی کا دور کو تو نسر ترب ہے۔ امنہوں نے کہلوا بھی خواسا فی فوج کی جو تو نسر ترب سے تال کی خوف اسی ایک کی کو میں بہت ، توسند گھر سے دو گئی جو ایس بہدی خواسا فی فوج کی جو ایس بہدی خواسا سے میں خواسا کی طرف اسی کی کو میں بہت ، توسند گھر سے دو گئی ہے۔ ایل بہدہ کی جو میں کہلا جہ جا کہ آب ہے کہلا جہ جا کہ آب ہے کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تعلی کے۔ ایل بہدہ کو جو اور نس کر آب ہو کہ تعلی کے۔ ایل بہدہ کی حرب کی جو تو کہلا ہو کہا کہ کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تعلی خواسا کی کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تعلی کے۔ ایل بہدہ کو جو کہ کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تعلی کے۔ ایل بہدہ کی جو تو کہ اس کا کہا ہو کہ تعلی کی کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تعلی کے۔ ایل بہدہ کی حرب کی تو کہ تو کہلا ہو کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہلا جہ جا کہ آب ہو کہ تو کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کی جو کہ کہ کے کہا کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کے کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

ا بدنوع اس جگر مرکز ند آسے گی ۔ بالا بالارداند کردی جلے نے گا برگز خیال ندکری فوج اس جگر مرکز ند آسے گی ۔ بالا بالارداند کردی جلے نے گئے۔ آخر دہ آرام سے بعید کئے اور تقریق تو لئے مرکز ند آسے گی ۔ بالا بالارداند کردی جلے نے اور تقریق ندائی ۔ صفرت صاب خانقاہ مشریف سے دائیں تشریف سے آسے ۔ ایک دن اپنے گھر میں کھانا کھانے بیلیے تواس فوج کا ذکر چل برا اس حفرت صاحب نے دبایا کراس د فعالی کو بیال سے آسے نے اس فوج کا ذکر چل برا اس حفرت صاحب سے اور کوم شان میں جانے گئے تھا۔ اور کوم شان میں جانے کی تکلیف بردا شتہ بنیں کرنی بڑی ۔ ای صاحب نے عوض کیا کہ در زبرا ڈیلی خلیف صاحب کو نوسش رکھے ان کی برکت سے ہم اس سال خواب ند ہوئے۔ در زبرا ڈیلی جانے میں بہت تکلیف ہوتی ۔ پھر تمام احوال بیان کیا رصف صاحب ماں اپنی کرامت ظام خامون ہو گئے۔ اور با مرآ کرخلیفہ صاحب کو فر مایا کہ میاں صاحب بیماں اپنی کرامت ظام کر سے بی آیندہ ایسانہ کریں ۔ دوسر سے سالا نوں کے ساتھ موافعت کرنی چاہئے اور سی کی رصابے اور میں ایسانہ کریں ۔ دوسر سے سالا نوں کے ساتھ موافعت کرنی چاہئے اور سی کی رصابے تاری کی رصابے اور میں ایسانہ کریں ۔ دوسر سے سالا نوں کے ساتھ موافعت کرنی چاہئے اور سی کی رصابے تو ان کی رصابے تاری کی برائے ہوئے۔

مے پاس جاکر فریاد کی ۔ امہوں نے تولنہ تٹریعیٹ کی تیاری کی مبوئی متی ۔ اور کھو ڈے بیرزین ركى بوئى تقى بعيب يبحفرصا حب يسنح ترخا دم كوكماكم اس زبيندا ركوبلاد يجب ده آیا ۔ فرایا کہ یا اس معفر کا کنی فے دد یا قیمت دے دو۔ اس نے کہا میں دوروی قمت دينا مول يدقبول بنيس كرناء ابنول ف كيا اس و نيدى قيمت يايخ روسير سے يى دوروبے کیسے سے لوگ -اس زمیدار سے کیا دوروس لینے من توسلے لو ورت دنبرمینی الع كا يفليفه صاحب في برهيد أبيدا دكوتكم ديائم اس كافتنه وسه دو -اس في كما مرابشا سن ديا ءاورير دنيه بركز مني ملكا ينتوى كرك چلاكيا بعادم كو قرايا كركفور ليسيعة زين المارس وجب يدكونه ديكاتب توتسد مشريف جادل كارادر د کیھتا ہوں کب تک و تبہنہیں دیتا جب را نت ہوئی توچیدمعبرا فرادستے اس نعیداً كوكهاكد است كم بخت اس ونبه كوحصات صاحب كي خدمت بي دست فست و كريذ تو مرجائيكا ده زليندار روما روما داد كادنير ك كراك تدمون مي كرطيا اوراين تقصير معان کرانے نگا . خلیفہ صاحب فرہ و نیہ اس چیفرکو دسے دیا ۔ اور خود توسف شرنعین کی طرف روا نه بورنگئے ک

منقول ہے کہ ایک دف تواب تیر محد خال دیرہ اسا عیل خال واسے آپ
کی دعوت کی۔ تواب ندکور صفرت محبوب کا مرید تفا۔ دیرہ اسماعیل خال تون ہے۔
شریعیت سے شمال کی طرف تیں (۳۰) کوس کے فاصلہ پر ہے ۔ اُس نے یہ عونی لکھی کہ
یا حضرت دعوت قبدل کرتا سُنٹ ہے میری دعوت قبدل کریں ۔ علاہ ہ ازیں غلام کو
نیارت کا بہت سٹوق ہے اور غلام و یاں ماصر بھونے سے معذور ہے ۔ نیز چیند
امور میں عرض کہ نے ہیں ۔ غلام کو اس جنگ سرفراز فرایئی جھزت صاحب نیز چیند
اس کے جواب میں لکھوا بھیجا کہ ہم و بال ہے سے معذور ہیں ۔ المبتد میال محد بالا
بھر کو لکھ کر جھیجا ہے دہ میری حکم تمہارے پاس آئیں گے۔ بوعوض کو ناہے اُن سے
بھر کو لکھ کر جھیجا ہے دہ میری حکم تمہارے پاس آئیں گے۔ بوعوض کو ناہے اُن سے
دعوت نامیار متال کرو ۔ نواب صاحب نے خلیفہ صاحب کی خدمت میں عرفینہ لکھا
دعوت نامیار مال کرو ۔ نواب صاحب نے خلیفہ صاحب کی خدمت میں عرفینہ لکھا

ا در مصرت صاحب کامی گرای مراس سلدین بینج کیا متعایفلیفه صاحب دیره اساعمل خال بہنچے جو کلاچی سے دو تین منزل پرہے کیجب ایک دودن گزر سکتے تَوَابُوں نے فُرایا ج کچوکہنلیے کھو کہ پیراَ دائیس جا ناحرُ دری ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کس چاہتا ہوں اس ڈیرہ کی حکومت میری اولادیں باقی رہے سیھے ہعیدی الكه كرعطا فرائن يغليفه صاحب فرمايا بمترب مم الكه دية بي انتيارالله سات پشت تک اس عبد کی حکومت و سرداری تیری اولادمیں باتی رہے گی۔ البتدين اس دقت يدمك كردول كاحب تو إبى جانب سعم علي برعبدنامه لكه كر دیگا که دن میں مرکز کمبی بھی زنا ہنیں کرونگا (۷) رعایا پیرظلم مذکر دنگا (۳) اور شريعيت برتائم رمون كامه ده نواب بهبت زاني وظالم تقامه البتة طوعاً وكرياً اس عددا مدا كه ديأ - ادر آب فعى الكه كرد ويا في طليفه صاحب وإس كلايي أسك ووتين دن كررس عظے كد واب مذكور كے سابى كلاچى ميں أتے اور ايك افغان كنوارى داكى كوجوخليدفدها حب كعلمين رستى عقى ظلمت پكوكرس كيا-جب خلیفه صاحب کونچر ہوئی آو آپ نے اپنیں بلاکر منع کیا کاظم مذکر و نواسے عجم عهدنا مدلكوكر دياسياً وميرك ساحة قوب كيسه وابنول في كما كرمين نواب صاحب نے بھیجاہے ہم اس نظاکی کو ہر کرند جوالی سکے فلیفرصاحب نے اس کا وہ عبديًا مر من مطاع المطاعد وا وادرسيامي اس المركى كويكي والمرتواب متير محد خال كربال ك كي أي المجي مينده ون مذكر رسيسق كم نواب كهول كي قيد ميس كر فيار موكيا راد اس كى حكومت تباه بوكى .

نقل ب كرايك دفد فليفه صاحب سن هواست كى طرف حصرت صاحب كى داست بين سركارى سوارى في كل من حصرت صاحب كى ديارت كم سنا المراحة كى ديارت كى كردن بردكو ديارة بي صابر دخل ديكا تواين بريكار بين سن ليارا در تمام بوج آب كى كردن بردكو ديارة بي صابر دخل عقد ، تمام بوجوا على الياري تاك توايك عبد الياري تاك كو نشر تقريف كارسته دوسرى طرف جاديا مقا اس كاراسته دوسرى طرف جاديا مقا اس كاراسته

دورا تخار خلید و صاحب نے اسے کہا کہ اب اپناسامان نے سے کہ میراراہ اس طف ہے در دورا تخار کی دوجہ سے غصر میں آگا۔ اورا آپ کو کہنے لگا کہ اس راستہ سے آب ور رہ تھی ہورا گا کہ اس راستہ سے آب ور رہ تھی ہور گا کہ اوراس کی طرف قبر کی نگا ہ سے دیکھا۔ سوار گو و شعب برک سے برک میں اس موار گو و شعب نظار خلید فرصا صب نے اینا را ہم اور تو نسد شریعی ہور کی معلوم نہیں اس موار کا کیا صال ہوا ، واللہ اعلم بالصوا ، ایک دفعہ علی فال حجف معلوم نہیں اس موار کا کیا صال ہوا ، واللہ اعلم بالصوا ، ایک دفعہ علی فال حجف مسکنہ تو نسہ نے جو صرت صاحب کی زوج منز بین بی مجا نگ سے باید افلاس کا ذکر خلیفہ صاحب سے کیا اور کہا کہ تنگ ست ہوں بہ بھیتی کرتا ہوں تو میر سے بال غلا بیدا نہیں ہوتا رضا ہو کہ ایسا ہی ہوا کہ بھیر کی اور فرایا کہ اب آج کے بعد آپ کی زواعت بی خوب غلا ہوگا ۔ ایسا ہی ہوا کہ بھیر ہمیت مان کی زواعت بی خوب غلا ہوگا ۔ ایسا ہی ہوا کہ بھیر موار تیا ہوں تا کہ کا دات و اس کے کا دات میا ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ اور آپ کے کا دات میا دور آپ کے کا دات و اس کے کا دات و اس کے کا دات و اس کے کا دات میا میا ہوگا نے اس کے کا دات میا ہوگا دات ہے صربی ۔ ان چیز منا قب پر اکتفاکر آا مول تا کہ کا بطویل نہ موط کے۔

سبب کے دوبیق نے بڑے بیٹے کا نام خان می تھا کہ صنرت مجبوب زمان کے مربد سفے اور بہت زبد وریاصنت رکھتے تھے۔ ہن خان سوکرزم وابدالمان می شام مربد سفے اور بہت زبد وریاصنت رکھتے تھے۔ ہن خان سن مسبب درا درکے ایک شخص سے مدت درا درکے بعد کوستان میں درکھا کہ ان کی غذا درختول کے بیتے سفے ۔ دوسر سے بیلیے کا نام صالح محرصا حب بے کہ ایٹ باپ کی جگہ قائم مقام ہیں ۔

یم جمیا بیان تک که ده دیان تشریف اسکهٔ ادر آپ نے صند وق کو خلیف صاب کے مزادست نکال کر دد سری حلک دفن کر دیا ادر آسی ستری دو سری خانقاه تیار کڑی ۔

آپ کا وصال ۱۹۸۸ رہیج الله ول کھی الله بروز جمع موا - آپ کا مزارِ میادک کلائی میں ہے ۔ کا تب الحرد دن کہنا ہے کہ جب سال یہ فقیر حصرت صاحب کی بیعت مشرف مواد آس سال خلیف حجد باداں صاحب تو نسه مشرفیت تشریف لائے ہوئے سختے بینی یہ س سے میں الله معنا ۔ اس فقیر نے ان کی زیادت کی تقی ۔ دو سری دفعہ جب دد سرے سال میں حصرت صاحب کی خدمت یں گیا تو میں نے ان کے وسال کی جمورت صاحب کی خدمت یں گیا تو میں نے ان کے وسال کی جرمنی ۔

آب عالم علوم ظاهري دباطئ تق اورصاحب وجدد سماع تقير آب كى سكونت بلده مكفته مين متى بطب ال مين طلب ندا پيدا سُونى توجهال كى بزرگ كا نام سُنت وبال عبالي اوران كالعبت بل رست ونقل ب كمايك بزرك مجذوب عقر جو فضير المينة مين رست تقيد اورا بنين ملطال ابراميم أنيندوالا كية عقد وه صاحب لبت بزرگ ادرونی کا ل تھے مولوی صاحب طلب خدامے لئے ان کی ضدمت میں سکتے۔ ان کا طرف صاك بندوق يكوكررات كوشبرك كرد كلومة تق ودبندوق چلات تف ايك دن مولوی صاحب کے دل میں خیال بیدا بروا کر یکسا دردسی ہے کہ بندوی بی واکر ستہریں گفت ہے ۔ مسلطان ابرامیم نے آگر کہا کہ موہوی صاحب طلب خدا کے لئے <mark>آئے ہو تو فجہ</mark> ہو ہے بر كمانى كيول كرت إدرات شرمنده مو كك والفرص چندون ال كالحبت مين رهي . اس كے بعدسلطان ابراسيم دائرہ دين پناه ميں آگئے اور وہ محمد پيلے گئے ۔ بيروہاں سے منگر شریعیٰ کا ادادہ کر کے بیلے۔ اور صفرت صاحب کی خدمت بیں آگر مرید سوكية اله جي اه حضرت صاحب كى فدمت ومعبت مين رسى ميرورتب تكميل برسيخ كرخرة زخلافت بهنا ادرواب ابين بلده مكعثين بط الن ادروبال مزاديا محلوق كو فائد وبهنيايا . آپ كال صفف اوربرى عرك يا وجود برسال حصرت صاحب كى المدمت بن آ كرميْد ما ورجة تقر اورهرواپس جاتے تقے حضرت صاحبٌ نے ايک دن ان کے ق بین دوایا کرمولوی صاحب صنعیف ہوگئے میں مگر عشق جوان ہے کہ امنیں برسال بيال مياتاب-

ر و این است کر ماحب ترند شریف آئے ہوئے تھے بھزت ماحب نے ایک د فد مولوی صاحب بند است کے موسے ماحب نے ایک دو ند مولوں کے باس میں ہے۔ ا

صوفی میا کدمشرب رندانست مهیا اینجاشراب خوادی درندانست مهیا اموس پارسائی کردی تو مدت اسیجاچید کار داری رندانست مهیا مولوی صاحب نے اس کے جواب میں بدرباغی لکھ ارسال کی ۔

من مرائے دین فروشی سوئے تو المدم تادیں دہم بر رومئے تو ننگ و ناموسم بنر ما ندہ حب بچونکہ پا اندرز دم درکوئے تو مولوی صاحب فارسی میں بھی غزل درباعی کے سقے۔ اور بنجا بی زبان میں بھی ۔

آب کی بے شادتھا نیف ہیں جی بخیر منقول ہے کدایک دن تہی کے وقت احمد قوال کی مضرت صاحب کی فدمت میں تو نند منظر کی کے سنگ و ناموسی میں ان کے بنگ کہ منظر الفی میں ما فظر کی خوال کی خوال کی منافظ کی خوال کی خوال کی کافل مت میں تو نند منظر کی خوال کی کافل مت میں ما فظر کی خوال کی کافل میں ما فظر کی خوال کی کافل میں ما فظر کی خوال کی کافل میں میں خوال کی کافل کار سے منظر کی کافل میں میں کان کار سے منظر کی کافل میں میں کانگ کی کافل میں کانگ کی کافل کی کافل میں کانگ کی کافل کار سے منظر کی کانگ کار کانگ کانگ کی کانگ کانگ کی کرنگ کی کانگ کی کانگ کی کانگ کی کانگ کی کانگ کی کی کانگ کی کانگ

مستم ازبادهٔ مشباین سنوز ساقی با نرفت خاید سنوز نازنینال زعشق دالسگد علیه توبه کرده مانه سنوز موادی صاحب بهی مانه سنوز موادی صاحب بهی ماخر بیشی بهت ذوق و دجد بهواراس غزل برایک غزل تصنیف کی ، جوید سنے:

تهمتضم ميزند زيانه سنوز

مولوى مست زال ترائه بتوز

فرنگ از دست آن خور دم کازنزگان ایما که از کششکی مرحیم نثریت در دیل دارد زیا نیولیش حیرانم نداین دارد ندآن دارد زلیخارا بیرس از دی که صرفترح بیاره ارد کربس عمراسیت کایی مجار سرسرآستان ارد ادردوسری غزل بیسید: شیدتیرآن ترکم که ۱ زابر در محال دارد معادل است به به بنوبان عالم کو همه عاشق زیار نود دُرخ مهرو دفابیند حدیث حش پوسف دا کها دانندا خواش

بار در بور دلسب رانه منوز

اس غزل کا استفری متنعربیہ ہے:

غزكے نواند دوست مطرع ت

صبا با اُن طُبیبِ عشق ها لِ مولوی مبرگو کم نس عمر نسبت کایں بھار سرس ستان اُل<sup>ا</sup> معنوت صاحب کومولوی صاحب کی بیرغزل بہت بہند تھی۔ ببکہ جس دن مولوی 44

صاحب کے دصال کی خرماہ نشوال میں صفرت صاحب کے پاس تو نشد تنریب پنی تو اس دقت صفرت صاحب نماز عصر کے بعد پائی پرانی مجد میں بیٹے تھے ادر کا نزا برون بھی اُن کی مجلس کے حلقہ میں بیٹھا تھا۔ آب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ مولوی صابح معروف النّد عقے۔ ادر بھر فرمایا کہ مولوی صاحب نے کسی اچھی غزل کمی ہے اور اس کا میشہ کیا عد میں ن

> حدیث عشق یوسعت داکیا داننداخواش زبین دا بهیسس از دی کصد شرح وبیا<sup>ن ارد</sup>

> > ببغزل بھی مولوی صاحب کی تصافیف میں سے۔

نقد جان دادم بهایت اے مرکستان من ملک لکردم خرابت اے شرخوبان من خواب من ایک مرکستان من خواب من ایک من ایک من ایک من خواب من خواب من خواب من خواب من ایک من خواب من من خو

ادرین مان ید عیر وصال سواتفا یعنی فقر ۱۲ رشفیان من اه کومر مدسوا ا درمولوی صاحب کامی و اورمولوی صاحب کامی وصال سواتفا یعنی فقر ۱۲ رشفیان من کام کام و دن نظار تفاکد وصال صاحب ۹ ۲ ماه درمونان بر در مجوات فرکس ندکورس ایک گفری دن نظار تفاکد وصال فرما گفته اکن کی تا دیخ وصال بدرے:

معتد المين ورم ورائ وم معتد المين المعتدي المين المين ورم المين المعنى المين المعتدي المين المي

آب کا مزاد مبادک بلدہ تھ ڈمی ہے جہاں مرسال اُن کاع بی ہوتا ہے۔ ان کے خلفاء بے تغاد ہیں - ان ہیں سے مولوی محد عا بدیقے ہوان کے دھال کے بعد مشرارت دیر بیقے - ادران کے قائم مقام مہوئے - ان کی قرمبارک توند نشریف میں ہے - دور سے خلیفر

مولوى رين الدّين بي لجويخدعا بدّ كروها ل كربيد حزيته ولوى ما من كري الدّين مورود المرابع المر

حافظ کلام آیانی عاشق دارت مجانی عارف از رحانی ، جانشاه صاحم مجرعلی شاه خیر آبادی دهم استطیر جنانشاه صاحم مجرعلی شاه خیر آبادی دهم استطیر

ار ما مولد نورآبادے جو مکھنؤکے قریب مادات صین سے میں اور حفرت شخ الندویہ فیرآبادی شنی الله دسے میں مجرش سعد بڑھن تظیم فیصرت قطب مینا شخ الندویہ فیرآبادی شنی کی اولاد سے میں مجرش سعد بڑھن تظیم فیصرت قطب مینا

كلمنوى يَنْ يُرك خلفار سيستع

ہے کی سبیت کی وجریشن ہے کہ جب ہے کوعلوم ظاہری محصول کے بعد ضدا کی طلب سدامون ودمليس آئے - چند مت معزت عواجة خطب الدين سختار كاك كخالقا كاجار وبكشى كى نيزخانقا وكاسجديس مشك سے بانى لا ترقطے اورخانقاد كے بإخالے صاف كرته تقد ادرتام رات صرت عائد كى خانقاه پرخم قراك پاك كرت تي اس طرح جود ٥ سال ما بده كيا اور ريامنت كي - آخرايك رات صرت تواجها حري في بن رت دى كم تونستريف بي جوملك منكفر ميل بع جادًا در حصرت خوام سيلمان صاحب جواس زماندين فاندان چشتيال كودارت بي كهريد موجاد وبالتمارا مقصود حاصل مذكاء جنائية أينوا برقطب صاحب كى دركاه كيضدخا دمان كمساتدع بإكبتن تنزهني معزت فنج شكراك عوس يجار بصق روانه وكي يصرت صاحب مجوب رحمل عام ، تحريب يمان صاحبٌ عي وس شريف برياكيشُ تشريف لا كريس تعقر يجب خادمانِ مذكور حصرت صاحبٌ كي زيارت كمستف عظت توا بخناب نيخود بوجها كم كو في شخص محدعلى الم فلان شكل كاتمبار مع ساته آيل - كمت كك على ميس ال كوطلب كيااور د میں پاکیتن میں مرید کیا اور پھراپنے ساتھ سنگھ شرایش ہے گئے میں وہ ستروسال وال ریاصنت شاقہ ومجامرہ میں مشغول رہے۔ اور پیر حصرت صاحب کی توج سے ورج کیل كويسني ادرحض صاحب كي خلافت سع مشرف بوقي يبال تك كرسنكو شريعي مي مي صرت صاص على اوجودلوگ أن سعر مديو ترفق .

نقل ب كرجن د ذل وه سنگر شرعين بيل رست تق معزت صاحب نه ان كا مزارة ديكوكر فراديا تفاكر جب تمين فقض موتو سيركرليا كرد- اور ير بهان آجايا كرد -پس آپ تيس تيس چاليس چاليس كوس سنگھر شريف سند بابر سيرك ك نك جات تق تق مجمى كوم تنان ميں اور كمجى ملك دامان ميں اور كمجى ملمان وبها ول بور اور احرب برك طوف ادر بجر تو نشد شريف اجات تق - افنهول ف توسند مشريف ميں جي ايك بنگر تيا د كرايا تفاج ميں دو جرس ميں ديناني اب تك ده نبگله موج دسے -

نقل م کرایک و فر شاه صاحب احد پر رقشان می کفی نقی قواب بهاول ال کوجب خربونی توان کی زیارت کا اداده کید آپ کوجب خربی کم نواب آرا به تووی کوجب خربونی توان کی زیارت کا اداده کید آپ کوجب خربی کم نواب آرا به می تووی سے روانم بوکر تولند بشر لین بیط کئے نیان ما صاحب کی طرف شاہ صاحب کی شکایت کا خطا تھا کہ بین ان کی ملاقات کے لئے تیار بوا ادر ده میری ملاقات کے بغیر روانم ہوگئے ۔ اور به مولوی قاور خبش فواب بهاول قال کلال کے وزراء سے تقے کے مدت سے دنیا ترک کو سے صرف ت صاحب کی خدمت بین آگئے ہوئے تھے ۔ اور تنب خلافت بیایا تھا ۔ حصرت صاحب کے مدیر و می راز نصے ۔ اور وات کا کھان صرت صاحب کے ساتھ کھانے مقے ۔ اور وات کا کھان صرت صاحب کے ساتھ کھانے مقے ۔ اولوی قاد گربن صاحب سے ملاقات من میٹر و میمراز نصے ۔ اور وات کا کھان صرت صاحب کے ساتھ کھانے میں میان کیا بھزت صاحب سے ملاقات من کو نے کا صاحب سے ملاقات من کو نے کا حال صرت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا بھزت صاحب نے فرایا ۔ مولوی فراد ایس کی خدمت میں بیان کیا جو نوان میں کرتے ۔ مقاہ صاحب کیا ؛

المِلْ دنیا بول سگر و بواند اند دور شو زایشان کرلس بریگانداند الل دنیا جرئین د بود دسین معن الله علیهم الجب س منقول ب که ایک دند حصرت معاصب منگر شریف سے معن ت قبلهٔ عالم کے عرب کے ایک سرور میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ نزاب بہا دل خان بھی صرت صاحب کی زیادت کے لئے آیا ہوا تھا۔ ایک دن شاہ ماحب کی زبادت کے بنے ان کے مجرہ میں گیا۔ شاہ ماحب نے جرد کا در دازہ بند کر دیا۔ اور اس سے ملاقات نے کہ میں آپ کا بیر بھائی ہوں اس سے ملاقات نے کہ میں آپ کا بیر بھائی ہوں بر لئے خدا جھے تریارت کا موقع دیں۔ اہنوں نے فرمایا کہ بیے شک تومیرا پیر بھائی ہیں بیں غائبانہ تیرسے لئے دعا مالکہ ہوں۔ ملاقات کی ساجت ہیں ہے ۔ اس نے بھر کہا کہ معزت صاحب ہم سے کیوں اجتماب ہیں کرتے اور کیوں زیادت کرفیاتے ہیں برکیا آپ محضرت صاحب دریا کی مثل میں کہ غلاطت محضرت صاحب دریا کی مثل میں کہ غلاطت محضرت صاحب دریا کی مثل میں کہ غلاطت سے بلید ہیں موجہ ہے ہماری مثال دو در دوہ سے کم بانی کی ہے کہ مقود کی سے بلید ہیں۔ میں نواب مذکور دبیں بھلاگیا ہی تعالیٰ نے ان کو اتنی آزادی میں بید ہوجاتے ہیں لیس نواب مذکور دبیں بھلاگیا می تعالیٰ نے ان کو اتنی آزادی میں بید ہوجاتے ہیں لیس نواب مذکور دبیں بھلاگیا ہی تعالیٰ نے ان کو اتنی آزادی میں بید ہوئی کھی ۔

منفول ہے کہ ستاہ صاحب صفرت صاحب سے بیجت کے مبدست سال و استہ شریف یں رہے اور ریاصنت وجاہدہ یں مشغول رہے ہیں صفرت صاحب نے اس منفول رہے ہیں صفرت صاحب نے اس من خلافت دی خلافت کے بعد دس سال اور صفرت صاحب کی خدمت میں رہے۔ پھر رخصت ہوکرد ہی چلا گئے ۔ دہل کے بہت سے لوگ نیز حصرت سلطان المشاریح ہی اور خلاب الدین کی خانقالہ کے صاحبر ادکان آپ کے مرید ہوئے ۔ پھر حافظ صابح مین استریقین کی طوت بھلے گئے ۔ بیا پی سال حرمین میں رہے اور وہاں اکثر لوگ آپ کے مرید ہوئے ۔

را، حاجی عبداللّد میٹر نوری جنیں غلام نبی بھی کہتے ہیں سے منقول ہے کہ جن د نوا جھزت شاہ صاحب میریکڑم میں مقیم سے اس میں ان دنوں آپ کی خدمت کرتا شا رادر حفرت شاہ صاحبؒ سے منٹوی ٹٹر بھی بڑھتا تھا ۔ مولوی محدد مفان صاحب نہی اکثر ان کی خدمت میں آتے ہتے ۔ ادران کی صحبت سے فیض باتے ہتے ۔ ادرگوشت بیکا کر ایک کمورہ سانی اور دوئی ان کے سے لئے لاتے ہتے ۔

رس هاجی عبدالله مذکور کیتے تھے کرایک فقوباطیں جہاں شاہ صاحب مکر حظمہ میں رہتے تھے، ایک شفعی پرجن آگیا دور شاہ صاحب اس وقت عرم سنر بھن میں تقے۔ ایک شخص نے ان کو خرک کم فلال شخص پر جن نے آسیب کیا ہے۔ فرایا کہ قسسے
کرد دیم اے جن محتر علی غلام خواجر سلیمان میں کہتا ہے کہ اس رباط میں یاتم رہوگ یا میں ۔ یہ دونوں کی حبکہ بنیں ہے ۔ اس شخص نے آکر الیا ہی کہا ۔ اس جن سنے کہا کہ جناب شاہ صاحب کو کہد دیں کہ پاس عبگہ تشریف رکھیں میں جا آ ہوں اور اس شخص کو اسی وقت بھوڑ دیا ۔

رس) حاجی عبدا نگرت بر توری کیتے تھے کہ جن دنوں صفرت شاہ صاحب مرمیز منور<sup>و</sup> میں متھ اپنی خدمت میں حاصر تھا بیھندون آیے نے کھاٹا ترک کر دیا تھا۔ اور بروقت معنوصل المشعليه وستم مصحوم تنريفين مليفية مقداور مرروز دلاس الجيرات يحتم كرت عقے اورشغول رہنے سکتے کھانا نکھانے کی وج سے آب اشتے لاع مو کے کہ بہت مسكل سيأكظ سكتة مق ادر إي حالت مي تختي يركر أي جيزا مني واردات سع مكت تھے لدر مچراسے مثاریتے سے میاں خرمحد بنجائی فاندان فزیدسے تھے اور رسول صلی السُّعلیہ وسمّ کی ضرمتِ فرانشی میں ممثا زعقا ۔ انٹوا کیب دکن انہوں نے اپ حدمت مى عوض كياكموا حضرت أبيد في الكل كمانا بديا ترك كردواب ملاك وجاليك. مقور اساکھاناصروری ہے کہ کھانے کے بغیر دیج دعنصری کو قرار مبنیں رہتا۔ فرمایا اے نیرفحد اکسین صنورصلی النزعلیہ وستم کے درائش مہورا درحصنوری متعنورصلی المتارعلیہ وستمين رشقهو وضوا محسئ أب برسي ليئه بعي صنود دسول أكرم صلى الترعليدوم كاضمت بى وعن كردي كريا حصرت ايك خنزير محد على نام مب كادر م يس يراب است خنزىرى كى كىي كالسان بادى كى اس نے اس خارى عرض كردى - اس دوز كع بعد ميرحا فظرها حب كيرم يرببت بشاست رسى عنى ادركها نابينا معى شروع

ما فظ نوالدین ڈمٹری کے بھائی حا فظ قرالدین اس کا تب کووف کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ایک دن شاہ صاحب بھے جا رہے تھے ، یعیٰ منگھ "متراون کی طرف آ رہے تھے۔ نماز نجر کا وقست مہوگی ۔ کوئی موجد دنہ تھا کہ نما زباجا عت گزارید - دلیمی نعبال کیاکه نماز باجاعت کس طرح میمتراک - نعداتعالی سے وض کی که اللی کو بھیج دیں تاکداس کے بعد نماز برجاعت کس طرح میمتراک تخص ظاہر موا - اسے کہنے کہ توا ماست کو اماست کو ایس بھی ہوں اور صفرت تھا ہم کی کہ توا ماست کو ایس میں بھی ہوں اور نما زباج عشد کے سلے آیا ہوں ۔ محد سیمان کا مرید ہوں بینی تہا دا پر بھیائی ہوں اور نماز باج عشد کے سلے آیا ہوں ۔ پس ما فنا صاحب نے نماز بڑھی ۔

حضرت سلطان المشارُخ و کے خدام میں سے ایک معاصب میاں محرعلی نام ہے۔ جو شاہ صاحب کے مدیقے انول نے مرب سلط بیان کیا ۔ کہ ایک ون شاہ میں ب حضرت سلطان المشاری الی درکا ہے حضرت خواج قطب الدین کی درگاہ کی طرف جاد ہے سقے ہم بہت سے علام آپ کے ہم اوقتے ادر آپ گھو شے پرسوار تھے۔ ناکاہ آپ بر فدت و د جدطاری ہوگیا۔ ایسا نعرہ لگایا کہ تمام حاضرین پر انٹر ہوا۔ اور ہر ایک کو وجد د حال کی کیفیت ہوئی۔

منقول جارجب شاه سائب نے وین اسر یعنی ی شادی کولی اور وہاں ایک اینیا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام محرر دنی رکھا بجب دہاں سے دداع ہو کر مندوستان کی طرف دوانہ ہوئے تو دہ منکور این بیٹ بیٹے کے ساتھ ہمراہ تھی ۔ مگر راستہ میں دونوں ماں بیٹ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہی آگئے ور و ہاں چند روز رہ کرسنگر مشریعت میں گئے۔ دہاں کچھ تذت رہ کر شریعت میں گئے۔ دہاں کچھ تذت رہ کر مشریعت میں گئے۔ دہاں کچھ تذت رہ کو بھر اپنے دطن فیر آباد واپس آگ ، بعدازاں وہاں سے روانہ ہوکر چیدر آبا ودکن گئے۔ وہاں بیے روانہ ہوکر چیدر آبا و دہاں بی مدازاں وہاں سے روانہ ہوکر چیدر آبا ودکان کے اور آباد وہاں ہو میں میں درآباد وہاں کے ہمراہ تھا ۔ حیدر آباد وہاں بی دوانہ ہوکر چیدر آباد دہاں بی مدازاں وہاں سے روانہ وہاں تھا ۔ حیدر آباد کی مدان کی اس کے ہمراہ تھا ۔ حیدر آباد کی مدان کی اس کے اس کے ہمراہ تھا ۔ حیدر آباد کی خوان اور مراک کا درس یا ۔ کو تا ہوں کا درس یا تھا ۔ کو تا ہوں کا درس یا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کو تا ہوں کا تھا ۔ کو تا ہوں کا درس یا تھا ۔ کو تا ہوں کا درس یا تھا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا تا ہوں کا تا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا تا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا تا ہوں کا تا ہوں کا دور تا ہوں کا تا ہوں کا تا ہوں کا تھا تا تھا ۔ کو تا ہوں کا تا ہوں کا

منقدل ہے کہ راج جِنرولال حید رآبادی کوآب کے ساتھ بہت اعتقاد تھا۔ اکٹراد قات آپ کی خدمت میں آگا ۔اس کی آرز کو تھی کہ کمی طرح شاہ صاحب میر سے مکان برقدم ریخه فرمایش میگرآپ برگزینی جلتے تھے۔ اس نے بہت عوصٰ کی مگر قبول نہ بوتی تھی ۔ ایک دن ایک حاجت مند نے صفرت شاہ صاحب کی خدمت بیں عرصٰ کیا کو میری ماجد ندکورسے پر حاجت مند نے صفرت شاہ صاحب کی خدمت بیں عرص دقت میری ماجد ندکورسے پر حاجت پر حاجت بیر حاجت بیں ماجد مندکورکے مکان پر پیلے گئے۔ دہ بہت چران میکواکد آج کس طرح تشریف آدری ہوئی ۔ اپنی عزت افزائی سمجھتے ہوئے اس نے پوچا محضرت کیسے تشریف لائے۔ فرایا ۔ اس شعف کی حاجت پوری کرے اس نے اس وقت حاجت پوری کرے اس نے اس وقت حاجت پوری کردی۔

سيدمد دعلى نادنولى ميرس سائف بيان كرسكستف كمين ايك دفدريع الدكل ك ميسفين دملى بن تقا واورحضور صلى الترعييه وسترك وصال كايام عقداً ورودم شركين یں جو دیلی یں ہے، مشرق کی طرف کھڑکی فراسش خالنہ کے با ہرخانقا ہ تدم شراعت یں مجلس مهاع تقی مشاه صاحب بھی اس محلس میں تھے۔ اور دیگرمٹ کئے دہلی کھی موجود يقے ۔ د بومن شاہ شینی جو صرتِ قطب جال الدّین بالنوی کی اولا دسے تھے۔ اس محلسس میں حاضر ستھے ، وہ صاحب نسبت ،صاحب ذوق و شوق اور صاحب تا تیر بزرگ متھے ان برحالت ( دجر عقى - وه حاصر من كو توجر في رسيم عقر مراكب سع معافق كرت تق ادر تايترسيداكر تصفح بجب ده شاه صاحب ك ياس مدّ تواكب في ايك كاه كرم سك ان كاطرت ديكها يتمام حالت سلب وكمي اوروه تمام ستى و ذوق جاتا ريا - واي جائز في مُكَنِّبين مُكَّ كالتيالي ون كبتاب كدين جب ديالي توموى ديدار عباق ج سے بومیرسے بیرمعانی تھے اس قصر حال کی تقییم کی۔ اور سخفیتن کی کہ بروا تعب درست سے یا نہیں ، انول نے کہا کہ میں اُس مجلس میں عاصر تھا اور یہ ما جڑا میری دجیہ سے بوا تھا۔ ا دروہ اس طرح ہے کہ دموین شاہ مذکور مرروز قدم تفرلوب کی مجاس میں جوباره روزاس حبكم مرسال وفات متفريقي كيموقع بمرموتي تقي مبات ينقي اوروحب وحالت كرتف تق مادرحالت بعي مبت زياده موتى متى دمستى عشق كي مايت كدي سے رقص كرستى تقے دادر مُنه سے جھاگ جاتى تھى داد ياس حالت بس مجاسس مياخان

كو اپنے كلے سے دركاتے تھے۔ اور بنل ميں ليتے تھے۔ اور اپنی ٹاپٹرو توجہ كرتے تھے بيمال تك كه وه وك بعي اس كى تايترسے دقص وحالت كرتے تھے - إيك دن امى طرح فيس كرم تقى دە توجد كرتام تواشا د صاحب كى طرت آرى تقايين آپ كے براير كھ استارين عُ صَلَى كا كر مصرت أيسليماني من اور صرت صاحب كي خليف كلان من يدر ومن أه س کی طرف آر باہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نزدیک اکر اپنی کا رسازی کرے اور ثابت وكسي علاجله في جب وه ان كي نزديك آيا-شاه صاحب في ان كاحال سلب كرنيا وه اتنا مردم وكباكه اس كاهالت ما تكل ختم موكئ يس تعرب لكاماً اورابي بقرنا دايس اين سكَّه چلاكيا ـ اور مدين كيا ـ يهر أسع حالت نهوني مدوسر دن دمون شاه مرب یاس آیا درمنت تمام سے کہنے لگا کمیں فیصرت حافظ صاحب سے اپنا بزرك ومرتى تيال كريق بوك معانقة كيا تقا مكرا بتول فيراحال سلب كرليا - اب كى واح مرى تقفير معاف كوادي يس ميسف شاه ماحت كمه باس جا كرعوض كيا. ذبا کل اس کی دعوت کریں گے اور البینے ڈیرہ میں بلایس گئے بیں دو سرے دن اسے دعوت ير بلايا ادر بهرتو حرفاص ا درتگاه جال فرمالي كه اس كا فرور فعة حال اورسلب شده ذوق داسس آگيا۔

منقول ب كرمير دوعلى فدكور كما تحقاكه ايك دن شرو بلى بين مجلس ماع تعلى اور حافظ ما منقول ب كرمير معلى المراح الله المراح المراح الله المراح الله المراح المراح الله المراح المراح الله المراح الله المراح الله المراح المراح المراح الله المراح الله المراح المراح الله المراح المراح

ایک وقع نشاہ صاحب مدید متورہ میں تقے ایک دن ابتوں نے بغداد شریعین کا ادارے اللہ والے بغداد شریعین کا ادارہ کیا اور این خاد موں کا ردورے دن زیایا کہ اب ہم سنگھ مشرعین کی طرف روانہ ہوں گے کہ صفرت صاحب نے یا دفرایا ہے ۔ یوسنگھ مشرعین کی طرف روانہ ہوں گے کہ صفرت صاحب نے یا دفرایا ہے ۔ یوسنگھ مشرعین آگئے ۔

عافظ تناه صاحب کا فراج حن بوست کا عاشقاً دفراج کے بولوی دیدار سی است مین کھا۔
دیدار سی فرطق مقے کہ ایک شخص استر منجین نام خاندان کلال سے بہت مین کھا۔
عافظ صاحب کی امکی فرف توج ہوگئی مولوی صاحب کتے ہیں کوہیں ما فظ صاحب کے مراج سے کہا کہ تو شاہ مراج سے واقعت صاحب کا مشار الیہ کی طون قبال ہے میں ان ہوں کہ بزرگ کا مل ہیں صاحب کا امرید ہو جا اور بیوت کرنے ۔ اس فے کہا ہیں جا تنا ہوں کہ بزرگ کا مل ہیں مگران کی صورت اور ان کا حق فل اسری بنیں ہے ۔ اہذا میرا دل ان کی طوف رجع مندی کہ بنیں کرتا ۔ مولوی صاحب کرتے ہیں کہ بیں نے یہ بات شاہ صاحب کی تقرمت میں کہ بنیں کرتا ۔ مولوی صاحب کے بی کہ بیں نے یہ بات شاہ صاحب کی تو میں کہ بنیں کرتا ۔ مولوی صاحب کی خرصت میں کہ بنیں کرتا ۔ مولوی صاحب کی خرص کے ۔ تو اسے مجلس ہیں ہے آیا۔ دو مرے دل میں اسے جاسس میں ہے آیا۔ مواقع احب موسش کی تا مواقع کی مربد ہوگیا ۔ میں اسے جاسس میں ہے آیا۔ مواقع احب ہوسش کی اشاہ صاحب کا مربد ہوگیا ۔ میں اسے حس سے موسش کی است و حدیں و یا جب ہوسش کی شاہ صاحب کا مربد ہوگیا ۔ میں اسے حس سے موسش کی است و منا قبات اس قدر ہیں کہ اصاحب کا مربد ہوگیا ۔ مناہ صاحب کے کما لات و منا قبات اس قدر ہیں کہ اصاحب کے مربد ہیں ہندیں ہندیں اسے کی کا مربد ہوگیا ۔ کو میں کے تاری کا آتنے میں کھی میں ۔

آپ کی دد بیوباں تقیق ایک مدینہ منورہ بیں کی تقی ، جوفوت ہوگئ تھی ۔ دو رش بیوی دہلی بیں کی تقی جواب تک زندہ ہے ۔ پہلی بیوی سے ان کے ایک بٹیا محمد نام بینیا سوا تھا۔ جو بچین میں فوت ہوگیا تھا۔ دو مری سے اولا دہنیں ہے ۔

ولم بربودجانات كراتى ولستنال دارو *ٹے اب نندہ مکینے نہا رمیکٹ*اں <sup>د</sup>ارد يو كُلُ رخ مُركِّس حيث بروتش سنبا زياف لب نازک تراز لاله قدمر و روال دارم كه ارتمكيس نع يُوسد زحال مّادمن دلبر خدایا مربال سازش که دل سکیس میال ارد ارِّي نَا مِهرِ إِن تَشْعِيحَ بِيمَ سَالُبِسُ دِبِدُوتُمُ ر با نم الدّف تى با زمن خاطر گران دارد بهش دبری تایدر دادارد دل آزاری كه ازمر كان زندميكان وار ايروكمان ارد متباع عبرا ز دلباكندغا رت بريك لمحر مكر درگوت مشف چنس بامرد مال ارد بيا مضمان زن نكرر توخاك باسبلمان شو كهركس ازجال او تحسال سيكران دارد

مستغرق بحروحد غربق دريات معرفت نبهنك الجرتوحير سركرو وفرقه أبن تتجب ربير وتفريد بمحسم راز احد حضرت ولاما احتسدرهم التوعكية اپر کانام مولوی ایمگرادر دا لدصاحب کا نام مولوی نود محدیب بچنفرت نارد والدصاحب محدم مدرد ل میں سے ہی۔ آپ کی جائے والدت تون مشرفعی ہے۔ آب كي آبا واجراداسى عبد رست تقدير آب علوم ظامرى وباطنى كمالم وصاحب كشفت وكرامت وصاحب وجدده اعتق يحفرت محبوب كحمر مدد فليف عق ترت دیدتک محفرت صاحبی کے امام دہے کہ حفرت صاحب کی نماز جاعت ہملینڈ وه برهات تقريم كريوج ان برغلير دحدت غالب مردا ادر شاب كرس محتور موسكة اورمسجدين عين نمازين كربيروزاري كرف ككدا ورغي كااستياز مدروا اورمحويت كز تمام ان پرغالب رہنے نگی اور دریائے تلوین میں گرسکے قصورت صاحب نے جو شابنشا ودلايت مكين تع وال كحبك مولوى على محرصات كواينا الم مقرركيا - مولانا المحدما حب يراس حدثك غلبه وحدث تفاكرجيب ان كسليف يك السان یادومرے جوان کے توان کوسلام کرتے اوران کی تعظیم سی الاتے۔ کو یا جملہ كأنِنات ان كي ين أيند موكَّى عنى كرذات عنى كوكس مين ديكف تقد جيساً كم در و دیوارمن آیئندنشد از کترنت شوق ہر تحب سے نگرم روئ ستاھے ہیں ا در حضرت صاحب کے با وجود ان کی اٹنی شمِرت تھی کہ اطراف ایک ف

مانی غلام حبنت میان دلیل خان بوری کی همتیره صالحاتِ زما مدیس سی تحقیل اور قرآن خوان وتهجد كرار مقيس وه اس نقيري بيريبنول مين سير مقيس يشكاله مين البول نے میرے سامنے بیان کہا کہ ایک و نوحہ سے صاحب سنگھ متر بھیت سسے تاج سردرحدزَت قبلهٔ عالم المركے وس پرسكے ہوئے ہے ۔ عامتورہ محرّم كے ايام سكتے چند لوگ مرتنہ ہنواں مولوي صاحب کے پاس آئے اور مرستنے پڑھے۔ مولوی صاحب پر ذوق در قت کی حالت ہوگئی رجب تصرت صاحب و ابرسنگھ فرنٹر معنیہ آئے تومولوی مفتی محودادرینددیگر او کول نے آکر حصرت صاحب کے پاس مولوی صاحب کا ستكوه كياكه إيام عاستوره بس مرتبيخوانى كرائىسے - اور دوق وسوق كى حالت بھى كى ہے۔ یا حصرت آپ کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کے فیرنٹری کام کوتے ہیں۔ اسسے ` منع کریں سائی غلام حبنت کہتی ہیں کہیں اس وقت حصرت صاحب کے سبنگلہ برج امنر عقى دادران كى باتين كن رسي على رحصرت صاحب اين مصلد بريمتت تبلر بيعظ ہو ئے مقے۔ ان وگوں کی طرفت متوج ہوئے اور فرمایا کہ اے دوستوخدا کا شکر بھا ہنیں لاتے کہ حق تعالیٰ نے مجھے ایسا مرمد دیاہے کہ با دجو دمیری زندگی سکے ایسا ك عرب ارشا دب وه جابل نبيب كرين المسكفي عت كرون وه ساص عال و

علم ہے۔ شاکی اوگ زادم بو کر پھلے گئے۔ البتہ مولوی صاحب کو بینیا بھجوا یا ۔ کہ ہب باس شرویت یا نکل ترک کراہے، بی یو دنہنیں رکھتے خردار سر میت پر بجیات معود الرائم تھاراحال می امامول کی طرح لین امام الدین الم بڑی کی طرح کر دوں گا ، اور اس کا ذکر مصرت صاحب کے مناقبات یں گزرچ کا ہے کہ صفرت صاحب کی فیرت کے معب اس مالی سلب ہوگیا تھا ، اور دیوار سوکر لا ہور چلاگیا تھا .

منقول سے کدایک دن ایک جین خیناگر ان کے پاس رقص کردہی تھی۔ اورا چرخان كهوسد بلوج جو حفرت صاحب كمريدول مي سے تفارا وراس برمى غلبه دورت غالب تفا . ده می وجود تفارا در دیگرمبت سے لوگ می به تمات دیکھ اسے مقد مولوی صاحب کوائ کے رقص وسرور پروجر آگیا . بلد بہت ہی زبادہ کیفیت بوگئ ۔ يهان كك كنظركا دقت أكيا قومونوى تورجهان صاحب بها وبيوري في بي وصرت صا كمريان عاليس معقم المرحزت ماحث ك سلمة مرض كيا كا قبله بهتاً فوا كامقام بري ك دصال ك بداب ك غلامول كاكياحال موكا راوران تك ينجة كالجبكة آب كي حياتِ مباركه مين آب ك غلام فيرشرع كام آب ك برگله شريف ك قرب كرية ي- اورشرىية محدى كاذره براي نبي كريد وفرايك موكيات ك كه مولوى احمدها حيضيا كركارقص كرارب سي اور ا درصدع عام آدمي تماست كرب سيارادراتدفال كموسد عي موجردب وجاجي سخنا درصاحب جو صرت صا کے یادان مجاز اور نما دمان فاص میں سیستھے میرے ساسنے بیان کرتے تھے کہ اس وتت عفرت صاحب سے بین سن سے رہا مقا۔ فرمایا جاؤ کے منے کرو کربس کرسے اور باسِ تنربعت كرسه اورر قاصد كويمي ملادو- اورروار كردد يرمونوي وزجهانيال كو قرما يا كه مولوى صاحب صنرت مولاناصاحت (مولانا فحز الدّين د بلويٌّ) كا فرموه بدك اكد مريس باده سال تك خطا موتى رب قويركو بيلينيك محمل كرسد كدا يد بازا جائے اور توبد کرے اور اگر عيم بھي بازنہ اسے تواس كاحال سلب كرئے۔ العرص حاجى بنجا ورف جاكرمولوى صاحب كوكما كرصرت ما حيث فرات س، كد

شریعیت کاپیاس کمرد - او دان د قاصا وُں کوڈ درکر و بمولوی صاحب پیراس وفٹٹ حال نگا-مقا اور دبال ديريش عقار كيف سكت كر تقورًا سا اور رقص كرسف دي يعرمن كردول كار ما جی منجآ درنے وآبیں جاکرہ خرمت صاحب کو ہی حال عرص کر دیا۔ مصرت صاحبؓ سف حاجى ىختآ ورسك ثمذ يبطئا بخادارا ورجذبه مي اشكة ا درفره يا كمدجا وُاس نا بعيثلب بعبر موادی کو دعکتے ہے کہ حجرہ سے یا ہرنیال د و۔ ادرا حد خا ں کھوسہ دیوا نہ کوسٹ ہر تونسهتريعي سعا سرنكال دورا در رقاصون كوا دفق سوسك وبال سع باسرنكالور حاجی صاحب سف ایسا ہی کیا یسیس اس دن ہے بعد مولوی صاحب کا حال سلب سوگیا ۔ ا در وه منگر برباد مركيا ا در تمام درويش جرآب كياس تقي ادهر اُدهر جيل كي \_ بجونكه صنرت ساحب كى زبان مبارك برنابيا كالفظ آيائقا اورمولوى صاحب اس . دن سعد تابینا بوسنه و رمرت وم تک تابینارسد و را حدفان کهوسدس دن سع ويوار موكيا وراب مك ويورشك ورمساوب لحال مع يس

كجيخ قاددل كرفروميرود ازتعسرمنوز نوانده ب<mark>اشی کهم از غیرت</mark> درویش س<sup>ست</sup>

یس اس دن کے بعدمونوی صاحب اینے جرہ یں بنیٹے دہے اور مدّت تک اس عال ابتربين لمبين ججره بين دست مذتماز كالموسش مقداه ورمذ حكم خدا سعد تجرعتى - ديواندست استع تقے اور کسی کوان کے تمال میر وحم ما آتا تھا۔ ایک دن حصارت صاحب کھانا کھا کر کھرسے آد ہے تھے ادرموادی صاحب لینے ہجرہ کے سدھنے بیٹھے تنے رصن بِت صاحبے کو اُس کے حال برشفقت آگئ ، ان مح نزد يك كي ادر فرما بار كرمواوى صاحب كياحال بعد وه ر و تے رو تے حصرت علی بھر ہے قدموں میں گرسکے اور بہت منت معاجت کرنے سكك ادرمعا ني چا مى . فرايا - بيلى ميسے تهيں ئيسك فهمائشش كى متى كم غير مترع كام مذ كروراب يرتعقيدميرى تونهي سعد بلدتون يران عظام كى تعقير كى سع كدان كے طريقه كع خلاف عمل كياب يس تمسع داحنى مول اوريز ا قصور معاف كرامول مرُمسر سے ساتھ حصارت قبلہُ عالم اور حصارت باباصاحب (بابا فرمدالدین گیج نشکرتم کے

وس برمیدة باکد ان سے تیری تعقیر معاف کداؤل بیس صفرت ماحث ایس بین سات معنی ایس بین سات معنی ایس بین سات معنی اور دیا ن سے ان کی تقفید معاف کرائی - معزت تبد عالم الله علی موس بریا کی شراعی اور دیا ن ان کا قفور معاف مرایا واس و ن کے بعد بجر الله دیا الله الله الله دی داری در سه دیا و دبھر طالبان کے ادار دس کوشش کرنے سات کرایا واس و کی داری دست دیا و دبھر طالبان کے ادار دس کوشش کرنے سات کے در سات کا در ایک اور بھر طالبان کے ایک کوشش کرنے سات کی در اور بھر طالبان کے ایک کوشش کرنے سات کی در ایک کوشش کرنے سات کا در ایک کوشش کرنے سات کی در ایک کوشش کرنے سات کی در ایک کوشش کرنے سات کرنے کا در ایک کوشش کرنے سات کرنے کا در ایک کوشش کرنے سات کا در ایک کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کے در ایک کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کے در ایک کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کرنے کا در ایک کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کا در کوشش کرنے کا در کوشش کرنے کا در ایک کوشش کرنے کا در کوشکر کوشش کرنے کی کوشش کرنے کا در کوشش کرنے کا در کا در کا در کی کوشش کرنے کا در کا

منقول سے کہ دوسرے سال جب حفرت صاحب صرت قبلہ عالم میکوس برتسترسف لائے تواہوں نے عق کی کہ فجے بھی نے چلیں محفرت صاحب دواگی کے دقت ان کے مکان برگئے اور انہیں شفی دی اور فرایا کہ تم یہیں رہو۔ میں دہاں تری عکہ کافی ہوں بس دہ تونسر بشر لھن میں رہے۔

منقول بيدك مولوى صاحب كاخلق ايساتها كرمرا دني داعي وخورده بزرك كعظم ك ك ك كم المد موجل تقديق و اورآب كل هو فيول ك أستاد عقر كم صوفي وك حاست صاحب سے مبتی لیننے کے بعدان کی خدمت میں جا تے تھے ۔ا وڈسٹا کی قہم یہ کرتے تھے ۔ کا تبالحرون نے بھی ان سے چید کرتب سلوک دیکھے اور سمجے ہیں۔ قصوص لیس کم ۔ مننوى، فتوحات مى كے كرياآب حافظ مقد اورابنا عقيده سنع أكبر في الدين عرائح كعقيده ك مطابق ركھتے تھے - اور ترك ونياس تمام ياروں برسبقنت لے ككے تھے -بنايز ج فترح ملى على اسع صرف كرويت في . ا درم ملينراي مكان كو د بلك اسب سے صاف کرفسیقے تھے۔ ملکہ جا دیائی میں راو فداییں نے دسیتے تھے۔ الله تعالی اسین می سامان فيدد تاعد أشادى كى على البندابتد اليسلوك من ايني بيرى كوطلاق دردى عقى عيرنكاح مذكيا إولاديعي بنياب وال كحرمد ببيت بن والبدة الكامًا مُم مقام ان کا برادرزاده مروی علام تی سے ج صفات دروستی سے متصف سے ان کا وصال ، وشوال كالماري موم واران كقرشرين وسد شريي معدت ماجراده كل حرص حب كم مزار الدين كم قرب ب روحد كال ب -

سُبْحَا نَ دَبَّكَ دِبِ العِنْقَ عمايصفون وَسِلامٌ عُلَىٰ لِمُوْسَكِين وَالْحَمْدِيلُهُ دَبِّ الْعُلَمِين وصَلَى اللهُ نَعَا لَيْ عَلَىٰ خيرِخُلْقِهُ مُحَكَثَرِ وَ آلِهِ وَاصْحَامِهِ اَحْمِعِينَ -

بعف من خالق الكونين و طغير سيدنا دنيتنا رسول التقين المم القبلين حبد الحرب والحبين صلى الترعليه في العالمين

مناقب لمجيوبين كالنسخة تمام يرؤا

جفتيجم

صالاتِ مصنف حاجى تجم الدّين سليماني م

## عاجى لحرب سنرفين افغارب بن بن من معاجى لحرب سنرفين افغارب بن بن ما حرب المعالم المربي ما معام المعالم المربي ما معام المعام الم

جه آپ کی عراد سال ہے منعدا کرسے کہ آپ کا آف ببرایت مجیشر منور سید ۔

آپ کی دائدہ ماجدہ کا نام صرت مرداد بی ہے۔ بوصرت سلطان الآدکین مددے گو اولا دسے تقیں۔ آپ کے دائدصاحب کا نام صرت شیخ احریج بنیظ میں ہوئے کے دائدصاحب کا نام صرت شیخ احریج بنیظ میں سے بولے صفرت حاج ما معرب قبار کی بہا بوی سے چار بیٹیاں تیں اور پاپنج بنیظ میں سے بولے فرزندمولای محد نفید الملت والدین میں کہ زبان ان کی صفت کر سنے سے عامی ہے ۔ اور قلم ان کے محامد تکھے سے عامی ہے ۔ دوسرے بیٹے کا نام میاں فورا حد ہے جی الحقیقت تورا حد میں بی بی تقییل میان فورا حد ہیں ہے تقییل کا نام محد بیت کا نام میاں فورا حد ہے جی الحقیقت تورا حد میں بی بی تقیل میا تی بیف کا نام محد بیت کا ایمن ہے۔ ایک لولئی جو ٹی عربی فوت ہوگئی تقیل ۔ باتی بیف کما نام محد بیت کے دوسری میری سے تین بیٹے کمان فران میں بیٹے کہا تا میں میں موات و ملکئے تھے ۔ باتی میاں محد میان میں موات و ملکئے تھے ۔ باتی میاں محد میان و میان میرواز قرار خرائے ۔ باتی میاں محد میان میں موات و ملکئے تھے ۔ باتی میاں محد میان مومنان و میان سرفراز فرائے ۔

حفزت حاجی صاحب کاملیدُ ننب پرہے:۔

فامده زكستن بسيار جيسيت

جان بده دجال بده دجال بده

بن حفرت معطان الآركين حيدالدين الفو في الموالي الناكوري المعيدي الفادة في بن شيخ ،
اعد بن شيخ على بن شيخ الراميم بن شيخ عدد بن شيخ السيد (صاحب حافقاه والملالالة)
بن شيخ عود بن عبدالله من عرص نفير بن المرام بم بن عبداله من أبن بسف بن المرام بن عبدالله من أبن زيد بن سعيد بن نديد بن حضوت المرام من عجد من خواب بن المنبل بن عبدالمد بن عبدالمد بن قرط بن اذواح بن عدى بن كعب (الدهير الفيل بن عبدالمد بن المستحد وعلى المدعلية وسلم من عدى بن كعب (الدهير المرام من عدى بن كعب المدهم المداليم وسلم كي وكريس حفادت حا حب في مترس كريا به )

واصح رہے کہ مصرِّت سلطان المّارکین ج کوسعیدی اس سلے کہتے ہیں ۔ کہ یا منجویں ہے میں آپ سے اور سیخ سیر صاحب خانقا وہوئے ہیں بجوا کمل اولیا رسے مق رجیا کہ بيع ذكر مو چكاب يسعيدى ننبت سے مرا د مصرت سي است منب سن سے عمر متر مثر و سے تھے۔ فاروتی اسے ہیں کہ میا لموشین حضرت عمر فن الحظاب کی اولاد احبارسے ہیں ، جیا کہ سرائعاً رفین س سی جانی کے سرسی ساطارین قادری نے لکھاہے۔ ممل عبارت المرجم وسب اكد حضرت سلطان الماركين مصرت عرفا روق الكل اولا سے ہیں۔ اورات کو جسعیدی الکے ہیں دواسی بنار پرے کرشے سعید نام کے بزرگ كامل صاحب فانعًا وآب كاجداد سي مع مد مدد مد يزمخبر الآوليا مين حضرت رشید کجراتی بنیرہ حصرت سیمی منی اس کے ذکر میں مکھتے ہی کہ سیسٹیج فاروتی ہیں۔ چاہنے عین عبارت یہ سے : ۔ " خواج بدی حصرت سلطان التارکین خواج میدالدین ناكورى الفارد في السوالي محصرت واجمعين الدين شك مريد دخليف إن وا والصفر زيد بن عربين الحفظاب كى اوللد سے ميں - اور يرج سيدين زيد كى اولاد سے تكھتے سٍ عِمْربيشره سيمق عُنطِ فاتن بداعتباد لفولهم (١٠ كاس قول كا عن رئيس م

کا ایا اور دن کما ہے کو اخبارا لا خیادادر مرات الاسراری آب کے بالے بیں ہو یہ لکھل ہے کہ آپ سعیدین زیاج عشرہ سے تھے مکی اداد سے ہیں ۔ بدبالکل

غلط ہے اور سرامر بے خبری میں اکھا گیا ہے اوران کسب کے مصنفوں کو سوئیڈ کے ففظ میں شہر بڑا ہے ۔ کوشا براس سوئڈ بن تریڈ کی اولاد سے میں جو حتے و مبترہ سے تھے۔ اور ابنی بیر خبر نہیں ہے کہ حاجی صاحب کے ابداد میں دو سعید ہو ہے ہیں ، ایک بیشخ معید بن نیے محمور کہ دنی کا بن اورصاحب فا فقا ہ تھے کہ ان کی وجسے آپ کو سعیدی ہے ہیں ، جبیا کم اب سیراتھا رفین کی عبارت سے صاحت ظاہر موتا ہے ۔ دوسرے ان کے ابداد میں معید اردی معید براس کے فولا من معید بن نیڈ بن عمر براس کے فولا من ابنوں سے آپ کوشیح ترب کو سوئیڈ بن نریڈ بن عمر براس کے فولا من ابنوں سے آپ کوشیح قاد دی قلامت میں ابنوں سے آپ کوشیح قاد دی قلامت میں ابنوں سے آپ کوشیح قاد و تو کو کھیا ہے اس بی براس کے فولا من الکھا گیا ہے ۔ نیز است جا تھا تو ابدا داروں کو کم برقی ہے ۔ نیز صاحب میز اللہ تی اوالہ دا دار و درسروں کو کم برقی ہے ۔ نیز صاحب میز اللہ تی اوالہ دا دادر میں میں جو تھے تا ہوں کہ اولاد دادر میں میں بھر تھے۔ بین بالیان ان کربن کی اولاد میں رہ تی ہے ۔ نیز صاحب میز اللہ تی کا ولاد دادر میں میں بھر تھے تا ہوں کہ اولاد دادر میں برائی کہ اسلمان ان کربن کی اولاد میں رہ تی داری و قرابت ہے ۔ بین بی کاب نہ کور بی نور کھے سلمان ان کربن کی اولاد میں رہ تی داری و قرابت ہے ۔ بین بی کاب نہ کور بین نور کھے میں بھر کی ہے۔ بین بی کاب نہ کور بین نور کھے ہیں ۔ کور کی بین بی کاب نہ کور بین نور کھے ہیں بی کہ کاب نہ کور بین نور کھے ہیں بی کور بین نور کھے ہیں بی کرد

نُورَ نَان دود سرے مصنف خود من وعن نقل كتب كرتے بي نواه غلط بويا جي يہ بازا صاحب مجر الادكيا ، ان كے غلط توں كے ردييں ككھتے بي كان كى بات كاكو فى اعتبار بنين " بس سَحَيْق مِوْا كه حاجى صاحب يشرح فارد تى بي ادر سعيدى س كئے كہتے بين كه ان كے محرب خانقاہ ،

## معاجی صاحب کی ولاد کا ذکر اوران وارد اکابیان جوحالت طفلی میں اور فیل ولاد کے آیام میں ظہور میں آئیل در جو والدین ماجدین سے منفول ہیں ؟

جان این کردا جی صاحب کے والد اور شیخ احدیث صاحب نقتیدی ابوالعلائی کے مربد سے اور ذکر باس افغاس میں تمام عرصت فول رہے۔ اُن کے نزع کے وقت دخرت حابی صاحب موجود تقے۔ دہ فرلم تقدیم کر میری زبان نقام میں ندنی کی وجہ سے بحکرت مسبول سے بوگئی ہے، ذکر اسانی کا یادا نہیں رکھتی۔ این ذکر پاس انقاس میں شغول بول نیز فرا با کردی تقائی نے بیٹے دستے اور برفرزند کی شکل اور اس کے ستما کی مجھے بائے بیٹے ہو اور برفرزند کی شکل اور اس کے ستما کی مجھے بائے بیٹے بیٹے دو مال کے بطن میں سقے مگر بوب بسیدا بہتے ہے تو اسی شکل اور تنا کی کے موسے سے بیدا بہتے تو اسی شکل اور تو مال کے بطن میں سقے مگر بوب بسیدا بو سیدی تو اسی شکل اور تنا کی کے موسے سے بوب تیری فوجت کئی اور کو مال کے بطن میں مقاتی ہوگئی اور کہا گیا کہ تیز آپ بیٹ بزرگ اور صاحب لا ایت بو کا ایت بو کا ایک ایس سے دیا دو کہا تھا محد سے معان کے مطابق کی کہا موسے میں کہ اس سے دیا دو کہا گا ت والے سقے۔

بحب به ی عرجاریا بایخ سال کی بوئی قد آپ کو مکتب میں بھا یا گیا ، جهال آپ فے قاعدہ پر طا ۔ اس زما نریس مولانا محدر مصان صاحب بھی جو قطب وقت تھے ، بلدہ جہو تھے ذل میں تشریعی کا تھے ۔ جاب تنہاب الدین صاحب بھی آپ کے تقییقی بھائی اور صفرت مولانا فحز الدین کے فیلیفہ تھے ۔ انہوں نے اپنے یا تھ سے مسم اللہ الرئمن الرجم " محفرت مولانا فی تعرف مولانا مہی صاحب کی خدمت میں اے کے بھرت مہی تھا۔ انکی اور آپ کا باتھ بچر کو کر مولانا مہی صاحب کی خدمت میں اے کے بھرت مہی تھا۔ میں اسلامی میں اور قربا کی کہ ان سے مقرف کی اور فربا یا کہ حق میں دعائے ٹیرکی اور فربا یا کہ حق

تنوالی انیں دیساس کر دیکا (جیاکہ بیٹے والدصاحات کو نواب میں دکھایا گیاہے) حصرت ماجى صاحبٌ فرلمتض تق كرفيهيا وسيد كرسجين مين موسم كرما بين جب مين ككرك صحن مين متوما مقعاا ورميري أنحوا دهي رات ياله خرستنب موجب ببيدا رسوتي توهي عالم ملكوت وسما دى نفرآست تقديمه ويحقنا تقاكه سَمان يراط تاجار لم مون ادركمي چاند برجائر بوسد دیتا بول ادر پھراس برداز کے بعد ولیس فین برآجا تا مگوں۔ منقول سے كرجب آپ جھوٹے فقے دس يا باره سال كى غر موكى ، اس دور ین آب کی بہنیں نما ز تبجد کے سائے اعظمی تھیں اور ذکر خفی وجلی کرتی مقیں ہے ہے بعی اُن کے ہمراہ بدیداً رسوماتے مقے ۔ آپ مجھی کلم طبیبہ کا ذکر جرکرستے ستف ا در مجھی بجوں کی طرح کعیل میں متنعول موجلستھستھے محصرت حاجی صاریے فرلمستھے کہ اگریں مجمى مم غرب يحسي لرانى كراعا اوريد فبكرط ميرس والدصاحب ياميرس برادرا ك ياس الما تا تفا توميري براس بهاتى شيخ نظام الدّين صاحب بومر دصا رجست اور هروقمت متغول سجق رسيتنستقه ا ورحسنرت التشيخن صاحب فقتنبذ كتشي ادا دت اسكفت مق مجے نارا من موت منف اور فرمات منفے كرحنرت دالدى ماحت نے اس كے سائے عواب دیکھا تھا کہ یہ ولی ہوگا۔ یہ اس کے ولیوں جیسے اطوار نظر رسے میں کہ تشریکے واكول سے جنگ كرتلىپ بسي ميں نادم وسٹرمندہ سوجاتا ا وركميى ايسا بھى موتا تھا كم بین غنن کرسے نیے کبرسے بہن کرمسجد میں چیا جاتا اور نوا فل بین مشغول موجاتا۔ حصرت حاجی صاحبؓ کی عرحب باره سال کی موئی تو آب کی شا دی خان بعلفالقیر خان صاحب عُرُف منتنی کی مٹی سے سوگئی۔ فان صاحب موصوف او دیائے متنقین میں سے مقے اورموں ناصنیا، ندین جے بوری کے برگزیدہ ضفا رہب سے تقے۔ مولانا صنیا ،الدین ح صرت مولاما فحزالدين ديوي كرجد خبيفه فقر جب صربت جاجي صاحب كي عرائهاره سال کی سومکی توآبیدنے فایسی کی چند کتابی پڑھیں اور فقہ کی تعلیم عبی حاصل کی اور لكصاير عصنك قابل موكك

تصرت حاجی صاحب کے بیر بزرگ می رودی نصیر الدین صاحب بھی سکم مادی

يس تف كد صدرت حابى صاحب ك ول ين جذبه الني اورسوت وابد كريائي بيد مرسا اس چذید کا با عنث پرمخ اکرمطالعہ کے دوران مصرت شاہ حبسیب انٹرتا ورک کی تسبینیت انسس العارفين آب مے ع تھ ميں آئ كتاب مذكور ميں بہت سے قوائد سوك ملح موالے تھے اور ہرضاندان کے اشغال درج سقے۔ اس کتاب کویٹرھ کر ہی حضرت حاجی صاحب میں جذبه بيدا مواداس كماب كى تفورىسى عبارت ،بطور تبرك دري كى جاتى سع ؟ و المستنولة الماني اور تعلوت تنيطاني آيند دل كو زنكار دسكا ديتيس ر وردل کو بیاه اور ماری ریک بنادیتیسی بینا کرجمال دوست سے باز رہے ۔ سعترى حجاب تبيت تواسيت خصاف دار زنىكار تورده كئے بهنا يد جمال دوست ا در حصنور تني كريم صلى المبدعليد وستمن فرمايات ﴿ أَنَّ الفُّلُوبِ لَكُتُهُ كُمُا تُصْعُدُ الْحُدْدِيلِ \* ر جیسے لوے کوزنگ لگتاہے ایسے ہی دِنوں کوھی زنگ لگ جاتا) دل کے زنگار کوسی تنالی کا ذکر دور کر اب ۔ ع تعالىك دريسية تفار فوايد بن بن يسسيصد درج درا بي (١) د كركانبيقل آيدة ول كرنكاركودة ركر اب اكدوست كاجال وكعنته عبيه كه دسُول كريم صلى المترعليد وسلم سنّ فرمايلبت - عدميت: بعث لم سنسكى صَيفًا لدُّ اكتُقلبَ وكثر الله "برزنكار تورده ست مصل معيقل سه اورد ل كاحيقل وكرس ت سه روئے دل يون سيقلے شديبگيال عكسس اذار سخباتي ششرعي آن ری الڈتغانی کا ڈکرگٹا ہوں سے بازرکھٹا ہے۔

(س) عشقِ حقیقی کا پیچ صرف دل کی زمین میں اکتاہے مصفور نبی کریم هتی الله علیه وللم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یا د یں اشقامت دکھا تاہت توئی تعالیٰ فرسٹتوں کو فرملتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے د دست. دکھاہے۔ ہیں ہی اسے دوست دکھتا ہوں تم ہی اسے دوست دکھو۔ اور یہ تدارُوسے ذہین تک جی بہنچا دو۔ تاکہ ہوگ بھی مسے دوست دکھیں۔

ر۷) بواللد تعالی کا ذکر کرتلب الله تعالی می اسے یا دکرتے ہیں۔ جیبا کہ ارت دِ باری تعالیٰ ہے: فاذکر و ٹی اذکر کم جمہ رتم جھے یا د کرویں متیں یا دکر وں گا

ردی ذکری تعالی صورت زیبای شکی اختیار کرکے قبر میں مونس و رفیق بنا سے اور قبر کو منور کر دیتا ہے۔ رسول کریم می الله علیہ وسلم سے قبر کا احوال پوچھا کیا تو فرایا۔ حدیث: اختیا حصی اعمانکم متوجہ علیکم یعیٰ تہا ایر اعمل بُری صورت اختیار کرکے قبر میں ہمیں تکلیف دیتا ہے اور عملِ نیک بھی صورت اختیار کرکے داخت بہنچا تاہے منقول ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دور ن کو بغیر آگے کے دیکھا تو آواز آئی کہ وگ بہاں اپنی آگ لینے ساتھ سے کر آتے ہی اور تھے نواہ مخواہ بدنام کستے ہیں۔

(۱۰) حق تعالی کا دُکر کرسنے وسے کئ و معاف ہوجاتے ہی بعضور بی کریم صلی افتر علیہ دستم ارشاد فرائے ہی کرجہاں ذکر حق ہوتالہ سے وہاں فریشنے تا زل سوستے ہیں اور ذکر سُن کرحق تعالیٰ کی در گا و بیں عرص کریتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ صاحرین مجلس کو بخش دیا۔

> مېمىمان سىدەكىدىپىش دىيىنى كە درو يك دۇس يك دۇنىن بېرخدا بىنشىنىد

رے سالک جب ایک سائس بھی یا دری سے غان ہو کر لیتاہے تو فرشنوں میں اس کی موت کی سٹرت موجاتی ہے۔ اور او بت عالم تاسُوت تک بہنے جاتی

وه) ذکری تعالی کی کی موادت غیر کوجلا ڈالتی ہے اور سرکا آور دل کو منو لرکر تاہے۔ کس ملے کہ فی الدّذِکتُر فَذُکُ و فالدَ ۔ یعیٰ ذکر ہیں اور بھی ہے اور نارجی ہے میس نارج اب غیر کوجلا ڈالت سے اور نوٹر ذکر کوجلا بخش آہے ۔

مُجاب دوطرے کا مؤتلہ ایک طلبانی جو لذّاتِ فنانی سے مؤتلہ و دوسرا نو واکی ۔ جیسا کوشن عاشق ومعشوق کے درمیان ایک جاہے اور علم عالم ومعنوم کے درمیان جاہدے ۔ ادر ذکر ذاکر و مذکور کے درمیان ایک جاہدے کے درمیان ایک جاہدے ۔ ادر ذکر ذاکر و مذکور کے درمیان ایک جاہدے ۔ بین کے درمیان ایک جاہد القادر بیل نات کہا۔ " المی ما معنی العشق "دے المذعن کے کیامعنی بیل بی حکم آیا ۔" علیا کے الفنا من العشق فان کہ جائے ہیں ہیں جا کہ مستوق و معتوق معتوق العاشق والمعشق ومعتوق کے درمیان جاہدے ہو مایا : حدیث یاک میں جی کے درمیان جاہدے فرمایا : حدیث یاک میں جی کے درمیان جاہدے فرمایا : حدیث یاک میں جی کے درمیان کا سبعین الف حیائ میں المت کے بردوں میں ہے۔ خطامت کے بردوں میں ہے۔

دُكْرِى تَعَالَىٰ امراضَ ظاہرى دباطىٰ كوشفا دبتائے جدیاكہ الله تعالىٰ كاقرائن پاک يس ارت دہے۔ اللابِ ذِكْرُ اللهِ تَعَلَّمُ بَيْنَ اللّهِ تَعْلَمُ بَيْنَ اللّهِ تَعْلَمُ بَيْنَ اللّهِ اللّهِ تَعْلَمُ بَيْنَ اللّهِ اللّهِ تَعْلَمُ بَيْنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّه

کے نام توام شفلے امراض وزیادِ توام حصولِ اعتراض

يادر كهوكم جب مجتول بيمار سوتا تقاتوكيلي كاتام سي اس كى دواعتى ـ

راا) ذکرین مقالی داول سے غیر کی محبت کوج طست اکھا الدینا کہت ا درمتی موہومہ اور زندگی فانی کے تصدّ رکو دل سے باہر نکال دیتا ہے ۔

(۱۲) ذکرحق تعالیٰ مقرّبِ اہلی اور مصاحب ذات اہلی کر دیتا ہے۔ جیبا کہ صدیبہ قدُسی میں ہے: حدیث ۔ اُ نا جَلیس کُوکُ کُوکُو \* اللّٰہ تعالیٰ فرملہ تے ہیں کہ میں اس کا ہم شین ہوں جو میرا ذکر کر تاہیے ۔

رسا) ذکری تعالی سے بیر مقام حاصل موجا تاہے کہ ذکر و ذاکر کو قبا ہوجا تی ہے او صوف می تعالیٰ کہ ذات با فی رہ جا تی ہے ۔ جبیدا کہ منصور حالی گرفراتے ہیں :

" اخدا الرک الله بولی عبدًا بھنے علید باب الذكر مشر د بفراتے علید باب الذكر مشر د بفراتے علید باب الذكر مشر د بفراتے علیہ باب الذكر مشر د بفراتے علیہ باب المنوحید بدی مس الفرن بندہ کو ولی بنائیں تو اس پرد كركا در دازہ كھول د بہتے ہیں بسس السے بینا قرب عطاكرتے ہیں اس میر اس کر می تا در دان ملکت سیما نی بسر المسر بینا قرب عطاكرتے ہیں ۔ میر المسر بین ارم الملکت سیما نی میر بر من "یا در مون از جمد اولی " ایک دم كی یا در دمانی برار ملکت سیما نی المدر سر سیما ہیں المدر سیما ہی المدر سیما ہیں المدر سیما ہی المدر سیما ہی المدر سیما ہیں المدر سیما ہی سیما ہی المدر سیما ہی سیما ہی سیما ہی المدر سیما ہی سیما ہ

پس ازسی سال این مسنی محقن شند به خاقانی کدیک دم یا خدا بودن به از ملک سبیمانی سنته استی عبارت. ....

بس اس كتاب مذكوراوراس مبارت مزاورك مطا لعدك بعدهاجي صاحب ميں

جذبہ الی بیدا ہو گیا۔ کو یا ان کاپہلا مُشَدید کاب ہے۔ اس کتاب میں مرخاندان کے اُٹنال بھی بیدا ہو گیا۔ کو یا ان کاپہلا مُشَدید کاب ہے۔ اس کتاب میں مرخاندان کے انگار سے بھی محقے بیدائی کتاب کے اذکا رسے مطابی بمجھی ذکر جہرا ورکھی ذکر جا رُوب کرتے تقے بیدان تک کہ ان اذکار کی برکت حاجی صاحبے میں ذوق ولذت ورقت وحالت کی کیفیت میدا ہوگئی ۔

منقول سے کہ ایک رات ہجری مارسے بعد اپنے بال غانہ یں ادھی رات کے وقت ذکر بھر میں تغول سے اوراس وقت کریہ کا غلبہ بھا، دُدِق وستُوق کی حالت بھی ادرحضوری می تغول سے اوراس وقت کریہ کا غلبہ بھا، دُدِق وستُوق کی حالت بھی ادرحضوری می تغالم غالمب بھی کونفی ارتبی صاحب کی والدہ صاحب بید رسے بید ارکوکئی ادر ان کواس حالت بین در بھے کوملامت کرنے لکیں ادر کھنے لگیں کہ دبولنے ہو جا وکے ۔ یہ توسف کیا طرفق ارتبال مقید اختیار کر رکھ اسے بجب ان کی رقت وحالت بین خل برا تو اس دن سے عدد کیا کہ چو کم میں اس بیت کے ریس دکر میں شغول نہیں ہول گالیس اس دن سے میں دینا مشروع کر دیا۔ شب ور وز دہیں رسینے ستے ادر تمام رات تلاوت قرائن میں کرسے میں دیا تھے۔

منق ل ب كريرات آب آجى دات كود تت مبري بيقي تلا وت واآب پاك رسصة سوره كهف كى دن كررست شد العجاب كميف كم ذكري يد آيت مق " سكيقُولُون تَكَلَّ اللهُ الْأَرْبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ " وَيُفَوْلُون حَمْسَة سُادِسُهُمْ كَلْبُهُمُمْ دَجُمَا بِالْغَبَيْرِجُ ويَشُولُون سَبْعَة " وَ ثَامِنُهُمُ كَلُبُهُمُ حَسُل رَّيِّ اَسُلَمُ بِعَذَّ تَعْبَرُ مَا لَيَعَلَم هَمُ إِلَّا فَلِينَ لَا

اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے۔ فرمائے تھے کہ ایک رات یہ فقرا للا تعالی کے ذکر میں شخول تھا۔ اس حالت میں مجھے غنو دگی گئے۔ اسی حالت میں دیکھا کرایک شخض پنجب بی در دین صورت سامنے ہے۔ اُسے مولا، در دعنط کہنا شرع کر دیا ۔ اور یہ صدیت بڑھی :

ر تیرے گریبان کے اقدر تیرا اپنا نفس دیمن بنا بلیطاسے اس سے دہمنی کرو ، لیس اُس دن سے میں مجاہدہ میں مہت زیادہ کوشش کرنے لگا۔

بھوتھنوں بیں بہن متبیدنام کی ایک خانقاہ تھی بیں ویاں جاکر حلیکتی کی نبت سے بیچھنوں بی بہن متبیدم دی ایک خانقاہ تھی بیں ویاں جاکر حلیکتی کی نبت سے بیچھ کیا ۔ ایک نادانی کی توکت کی کوچا لیس ہونگ اس متناز کی درار میں متناز کی درار میں اور میوک کی کریے الیا انٹر کہا کہ خون کے اسمال ہے سکھ دیمت زیادہ بھار ہوگیا دراس متناز کے مطابق کری دراس متناز کی سے سکھ کے در میں کی در سے میں گرد

#### اگرسبے ہیرکا رسے سپیش گیرد بلاکی دا زبہر نولیٹس گیرد

مِلاکت کے قریب بینچ گیا بمیسے بھائی درعزیز وہاں سے چاربائی بر ڈال کر تیجھ گھرلے گئے۔ حب کچھا قاقہ کو آ تو میں اس معد کے جحرہ میں جس کی بنا راس فیقر نے وکھی تھی ،متنول ہوگیا۔ ایک دوسال اس مجرہ میں متغول رہا ادر مجتباب مذکور "انیس المعارفین بہروقت میرسے پاس میری نیق تھی۔

مِن انیس اتعا نین ، کا ہر روز مطالعہ کرتا اور اسے مُرشد تصوّر کرتا۔ اس ممّاب میں مکھا گا

عواجگی بے بیر بودن کار نادانال بود سرکرا بیرے نراشد بیراد سیطال اود

بعالم مركه ب بياست البين است بيراُهُ

اس کا سرستیطان ہے)

كرمركز بياره مذ بود زصكم بيرمردم سلة تولدتمان أينا فأن بياره الده الده تولدتمان المتعالف الده والميدة الده والميدة المنتفى الميدة والميدة وال

پیری کم عری یا غلامی می نظر ندگرسے می ونکد دہ خلیفہ بڑ دیگ ہے اوراس کا سلسہ محقود وسلی اللہ علیہ وسلم تک بہنچ اپ حیں کا نام مزرکول کے سلسلہ میں است تو صفور وسلی اللہ علیہ وسلم اوراس سلسلہ کے تمام بزرگوں کی توجہ اس پر موق ہد ۔ نیز قیامت کے دوڑوہ ان بزرگوں کے زمرو میں اٹھا یا جائے گا ۔ من قول ہے کہ محذرت نواجہ میں اللی تا چیری ایک تحق کے جا زہ بر ایک ساعت تمنی ہوئے۔ بھوا ہے بہا حال پر آگئے اور فرایا۔ نرے فعنیات ایک ساعت تمنی ہوئے۔ بھوا ہے بہا حال پر آگئے اور فرایا۔ نرے فعنیات

بیعت د فرشتر سنے استخص کو عذاب میں پڑا ہوا تفار مگری تعالیٰ نے فرایک مجود دو کر یہ سجیت کے سبب ہمارے دو متول کے سلسلہ میں دہل تھا ۔ نیز حضور صلی الد علیہ وسلم نے ارتفاد فرایا کہ ایک گماہ کا رکو کیڑی گھا ۔ نیز حضور صلی الد علیہ وسلم نے ارتفاد فرایا کہ ایک گماہ کا رکو کیڑی گھر فرایش کے کہاں رہتے تھے ۔ اپنے مقام کو دیکھا تھا وہ کے گاکہ یاں دیکھا تھا۔ حق تعالیٰ فرایش کے ۔ تجھاس کی دوستی کے سبب بھبنت دیا۔

فرایش کے ۔ تجھاس کی دوستی کے سبب بھبنت دیا۔

شنبدم کم در رونی امیس د بیم

سال دا بر نیکال بر بینت کریم

بدال دا بر نیکال بر بینت کریم

بدال دا بر نیکال بر بینت کریم

ستخوان پاره مجو**ن ا**فکن میتین بها ک**این تعنّن بخ**بًا ب سنگ دسید دارد

( منون آب ولت من كده ميرس باس مجدين آسة ا ورفرايا اسك بنم الدين! ا جَيْرِسِ معزت نواج بررك يعلي من يعلي بن بوكتده يربوجو العلق بليما تقا اسى وقت أنك ساعة اجمير متراهي جِلاكياء اورجمائي صاحب محدة ح اس وقت بلاه جرو تجفنول يل موجود منسق ورمزود جاف كى اجازت مذدية وفرمات عق كرجب سم اجمير ينزسي سيني توشاه صاحب مذكور دوتين دن وبال رسب -ادر يور ولسبى كا ارا ده کیا -اور مجھے کہا کہ علومیرے ساتھ جو مخصوں واپس مبلیں۔ بیسٹ کہا کہ حواج مقالیے ك يُوسىي الطّاره دِن باقي سِيلِي قيام كري - المون ف كماكر سم مني رسيك ادر عِنْ مِي بنين بِهو رُكرها مِي كَدر مِن ف كها مِين بركز نبين جا وَن كار كف كَد كم رسا والد د در بعائی مجھے کس کے کہ اسے کہاں بھیوٹا ہے۔ اہنیں کیا جاب دوں گا۔ فراتے تھے کہ بیستے ایک خطابی طون سے مکھ کو اسمبی ہے دیا ۔ الغرض وہ رواند سو کے ۔ افر میں بہیس دن ویل آورر باء اورمیراارادہ یہ تفاکه عوسسے فارغ موکر سے بور کے را سنه سعه دبلی جا دُن کا اور مُرشد تلاکش کر دن کا میگراس عرصه میں میرسعه مرا دیہ دوسو<sup>ن</sup> كاخط اسمصنمون كاتياكم اكر توسف أناسيت وابها وورندي مى فيقرم وكركرس بكل ب وس كا ادراس خطيم إينا اشتياق بي نكسار ادريد دوره سندى بى أس خطيس تكفا مؤاتفا.

کھ یا نڈی پیوکب پلیں کب مود تن چڑھے سویاگ

بچھڑے یا لم جب بلیں جب اوسینے مشک بھاگ

ذرکھیں اور میراھال اُس نیڈیا کا طرح جانیں کہ میشہ تفنس میں تقی اور لاچارتھی۔ اورجب نفنس سے باہر آئی تو چھر یا تھے ہمیں آئی۔ اور یہ جو لکھالبے کہ میں بھی فقیر ہوجاؤں گا۔ تو مق تن تا تا ہے ہے ہواؤں گا۔ تو مق تن تا تا ہے ہو جو گھالہے کہ میں بھی فقیر ہوجاؤں گا۔ تو مق تن تا تا ہے ہو جو گھار کہ یا دوروزہ کو چھوڑ کر یا درجی میں شغول ہو میائیں کہ ہونیا ویورٹر نا چھوڑ کر یا درجی میں شغول ہو میائیں کہ ہونیا چھوڑ کی بادی در ہندی دو ہنرے بھی دیکھے۔

میائیں کہ ہونیا چھوڑ نی ہے اور یہ دو سندی دو ہر سے بھی دیکھے۔

مائیں کہ ہونیا جھوڑ کی دیکھت بلیجا بھی اور سندی دو ہر میں جا کہ تا دو ہر ہونیا جا ت ہے ہر کہنی دہر ہیں۔

مائی کہ دہ چوئی دیکھت بلیجا بھیوں اور سیر مینا جا ت ہے ہر کہنی دہر ہیں۔

سر پابس کا تونبر ابربیری کی کهان جی سرسافی رب می توبی سنتاجان
چنانچ یه فقر دن رات تواج بزرگ کے مزارا قدس سے مرشد کا مل کے لئے دہار تاتھا
یہاں کہ کہ ایک رات خواب بیں معوم ہوا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواج سیمان کا مرید ہوجا ۔ مگر
یہاں تک کہ ایک درات خواب بیں معوم ہوا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواج سیمان کا مرید ہوجا ۔ مگر
یمری شنی نہ ہوئی اس لئے کہ حضرت کا نام منقام ، ان کے بیان سے معدم نہ ہوا تھا ہیں فرطت
ہیں ہوایک دن چواجم پر ترمین مجھے لینے جد بررگوار حضرت سلطان اتبارکین گی تریارت
مونی بیں نے دہی کا ادادہ چور دیا اورا ادہ کیا کہ جند دن تاگور شریعت جاکر صفرت کے
مزار شریعت کی برمعت کھت رہوں اوران سے اپنا بدعا و مقصود طلب کر ول جہاں کے باک
بیں وہاں سے حکم ہوگا وہ ل جیاجا کو ل اور مزید جبی ہوجا کو ل کی ایس ناگور شریعت جا کہ
بیں وہاں سے حکم موگا وہ ل جیاجا کو ل اور مزید جو زاری اور منت سماجت سے
اپنے جدّ بزرگوا سے مزار پر محت کھت ہوگیا اور روز ا نذکرید وزاری اور منت سماجت سے
گو عاکر تا تھا کہ جھے کسی مراح ہول کے بارہ میں فرمادیں کہ وہاں چیاجا گول اور کی پیشر مقصود
مقیقی کو پالوں ۔ اور یہ ابیات ہندی بھی وہی تصنیف کر کے صفرت کے مزار شریعت پر

واسط الله کے آبا بیک سیجھ گرشتر کا مل بتا و آہب جج جس سے رستہ را ہی کا پوچر گو<sup>ال</sup> ہو تھیں شک وہم سے آزاد ہو<sup>ال</sup> حاجی صاحب فرالمت سے کویں بندرہ روز وہاں دیا ۔ یہاں تک کدایک دات ہے واقعہ دبھا کہ حصرت جدّ بزرگوار بیٹے میں ادر بہت سے آدمی صلقہ با ندھے صرت کے اردو بیٹے ہیں۔ میں دور کھڑا ہوں ۔ حصرت جدی الاعلے اللہ نے میری طرف اپنے دست مبادک سے اشارہ کیا اور بایا ۔ یہی آپ کی خدمت میں گیا۔ فرمایا ۔ اس حکد کیوں آباہ ہے ۔ میں رویا اورع حن کی کہ خدا کی طلب میں اپنے گھرسے با سرنکال ہوں کہ کوئی مُرشد کا مل میرسے با تھ ہے اور میرا مقصود حاصل ہو۔ حصرت موصوف کے نے مسکوا کر فرمایا کہ لے بیٹے یہ تیر حوی صدی ہجری کا ودکر سے ساس وقت مرشد کا مل کمہاں ۔ البتہ ایک محمد سیان سے دو بزدگر کا مل سے ۔ اور ہزار ہا خلوق اس کی مرید ہوتی سے اور لیٹے مقصود کو ہینچی ہے ۔ اس کے

باحميدا لدين صوفي باصفا

تممیرے دا دایس بوتا آپ کا

پاس جاؤکہ تیراحصہ وہاں ہے۔ ان کامریر سوجا کہ تو مقصود حقیقی کو بینچے۔ یونے بھروش کیا کہ وہ جھے کیسے جانیں کے ادر میری طرف کیسے اسفات فرایش کے ۔ اپ ہاتھ تین مرتب اپنے سینڈ پرمارکر فرایا ۔ میں تمہارے بارہ بیں اچھی طرح ان سے لائر کموں گا۔ تم ہے ف کر سوکراُن کے پاس جاؤ۔ میری آنکھ کھٹل گئی۔ شکر خدا سجا لایا۔ اور و ورسے و بی ناگور تنریف سے بیکا یزسکے دان تہ سے روانہ ہوگیں ، بریکا نیرسے بہا وبدر ، وہاں سے ملیان اور وہاں سے ملیان اور وہاں سے ملیان

ماجی صاحب سے منفق ل بے کرجب جھزت جد بزرگوار نے مجھے جھزت مجب وکن مایا ۔ قد دو سرے دن میں نے اپنے برا دران پیرزا دگان سے اس دا قعرکا ذکر کیا اور حفرت شاہ محکر لیمائی کے مقام کی تلاش کی ۔ بو نکر حفرت صاحب اظرمی شعمی سرکوئی جانا تھا کہ دہ تورشید بربرج مجوبی منگھ شریعت سرکوئی جانا تھا کہ دہ تورشید بربرج مجوبی منگھ شریعت ساخت کے مقام سے وا قف نہ تھا مگر جہ منظم صاحب کے مقام سے وا قف نہ تھا مگر جہ صاحب کے مقام کا جہ دیا اور نیز کہا کہ سنگھ شریعت ما راستہ برکائی ۔ ابنوں نے مجھے حفرت تھا بر صاحب کے مقام کا جہ دیا اور نیز کہا کہ سنگھ شریعت ساطان ا تاریخ کی اولا د بوکرا فعان سے مرید ہوتا ہے کہ توکیا کہ اے کہ حضرت سلطان ا تاریخ کی اولا د بوکرا فعان سے مرید ہوتا ہے کہ اس کی قوم بچھان ہے ۔ اور نیم سیمیرزا دستے ہیں ۔ میں نے کہا کہ لے براجر ہو کہا ہے کہ حضرت صاحب کی خدمت میں جانے کا حکم دیا ہے تواب جب میرے حب برید کو ارتشان کی خدمت میں جانے کا حکم دیا ہے تواب کیوں منع کرتے ہو بیں منو وران کی خدمت میں جاد کا گا ،

الغرض بی مبندو و سکے ایک قا فلہ کے ہمرا ہ سکانیر گیا ۔ ادبی آئی سنگ تراشوں کی معبد بیں اُترا ۔ امس مبند کے اہام مودی محتر عفل صاحب سختے متبرک بزرگ سختے تعدا کو یا دکرنے تعلی اور ما لم ہے مثال سختے ۔ میری عمرا تارہ سال کی تقی ۔ اورا بھی دالم سی کا آغاز تھا میکر مولوی صاحب موصوف کمال مہر بانی فرط تے سختے ۔ بکار لینے بیٹے مولوی صدرالدّین کو اور اینے گھرکی و بیگرعور تول کو اس فقیر سے مرید کرایا ۔ جی نے اُک سے حصر صدرالدّین کو اور اینے گھرکی و بیگرعور تول کو اس فقیر سے مرید کرایا ۔ جی نے اُک سے حصر صدرالدّین کو اور است سے جا بیس کم

دہاں ایک مولوی صاحب جو صرفت صاحب کے خلفاء میں سے ہیں ، موجود ہیں اُن سے صدف صاحب کا احوال ہو تھبا چاہئے ہیں سندھیوں کے قافلہ کے سافقہ بیٹی اور موج گراھ کے دامیان بیل اجتمال ہو تھبا چاہئے ہیں کو می کا احدال ہو تا ہم اللہ ہو اللہ کا احدال ہو تا ہم اللہ ہو تا ہم اللہ حک دامیان بیل اُن می اور جہا بیاں صاحب کے مرکان ہیں اُن آ اِن دی بہن سند کرم فرایا۔ ادرار سنا دفر ما یا کہ دملتان میں فور محدصاحب امام سبحد الموں سند بہت کرم فرایا۔ ادرار سنا دفر ما یا کہ دملتان میں فور محدصاحب امام سبحد حمام صحرت صاحب کے خلفا دیں سے ہیں اُن کے پاس جانا چاہئے ۔ میں بہا ول پور سے حمام صحرت صاحب مذکور کے مرکان پر بہتیا۔ ان کی طرح کا خلیق بایدادہ دوالہ بھا۔ اور مات نی مولوی صاحب مذکور کے مرکان پر بہتیا۔ اور حاستی میں مولوی صاحب مذکور کے مرکان پر بہتیا۔ اور حاستی مولوی صاحب مذکور کے مرکان پر بہتیا۔ اور حاستی مولوی صحرت صاحب کی خدمت میں جاؤی کی اور میں تو دیمی صفرت صاحب کی خدمت میں جاؤی کی اور میں تو دیمی صفرت صاحب کی خدمت میں جاؤی کی کر میں استیات خاس اس و قت آگھ ما و شعیان تی میں نے بربات قبول مذکی اور جی کے پرا شتیات خاس اس و قت آگھ ما و شعیان تی میں نے بربات قبول مذکی اور جان ہو جاؤی کی کر دوانہ ہو جاؤی کی کر دوانہ ہو جاؤی کی گردی گردی گردی گردی گردی کر دوانہ ہو جاؤی کی کردوانہ ہو جاؤی گردی گردی گردی گردی گردی کردوانہ ہو جائی ہو کردی گردی ہو کردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جاؤی گردی گردی ہو کردوانہ ہو جاؤی گردی ہو کردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جاؤی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی گردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو گردوانہ ہو جائی ہو کردوانہ ہو کردوانہ ہو گردوانہ ہو گردوا

چنا بخر و باست روانه بو کرباده ما و سقیان سظار عد کو تون برشر دون میں بہنیا۔

باست کا د قت تھا بحضرت حاصی کی مجدیں جا کر تمازی سنت پڑھی۔ اور لینے و فالمت مثلاً در دد مستقات و درود اکبر جو مدست مدید سے میراو نلیفہ تھا، پڑھے۔ اور حدرت مال مال مال درود مستقات و درود اکبر جو مدست مدید سے میراو نلیفہ تھا، پڑھے۔ اور حدرت مال مال مال ایک ماحی بیرعبرالر می قریبے کر جے دلے سقے۔ اور حدرت مال میل مال میں ماقبہ میں من فیل میں اور یہ وقت کھاں شریب کے مربی سے دان سے میں ماقبہ میں منتقول میں۔ اور یہ وقت حدرت صاحب کی مشنولی و نول کے دقت عام کچری کی مشنولی و نولوت کا ہے۔ اگر زیارت کی نوابستی رکھتے اور نو زوال کے دقت عام کچری موگئی اور تمام علمارو فقرار حصرت کی جاس میں حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے۔ اس و قت موگئی اور تمام علمارو فقرار حصرت کی جاس میں حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے۔ اس و قت زیارت کر دن جاست میں ماقبہ سے موگئی اور تمام علمارو فقرار حصرت کی جاس میں حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے۔ اس و قت دیارت کر دن جاست کے مطاب ت

Ļ

نورم أل فطرك مشأق مايد ميد أرزد مندنكات بنكك برسد

بعرفروایا - کیسے آئے ہو یس نے عن کیا کہ نہ ٹھے طلب دنیا ہے اور نہ طلب عقبا ا رکت ہوں رطاب فران حدا فرین - مرد ہو نیوب آئے - چرفروایک تو دہ ہے کہ کہ کا چیا مارا - اور فرایا آفرین حدا فرین - مرد ہو نیوب آئے - چرفروایک تو دہ ہے کہ کہ کا چیا سوا آیا ہے یس بی نے جانا اور تھے بھین ہوگیا کھرے چربر رگواد معزت سلطان الآرین نے ہو تھے ناگور میں تاکمیدا فرایا تھا کہ اس فوب جنگ کرکے تمبارے بارے میں کونگا یہ وہی اشارہ ہے جو یوں فراتے ہیں ۔ حزور مرسے حدید بر رکوار نے اس کہ اس کہا ہے ۔ میں نے عون کیا کہ ہاں ہی دہی ہوں ہو لینے جد بر رکوار بعن حزت سلطان الآرکین کا بھیا ہوا آپ کی خدمت میں ہوا ہوں - فرایا - مرحیا - فی الحال سبور میں جا کہ بیٹھو کہ میرامشولی کا وقت ہے ۔ مغرب کے وقت ہیں ہویت کہ یں گئے ۔ بیس آپ فرط نے تھے کہ میں سوا کو کے بھر مسجد میں ہم کو میں توان کو حض تا کہ او قت ہوا تو گھری عام میں جا کر چھر برارت کی مرک بھر مسجد میں ہم کو میں توان کو حض تا موان موان کو اگر م کو جھیجا ہوں میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ کچی بڑھلے ہے ۔ میں نے مون کیا کہ بھر فرائی شرفیت طاف قال فال فال بھی میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ گور موان کال فال بھی میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ گھر میں موان کی موان کی موان کو میں کال موان کی کہ میں اس کو میں اس فرائی کی موان موان فال بھی میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ گھر کھر کھر کو میں کال میں موان کی کہ میان فال فلال بھی میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ گور میں اس کے میں راسنے رہنا ۔ پھر فروایا ۔ گھر کھر میں کے میان میں کال میں مان کے میں موان کی کی کو میں کال موان کو میں کی کہ میں کو می بید، آب نے بھی شعن پاس اتفاس دو کر بچرکے وقا نفت کی تعلیم فرائی۔ میں سبیت تقل ہی دو تین سال سے وکر جر کر کا تقار اس کا جی میں نے وکر کیا۔ آب نے ازمر فو اس کی تربنیب و ترکیب فرمائی ۔ چر میں نے عرض کیا کہ غلام در ود مستخات اور در ودا کر بھی پڑھتاہے ۔ مصرت صاحب نے فرمایا ہما رہے خاندان میں جی در ود مستخات پڑھتے ہیں مگر اس کی ذکواہ دو۔ اس تربنیب سے کہ بدھ کے دن سے ترقی کرو۔ ایک بار پڑھو۔ چھر سرار وز اا دی دن تک ایک ایک بڑھاتے جاؤے اا دی دن اور اس طرح ایک ایک بر کم کرتے رہو۔ جب ابر بر ھو ۔ چھر اس دوز سے مردوز فرکے وقت ایک ایک کم کرتے رہو۔ جب ایک بار بر ھو۔ جمراس دوز سے مردوز فرکے وقت ایک بار بر ھو۔ میں نے ایسا ایک بار بر ھو۔ میں نے ایسا کی کیا۔ ادر ذکر دستخل میں مشخول مرک کیا اور ریاصت دھجا بدہ میں مگر گیا۔

مابی صاحب فر ملت می کوخفرت صاحب سے بی نے کتاب آوا اللطا کبین سرو بهندی بین الے لے عوافظ فر دائدین ڈیڈی جو حزت صاحب کے بادان محبازین اسے مقع ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے تجم الدین بہیں مبارک ہو کہ صفرت صاحب سجھے اپنی زبانِ مہادک سے مرد کہتے ہیں۔ کتاب آوا ب الطا لبین شم کرنے کے لبر کتاب فقرات ما حب سجھے بنی زبانِ مہادک سے مرد کہتے ہیں۔ کتاب آوا ب الطا لبین شم کرنے کے لبر کتاب فقرات ما حب سجھے شروع کی۔ ۱۲ بارہ ذیق مرد کو صفرت صاحب سے میں صفرت صاحب کی خدمت میں رہا یہ سس ۱۲ بارہ ذیق مدکو صفرت صاحب سے ایک طرف عرس مبارک بی شرکت کی ساتھ کیا کے صفرت خواج اور فی صفرت صاحب کی خانقاہ شریف کی طرف عرس مبارک بی شرکت کیلئے روانہ ہوئے۔ فیے بھی صفرت صاحب کے صافقہ کیا۔

ماجی صاحب سے منقول ہے کہ ایک سندوستانی خدایار نام بیتہ قداور لیے بالوں والاایک سال سے حضرت صاحب کی خدمت میں رہتا تھا کمی دوسسرے شخص کا مرید شا مگر حضرت صاحب کے سنگر میں کھاٹا کھا آیا تھا۔ اور قرآن پاک پر مشاخفا مگر حضرت صاحب کو مبرا جعلا کہتا تھا اور حضرت صاحب کے انکار میں بہت باتیں کرتا تھا۔ ہر روز حضرت صاحب کے درویشوں سے ارتا تھا۔ اور کا لیاں دیتا

میں ابر دئے تو دارم قبلۂ من دھئے تو کا ڈم کرمن بھے رابِ دگر ماگل شوم مگر جس دن خلیفه صاحب تشریعی است تو هزت صاحب کی مجلس میں ان کی زیار کی معاجزادہ مولوی قبطب الدین صاحب بن صحرت نواج نوراحد صاحب بن صفرت تواج نوراحد صاحب بن صفرت قبد کی اس فقیر کے سلسنے بیان کرتے تھے کہ میں نے صفرت تواج نوراحد کی زبان وی بیان سے مناہ کے ایک دن فریات سے کہ بند و ستان سے صدرہ آدمی میرے کی زبان وی بیان سے مددہ آدمی میرے پاس آئے گرطا دبان خدا اور دا و کبریا کے صاد قان سے صرف دو آئے۔ ایک شاہ صاحب اور دوسرے بنم الدین۔ یہ صفرت صاحب کی کمال توج وعایت می کماس فقیر کے ی میں ایسا فرایا۔

حاجي صاحب عص منقول سي كوايك رات تونسد شريف بي اسى سال اولى من وقعه میں دیکھاکہ حصرت صاحب شفی نوایا ہے اور ٹھے فرما یاکہ میرے اس بفتیہ تبغیل سے جوہرتن میں ہے، غمل کر وہیں میں نے اُس یانی سے عنول کیا ۔ نیز ایک رات اہنیں آیام ہے واقدین دیکھا کد کویا میں صفرت صاحب سے کتاب فقرات کا سبق لے رہا ہوں۔ مس وقت حدنت سا حب مع المحديد كو حياكم ما رس جد برركواد كاع س من اربي كو موتاب یڈر شعب میں کہ 14 ہو۔ رہیع الاقرار کو افرایا کہ میں بھی اس عرس میں ٹاگور میں مہوں گا کہیں ديكها كم تأكورين تشريفي لاسكمي واورفقر بهي صفرت صاحب كممراه ب. جب خانقاه شریعیند کے دروازہ پر پینچے قویس نے صفرت صاحب کے بچوستے اپینے ہا کتوں میں وتطليع معزت صاحب آك أك ارفقر يحي ييح جارب بي حجب جراعط ك مزارستردهي پرييني توفائح برهي اور پهرميري طوت توبتر فرما كرفرما باكد بتي ناكور كي ولات وینے بیں بیں نے عرصٰ کیا کہ عنابت فرمائیں۔ فرمایا بھیس اس حبکہ کی ولامیت دی بھرمزار شرىعينى طرف روامز جوستى، و بال كويا كوئى بلند متفام ب اس كى سير عيون پر بير مره كر أد پر جارب بن ادرين حفرت صاحب مي بيهي يتيهي مول بين ولال كريا حضور صلى الترعليد وتم تشريفية فرايس بين معي حصنورسي المته عليه وستم كي زيارت سے مشرف مؤار

چنا بنج اصل وا نقد اسی طرح ظهوری آیا کرحمزت صاحب ننج بوریس جعلاقد ناگور پس سے انود بخ دقیام فرما بوسکے اورونال مقام کی خصوصیت معلوم زموتی متی که ناگیل ایک شخص با دشناه کا فرمان لایا کرجس میں دوسری با تول کے علاوہ برجی مکھا تھا کو فتے لچرر علاقہ ٹاکور ہے اس دن سے بہتر چلاکہ اس جگہ اقامت کا کیا سبب تھا، وریذ کمی کومعلوم نہ تھا کرفتے بچر علا قدُر ذکور سے معاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ تنام معا ملات سال اوّل ہیں ہی تولند شریعین میں دیکھے۔

حاجى صاحبٌ سے منفول سے كه بعدا زاں جب حصرت صاحب فواجر تولنوكي حصرت قبله عالم م كع عرض بي نستريت لاك توامس حبكه كما ب يساله وليار يرهى ما ببته تصوّر صورت يشخ كاالساغليرتها كرنما ذك وقت مين بهي سجده كاهين ده صورت وعلا مت سجده جو مفتر صاحب كيجبين مبارك بيرمتي فجعيا علانير مجمقصد نظرتني مقى كيونكرا ظعاره سال كالايخته تقا اس مما ملدسے بنے نیر فقا میرے دل میں خطرہ سیدا مواکدمب دامیری نماز میں خلل بڑتا ہو ۔ فرمایا يدخوب خيال سند ينجابي زان بن فرايا."اس كوت كرا الكوي ينز صفرت ساحب فرمات عق كرجس وتت خانفاً ويذيون بين خلوت كے وقت حجر و بين حفرت صاحب كى تعدمت يين ع ِسَ ما رہے ہے بہا، معافحہ مرسا مِسْفَقت فراتے سنے دروٰ یا تے سنتے کو خاط جیج رکھ تسس اچھ حرے رخست کریں گے ۔چیڈ دنورکے بعدی نقاہ نٹریعیٹ سسے پاک پٹن نٹریعیٹ کی طرمت حفزت كيخ سننكرشك عُرس ميں متركمت كے الئے روا مرموے ميں جھى بمراه كيا۔ سات دن و بال رصيمه ايك ون بي ماه محرم كوبعد نما زظهر و نا ديث تراك شريعي محرت ساحرَت يمثر سُدهين بن ليف بسُد أويف بين بيع فق اور نقرآب كي بيره مبارك كے روبر دبيها مثا ، میری طریت و تقریب اشاره کمیا اور جدیاری نز دیک کمیا رمیرسے کان میں فرمایا کم کل استراق كے وقت مرے باس ناكم تبس رخصت كريں تھے ، دورسے دن الله ان كے وقت فارت مين هامنز منواً المرخلا فت سيرتمت زفرايا را ور اس طرح البين غلام كي حال بيرتوجر فرما في مم میں جاننا ہوں یا وہ حلنے ہیں۔

قطعه

که او دا ننسد یا داند دل من بعیدازی بیائین او مرکم من عِیثَدِم دَاکُقَدارْنُفَوعُصِیشُ ہمینت 7رزدئی من الہٰی چرفرایا کونی الحال تنہیں اپنے وطن جانے کی اجازت ۔ ایک دفوج میرے پائ آیا۔ نیز مجھے
سبت کرنے کا طریقہ سی فرایا راور محکم دیا کہ جوطالب خدا ترب یاسی آئے اسے راہ خدا
تھیتن کرنا۔ اور مغرب کے وقت کلاہ سیارک پیراس اور اپنا خرقہ خاص مجھے عنایت فرسیا
پھرفر ما یا کہ سما سے خاندان میں دو کتا ہیں ہیں۔ ایک کٹ کول دو سرے مرقع ۔ جھے خلافت
دیتے ہیں ان کتابوں کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اپنی مکھ لینا۔ ہیں نے قبول کیا۔ لینے وطن س

کے بود یا رب کمن درسنگھ و تونسد وم کے بسیم روئے جال کے قدمبوسی کنم اسٹنیا تی دیدن روئش زحد بکک شتہ است باضرا درسال مراتا روشٹے جانا ل بسنگم

آخروناں سے یا بادہ روائ برا اور برمن گرشراف بہن کرصرت صاحب کی قدموسی سے مشرون براء اور مصال فترون وہاں گزادا-

حاجی صاحب فرملت مقص بیک درسری مرتبر سنگه طرینر بینیا توصرت ماحب ا ایت مصلّد بر بینی منت ای کر فیقرسے معالقه کیا اور لینے سید اور قلب یں مجھے لیا بھر کم دیا کہ میاں صالح محد کے پاس جاکر کتاب کشکول لا وُ تاکہ تہیں سٹروع کواؤں بہل کتاب لاکر شروع کو دی۔ اس کو نوٹم کو رفتے کے بعد لواسخ مولا ٹاجا می تشروع کی۔ بہن ماہ وہاں رہا۔ پھر صورت صاحب کے ممراہ چودہ ذیع تعد کو تاج سرور کی طرف محفرت قبل عالم ہم کے عسس میں شرکت کو لئے کہ لاوانہ ہوئے۔ دوماہ وہاں رہے اور کتاب مرقع محفر صاحب سے وہاں خانقاہ مشروف میں منٹروع کی بھر صورت صاحب نے مجھے واپ وطن معارف کی اور ترب وطن محل کے اس جلنے کی اجازت عطانو ہائی۔ اور خو د بدولت سنگھ طرف روانہ ہو گئے۔ اس مال حاجی معاون ہائی۔ اور جو د بدولت سنگھ طرف کرا بدول موسکے۔ اس معال حاجی معاون ہائی۔ اور جو د طن آکہ یا دِ خدا پین شنول ہو گئے۔ اس

فرالت مقد کو بن تلیدی مرتبر رمضان شراهی سے قبل شکور تربیخ اور اس ال مقاب می بنیا اور اس ال مقاب عقد کی مذکور تاریخ کوخانقا و قبله عالم الکی طرف مصن بی بخشی سے قبل شکور تاریخ کوخانقا و قبله عالم الکی طرف مصن مصن مصاحب کے ہمراہ گیا ، اور و بال رسال آلکت المقتم القاب عربی برشھا اورا ورا و نصیر بیدی کی اجازت ماصل کی میز سلسلہ قا در ریف شنب نہ یہ وسم ور در یہ کی اجازت با کی بی محصرت عربی مساحب کے ہمراہ با کہتن متر بھی صفرت کی شنگر شکے عرب میر کیا ، میر دیاں سے اجازت نی مرام جمل کے ایس وطن آگیا ،

حابی صاحبؓ فرلمن<u>ہ تھ</u> کہ نقر کا دستوریحا کہ سال کے بارہ مہینوں کوجا دحِقول سی <sup>الاو</sup>رکی تعتبے کرلیا تھا۔ ایک حصہ منگھ ٹیٹر بعین میں رسّا ہے ۔ ایک حصد اجمیر *تنز*یف میں ، ایک حصہ دِلی میں ادر ایک حصہ اسینے گھر میں رسّا تھا۔

چوتقی بار پیرص رسطاه بیری خدمت پی سنگه طریز دید کیا احد در ارتما خط اور مشرح مشرق مین می اور مین حضرت مشرح کستن دار اس سال بیرهی دا در پیرحص مت ساحب کم این وطن اکبا داس سال مین مین اور و بی سے دخصت بے کمراین وطن اکبا داس سال مین مین صفرت صاحب کا دستور تفاکم ایک سال بیا کمپین صاحب بیات بین مین دوریس سال بیا کمپین مشرعین جانت تقدا در ایک سال بین جانت تقدا در ایک سال بیا ناخه جاتے تقد دالبته ایسنی بیرص زت قبلهٔ عالم می که کوس پرتاج سرودیس مرسال بیان اغه جاتے تقد ۔

پانچ ي مرتب منظر منز دين حاحز سؤا جينه ماه ويال ربار مفرحض ت ماحمب ك

ساته ناج شرایا دادرد با ن مع باکیش نشرندن صناحت کے عمراد آیا ، اوراس سال صاحب کے عمراد آیا ، اوراس سال صاحب کی محدت صاحب کے عمراد کھے ماری کے معراد کا فائل محکد عمراد کھے اور خیر محدج کی محدت موکد لیٹ وطن آگیا۔ باکیش سے رخصہ مت موکد لیٹ وطن آگیا۔

پھی مرتبہ چرک کھ ونظر الدیں گیا۔ چند ماہ وہاں رہا۔ پھرص رت صاحب کے ما تھ المج سرور آیا اور دوماہ صفرت قبل عالم آئی فا نقاہ میں صفرت صاحب کی فدرت من رہا۔ اس سال صفرت صاحب فا لقاہ فن رہا۔ اس سال صفرت صاحب فا لقاہ فنر رہا نہ دو من القاہ نہ دو من رہا ہے وطن روا نہ ہوئے تو نقر موض شمن سیال مک ساتھ کیا اور وہ فا نقاہ فنر رہا ہے سے بین جاری ہوئے تو نقر موض شمن سیال مک ساتھ کیا اور وہ فا نقاہ فنر رہا ہے سے بین چار کوس بہت محضرت معاصب کی بہلی منزل وہی تھی بہی دوسرے دن فقر کور خصت کیا۔ یس البینے وطن آیا۔ ایک ماہ رہا ۔ پھر دی خواج کان چشت کی ذیار کے سے سے کہا کہ جندر وزج ہو جنوں میں رہا۔ پھر مرکز معنظ کی طرف ج

حاجی صاحب فرات تھے کہ ایک دن یہ فقد آپیٹے میڈ بزرگوا ارصارت محندوم حین ناگوری کے بھٹری خانقا ہی مبعد میں بدقت زوال قبلولد کے بور تھے اور سویا بھوا تھا کہ تویا میں محد میں بدقت زوال قبلولد کے بور افران کا طوا ف کر دیا بول ، اور دیال سے بھر مدینہ منورہ گیا بول ، اور دوضہ منورہ کا طواف کر دیا بول ، اور دیال سے بھر مدینہ منورہ گیا بول ، اور دوضہ منورہ کا طواف کر دیا بول ، جب بیداد بھاتو حربین الشریفین کے شوق زیارت اور اشتیا تی رسول کریم میل اللہ علیہ وسلم فے مجھ پر غلبہ کیا ، جب بیدادہ کیا ،

# حاجی صاحرً کے حرم بالسنریفین کی طرف جلنے کا ذکر

حاجی صاحب مے منقول ہے کرحب اس فقیرنے بچ کا ارا دہ کیا تو میرسے والدِبرَرگوارٌ نے منع کیا اورفرہا یا کہ والدین کی مرضی کے بغراگر کو ٹی جے برجائے تو قبول بني سوتا ـ مِن ف كماكه بال مكرين اب ننهي ره مسكتاكه في حصنور صلى السرعليد وسلم کی زیارت کے اسٹیا ق نے بے قرار کر رکھاہے۔ البتہ اپ کی مرضی کے بغیر میرے جلے بیں آپ کے دونقصان ہیں ۔ ایک یہ کہ آپ کا بٹیا گھرسے چلاجائے کا روستے ببرکہ اس کا بچ قبول مزموکا ہیں آب کے راحی نہونے کاکی نائدہ ہوگا۔مکراکر فرایا کہ عا وُخد لکے بیٹروکیے . ببی راحنی ہول۔ اُن دنوں مجے بیرحعنوصلی النّزعلیہ وسلم کا سُوّق اس قدر غالب تماكد اكركو في مانع مورًا تو چھے مانت ورقت موجاتى اور فرسے مكامًا اور حالت كرو یس میں نے دوسو روبید کی سنڈی کرائی اورایک گھوڑا خربدا اور سجلیں روپے دیکر اخراجات مع لغة ياس لخة اوربيا باكدكل روانه موجا وكاكارجس وق رواندموا تحااس وات كويا لاحاند برسور ما تقاكم آدهی را ت كے وقت ميري أنكييں بيدا موسي ،اس وقت ذكر بايس انفاس كازورتفا ادرنوا فل كاوقت تفايس ببيهم كرقصة رمضح نك سائقه ذكر مذكورين متغنول ہوگیا۔ اسی حالت میں مجھے عمر دگی ہوگئی۔ کیا دیکھنا موں کر کویا حصرت صاحب میرے باله منانه يربعي وصوكررب بساءا ورئي ادرايك أور شخص معزت صاحب كم سلم دست بستر حسب معمول کھڑے ہیں۔ حصرت صاحبؓ نے دوسر سے شخص کی طرف متوج مورفرايك وك ج يدحالت بي فيريدهي نيك مام ہے - البتنام اينے بيرول كو قبله و كعبه سجيت بي ادرا ن كي زيارت كوج سجيت بي - بير جوش بين آكر فرمايا بلكه خدا ديسول بھی بیرد لُکوی سمجھتے ہیں مجب اس خواب سے آنکھ کھلی تو میں رونے سکا ادر بیر سندی دوسره مرصف لكا

سینا ای توسولکھنا ادنم تمہاری دا موکوساں ساجن لیے آن الماقعے **لما** 

ے مذتوابی بود بل سیداری بود کدازجانب صنم دلداری بود

بس میں نے جا ناکداس انتا رہ کے معلوم ہوتاہے کہ صفرت صاحب کی مرضی ہیں ہے کہ میں ج پرجاؤں۔ چرمراقبہ میں متغول ہوگیا۔ پھر است میں دیکھا کہ گویا حصرت ماحت تنظیم میں جے کہ میں جے کہ تنظیم میں میں خواہیں اور بہت سے درویش حلقہ با ندھے حضرت صاحب کے گرد بیعظم میں۔ میں میں جا کرحضرت صاحب کے قدمول میں گرکیا مصرت صاحب نے مراکان پیکڑا اور یہ مہندی مصرح بڑھا :

مهرعه: عربين چاښت بهم معی و سے چاښته بي نيزايک فارى شور مربط الميراظن غالب پيپ ديد شورتفا: اسے قوم سیج رفت مرکجا ميد کجائيد معشوق بهل جاست بيا ئيد بيا ميد

جب آنکه کان تواس خواب سے بھی ہی معلوم ہوا کہ صرب صاحب کی مرضی میرے
ج بہ جانے ہیں بنہیں ہے۔ دل کو کمال اصطراب بیدا ہوا اور نظام اور انکا طریق اعداد میں بنیوں ہوگا تا کہ خلال
ہوا مگر جو نکر روپے بقال کو دے کر مندی کو الی متی اور ملک بی منہور ہوگیا تقا کہ خلال
چ برجا دہاہے ، اس کھے جب دن پڑھا کہی میرے دل میں خیال آنا کہ سنگھ استر لین کی
طرف جا دُل اور کہی دل کرتا کہ تج برجا دُل ۔ آخر بلدہ جھو بخول سے روانز ہو کہ فیج باور
یں آیا۔ صرف خوا جو برگ معین الدین جی سے کو اس کے دن قریب تھے ۔ اجھے طرف این کو اس کے دن قریب تھے ۔ اجھے طرف این کو اس کے دوانز ہو اور سے بہنچا تو
بور صفرت صاحب کو خواب میں دیکھا کہ گیا صفرت صاحب جج کی تیاری کہ اسے میں اور
پ بھر صفرت صاحب کو خواب میں دیکھا کہ گیا صفرت صاحب جج کی تیاری کہ اسے جائیں ۔
پ بھر صفرت صاحب کو خواب میں دیکھا کہ گیا صفرت صاحب جج کی تیاری کہ اسے جائیں ۔
پی میں بھی صفرت صاحب کے بیاس کھڑا ہوں دیم کی طرف متوج ہوئے اور سکرا کے فر بایا کہ
بی کو منا تھ بنیں ہے جا دُل گا۔ البندا سی تھی الذین کا دل جج کہ الے کو جا ساتھ سے اسے این
ساتھ سے واد کو کا گا۔ البندا سے تھی خدا کا سٹ کر سجال یا اور کہا الحد للڈ کہ اب صفرت

مرے عج بررافق مو كئے إن اور تود بدولت ميرسے ممراه جارہے ہي -

چوں بیرکا مااست شدشد نشدنشد اسباب زاد راحله شدنشد نشدنشد دیوانزباش سلسله شدبشد نشد نشد

باتست خصر قافله نند شد فرتند فرشد شوق طواف کعبه اگر دامه نت گرفت احَمد توعاشقی مبشینت ترامیر کار

العزمن من الجمير شرنعين مينيا اورفوام أبزرك الكفاع أس سيفارغ بوكريسي كاطرت ردانه سؤا ا درویا ن دیره ماه جهاند انتظاریس دیا فرات تصیر کدایک دن سمندر کے کنار جهاں حاجیں کا قافلہ میر انتقاریں بھی وہاں گیا۔ ایک ماجی فے میرسے ساھنے کہا کہ یں نے بیت المقدس کا زیارت کیدے منیز ملک روم وشام معی دیکھے بیں کدفلاں حبک فلا استغیر كامزادب ودرفلان حكرفلان كامزارب اورمقام عرقدجان مفرت ابراسيم عليسلام كواكس دالكياتها ويكوب اس ماجى باتن س كرفق كدل بي شوق بدا مواكم بار باراس ملك مين أنا مكن بنس موماراس ك تمام زمار تال كركم يعر لين ملك واليس عِادُ ل كَا رُورًا اس خِيل كم آتے بى اسى دانت ھزت صاحب كو نواب بيں ديھا ۔ كو يا بليگھ می حب بن فے قدمہرسی کے لئے سرینجا کیا تو چھے تَنبیّر کی اور فرایا کمبرسے یاس سے جہاں كا اداده كرك بط عقد وبال جادء اس مكسي بيت دروسيس ان مع ملاقات كراينا مرے باس تجو کیا کام سے یہ سب کھ تاز جو با سے فرایا۔ میدفے وض کیاکہ آپ کی درگاہ كاكما بولدا دركها ل جاؤل ادركس سے غوض ركھول - قوایا - توف تشام كے ملك بيل جلت كا اداده كي تفاويان جاوً مين في كما مين ويال مركز شجاؤن كالمسكر الرفروايا ركمو ميرسواي كب أدُك ين في عوض كياجس وقت عكم فرمايس فرمايا كم توج كريك اور زيارت رسول صلی الله علیه دستم كرسك ميرس ياس آ وس دن سے ملك شام جائے كا الادہ ترك كرد بار اور حصرت يرومُرشدكي زيارت كاشوق غالب أكياء الخرعن جهاريد سوارمواء منفقل ب كرماجي صاحبٌ لفَّايِي آن ليكو ل كوسه كون حقيقت كى كوثت ذوق دستُّوق سے اس قدر ب نود بناركها تقاله كويا أيك عِامِ شراب في حِيك بن رجا رأيراني ولي تف م حب بمي حاجي مما

كى خدمت يى حا حزى بلتے تو يەمھرى كتے ستے :

اسع بسرين خورده جيشت كواي ميدمد

حاجی ماحی و در قد منظم کری کید نفر بعیت دو داه مین سبخ بینی ۲۷ رمضا نالبکر کو جهاز پرسوا در اور الحج میں باب کو جهاز پرسوا در اور الحج میں باب کو جهاز پرسوا در اور کا کو جهاز پرسوا در اور کا در الحج کر کے بائیس دن کو معظم کی ایک دن جهاز پرسفاک میری نظر ملال عید بر برش کا و معزت صاحب کے ابر و کا خیال آگیا ۔ اس وقت برغز لکی ابر

بلال ابر و نے جاناں کا تصور تجویں آ آ ہے

وگر ند دیکھنا تیراکس کا فرکو جمع آ ہے

تصدریار کا رہا ہے دل پرمیرے مرساعت
مثر اب بنے ودی مردم میں ساتی بلا تکہ نظر اپنی کہویار و وہ ڈ الے غیر میر کیونکر
مرجس کی تنکھ میں آکر جال ان کا ساتہ ہے

مگر میں ہوش مدت سے بنیں بس کی انکا ساتہ ہے

اگر یہ درد دل میراکوئی دیکھے توجب کی کیوں

وسیار در وجانوں میں کے تواس خاتہ ہے

وسیار دوجانوں میں کے تواس کا کھا تا ہے

وسیار دوجانوں میں کے تواس کا کھا تا ہے

وسیار دوجانوں میں کہ تواس کا کھا تا ہے

وسیار کھ درا دل میں کہ تواس کا کھا تا ہے

وسیار کھا درا دل میں کہ تواس کا کھا تا ہے

تر ا

دوات تقط کرایک دن میدان می بازارسے کعبر شریعی کوا دند کے ان اسے کے بازارسے کعبر شریعی کا دن میدان می کا میا تھا۔ تھتوریش دل پرغالب تھا

اگروه مبت کسی صورسے میرا رام موجا که سیس پیجی اس عقیدت کی کفراسلام موجا ک

تری ترجی نگاہوٹ رکھاہے نیم سمل کر اکر چورکرا دھر دیکھو تو میرا کام سوجات اس غزل کے دوسرے سفر مادنہ تقے قواسی اندا نک ایک غزل اسی وقت تصنیف کی۔

#### غيزل

اكريك شبيرا كرس والد فودكام موجاد تمهادس لطف واحال كانتبره عام وواف مريين عش مون جامان رايير صفي فسول مجم يمر كركس الدارمجرال سع في الدام الدجادك مهاك شكركا بردم كرون سوباري سجده نعداً گرده مبت برسش میرارام بوجا و سے ده مجنول مبى بصدا فسرس مُلے يا تھ كو اسپنے دادارين مارسه كى اكر اعسلام سيجلث دمال بارتك يارون يستج كاكوني هسددم مگر دُہ ہے کہ ایستے سے کوئی گمٹ ام موجا ہے صنمك واسط يارو بهرا مول در بدر شايد كى كويد كلى الدرين إسس كيمتام معوجات شراب ارغواني سع بلاف يك قدرح ساتى بلے ہے تہارے کر کوئی بدنام سوجا ک

عاجی ما دب فرات تھے کہ بچ مبارک سے فراعت کے بعد جندر وزہ کہ ہیں رہ کرایک ترکوں کے قافلہ کے ساتھ جو پانچیو شتر سوار تھے، مدیبنہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور دس روزیں مدیبنہ شراعت پہنچ ۔ بائیس دن یہاں رہے اور اپنے مقصود کو بہنچ ۔ بیر محد معظم آئے ۔ ماجی صاحب سے منقول ہے کہ جب تاج سرور میں حصرت صاحب کے مراد منظم شراعی سے تا تا تقاادر ویا تھے مراد منظم شراعی سے منقول ہے کہ جب تاج سرور میں حصرت صاحب کے مراد منظم شراعی سے تا تا تقاادر ویا تھے مراد منظم شراعی سے منقول ہے کہ جب تاب

برط سقے اوراس رسالہ نرکوریں جہال اوراد نصیر بیر کا جا لہ آنکہ صدت صاحب فین بی دیتے ہوئے فرایا تھا کہ ان اوراد کو فکھ نے یہ میں نے فکھ اے ایک دن میں نے عرصٰ کی تھی کہ اوراد تصیر بیس کے پڑھے کے بارہ یں کیا حکم ہے۔ فرایا کہ تبسی کن انجاجا زت دی تقی ۔ پس اس دن سے جمرا وراد حقظ کر نئے تھے اور پڑھتا تھا۔ اجتہ سورہ ان الفیمنا کو کہ بوقت عصر نماز کے بعد پڑھنا تھا گردہ یا دنری تھی جب وقت مکرسے روان ہوا۔ تو مربز نٹر لیون تک اُسے یا دکر لیا تھا دور عصر کے بعد پڑھتا تھا۔ نیز صبط و تواب کے لئے ماز تنجد کے بعد بھی مرد وزیر ہے تھا۔

ما بی صاحب فرائے تھے کہ دریتہ طیبہ میں ایک رات نماز تہو کے بعد ذرکو تلبی جو تک بعد ذرکو تلبی جو تک بعد فرکو تلبی جو تک بین تقاا در دل ای ذوق بین متفول تھا تو بین فیود گی آگئے کیا دیکھنا ہول کد سول کریم صلی الله علیہ کر تنہ بیں بیٹھا دیا میچے عین مراقبہ میں فیود گی آگئے کیا دیکھنا ہول کد سول کریم صلی الله علیہ کر تنہ بعد فرا بیں ادر صحابۂ کوام اللہ علیہ کو تردیک صلفہ بالنہ سعیہ بیٹے بی ادر کو یا اس سورت کا فرد کی اس وقت ہو رہا ہے بصف وصلی اللہ علیہ کو تم کے نزدیک قلم دوات رکھی ہے اور اس سورت کی قصفا نہ کرتا ہمر روز بالنا غریر حالک دوحا لائک بیس نے اور اللہ علیہ وست میں اللہ علیہ کہ تا کہ دو تا تو یک کو اس سورت کی تحق میں اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تو بین فیصفہ وصلی اللہ علیہ کہ تو بید میکو کو کروئی کی ایک تو یڈ کا کو کردیں۔ میری کرتے ہوں کو اور سول اللہ صلی اللہ علیہ کرتا ہے بیں فیصفہ وصلی اللہ علیہ کرتا ہے بیں فیصفہ کو کردیں۔ میری کرتے ہوں کو اور سول اللہ صلی اللہ علیہ کرتا ہے بیں فیصفہ کو تعدید کو تعدید کا میں اس درائے میں فیصفہ کو کردیکہ کی نافہ نہ کیا دا گرکھی قصار موجل کے قد درسرے کو تا بین میں اس درائے میں درائے میں نافہ نہ کیا دا گرکھی قصار موجل کو قد درسرے وقت بڑھ ایسا ہوں ۔

ما بی ماحب سے منقول ہے کہ دوین دن بدایک دفع بر مدین شردیت یں معنور ملی الله علیہ وسل میں معنور ملی الله علیہ وسل معنور ملی الله علیہ وسل معنوں ملی الله علیہ وسل معنوں کے اس مارے کہ میں حضور صلی الله علیہ وسل مورسے ہیں۔ ادر سر بر سبزرد ال با ندھا موا سے میں داخل ہوئے دیکھا توغایت شوق سے درود

سْرِینِ " اکسَکُواْۃُ وَالسَّلَاهُرَعِکَیْکُ یادیسُولَ اللّٰہ "پڑھنا ہوا صفوص النّرعلیدد سلم کے سربانے کھڑا ہوگیا اورمیرسے جم پرلرندہ طاری ہے ایسا کہ کھڑے ہونے کی تاب ہنیں ہے پس بعد قدم مرٹ کو کھڑے ہوکر یہ میت زلیخا پڑھا :

برول المورسراز فر ديساني محدوث تستصبح زند كاني

یر شعرسنتے می حصدوصلی الله علیه وسلم نے سرمبارک اعفایا در بنبی ملک داور بھے فرایا۔ یا احد با احد با احد با احد يبخقرنير ميتققيرل عنول سننصرت حاجى صاحب كايرسوالخي فاكدنكه اسعاس واقتد سك باره ين كمِتلب كم الربع مي اس حديث كي تغير بيان كرف كي بيا قت بني وكمة مكرع من كرتا بول كراد ب مصمعنى لغات يل مريض كي نكد انشت م كيس ( ) ادر معنورهلي النهطليركم كاادب الامعنول مي عبديت إعونسي تاكم عبد تطعيت عبد نك بهيخ جلت اور وبوسيت ست مثاثب ند رسعه اورعبد محف كاعطلب يدموتل كاس كامب اضيارسلب موجلة حتى كداس كى دات دات وات في موجلة ادراس كا ايناهال راس كى صفا اوراس كافعال يك طرت ره جامي توسى اعلى ادر بلند ترين مرتبب ، جيب كاذان یں تعبدہ ودسولید کی الیا تاہے۔ اورجن بن تفور کی بہت داد میں موجد دہو۔ اس تدرنقصال نبع - ادرا دب فعل متعدى ب ي ادب سكمعنى ادب دينے واللب يس قاعد ب كرج من لغوى معنى مجرت وزياده بلك جائي أسي صيغه جمع سديا دكرت سي رجيا بخر " سلطان الدنياء كو نظام الدّين ادليا و مصري حالانكراب دات واحد بي ربي يونه معزت مرشدى ومولائي حاجى صاحب كي ذات مين ا دب رسول المتدعى المترعل مرت سے بایاجا منب کرخود سے فانی میں اور خودسے کھے باتی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو فدا دہماکے مقام كربه بخياتي ين س

بجزاين نكتدكم حافظ زتو ماخوشنوراست

درسرابلیت وجودت مزی نیست کم نیست

يس حفرت صلى التُدعلية وسلم الدبائعك مفتط سيصيف جي ين ياد فرمايا الدميم مسكم

مفاف اليه كي خصوصيت اس بيمزيد برآل موئي ع ده دات معزت صلى الدعليد وسلم يس ر محتایں۔ ده در حقیقت ذات خداہے میں معنی یہ ہے کہ اے ادب نیے والے بن ترب سك آداب حقيقي مول آد يني الدور سفن ووكول كودنيائ حقيقت الكريم فيات و ایک کامل دلیار کایه ایک ادنی کمال ہے کہ وہ ایک کمتر شخص کو اعلی مرتب تک پہنچا دنیا ، مهان بنين كا دعوت ديناس توجوان لحاظمه اس كامعنى ميمودا كراوتم بونك ولول كوبجرات دعوت دية بهوا وين تتهارى فهمانى كرول كيونكه اي نوكول كوبقا وفناكى حقیقی بهانی دعوت دیا کرتے بوداس اے رسول یاک کی بهانی می آفت فناک لفظ ک بنا بر من الله عن ما م ددول الى ظ مع مفرم أيك مي نبرا سع - والله علم بالصوا حاجى صاحب سيمنقول بركرد وتين دن مع بعد عير ديكما كرصنورصلى السطليدوم مير مع المان تركيب لا يُري كرين في مع المرين كا فرش كيا ما كواس بيرت ريف ركوين. فقر کو وجد سولگیا بھر آنٹر لفٹ لیسٹ اس کے بعد اس شطرینی کو اپنا پیراس بنا لیا تھا كالتعنوصي الترعليه وستم كع قدم اى ير بالمستع والغرمن جب مدينه طيب سے رخصت موكر مكامع فلم مي ميني توجير اين بيرومرية ألى زيارت كاللوق غالب أكيا بهاستا مقا كركمي طرح الزكر حصارت معاصب كي قديون مين من جا وُن . ويان محد يوگون في ا وره اجي عبدالله تنديوري في مرح مرح برمائي مق اورمرك دنيق سفر ج سف كها كه المعى تین ماہ سندونتان کے سفر کے سفر مواراس بنیں ہے بھاراس طرف بنیں جاتے ۔ بسال مکہ يس تين ماه رسّا به گارجب بهوا تبديل بوگى اس وقت روان بهول كي ستجے بهستن كر آور نیادہ اے داری ہوگئ اوصرت صاحب کی زبارت کے سوق نے غلبہ کیا۔ میں نے بُوتھا۔ كركى ملك كامويم سے يا بنس - اگر دو ياسے عبور كرول ليس كى طرح سنكو شراعت بينيول -كَ رُكاك مردى ترابع لعشندى إجالعلائى بغدادها رب بي اور في الحال حبر مين بين اس في جهاز كرايد مركيات و الرجانا منظور ب توكل روانه مول ي - آج تم جده كى طريف روار مرويا دُا وران مصد مل قات كراد-

فقرت ای دوزکراید کمیا غووسک وقت روا مذموًا الدرانگ ون چاشت کے

دقت مِدّ بِهِ بِهِ مولای ماحب طاقات کی- ابنول فربت جبّ کی-ادرکا کو میں فیجاد
آدمیول کا کرایہ جائی اور کی ان مجی جبرے ساتھ کھا بی ، تہا را کرایہ بنیں لیں کے دیرے ساتھ جہا زیرسوار
موجا بی اور کی نا بھی جبرے ساتھ کھا بی اور یہ مولوی تراب علی صاحب جواج الوالبر کا
کے مرید تنف اور نا فیزالڈ بن کے جمراہ حضرت صاحب کی خدمت بی ایک سال کی محقق اور مین حال کی افتا میں میں سے منفے ۔ البتہ سنگھ افر مین میں میں میں میں ایک سال کی محقق اور مین حال کی افتا کی خدمت بی ایک سال کی محقق اور مین حال کی تقادمی ہے سامنے حضرت صاحب کی جبرت تو دھین کرتے تھے اور کی تے تھے کو بی نے
تام عربیت سری ہے مگوالیا بینے وقت کی حکم بنیں دیکھا ہے۔ اور پیغرال انبی اولوی میں
نام عربیت سری ہے مگوالیا بینے وقت کی حکم بنیں دیکھا ہے۔ اور پیغرال انبی اولوی میں
نام عربیت سری بیا منفر ہے ۔ ا

عشق است بے نٹ ں کہ بہرشاں برآ کدہ واجب و بوب وارد و امکاں برآ مدہ

ادراس کا آخری شعریہ ہے : مشد فحر حین نور محتمد عیساں نور

نەلىپىر بىرد فىنسىرسىيا**ں** برآمدہ

الغرض ان کے ہمراہ جہاز ہرجد مسے سوار ہوا اور دوماہ سمندر میں رہا۔ یہاں کک کرمسقط میں بہنچا ۔ اور میرا ارادہ یہ تقا کہ پیچلے لصرہ ، بغداد اور روم ادر چرو لابت و خواسان کے دامتہ سنگھ شروعی بہنچ جائوں کا . مگرجہا زمیں میں نے شنا کرمستقط سے حیدر آباتہ مذھ قرمیب ہے ۔ اور کلاچی کی کشتیاں مسقط میں آتی ہیں اور کلاچی سے حیدر آباد سام کھرائی سے فاصلہ برسے یہی بیپلاارا دہ مسیخ کر دیا کیونکہ میرامقف و دہماں گردی بنیں تھا۔ بلکہ سنگھ میر نون سینجا تھا۔

رستنة درگردنم افککننده دوست سے بر د سرحب که خاطرخوا د اوست

پس ارا ده کیا که کلاچی سے سوار ہو کر حبد را آباد کے راستہ سے منگھ شروی پہنچ جا وُں محرّعب مسقط میں پہنچے اور تمام کمشتیاں روانہ ہو یکن تو خدا کی مرصی مہی تھی کہ بیسے لینے گھر

بهنچوں مرب ملك كاداسة مى قرب تفايس معقط سے بلده ماندوى كى كتنيول بم سوار موكرو إلى بينيا ادرويال سے كچھ چھے۔ جودھيدرا درنا كريس بينيا اورويال سے جور بخون البيان بريخ كيارايك ماه كأربي ره كرستكر من معين عافتر مودا - ادر صرت عبوب بندانی کی فدم و بی سے مشرف بواً۔ اور تبرکات جو حرمین شریفی سے الیا تقاء حضرت صاحب كي تذرك عدويال حيدماه ره كردابس اين وطن الكيا - اوراسي طرح مرسال صرب صاحب ك دصال تك فقرى مدور فت سنجفر شريف رسى بعنى ستهالاه مين حدرت صاحب كامريد مؤا تفا ادر حضرت كا وصال محللا حرين سؤا بس بوده برس مرسال اس محبوب حق يحلى خدمت ميس جاماً ديا - ادران كي صحبت بابركت سے قائرہ حاصل کرتا دیا۔ البتدائس عصدیں ایک دوسال قعنا ہوئے۔ ایک سال ج کی وجرسے اور ایک دوسال ووسرے عذرکی وجرسے مصرت صاحبیے وصال کے بعدتين مرتبر سنكورش ليب صرت صاحب كريس بيرجلن كي سعادت حاصل مولى-ادر آپ کے وصال کے وقت بھی حاصر تھا ا درغسل اور کفن د فن کے وفت وہاں موجود مقياء ادران تلينول اوقات بين حاهنري كو إيني سعادت كا ومسيله جانتاً مون الحيد لله على ذا دائ

واصنح رہے کہ پوند معنو بھی المدعلیہ وسلم کے نوابوں کا ذکر آگیاہے۔ منا بھی معدد موتاہے کہ بعض دیگرا وقات ہی جوخواب آب کی زبا نِ مبارک سے شخریں ان کا بھی ذکر کیا جائے ۔ حاجی صاحبے سے منقول ہے کہ ایک دفعہ یہ فقر بلدہ جو بخبوں سے سنگھڑ نٹر بھینہ کی طرت جا دیا تھا ۔ جب بلدہ مرسّد ہیں پہنچا توجو آ کی رات صنور میلی انڈ علیہ کہ مم کو نواب میں دیکھا کہ بھی ہیں ۔ جب میں نے قدم ہو کی کروں ہیں اند علیہ وسلم نے بارسول اند میں انداز کرف کے تاکہ اچی طرح سے قدم وہی کروں ہیں میں نے عوص کیا کہ بارسول اند میں اللہ علیہ و کم میں میں دور در ساع کے سی بیں کیا فرملتے ہیں۔ فرایا کہ جوکوئی محب خدا کے سی میں کے میں میں انداز کرا ہو کہ میں کے میں میں کے میں میں کے میں انداز کرا ہو کہ اس میں کے میں میں کیا کہ جوکوئی محب خدا کے میں میں کیا کہ جوکوئی محب خدا کے میں میں کیا فرملتے ہیں۔ فرایا کہ جوکوئی محب خدا کے میں میں کیا کہ جوکوئی محب شرق ہے۔ فرایا

کہ مجنے سماع و سرودی حالت بن حاصل موجلے کا یہ نے پھروی کیا کہ تہیج رکھنے اور اس پر پڑھنے کے بارہ بیں کیا فرماتے ہیں ۔ اور میرے کیسہ بی تہیج تھی ۔ بیسنے نکالی اور حصنورہ کی السرعلیہ وسلم کے سلھنے کر دی۔ فرمایا۔ بیر بھی میری مشت ہے۔ حیب تونہ سردھیت میں بہنچا تو مولوی صاحب بیتی جناب احد تونشوی صاحب سے عوض کیا کہ حدرمت شردھیت بیں آبلہے :

قال علیه اسلام من را تی فقد دراوالیق ان المشیطان لا یمتل لی الاصفر رکا فران ہے کہ سے بھے دیکھا اس نے فی الوا تعریجے دیکھا کیونکرشیطان میں جو کی صورت بناکر بنیں آسکتا ہے کیا یہ درست ہے ؟ فرایا۔ ہاں۔ یہ نے کہا کہ پھڑواب یں جو کی صفور صلی الدعلیہ و کے فرایات ہوگا ہے میں جو کی صفور صلی الدعلیہ و کے میں کہ دومسلوں میں شک بنیں ہے ۔ مگر تتیر ہے مسلد میں کہ صفور صلی الدعلیہ و کے نے فرایا کہ آپ یہ دکھتے ہے ۔ میکر تتیر سے مسلد میں کہ صفور صلی الدعلیہ و کے نے فرایا کہ آپ یہ دکھتے ہے ۔ میکر تتیر سے مسلوں میں الدعلیہ و کے نے الدی ہو کہ تنہ کے دوستوں الدعلیہ و کی تیرے در کھتے تھے ۔ مگر تیرے کی ایجاد حصفور صلی الدعلیہ و کا کہ بین صفور صلی الدعلیہ و کہ تیرے در کھتے تھے ۔ مگر تیرے در کھی ہے۔ کی ایجاد حصفور صلی الدعلیہ و سالم ہے دوستوں اور بیا روں کا طریقیہ میں علی طریقیہ حصفور صلی الدعلیہ و سالم ہے دوستوں اور بیا روں کا طریقیہ میں علی طریقیہ حصفور صلی الدعلیہ و سالم ہو سے جیسا کہ حد درستوں اور بیا روں کا طریقیہ میں طریقیہ حصفور صلی الدعلیہ و سالم ہو جیسا کہ حد درستوں اور بیا روں کا طریقیہ میں طریقیہ حصفور صلی الدعلیہ و سالم ہو سالم ہو جو بیا کہ حد درستوں اور بیا دوں کی الدی الدوں کی الدی میں کی الیک درستوں میں کی ایک دوستوں میں کی ایک دوستوں میں کی ایک درستوں میں کی ایک دوستوں میں کی سالم کی دوستوں میں کی ایک دوستوں میں کی دوستوں کی دوست

قال علیدانسلام: خیرالفرون قرنی نشم لگ نین یکونهمر سلم الدین میلونه مرمشم الدنین میلونه مرم ربیرن زارد تومیرا زارد به بیر جراس کے ساتھ والا اور بیر جراس کے ساتھ والا اور بیر جواس کے ساتھ والاہے دہ زار بیرے ) پی اس وقت بیری تشفی ہوئی ،

ماجی صاحب سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کرید فقر اجمیر شربعی میں نواج نواج کے میں منقول ہے کہ میں نواج نوا نواج نبزرگ کی درگاہ کے نقار خاند کے سامنے کو اسے ، اور چندا در اوگ می کھراہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواج صاحب اور رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم تشریف لارہے یں۔ یں اُن کے دیدار کے ہشتیاق میں کھڑا ہوں۔ استے میں دیکھا کہ دونوں جبوبان ایک دوسرے کا یا تھ بچڑے آرہے ہیں۔ میں نے جا یا کہ بچلے صفور ہی الشّدعلیہ و کم کی قدموں کردں۔ کہ کمی بزرگ نے میری کُردن بچھ کھر کے سیسے خواج بزرگ ہے قدموں میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ میں نے بہت ابھی طرح سے ان کی قدم بومی کی۔ بھر خواج مُرد کرکے نے میری گردن بچھ کھر حصفور صلی اللّه علیہ و لم سے قدموں میں ڈال دیا۔ بہاں تک کہ میں نے ابھی طرح سے ان کی قدم بوسی کی۔ بیمان تک کہ میں نے ابھی طرح سے ان کی قدم بوسی کی۔ بہاں تک کہ میں نے ابھی طرح سے درسی اللّه علیہ و سم کی بھی قدم بوسی کی۔ بہاں تک کہ میں نے ابھی طرح سے دیکھا نقاہ ہے۔ میں ان کے روصتہ میں قبلہ کی طرف توجہ کئے قائحہ بڑھ دیا ہول۔ لئے میں دیکھا کہ حصفور صلی اللّه علیہ و ہم کی طرف متوجہ ہو کر میں ذاراس بزرگ کے میں جب فائح سے فارغ ہو کے قوم پی طرف متوجہ ہو کر میں راگر سندی پڑھا: دیکھا یہ نے حصفور صلی اللّه علیہ کہ کم کی طرف متوجہ ہو کر میں راگر سندی پڑھا:

رسول کریم سے عرص مری اب توجون اُورسے اُن بتی ہے کوئی ایسا مہنیں جلسے کھیے سب کو جو بٹری اپنی اپنی ہے غربیب سے کا میں چے تکھیجی جیج کے بریان تواور گھنی سے جے تم کا ہو کے جھروسے رہوگے تو آپ بنام اِکون ہی ' میں نے بعد میں عرض کیا کریا رسول المدھ کی الشرھ کی الشرھ کی الدر

میری شفاعت کریں گئے . فرایا ہاں تجھے جی بیختی دیں گئے۔ المحد ملله علی خالات حضرت حاجی صحبہ سے منقول ہے کہ ایک دن یہ فقر ادر میاں امام علی حاحب کم اس فقر کے یک جدی بھائی تھے اور خدا سے مشغول تھے ، حضرت مخدوم حین ناگرائی کی خانقا ہِ چِدیں بیچے تھے اور مشار گالیہ اپنی ارادت اور لمپنے احوال اس فقیر کے سامنے بیان کررہے تھے ۔ میں نے کہا میلل صاحب آپ خود اتنا مجا مدہ مذکریں - البتہ اگر مُرشنہ کامل کے ارشادت اور را مبرواصل کی تعلیم سے بیمشایدہ و مجامدہ کریں تو بھر آپ کے

ی میں سرتر موگا اور دورت مان طور برجیز تقلیمین اور بھی انٹیسی میں میرویا ک سے آگر لینے مكان يركي ديرسويا - آدهى رات على كيا ديكهما بهول كرحصورصني المدعليد وسلم تشريف للترسي سنرعام وي طرزير سربيربانده ركلب اورديكر تمام كيرك سفيديلي . اور يحرؤ مبارك جودهون كے جائد كى متل در تقتال سے واور اصحاب يں سے حضرت حىان ئابت خاكى كم براه بي مىرسى نزدىك كرفرايا :

«كيس الانشان أكل سينيذ افكامل»

بعرلينے دستِ مِارك سعُ ان صحابى كى طرف اتفاره كيا ادر قرماياً كَمْ وَهُوَ الْحَسَّانُ بمرسندى زبان مين فرايا:

« جس نے اس کی قدم ہومی کری ا دسے خیری قدم ہومی کری۔"

يد فرما كرحس طرف سے تنظر لعیت لاستے سے اُمی طرف دائیں چار سے اور صرف حسان بن تابت من کھڑے ہے ہے۔ بس میں ان کے قدموں میں گریٹرا۔ اور دیر تک ان کی قدم ہوسی کی ۔ امبی اثنا ڈیں حصنو دصلی الٹڑعلیہ وسکم چھر تستر تھینے سے اسٹے ہیں سفے عرص کیا یا یسول لگ یں فران کی قدم بوسی کی سے دفروایا۔ ایھا کیا جس ف ان کی قدم بوسی کی اس فے میری قدم بوسی کی -اس الشاره سے معلوم بو اک جو کوئی مرتشد کامل کی قدم بسی کرتا ہے ، وہ بيت كعفورهل الشرعليد وللم كى قدم لوسى كرتاب -كم:

\* النايُبِ كاللينيلِ وعلماءِ أهَّتى كانبياءِ بنى اسرائيل ·

رنا بب منیب کاطرے موتا ہے اور میری اُمت کے علماء ابنیا سے بنی اسرائیل کی طح ہیں) حاجى صاحب سے منقول بے فرات تھے كدير خوردارعيد للطيف جوميرا بيانے ، ايك دفدم برس سائف مان كرتا تفاكد ايك رات ديكها كدمي اور يحوثا بهان وراجمر ایک ملک کھرسے ہیں اور کچھ لوگ د فال کھانا کھا رہے ہیں ۔ اس دوران ایک مزرگ مبز عمامه بالدع جروس بالرتشريف وائح واد كحف لك دوستو إن ميال مجم الدّين ك بيرُول كوي كَانا كَعَلَا وُربِس بهي بعي كھلف مِين تشريك كيا۔ ميں نفي ان سے يُوجِها كه يدكون بزرگ تھے کہنے نگے صنورصی السُّعلیہ کی کم تقے۔ الحجداللہ کی مصنور علی اللّٰہ علیہ وسمّ کم ک

۱۸۸۰ وی قدرشفقت و توج اس فیقر میرسے - اور پر سب میرسے پیرومُرشد کے طفیل ہے - وربنا اینا حال اور لینے کرزمول کا حال جانما ہول -

یدسب ابتدائے سال کے احال اور وارد ات نود حصرت سابی صاحب کی باین کردہ ادر اب ساجی صاحب کا جومقام ہے ووجاجی صاحب جائے میں یا اس کا مقام دینے والاجان آہے۔

حاجی صاحبے کی تصبیفات ہے شمار میں :ر

رور ایک رسال سو ملائی و فیر مبولائی سندی قطم میں ذکر واشغال کے بارسے میں ہے۔

(۲) ایک بارہ ما سیا تعلم مبدی ہے جو مکہ ومدین کے درمیان اپنے پر کے عشق میں کہی ہے

(۳) دیوان تجم فریات مبندی میں ہے (۲) ایک بریم گینے ہے جس میں دو برے جمع کے میں حدوث بہتے کے لیا طاحت ۔ (۵) ما حی الغیرت کے نام سے نظم مندی علم حقائق میں ہے ۔ (۱) گلزار وحدت علم حقائق میں ہے ۔

رد) بریم کهانی نظر مندی (۸) شرا بو دست می میون از انتجرة المانون و داری تجرقه کین (۱) شجرة المانون (۱) شجرة المانون (۱) مقصود المرادین فی سرح اورا دِ تعییر الدین (۱۱) مقصود المرادین فی سرح اورا دِ تعییر الدین (۱۲) رد المتکرین فی سماع انسامین

(۱۷) راحت؛ معاشفین رمهٔ ۱) حیات العائشفین فی مقاورت العالمین -(۱۵) مقصور العارفین (۱۷) تجم البدایت (۱۷) فضیلة البّنکاح (۸۰) تذکر آهالومین

(ما) من قب الدركين (٢٠) مناقب لمحيوبين (٢١) ميان الادليار (٢٢) قبالات مجى

(٢٣) انصل العلاعة (١٧٧) احن المقائد (٢٥) تجم الآخر-

حاجی صاحب کے تقر فات بہت زیادہ میں کواس کی تفقیل کتاب کی طوالت کا بب
ہوگ ادرہم اختصاد کررہے ہیں لیکن مختصراً چند کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کچے تو ذکر معجائے۔
منعزل ہے کہ منتی عابد علی صاحب اس فقیر کے سامنے بیان کرتے ہے کو ان کی منکوم
ماجی صاحب کی مرید ہتی ۔ ناگہاں بھار ہوگئی۔ بھیاری طول پی کروگئی۔ قضائے الی سے نوع
کاد قت آگیا۔ عین حالمت نوع اللہ تھے سے یہ بھیا کہ حصرت مرشد صاحب اس وقت
مرے یاس تشریف رکھتے ہیں منتی صاحب کو جی صاحب کا الم مجول کیا تضا،

ا منول نے کہا کہ نظام الدّین صاحب میں حمزت کتم الدّین صاحب کا نام یا د تھا۔ ہم نے کہا کہ تہائے پرُشد کا نام مجم الدّین ہے۔ پھرسُن کر کہا کہ اس و قت میرسے باس تشرّلین رکھتے ہیں سبحان اللّٰہ

دستِ بِرِادْمُعَامُبِال كُوْنَاه نِيست 💎 دستِ ا دِجْرُ قَبِعَتِہ المُنْدُنيست دوسری نقل ہے کہ شخ امام علی هارب ماکن اجمر متربعی نقر سے کہتے تھے کہ برده فردشى كى تېمت بى قجى دى سال كى تيد بوگئى . يېدان تك كركالايانى كى سزا بوگئى محر ہائتم خان کو حضرت سے مرمد دل میں سے اوریشے صاحب کے قرابتداروں میں سے تقاءاس نفمقدّه كميا ادرصرت حاجى صاحب كومجى اطلاع كردى حبس روزيتنخ نسأب موصوف دیا ہوئے تو کیا دیکھتے میں کرا جمیر شریعت میں غربیب فواز حکی زیارت کے لئے گئے میں اور وہا ں حصرت حاجی صاحب بھی مراقب میں ۔ میں اس انتظار ہیں ہوں کہ يه انتحيين كعولين اور تواب بين مين بيے چين تفا اور جياستا متفا كه مرا قبه مين بي كتبا خانز سلام كردول يصاحب لغرض محينون مشبورت، تايمارس فرسام وص كياكم محصرت ای وقت مددی عزورت ہے رجب وقت گز رجائے گا بھر ہما لیکس کام المين كيد ار شاد فرايا كرين مجى تيرك كام سع آيا مون مين اس بن رت سن نوش مواً ورايا واندرزيادت كي في حاوري النوع كا كوهرت باي ادب سه اندر بنين جاريا فرايا تمبارا يدكام كياءتم عباؤيين ترادت كمط أخدا كيا ديكه تابول كر صفرت غربيب نواز مُنوجود من د فراست من كريمبين رياكر ديارا ورايك الله ي عجم دی ین اسی وقت بیدار سوا کھے وقت کے بعدمیری دیا فی کا حکم الگیا ۔ اوراس دن عصاب ک ۸ ان ور دهی بیندره روید بهید یا تابول - اور صفرت حاجی صاحب كے طفيل مفرت فريب توازى زيارت بھى مفيب موكى ر

تیسری نُعَلَ بے کر راج سیر مرکبیا۔ اس کی را نیاں چاستی تقیس کہ ہمرون عکھ جوسیر کے راج ل کا قرابت دار تھا، مسے متوفی راج کی گڈی پر بچھا دیں۔ راینوں کی طرف سے کچھ لوگ صابی صاحب کے پاس کا تھے اورا انتجا کی۔ حاجی صاحب کو چو ٹکہ تی تھائی کی طرف معلم مقاكربردن نظراج بوكاءان لوگوں علماكمين تمبارے ك دُعاكروں كا بوكھ اللہ برزادہ اللہ بوكی تقید لوگ برزادہ الم علی كے پاس كے بوسلطان البارين كى اولادے عقد اس نے كماكم ميں دُعاكروگا الم علی كے پاس كے بوسلطان البارين كى اولادے عقد اس نے كماكم ميں دُعاكروگا كر بہرون سنگھ ام كا بہرون سنگھ داجہ بر بن بن چند د توں كے بعد برزادہ مذكور سيكر آباء كم بہرون سنگھ نام كا بات بھی جو ہند دُوں ميں شہورے دہ بھی سيكر ميں مذرے كا چرجائيكر برون سنگ راجہ و بلك د برون سنگھ راجہ و بلك د برون سنگھ ما عداد لكھ كردي كراس نام كا داجہ بوكا مكر غايت علم سے دازن بر نا في الله خربيرون سنگ داجہ و كيا۔

چوتنی نقل ب کریں نے انکھوں سے دیکھا کرسے کا طاق میں محد ہائٹم خان صاب
کی بوی کو سخار ہو اکد اس کا علاج میرے ذمہ تھا۔ اس کے ارطی ہوئی تقی اور اس کا
بید خواب ہوگیا تھا۔ اور اس حالت بن بد پر ہیزی کی تقی۔ دسے بہت تکلیف تھی۔ اور
حاجی صاحب جانے ہے مگر عدم الحیاد کی رطابت سے ایک تعوید لکھ کو عطاکی کہ لینے
سر کے پنچے رکھیں جی وقت نفت نی ڈکور سر کے پنچے رکھا تپ اُنز گیا۔ پھر ند ہوگا۔
ایک اور بات ہویں نے اپنی انکھوں سے دیکھی کرھن ت نواج مجوب رہمانی
جاب شاہ محد لیان صاحب کے عوس مبادک کے نواج میر سیم تقاد میں شرفتے پورسیکہ
یں آگ لک کگ گئ اس جگر بر جہاں هزت صاحب کا عُرس ہور ہا تھا۔ حاجی صاحب قیلولہ
میں تھے بشرکا پوتھا صد جو کیا تھا جل گیا۔ اس حالت بی حاجی صاحب بیدا رہوئے
اور آگ کا معاد بند کیا۔ تھنڈی ہوا چھنے گئی اور خلا من دستور ایک ہی بار

ائىي بىركفايت كرتام ول. انت والتُّر تفعيدلاً حالات كى ايك كتاب يس بِكھ جائيں گے۔

اَتَحَهُ بِلَّه دَبِ العالمين والصلوَّة والسلام عِلى نبى حَتَمَ المُرْسِلينَ وَآلِمَهِ واصحابِ إلطاهري

### خياته لاطبع

فداد تدیم به مناکی ده سے اور خاتی یکنا کی باوری سے نسخ منا قب المجوبین حضرت قبد عالم خواجه نور حجی صاحب دیا ورگ و محبوب رجمال حضرت نحاجه بستا مسلمان صاحب توانس کی حالات با برکات بین حسب استمام جناب تحیاص زمان مشیخ الملی جنش صاحب تا بوکت که مور با زارت میری مطبع محدی واقع لا مود به خازه ارتب م بردو مالید ده حلید المطباع در برکت بد س

قطعت طبع

اذ فحد علد درمتنا لا ورى

طبع گردیدای کتاب تیرمدا

ازالى محنتن تاجب رماصفا

سال طبعش راج رصاً فكركرد

كفت إنقت ارمغان ميها



### حرف أخر

سلسله چینی کے مجدّد محسالتی صغرت مولانا فخ الدّین دبلوگ کا اس خطائر پاکستان براحسان ہے کہ ابنول نے اپیٹے ایک خلیفہ اکلی جبار عالم خواجہ نور محسّد مہاروی کو اپنا نا سُرا ورقائم مقام بنا کر مینجا ب میں جیجا - ابنوں نے پاکستا ن کے گوشہ کو شدیں اسلام اور سلسلہ کا بینغام بہنچایا اور چراغ چشتیاں کو اس ماتھ میں ڈور دور تک روستن کیا ۔

میرے والدگرافی مصرت مولوی محد حین قیس شینی سلمانی دیا نکری نے سیالا دیں معرب نواجرہ فظ محدید سی الدین اللہ میں معرب مارک برمجیت

ک اور پیرانی کے حکم کے مطابق دبی شرعت بھے گئے۔ جہاں تقریباً بتین سال معزت میاں نشاہ محد عبال معزت میں رہ کرسلوک معزت میاں نشاہ محد عبالعتد فخری فریدی سلی دبلوگ کی خدمت میں رہ کرسلوک کے مقامات مطسکتے اور خیاں صاحب دبلوگ کے نواسے تھے۔ اور میاں کلالے حمالت معزت مولانا نھرالدین کالمے میاں صاحب دبلوگ کے نواسے تھے۔ اور میاں کلالے حمالت معزت مولانا نھرالدین دبلوگ کے بوتے تھے۔ میاں عبدالقید کو ابیت والمدر کرا می شاہ عبدالت لام سلیمی کے علادہ صرت خواج الدیک شرق المن کے سے می خلافت مال میں آب کے وصال ای ربیع الثانی سے می خلاف تک جاری رہا اور اس جمی جاری ہے۔

اس فاکسار وناپیز کی بیت ادا دست صرت میان عبدالصی گیسے بدری سبب فاندانی اور دومانی نسبت می دجہ سے مجھ مت بخ فاندان جن بیت بند بالحصوص نواجگان فری ، جهادوی اور تونسوی می فاص نبت ، عقیدت الم محببت ہے مرکاری ملازمت سے دیا تر ہونے کے بعد میں نے ان صغرات کے من قب و ملفوظات کی اشاعت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر و کھا ہے میں ان نبیوں فاندانوں کے تمام صغرات سے مکساں فینت و عقیدت دکھا ہوں میں ان نبیوں فاندانوں کے تمام صغرات سے مکساں فینت و عقیدت دکھا ہوں میں ان نبیوں فاندانوں کے تمام صغرات سے مکساں فینت و عقیدت دکھا ہوں میں میں احترام وادب کرتا ہوں کا ور لمینے آپ کو سبب کا کھنٹن بردار مجتنا لیول

نمن قد الجود بین کامکل اردو ترجم خاکسار نے اپنی قابلیت میمت کے مطابق کر دیاہے۔ میں جانا ہوں کہ اس سے بہتر تراج ہوسکتے ہیں۔ ہما سے سلا خالیہ میں بڑی مالم اور فاضل ستیاں ہوجد ہیں ہی کے سلسنے میری حیثیت محصل ایک توشعیں کہے۔ مشاکح کرام نے یہ کام اس ناچیز سے لینا تھا۔ یہ آن کا کرم ہے۔ معدالت واحباب میری علطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر اسے قبول فرالیں تو ذر ترہ فواتی ہوگی اوریں دلی طور بیٹ کرگذار ہوں گا۔

. **۷۹**۷ صاحبٌ منا قبالمجوبَين َسنے ابنی تصنیعت میں *ھزیت نواج* الدیحبش تونسوی كے مالات كے آخيى مندرج ذيل كلمات الكوكر آب كا تذكر ہ فتم كرديات: " أيسك مناقبات ب شمادي كه احاطر مخريس شبي المكت -اس كية ابني حينديه كتفاكرتا بول- آج ٢٢ رقرم مديم لله ہے اور آئی کی عمر البی ۱ ۳ برس کی سعے - اس تکریس آئی اسع وج أروحاني بربي مالله تعالى آب كوم خرخصري عطا فرقك ا در ر د زبر و ز مدارج ومراتب علی عبطا کرے - نیز ہما رسے اعلى حصرت كے مقامات اعلى اوران كى معابقت كا برى قد ما طنى نصيب فرملت . زمنا قب لمجوبين فالرى: صفح ٢٣١) "مناقب الحبوبين كاملحض أردوتر عبر فاكسار في محالا هي كيا مقا-اس میں صنرت خواجه الله بحبث تونسوی کے مالات کو آب کے وصال مونسلام يه يمكن كرديا تفا ا درات سے بعد كے ستجادة شيئنان كا بقى مختصر تذكره شامل كم د یا تھا۔ نیز تذکرۂ خواجگان تونسوی رحیدا قدل بیں حضرت خواجاللہ مخت رہے مكلّ حالات درج كرد كُه تَحْد. اس لِيْرُ اب يسان ان مناقب وحالات كي مكرّ كى مترورت بتين ب ــ البته يدارا ده تفاكد كتاب ك حصة الخرين اشاريد، مِنْ بِياتَ مِومِنْوعات، مقامات أور ستخضيات كے أيك باب كا احتّا فدكرول كا -مگرذگرسکا . البترایک بهایّت می عمّده تاریخی اضا ذکرنے کی سعادت حاصل ہو۔ دى ہے احبسى پراس سے قبل آج كى كام نہيں مُواد اور وہ اضافريد ہے كر صفرات محبوبين كي تمام اولا و نرييز كي اسمامي كرامي درج كر وين كت بيل . حفزت قبد عالم حمى اولاد زينر كم اسمائت كرامي كا كوشواره صاحزاره ميال محدّاترن صاحب نظامی مبهاروی دامت برکائ سے بمال نوازسش مرتب فرمایل سے جب کر حفزت بير الممان محد فالدان كم كوشوار الحسى ترتيب مين بهت مسيح فرات ولعبا نے تعاون کیا مگر زیادہ تررسمائی جناب خواجرمافط عبدا سناف صاحب وامت رکا ت سيعاصل مُوثِيّ

افتحارا حدثثتى صدى سليانى

عنی عنهٔ

## افخاراح حيثتي يألا

نام نامی: انتخارا صد عرف عام: پروننیر حیثتی صاحب والدصاحب: صونی محد حسین قیس حیثتی صعدی سلیمانی والدت: ۱۲ جادی الثانی هستان : ۱۵ رابریل ۱۹۱۲ء دینا نگر، ضلع گورداسی ور

تعلیم: فاضل فارسی اورنگیل کا لیح لامور ۱۹۳۷ء او- ل معلیم کشرقیہ فوبومر جرکزم (نیجاب) ۱۹۴۹ء ایم لیے علیم اسلامیہ (نیجاب) ۱۹۵۷ء

ارآ زدگام: فاکر مودی محد شفیع صاحب مرحم علامته علادالدین صدیعی صاحب مرحم بناب شا دال بگرامی صاحب مرحم حافظ محدد سشیرانی صاحب مرحم موانی محم الدین صاحب مرحم موانی علم الدین سالک صاحب مرحم موانی علم الذین سالک صاحب مرحم فاکر ایم فی تا نیرصاحب مرحم سیدمحد کاظم ترمذی صاحب مرحم شیدمحد کاظم ترمذی صاحب مرحم فاکر بریان احد فاردتی صاحب مرحم ارادت: حفرت میان خاج شن همخد عبدالقید فخری فریدی سسلیمی وصلوی شرای ایم فلانت: ارحفرت خواج فمان محد تونسسوی شریخ سجاده نشین استاره حالیه میمانید تونسر تبریخ سر ۱۹۲۲ م ۲- حفرت میان محدّر باقرصاصب فریدی دامت رکانهٔ نبیره وسیجاده نشین صفرت شناه محدّ عدالعتدد بوی شروی ۱۹۲۵ م

اليفات وتراج

المنخص اردو ترجمه "مناقب المجعوبين" ازحاجي فجم الدين سسيماني

اك لا كما كك فاؤ ندليث ن الامور

۲- "نذکه خواجگان تونسوی

حيث تيه اكترمي فيصل آباد =1900

م حكى اردوترجه مثا قبالحبوبن ازما ی نجم الدین سیمانی ه حیث برایش میصل آباد £1946

-م - ملخص ار دو ترجمه " مخ ن خشت "

از خواجرا ما بخت سرمها روى رح

حيشت اكادمى دنيصل آباد 21916



م اسس مطبوعه كآب كاسرورق جسس كاترجم كياكيا -

منافِلِ المعبوبان

ملفوظات منا بخ چشت میں مناقب کمبرین حواہم مقام حاصل ہے۔ یہ حاجی بخم الدین سکواہم مقام حاصل ہے۔ یہ حاجی بخم الدین سکمانی حرک کا دیں ایک مرتب کی الدین اللہ علیہ ویکم سے المرتب کر مصرت مولانا فحرالدین دہلوگی ک

کیا۔ اس بیر حصنور نبی کریم علی اکتر علیہ دیم کسے کے کر حصرت والا محرالکیاں کر ہوئی کہا کے منا رئے کے مختصر حالات میں ممکر قبلۂ عالم خواجونور محیر مہار وی اور بیر پیچا ن حال محیر سیار مان تونند و کئے مفصل حالات میں اور محبوبین سے یہی دونوں حصرات

مراد ہیں۔

ما جی نیم اندین میما تی نیمواجیمیدالدین ناگورگی کی اولاد میں سے ہیں۔ حصرت خواج و سیان تونسوی کے مرید خاص ادر خلیفہ مجازیں ، حاجی صاحب نے سیار سیار کر سریں نے سریار میں میں اسک میں اسک میں انداز کا سیار

ئن قبالجبوبین کومنمل کونے کئے بعکد متابشین مجادہ سیمانی حصرت شاہ اللّهٰ خ تو سنوی جمعزات وصاحبزاد کان مهاردی اور دیگرخلفاء دم مدین مجانکی خدمت میں تو سنوی جمعزات وصاحبزاد کان مهاردی اور دیگرخلفاء دم مدین مجانکی خدمت میں

پیش کیا ادر حرَف بحرف مناکر سندِ نصدِ بق حاصل کی-

یه نایا می منندملفوظ مطبوعه صورت میں فالباً پہلی مار المسکله هیں جمیر سین سے مشابح ہنوا۔ دوسری مار لسے خواجہ محدّ سلیمان تومنوی شکے مربیہ شیح (المحاصن تا جرکت سخیری مازار لامور سنے سکل سلاھ بیں شابع کیا ہیں وہ مطبوع پسنے نہیں

جس سے یہ ترجمہ کیا گیائے۔

مهارے بزرگ و مربیت جناب پرونیسانقارا حدصاصب بیسیانی فی مهارے بزرگ و مربیت جناب پرونیسانقارا حدصاصب بیسیانی فی ف فی مهلی باراس تالیف لطیف کااُردو بین محتص ترجمہ کیا ۔ بسے سحف المدس اسلامک بک فاؤ بلائیٹن نے لاہور سے شاق کیا ۔ اب صاحب موصوت نے مکل اُردو ترجمہ کیا ہے، جو چشنیہ اکادی کی ایسے دواً بی استمام کے ساتھ

میں اردو کر بھر لیا ہے بھتے بھتیہ ا <u>۸۰۶</u> اچر ہیں سٹ کع کررہی ہے۔

میت کی نیصل آباد می نیصل آباد می نیصل آباد می نیصل آباد بنته به نوحت منزل کلی نم پر مینوش بازار پاستان

فيصل آباد - تون: - ٢٨٨٥